

## حمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

انعام الباری دروس صحیح بخاری کی طباعت وا شاعت کے جملہ حقو ق زیرِ قانو ن کا بی رائٹ ایکٹ 1962ء حكومت باكتتان بذريعه نومينيكيشن نمبر F.21-2672/2006-Copr رجىريش نمبر 17927-Copr كِلّ ناثر (مەكتېة الحدا ، )محفوظ ميں -

انعام الباري دروس صحح النجاري حلد 🕨

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب معغله (للنه

مجد انورحسین (فا ضل ومتخصّص جامعه دارالعلوم کرا جی نمبر۱۴) عنبط وترتيب تخزيج ومراجعت

مكتبة الحراء، ۱۳۱/ ۸، و بل روم " K " ابريا كورنگى ، كرا چى ، يا كستان \_

محد انورحسين عفي عنه

حراء كمپوزنگ سينترفون نمبر: 35031039 21 0092

## **ناشر**: مكتبةالحراء

8/131 سكيٹر 36A ڏبل روم ، "K"ايريا ، کورنگي ، کراچي ، پاکتان په

فون: 35031039-21-2092 موباكل: 03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

Website: www.deeneislam.com

## ﴿ ملنے کے پتے ﴾

| موبائل:03003360816 | 0092-21-35031039 | مكتبة الحراء - فون: | × |
|--------------------|------------------|---------------------|---|
|--------------------|------------------|---------------------|---|

اداره اسلاميات، موبمن رود، چوك اردوباز اركراجي فون 32722401-021

اداره اسلاميات، ١٩٥٠ ناركل ، لا بور ياكتان فون 3753255

اداره اسلاميات، دينا ناتهمنشن مال روز، لا بور ينون 37324412 -042 公

مكتبه معارف القرآن، جامعه دارالعلوم كراحي نمبرهم افين 6-555 3503 -021 公

ادارة المعارف، جامعه دارالعلوم كرائي نمبر اون 35032020 -021

دارالاشاعت، اردوبازار كراجي فن 32631861 -021 ☆



# از: شخ الاسلام مفتی محمر تقی عثمانی صاحب مظلیم العالی شخ الحدیث جامعه دار العلوم تراچی

## بسم القدالرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحملين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

عزیزگرامی مولا نامحرانور حسین صاحب سلمهٔ مالک مسکتبة الحداء، فاصل و متحصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اورع قریری سے بی تقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود سے میری نظر سے گزرتے رہے اور کہیں کہیں بند سے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیشِ نظر مولا نامحرانور حسین صاحب نے اس کے "کتاب بعد ء الموحی "سے" کتاب المبوع " آخرتک کے حصول کو نہ صرف کہیوٹر پر کمپوز کرالیا، بلکہ اس کے دوالوں کی تخ تن کاکام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحثیت مجموعی اتنا اطمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی ،اوراگر یکھ غنطیاں روگئی موں گی تو ان کی تھیج جاری روسکتی ہے۔اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔لیکن چونکہ یہ نہ کوئی با قاعدہ تصنیف ہے ،نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا،اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رو گئے ہوں گے۔اہل علم اور طلبہ مطابع کے دوران جو ایس بات محسوس کریں ، براہ کرم بند ہے کویا مولا نا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تا کہ اس کی اصلات کردی جائے۔

تدریس کے سلط میں بندے کا ذوق ہے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع ہے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب بر ممل کی حتی الوق کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے،ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجو بائیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیجے میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے ہو کوشش بھی گی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ،ان کا قدر نے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ،اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جو عظیم روایات ملتی ہیں اور ہوا حادیث پڑھے کا اصل مقصود ہونی چاہئیں ،ان کی عملی تفصیل سے بر بقدر ضرورت کلام ہوجائے۔

قار کین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاو تھیں۔جزاھم اللہ تعالیٰ۔

مولاً نا محمہ انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو صبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب ہنخ ہے اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ چلا اس کی بہترین جزا انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرما نیں ،ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنا کیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی این فصل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

جامعه دارالعلوم كرا چې ۱۲ ۱۱رشوال المكرّم ۱۳۳۰ه هـ ۱۱رشوال المكرّم ۱۳۳۰ه هـ نيم اكتو بر ۲۰۰۹ع بروز جمعرات جامعه دارالعلوم كرا چې



## عرض تا تشر اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ <sub>و</sub>النَّبِي الْأَمِّي وَ الِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ سَلَّمَ .

#### أما بعد:

قارئین کے لئے یہاطلاع باعث مسرت ہوگی کہ شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم کا (انعام الباری) درس بخاری شریف بحمراللہ اگر چہ پورامحفوظ ہے گر "کتاب بسلاء الموحسی" ہے لئر "کتاب المحیزیة والمعوادعة" تک کمپوزنگ کے بعد طباعت اورا شاعت ہے آراستہ بوکر بحمراللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ چے ابخاری میں "کتاب الایسان" کے مباحث کی جواجمیت ہے وہ سی طالب علم سے پوشیدہ نہیں اور "کتاب المبوع "کہ یہ مباحث حضرت شخ الاسلام مدظلیم العالی کی خصوصیت ہیں۔ حضرت والا ان مباحث پر جو کلام فرماتے ہیں اور دور حاضر کے علمی و پیچیدہ مسائل کو جس طرح قرآن وحد بیث اور فقہاء کرام حمیم اللہ کے اقوال کی روشنی میں حل فرماتے ہیں اس کی کوئی نظیراس وقت ہمارے سامنے ہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ عالمی طور پر معاملات جدیدہ میں قرآن وسنت اور فقدا سلامی کے مطابق حکم شریعت جانے کے لئے امت کے علماء وطلباء کی نظریں حضرت مظلم کی طرف اٹھتی ہیں اوران مسائل میں حضرت کی طرف رجوع کر کے حضرت کی رائے کو ہی حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔

امید ہے کہ اہل نظر کتاب البیوع کے ان اعلیٰ مباحث کی قدر کریں گے اور ان کی اشاعت ماہ ، طلباء، فقہاء اور ملک و بیرون ملک دارالا فقاء میں مصروف اہل علم اور جدید تعلیم یافتہ و تاجر پیشہ لوگوں کے لئے مفید و معاون ثابت ہوگ۔ دعا ہے کہ اللہ ﷺ اپنے اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور'' انعام الباری'' کی باقی ماندہ حصوں کی جمیل کی تو فیق عطافر مائے تا کہ طالبان علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل کہ کی تھے۔

آمين يا رب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز .

بنده محمد انورحسین عفی عنه فاضل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ الشال المترم ۱۳۵۸ ه برطان کیما توبر و ۲۰۰۸ بروز جمع ات



| . 4   |             |                          |         |
|-------|-------------|--------------------------|---------|
| صفحه  | رقم الحديث  | كتاب                     | تسلسل   |
| ۳,    | ,           | پیش لفظ                  |         |
| 12    |             | عرض مرتب                 | r.<br>K |
| ۳۷    | •           | نظامها ئے معیشت پر تبصرہ |         |
| ٦٨ .  | 7771 - 7.57 | كتاب البيوع              | - 45    |
| ٤٢٣   | 7707-7779   | كتاب السلم               | - 40    |
| 244   | 7709-7707   | كتاب الشفعة              | - ٣٦    |
| 249   | . ۲۲۸-۲۲۲.  | كتاب الإحارة             | -44     |
| 249   | V           | كتاب الحوالات            | -47     |
| £9.A  | 779.        | كتاب الكفالة             | -49     |
| 0 1 V | 7719-7799   | كتاب الوكالة             | - 2 .   |
| 00.   | 770777.     | كتاب الحرث والمزارعة     | - ٤١    |

| 9-4-0 | <b>**********</b>                                          | <b>3</b> | <del>◆</del> 9 <b>◆</b> 9 <b>◆</b> 9 <b>◆</b> 9 <b>◆</b> 9 <b>◆</b> 9                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                      | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                             |
| or    | سر ماییددارا نه نظام کےاصول                                | ٣        | افتناحيه                                                                                                                                                                                                                          |
| or    | اشترا کیت(Socialism)                                       | ۵        | عرض ناشر                                                                                                                                                                                                                          |
| 00    | سرِ ما بیددارا نه نظام پر تنقیدیں                          | 4        | اجمالي فهرست                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣    | <sup>ب</sup> ہلی تنقید                                     | 4        | فهرست                                                                                                                                                                                                                             |
| l ar  | دوسری تنقید                                                | 1/2      | عرض مرتب                                                                                                                                                                                                                          |
| 50    | التيسري تنقيد                                              | PZ       | نظامها ئےمعیشت پرتبھرہ                                                                                                                                                                                                            |
| 104   | اشتراکی نظام پرتبصره                                       | ام       | •                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۸    | الجزائر كاايك حيثم ديدحال                                  | m        | دین کاایک اہم شعبہ''معاملات''<br>معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ                                                                                                                                                          |
| ۵۹    | اسرماییددارانه نظام پرتھرہ                                 | سوبم     | معاملات کے سیران بی وین سے دورن کی وجہ ہے ۔<br>امعاملات کی اصلاح کا آغاز                                                                                                                                                          |
| 14.   | ماڈل گرل (Model Girl) کی کارکردگی                          | المال    | ا على المراجعة في المستلاح المارة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المرا<br>المركبة المركبة المراجعة المر |
| 7.    | عصمت فروشی کا قانونی تحفظ                                  | المالم   | ا بین ۱۸ و س<br>نظامهائے معیشت                                                                                                                                                                                                    |
| 41    | . دنیا کامهنگاترین بازار<br>                               | ٨٨       | ص بہانے کیٹ<br>سر ماہیددارانہ نظام اوراشترا کیت کیا ہیں؟                                                                                                                                                                          |
| 77    | امیرترین ملک میں دولت وغربت کاامتزاج                       | ra       | سرمانید شرور کر یک یا یک<br>بنیادی معاشی مسائل                                                                                                                                                                                    |
| 17    | معیشت کے اسلامی احکام<br>ک                                 |          | بيون Determination of ) ترجيحات كانعين                                                                                                                                                                                            |
| 45    | اخدائی پابندیاں<br>سیمت                                    | ra       | (Priorities                                                                                                                                                                                                                       |
| 45    | ۲حکومتی پابندیاں<br>اصول فقه کاایک حکم امتناعی (سیر ذرائع) | ra       | الطيفه                                                                                                                                                                                                                            |
| 75    |                                                            |          | وسائل کی شخصیص ( Allocation of                                                                                                                                                                                                    |
| 40    | ا ایک اشکال اوراس کا جواب<br>مخلوط معیشت کا نظام Mixed)    | M4       | (Resources                                                                                                                                                                                                                        |
| 44    | Economy)                                                   |          | آمدنی کی تقسیم (Distribution of                                                                                                                                                                                                   |
| YA    |                                                            | 4        | (Income                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1   | ۳۳ کتاب البیوع                                             | r2       | (Development) ジブ                                                                                                                                                                                                                  |
| 49    | کتاب کاعنوان اورا مام بخاری کا مقصد                        | rz       | سرماييدداراندنظام (Capitalism)                                                                                                                                                                                                    |
| 79    | الله تعالیٰ کے احکامات                                     | M        | تا نونِ قدرت                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.    | امام بخاری رحمة الله علیه کا منشاء                         | ~9       | چا رعوامل<br>ا                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.    | (۱) باب ماجاء في قول الله عزوجل                            | ۵۰       | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                        |
| 41    | تجارت کی فضیلت                                             | ۵۱       | چوتھامسلەرتى (Development) كاپ                                                                                                                                                                                                    |
|       | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                            |          |                                                                                                                                                                                                                                   |

| 9-    | <b>***********</b>                                              | <b>+0+0+0+0+0+0</b> |                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                           | صفحه                | عنوان                                                                |
| I AT  | امام شافعی رحمة الله علیه کا مسلک                               |                     | قر آن میں مال و دولت کے لئے کلمہ خیراور                              |
| AT    | ا مام بخاری رحمیة الله علیه کی تا ئید                           | ۷۱                  | قباحت كااستعمال                                                      |
| 1 1/2 | دورِ چابلیت میں کنیز کے ساتھ برتا ؤاور حاملہ کا دستور           | 45                  | و نیامیں مال واسباب کی مثال                                          |
| ٨٨    | شبه کی بنیاد پر پروه کاحکم                                      | 41                  | مىلمان تاجر كاخاصه                                                   |
|       | ا مام بخاری رحمة الله علیه کامقصودا ورقیا فیدگی بنیا دیر        | ۷٣                  | آیت کا شان نزول                                                      |
| ٨٩    | پ د و کا محکم                                                   | ۷٥.                 | لهو کی وضاحت                                                         |
| 9+    | مئلدذیل میں مشتبہ سے بچناوا جب ہے                               | 20                  | الیہا کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ                                       |
| 9+    | (٣) باب مايتنزه من الشبهات                                      | ۷۵                  | سودے کے سیح ہونے کیلئے تنہار ضامندی کافی نہیں                        |
| 91    | احديث في تشر ت                                                  | ۷۵                  | تهاب البيوع ميں پہلی روایت                                           |
|       | (۵) باب من لم يوالوساوس ونحوها                                  | 24                  | ادائے دیدسرایا نیاز تھی تیری                                         |
| 91    | من الشبهات                                                      | 44                  | امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا اس حدیث کولائے کا منشا ُ                   |
| 94    | ا شبهات کی قسمیں<br>مناب میں میں ا                              | ۷۸                  | حدیث کی تشریخ                                                        |
| 95    | وسوسداور شبه می <i>ن فر</i> ق<br>سیا                            | 4                   | اسلام میں بازار کی مشر وعیت                                          |
| ٩٣    | اليقين لا يزول بالشك                                            |                     | (٢) باب: الحلال بين والحرام بين                                      |
| ۹۴    | ا وجهم کاعلاج<br>معتدر سرور می ماه منا                          | ۸٠                  | وبينهما مشتبهات                                                      |
| 90    | ا تقو ی اورغلوملیں فرق<br>شد میشوء ایا سے دریویا                | Λ•                  | امقصودا مام بخارگ<br>مصدد میرود.                                     |
| 93    | [ شبہات ناشی عن دلیل ہے بچنے کااصول<br>استعمال میں میں میں معما | ΔI                  | امشتبہ ہونے کے معنی<br>احریبہ و                                      |
| 94    | قاعده الولدللفراشاورقيا فه برغمل                                | Δι                  | ا می ئے معنی<br>اثریت میں تفصیل                                      |
| 94    | ا یا در کھنے کے اصول وقوا عدر<br>ان میں از برین میں             | AF                  | مشتبهات کی تفصیل<br>میں                                              |
| 94    | . اعتدال کا راسته<br>نا برخ که بیشا                             |                     | مشتبامور سے پر ہیز کرنالبھی وا جب ہوتا ہے<br>سمجھ میۃ                |
| 91    | ا غلو سے بیچنے کی مثال<br>منابعہ میں والسیاری خوال              | AF                  | اور بھی مشحب<br>مداک منطق م                                          |
|       | نهينا عن التعمق في الدين                                        | ۸۳                  | اصول کون منطبق کرے؟<br>معدد دریات                                    |
|       | (2) باب من لم يبال من حيث كسب المال حديث كامنبوم                | ۸۳                  | (m) باب تفسير المشبهات<br>النامش ما كانام المشبهات                   |
| 100   |                                                                 | ۸۳                  | لفظ مشبها <b>ت</b> کی و ضاحت<br>. سرمفه مه                           |
|       | (^) باب التجارة في البز و غيره<br>بابكتين                       | ۸۵                  | حدیث کامفہوم<br>اور درجہ یہ حنیا جہ روٹی دار                         |
| 1•1   |                                                                 | 10                  | امام احمد بن حلبل رحمة الله عليه كااستدلال<br>حمد المرابع هار ويار م |
| 100   | صرف کی تجارت                                                    | 17                  | جمهوراورا ئمه ثلاثه كالمسلك                                          |
|       | · ·                                                             |                     |                                                                      |

|      | <b>*************</b>                                             | -     | <del></del>                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                            | صفحه  | عنوان                                                                                                                                         |
| 110  | بیج نسیئة کے سیح ہونے کی شرائط                                   | 1+1   | (٩) باب الخروج في التجارة                                                                                                                     |
| 110  | بيع نسيئة اوربيع حال ميں فرق                                     | 1+1   | عبيد بن عمير                                                                                                                                  |
| ١١١٣ | بيع حال                                                          | 1+1-  | حدیث کا مطلب                                                                                                                                  |
| 110  | فتبطول برخريد وفروخت كاحكم                                       | 100   | جضرت تمررضي القدعنه كالظبهار حسرت                                                                                                             |
|      | حمہورفقہاء کے ہاں دوقیمتوں میں ہے کسی ایک کی                     | 1.1~  | امام بخاري كالمقصد                                                                                                                            |
| 112  | تعیین شرط ہے                                                     | 1+14  | صحابی کی روایت متہم ہوسکتی ہے؟                                                                                                                |
| 114  | ا بيان فافدت كمقابلي مين ب                                       | 1+7   | آ دا ب معاشرت                                                                                                                                 |
| 150  | ہے جا جد ہو ہے۔<br>حضورا کرم ﷺ کا گزارے کے لائل کھانا            | 1+4   | (١٠) باب التجارة في البحر                                                                                                                     |
| 111  | (۱۵)باب کسب الرجل وعمله بیده                                     | 1.4   | اس شبه کااز اله که مندر میں تجارت جائز نه ہو                                                                                                  |
| 111  | ریہ کہ جب حصیب موجی و مصل ہیں۔<br>این عمل سے روزی کمانے کی فضیلت | 1+4   | مطرورَاق كالستدلال                                                                                                                            |
| 111  | واحترف للمسلمين فيه                                              | 1+9   | حدیث باب ت <sup>ست</sup> مندر میں تجارت کا ثبوت<br>رور م                                                                                      |
| IFF  | جمعہ کے دن عنسل کا حکم<br>اجمعہ کے دن عنسل کا حکم                |       | (١٢) باب قوله ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ                                                                                                    |
| 100  | روزی کمانے میں عاربین ہونا چاہیے                                 | 1+9   | مَاكَسَبُتُمْ ﴾                                                                                                                               |
| 111  | ا سوال کرنے کی مذمت وممانعت                                      | 1+9   | ترجمة الباب میں صدقه نافله مراد ہے<br>سے دیرے                                                                                                 |
| 144  | حکمرانوں کے لئے اہم سبق                                          | 11+   | حدیث کی تشریخ ومراد<br>ن شریخ میراد                                                                                                           |
|      | (١١) باب السهولة والسماحة في                                     | 11+   | د ونول حدیثول میں نظیق وفرق<br>معمد میں میں میں ان |
| 150  | الشراء والبيع،الخ                                                | 111   | (۱۳) باب من أحب البسط في الرزق .                                                                                                              |
|      | دوکاندار ہے زبروتی پیے کم کرا کے کوئی چیزخریدنا                  | 111   | صدیث کی تشریح<br>د مورید در در در دارد در دارد در د                                                          |
| 110  | : جائز وحلال نبين                                                | 117   | (۱۴) باب شراء النبي ابالنسيشة<br>ادهاراوررئن كافكم                                                                                            |
| 154  | امام ابوحنيفه رحمه اللدكي وصيت                                   | 115   | ا فضار اورز بن کام<br>اختلاف فقهاء                                                                                                            |
| 184  | یا بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے                                  | 111   | اسلاک منہاء<br>بیوسلم سے معنی                                                                                                                 |
| 11/2 | ونیامیں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام                              | 119-  | ج کھا ہے گ<br>جہبورائمہار بعد " کامسلک                                                                                                        |
| 11/2 | ان اصولوں کی پابندی غیرمسلم تا جروں کے ہاں ہے                    | 111   | . هودا مهار عبد ۴۰ سنگ<br>امام زفر وامام اوزاعی می کامسلک                                                                                     |
| IFA  | ا ایک دانعه پر                                                   | شرارا | ، از طرفورہ کی مسلک<br>پیشراء العین بالدین ہے                                                                                                 |
|      | حق میں سرنگوں اور باطل میں انجرنے کی صلاحیت                      | ٠,,,  | سیر ۱۶ مین باکدین ہے۔<br>امام بخاری ؓ کا منشاء                                                                                                |
| 11-  | ہی نہیں ہے                                                       | 110   | ع آبارل کا معام<br>بنج نسیئة کے معنی                                                                                                          |
|      |                                                                  | L'''  |                                                                                                                                               |

| 949   | <del>◆0<b>◆</b>0<b>◆</b>0<b>◆</b>0<b>◆</b>0<b></b></del>                       | <b>49</b> | <b>00000000000000</b>                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                          | صفحه      | عنوان                                         |
| 144   | اور مانع تعریف                                                                 | 11"1      | معاشرے کی اصلاح فردہے ہوتی ہے                 |
| الدلد | اسود کی حقیقت                                                                  | 1941      | (۲ ا) باب من أنظر موسرا                       |
| الدلد | انعامی بانڈسود کی تعریف میں شامل ہے                                            | 184       | زمی کے ذریعے بخشش طلب کرو                     |
| 100   | انعامی بانڈ کے سود ہونے کی وجہ                                                 | 184       | (٩ ) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا      |
| 144   | بینک کی کروڑیتی اسکیم کے بارے میں حکم<br>پینک کی کروڑیتی اسکیم کے بارے میں حکم | 188       | صاف صاف معامله کریں                           |
| 164   | الملائشيا كيعملي صورت                                                          | ۱۳۲۲      | آج کل کے تجار کا حال                          |
| 102   | السودكى دوسري قشم رباالفضل                                                     | مهما      | فان صد قاوبينا                                |
| 102   | د نیائے معاشی نظام میں بینک کا وجود                                            | 150       | برکت کے معنی دمفہوم                           |
| IMA   | المتجدّ دین کامعذرت خواما نه رویه                                              | 124       | أيك عبرت ناك واقعه                            |
| 197   | د کیل اول                                                                      | 124       | حصول بركت كاطريقه                             |
| 164   | د کیل کا جواب                                                                  | 124       | حضور ﷺ کاحصول برکت کے لئے دعا کی تلقین کرنا   |
| 101   | د کیل ثانی                                                                     | 12        | طاہری چیک دمک پرنہیں جانا جائے                |
| 101   | د کیل کا جواب                                                                  | IMA       | طاہری چک دمک والوں کے لئے عبر تناک واقعہ      |
| 100   | ہندوستانی گوئیے کی خوش قہمی                                                    | 129       | (٢٠) باب بيع الخلط من التمر                   |
| 120   | دليل ثالث                                                                      | 129       | اللى جلى كهجورون كاحتكم                       |
| 100   | حکم، علت برلگتا ہے حکمت برنہیں                                                 | 100       | (٢١) باب ما قيل في اللحام والجزار             |
| 107   | ا علت وحکمت میں فرق کرنے کا معیار                                              | 100       | حديث كامطلبِ                                  |
| 104   | عیسائیوں کی تاریح کامشہورواقعہ                                                 | 100       | اجازت کے بغیر کسی دعوت میں شریک ہونا          |
| 109   | ا تجارتی سود کے معنی                                                           | 101       | متله                                          |
| 14+   | ا قرض دینے کااسلامی اصول                                                       |           | (۲۲) باب ما يمحق الكذب والكتمان               |
| 14+   | سود کاظلم نفع اور نقصان دونو ں صورتوں میں                                      | اما       | في البيع                                      |
| 141   | آج کل کے بینکاری نظام کاطریقہ کار                                              |           | (٢٣) باب قول الله: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ا  |
| 144   | ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا                                              | 161       | امنوا كالالكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾        |
| 144   | ا گرسر مامیدار کونقصان ہوجائے تو؟                                              | 164       | ر با ادراعلان جنگ                             |
| 144   | سارے نظام کا خلاصہ                                                             | سامها     | سود کے لئے سخت دعمیر<br>روز کے الئے سخت دعمیر |
| liam  | ایک بنیے کا قصہ                                                                | ١٣٣       | ربا کشمیں                                     |
| 140   | شركت اورمضاربت كااسلام كاطريقه كار                                             |           | الم الويكر صاص كزد يك رباالسكية كى جامع       |
|       |                                                                                |           |                                               |

|      | 9 <del>~</del> 9 <del>~</del> 9 <del>~</del> 9 <del>~</del> 9     | 9-0-0 | ****                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| مفحه | عنوان                                                             | صفحه  | عنوان                                                     |
| IAI  | عقد ووعده                                                         |       | وال وجواب                                                 |
| IAI  | امام ابوحنيفيه "كامسلك                                            |       | رابحهٔ مؤجله کی صورت جائز ہے                              |
| IAF  | امام ابويوسف" كامسلك                                              |       | ۲۳) باب آکل الربا و شاهده و کاتبه                         |
| IAF  | امام ابوحنیفهٔ کے قول کی تشریح                                    | API   | ومت فم                                                    |
| 111  | امام ابو یوسف کے قول کی تشریح                                     | 149   | ر با کب حرام ہوا؟                                         |
| IAF  | مفتی به قول                                                       | 179   | آ كل الربا كاعذاب                                         |
| IAM  | فقة خفی کے قوانین کا دور مدون                                     | 14.   | (٢٥) باب موكل الربا لقول الله عز وجل                      |
| 110  | مفتی ہقول ہےعدول                                                  | 141   | ا كاؤنٹينٹ كى آمدنى كاھكم                                 |
| 110  | ئىسى كى جان گئى آپ كى ادائىلىرى                                   |       | (٢٦) باب: ﴿ يَـمُـحَقُ اللهُ ٱلرِّ بَـاوَيُرُبِى          |
| 11/2 | تھیکیداری کی اقسام                                                | 124   | الصَّدَ قَاتِ وَاللهُ الايُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيُمٍ ﴾ |
| 11/2 | ٹھیکیداری دوشم کی ہوتی ہے                                         | 144   | فشمیں کھا کرسودے کورواج دینے کا حکم                       |
| 11/2 | ایک ادر صورت                                                      | 127   | (٢٧) باب ما يكره من الحلف في البيع                        |
| 11/4 | بینکاری کی ایک جائز صورت (استصناع)                                | 121   | تجارتی معاملات میں قشمیں کھانا                            |
| IAA  | الاستصناع الهتوازي                                                | 121   | (٢٨) باب ماقيلِ في الصواغ                                 |
| 1/19 | ا جواز کی شرط<br>معند میں تطعیۃ                                   | 144   | مختلف پیشوں کا شرعی حکم                                   |
| 1/19 | وونو ں روایتوں میں تطبیق<br>سرمان                                 | 120   | (٢٩) باب ذكر القين والحداد                                |
| 19+  | ایک اصولی بات                                                     | 124   | (٣٠) باب الخياط                                           |
| 191  | (۳۳)باب شراء االإمام الحوائج بنفسه                                | 124   | حدیث کی تشریح                                             |
| 191  | مقتداءورہنماکے لئے طرزعمل                                         | 124   | (۳۱) باب النساج                                           |
| 197  | ترجمة الباب سے بھی یہی مقصود ہے                                   | 122   | نگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو                             |
| 191  | (۳۳)باب شراء الدواب والحمير                                       | 141   | مدیہ قبول کرنے کے اصول                                    |
| 191  | قبضہ کس چیز ہے محقق ہوتا ہے<br>مصدر شدہ فع <sup>ور م</sup> یں قبا | 149   | (۳۲) باب النجار                                           |
| 1911 | امام شافعی" کا قول                                                | 149   | بردهنی کا بپیثیه                                          |
| 191  | امام ابوحنیفه " کامسلک<br>حواس کرد. په ۲۰                         | 1/4   | منبر کا ثبوت                                              |
| 191  | تخلیہ کے کہتے ہیں؟<br>مار دیں ہے وی <sup>ن س</sup> کر کیا         | 14.   | <i>حذیث کا مقصد</i>                                       |
| 1917 | امام ابوصنیفه "کی دلیل                                            | 14+   | استصناع کی تعریف                                          |
| 190  | حضرت جابر " كاواقعه كسموقعه پر پيش آيا                            | 14+   | ائمَه ثلاثه ومسلك                                         |
|      | •                                                                 |       | · ·                                                       |

| 9-0-6 | <b>**************</b>                              | <b>40</b>  | <del>\$9\$9\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del>        |
|-------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                              | صفحه       | عنوان                                        |
|       | (۴۰) باب التجارة فيمايكره لبسه                     | 194        | قول را جح                                    |
| 1+4   | للرجال والنساء                                     | 194        | فالكيس ألكيس                                 |
| 1-4   | ا تشر ت                                            | 199        | مقصود بخاريٌ                                 |
| 1+9   | حضرت عا نشه کااد ب اور ہمارے لئے تعلیم             | 199        | حياء كامعيار                                 |
| 110   | بیع کے بارے میں ایک اہم اصول                       | `.         | (٣٥)باب: الأسواق التبي كانت في               |
| 110   | تصویر والے کپڑے کا استعال                          | 199        | الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام         |
| F11   | تضوير واليارورسائل كانحكم                          | 14+        | ز مانه جاہلیت کے میلوں کا تعارف              |
| PII   | کون می چیزاعانت علی المعصیة ہے؟                    | 700        | عكاظ                                         |
| rir   | ا فیون کی بیع کا حکم                               | r          | بجنه ب                                       |
| FIF   | الکھل کے بارے میں فتو ک                            | r          | ذ والمجاز                                    |
| 11    | (١٦) باب صاحب السلعة أحق بالسوم                    | r+1        | [یتفییری اضافہ ہے                            |
| 110   | ا حدیث کی تشریح                                    | r+1        | (٣٢) باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب          |
| rim   | (۳۲) باب کم يجوزالخيار                             | 1+1        | با ب كا مقصد                                 |
| 110   | ا-خيارمجكس                                         | <b>***</b> | عدیث کی تشر ت <sup>ح</sup>                   |
| 110   | ۲-خيارشرط                                          | 10 90      | اشكال اور جواب                               |
| 110   | مقصود بخاريٌ                                       | r.m        | (٣٧) باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها        |
| ria   | خیار شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ                   |            | ایام فتنه میں ہتھیا رفر وخت کرنے کے بارے میں |
| 114   | ا مام البوحنيفةُ أورا مام شافعيٌّ كا مسلك          | Y+ P       | اختلا بي نقهاء                               |
| FIA   | صاحبین وامام احمر کا مسلک                          | 4+4        | افتنه کی قسمیں                               |
| ri4   | امام ما لک" کامسلک                                 | 4+14       | البهاق فسم                                   |
| 112   | ا مام ابوحنیفیّهٔ ورا مام شافعیّ کااستدلال<br>محما | 4.4        | دوسری قسم                                    |
| MA    | خیار مجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ                  | r+0        | (٣٨) باب: في العطار وبيع المسك               |
| MA    | ا شافعیهاورحنابله کا مسلک                          | r+0        | البجھے ہم تشین اور برے ہم تشین کی مثال       |
| MA    | شافعيهاورحنا بله كااستدلال                         | 7+4        | منشاء حدیث ہے ایک اہم تقیحت                  |
| 719   | ا حنفنه کا اور مالکیه کا مسلک                      | 4+4        | (٣٩) باب ذكر الحجام                          |
| 119   | حنفنيه كااور مالكيه كااستدلال                      | 104        | تشريح                                        |
|       | (٣٣) باب اذا لم يوقت في الخيار، هل                 | 4+4        | الحجامت کا پیشہ جائز ہے                      |
|       | •                                                  |            |                                              |

|        | <i>O</i> <sub>R</sub>                                    | ,           | انعام الباري جلد ۹                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 9-6    | <del></del>                                              |             | <del>\$0\$0\$0\$0\$0\$0</del>                           |
| صفحه   | عنوان                                                    | صفحه        | عنوان                                                   |
| 179    | مالكيه اورحنا بله كااستدلال                              | <b>**</b>   | بجوز البيع                                              |
| 779    | شافعیدد حنفید کی جانب سے حدیث باب کے جوابات              | <b>۲۲</b> + | (٣٣) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا                   |
| 779    | میری ذاتی رائے                                           |             | (۵م) باب اذا خير أحد هماصاحبه بعد                       |
| 14.    | متاخرین حنفیه اور خیار مغبون پرِفتوی .                   | 774         | البيع فقد وجب البيع                                     |
| 14.    | (٣٩) باب ما ذكر في الأسواق                               |             | اگرمتعاقدین نے خیارشرط میں مدت متعین نہیں               |
| 14.    | بازار کا قیام شریعت کی نظر میں                           | 771         | ی تواس کا کیا حکم ہے؟                                   |
| ושיו   | بیت الله پرحمله کرنے والوں کاانجام                       | 741         | اختلاف ائمبه                                            |
|        | حضور ﷺ كاعلا وه كسى اوركوا بوالقاسم كهدكر يكارنا         | 771         | امام احمد بن صبل مع كالمسلك                             |
| 1      | کیہاہے؟                                                  | 771         | امام شافعی م کا مسلک                                    |
| 7      | آج کل ابوالقاسم کنیت رکھنا یا پکار نا کیسا ہے؟           | 771         | امام ما لك" كامسلك                                      |
| rpop   | يامحمد على كهنا                                          | 777         | امام ابوحنیفه " کامسلک                                  |
| HAMM   | حضرت حسن مع کو بیار کا ملاوا<br>لکوی نور مرحقة ::        |             | (٣١) باب إذا كان البيع بالخيار هل                       |
| HMM    | لكع كى لغوى تحقيق                                        | ***         | يجوز البيع؟                                             |
| rra    | (۵۰) باب كراهية السخب في السوق                           | 444         | بنحيار ماينختار نسخه كااختلاف اوراس كي توجيه<br>د مير ا |
| rra    | توارت میں حضور کھی صفات مقدسہ کا تذکرہ                   |             | (۳۵) باب إذا اشترى شياء فوهب من                         |
| 424    | امیین سے کون مراد ہیں؟<br>توارت کی شہادت                 |             | ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع                     |
| PP4    | ہ نوارت فی سہادت<br>بازار میں شور محیا ناادب کے خلاف ہے  |             | علی المشتری الخ<br>ت : تل . ت مثر بریکھ                 |
| rr2    | بارارین فور چایاروب سے معال کے ہے۔<br>تورات کی اصل حقیقت | 77M         | تصرف قبل از قبضه مشتری کاهم                             |
| 772    | بائبل تمام صحيفول كالمجموعه                              |             | حدیث باب پر کلام<br>امام بخاریؓ کی تعریض                |
| 272    | بائل کے دوجھے<br>اہائل کے دوجھے                          | rra         | ۱۶ م.ورق کرین ص<br>حدیث کی تشریح                        |
| PPA    | توارت اورعهد نامه قدیم                                   | 774         | عدیک مرن<br>تشریح                                       |
| rm     | عبدنامدقد يم من آنے والے پنيمري پيشن كوئي                | 772         | (٣٨) ما يكره من الخداع في البيع                         |
| rta    | بائبل ہے قرآن تک                                         | 112         | دھو کہ ہے محفوظ رہنے کا نبوی طریقتہ                     |
| 444    | غلف كى نغوى تحقيق                                        | rta         | امام ما لکُّ اور خیار مغبون<br>ا                        |
| 179    | (١٥) باب الكيل على البائع والمعطى                        | 444         | خیارمغبون کے بارے میں امام احمر" کا مسلک                |
| rrq    | بع میں کیل یاوزن کی ذمہ داری کس پر؟                      | 779         | خيارمغبون ميں حنفيه اور شافعيه كامسلك                   |
| لـــاا |                                                          | L           | *                                                       |

| المحكوة المح  |      | <del>◆0</del> ◆0◆0◆0◆0◆0                     | <b>***</b> | \$4\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| المحكوة المح  | صفحه | عثوان                                        | صفحه       | عنوان                                     |
| المحكوة المناس  | 104  | فو ضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض         | 44.        | قرض میں کمی کی سفارش اور آپ ﷺ کامعجز ہ    |
| المن المناس عند کی المناس المناس عند کی المناس عند کی المناس المناس عند کی المناس ال  | ran  |                                              |            | (۵۳) بساب مسايىذكسر فى بيع الطعام         |
| الم المعلق من المعلق من المعلق من المعلق ا  |      | مشتری نے سامان پر قبضہ ابھی نہیں کیا تھا کہ  | 177        | والحكرة                                   |
| الم الوطنية الله الم الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109  | بائع کا انتقال ہو گیااس صورت میں کیا حکم ہے؟ | 177        | لفظ حكره برُهانے كامنشاءاورشراح بخاري     |
| ام العنفية المناف المنفق الم  | 109  | مقصدامام بخاري رحمه الله                     | 177        | عكره كالفظى معنى                          |
| ام ابوصنیف کا قول الاس الاس الاس الاس الاس الاس الاس ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109  | -                                            | 44.4       | میری رائے                                 |
| ام ابوصف کا قول ۱۳۲۳ ما کا کا توان که ۱۳۲۳ ما کا کا کا توان که ۱۳۲۳ ما کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109  | صفقه کا مطلب اورامام بخاری مخاستدلال         | }          | کیاا حکارگ ممانعت صرف کھانے پینے کی اشیاء |
| امم ابو یوسف کا قول است کا قول است کا قول است کا قول کی نظیری کا قول است کا قول کی نظیری کا قول است کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144  | حنفيه كااستدلال                              | 466        | میں ہے؟                                   |
| ال کی ملکت پرشری حدود و قیو د الاسلام کی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144  |                                              | 444        | امام ابو حنیفه " کا قول                   |
| المعلام تمثل القيض كا كلم المعلام تمثل القيض كا كلم المعلام تمثل القيض كا كلم المعلام تمثل القيض كى علت المعلام قبل القيض كى علت المعلام قبل القيض كى علت المعلام قبل النافيض كى علت المعلام قبل النافيض كى علت المعلام قبل النافيض المعلام قبل النافيض المعلام قبل المعلام قبل المعلام قبل المعلام قبل المعلام قبل المعلام   | 141  |                                              | 444        | امام ابو یوسف ٌ کا قول                    |
| العام آل القبض كا علت المرابع على سوم اخيه كا تشر ت كا المرابة المرا  |      |                                              | 444        |                                           |
| المرافق المنافق المنا | 444  |                                              |            |                                           |
| ۱۹۵ به اب بيع المطعام قبل أن يقبض ، المسوم على سوم أخيه اور بيع على بيع أخيه المستوري المستوري المستوري المستور المس  | 444  | , , , ,                                      |            |                                           |
| المن ماليس عندك المناه المنه  | 777  |                                              | Y72.       |                                           |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |            | _                                         |
| المرسد محولا به دوكان نهيل المزايدة بيل المزايد بيل ال |      |                                              |            |                                           |
| المرافذ بب المغزايدة المنافذ بالمغرايدة المغزايدة المغزايدة بالمغرايدة بالمغرايدة بالمغرايدة بالمغراف المنافذ بالمغراف المنافز بالمنافز ب | 446  | • 9                                          |            | پہلا مذہب                                 |
| ا خیلام (بیع المزائدہ) کا تعارف الامر کو تعارف کو تعارف الامر کو تعارف کو تعا |      | · ·                                          | k          |                                           |
| انچوال مذہب برتجرہ ۲۵۰ ایراہیم نخبی دحمد اللہ تعالیٰ ۲۵۰ ایراہیم نخبی دحمد اللہ تعالیٰ ۲۲۷ ایراہیم نخبی دحمد اللہ تعالیٰ ۲۲۷ ایراہیم نخبی دحمد اللہ تعالیٰ ۲۵۲ ایراہیم نخبی دحمد اللہ تعالیٰ ۲۵۸ ایراہیم نمی دلیل ۲۵۸ ایراہیم دلیل ۲۵۸ تنج مناقبہ (Tender) کا کام دلیل ۲۵۹ تنج مناقبہ (Tender) کا کام دلیل کی دلیل کی دلیل ۲۵۹ تنج مناقبہ (Tender) کا کام دلیل کی دل |      |                                              |            |                                           |
| را ہب پر تبھرہ اللہ تعالیٰ ایرا ہیم تختی رحمہ اللہ تعالیٰ ۲۹۷ ایرا ہیم تختی رحمہ اللہ تعالیٰ ۲۹۷ ایرا ہیم تعلی<br>یا اصول شریعہ بیں ۲۵۲ جمہورا نمہ اربعہ کی دلیل ۲۵۸ سنگ کے کہتے ہیں ۲۵۸ سنگ کے کہتے ہیں ۲۵۸ سنگ کے کہتے ہیں ۲۵۸ سنگ کے مثال کی مثال کے کہا تھی مناقبہ (Tender) کا کام کام کام کام کام کام کام کام کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777  |                                              | 100        |                                           |
| یاصول شریعہ بیں ۲۵۲ جمہورادرائمہاربعہ<br>سٹھ کے کہتے بیں ۲۵۴ جمہورائمہاربعہ کی دلیل ۲۵۸ میں دلیل ۲۹۸ سلک ۲۹۸ میں دلیل ۲۹۸ سلک ۲۹۸ سلک ۲۹۸ تیج مناقبہ (Tender) کا کھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                              |            | •                                         |
| ام اوزا کی دلیل میں انگیار بعد کی دلیل میں انگیار میں انگیار میں انگیار میں انگیار کی مثال میں انگیار کی مثالث میں انگیار کی مثالث میں انگیار کی مثالث میں انگیار کی مثالث میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |            |                                           |
| شیک مثال ۲۵۵ امام اوزاعی رخمه الله کا مسلک ۲۵۵ امام اوزاعی رخمه الله کا مسلک ۲۲۹ تج مناقصه (Tender) کا حکم ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                              |            |                                           |
| رق سے تنزل کی طرف گامزن ۲۵۲ سے مناقصہ (Tender) کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                              |            | 1                                         |
| V (Tenuer) 22 V O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                              |            |                                           |
| علا) بعب : إدا استسرى معامل أو دابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1 .                                          | ۲۵٦        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FZ1  | مزایده امام بخاری رحمته الله علیه کے نزد یک  | L          | الما باب . إذا استسرى متناها أو دابه      |

| <del>◆9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b>9<b>◆</b></del> |                                              |      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحه                                                                                                   | عنوان                                        | صفحه | تعنوان                                       |
| ' YAY                                                                                                  | سوال وجواب                                   |      | ( * ٢) باب النجش،ومن قال : لايجوز            |
| 744                                                                                                    | ا گربیمه کرانا قانو ناضروری ہوتو؟            | 121  | الك البيع                                    |
| 147                                                                                                    | علمائے عصر کا فتو ک                          | 121  | نجش کی تعریف و <sup>تک</sup> م               |
| 11/4                                                                                                   | أصحت كالبيميذ                                | 121  | بحش کےذریعہ بیچ کا حکم                       |
| MA                                                                                                     | ميرا ذاتى رجحان                              | 121  | (١٢) باب بيع الغرروحيل الحبلة                |
| MAA                                                                                                    | ا شركات العيكا قل                            | 124  | يع غرر كاحكم                                 |
| 1119                                                                                                   | (۲۲) باب بيع الملامسة                        | 121  | قبل الحبله کی دوسری تفییر                    |
| 1119                                                                                                   | (۲۳)باب بيع المنابذة                         | 121  | غرر کی حقیقت                                 |
|                                                                                                        | (۲۳) باب النهى للبائع أن لايحفل              | 120  | لامسه                                        |
| 119                                                                                                    | الإبل والبقروالغنم وكل محفلة،                | 120  | قمار                                         |
| 119                                                                                                    | تحفیل کے کہتے ہیں                            | 120  | ا ٹری اور قرعه <b>اندازی کاحکم</b>           |
|                                                                                                        | (۲۵) باب ان شاءرد المصر اة وفي               | 144  | نعامی بانڈ ز کاحکم                           |
| 19+                                                                                                    | حلبتها صاع من تمر                            | 12A  | (Insurance) 🚣                                |
| 19+                                                                                                    | تصربياور حقيل مين فرق                        | 141  | زندکی کابیمہ (Life Insurance)                |
| 79+                                                                                                    | ترجمة الباب ہے مقصد بخاری ً                  |      | شياء كابيمه ما تأمين الأشياء Goods)          |
| 791                                                                                                    | مسئله مصراة مين امام شافعي كم كامسلك         | 129  | Insurance                                    |
| 797                                                                                                    | امام ما لك" كامسلك                           | 1/1. | تأمين الأشياء كاشرعي حكم                     |
| <b>797</b> .                                                                                           | امام ابوحنیفه ُ تُ کامسلک                    | 1/4  | ىعاصرعلماءكامۇ قف<br>ا                       |
| 797                                                                                                    | ضان نقصان کا مطلب                            | 1/1. | مدداری کا بیمه باتأ مین المسؤلیات            |
| 792                                                                                                    | امام ابوحنیفه رحمه الله کی دلیل              | MI   | قردٔ پارٹی انشورنس کا شرعی حکم               |
| 191                                                                                                    | ا حنفیہ کی طرف سے حدیث کا جواب               | 1/1  | موال وجواب<br>سي                             |
| 190                                                                                                    | نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى مختلف حيشيتين | MY   | ير كمپنى كاتعارف (Insurance)                 |
| 797                                                                                                    | حدیث باب میں حنفیہ کامؤ قف                   |      | تأمين التباد كي المدادباتهي Mutual           |
| 194                                                                                                    | امام ابو بوسف" کی معقول توجیه                | MM   | Insurance                                    |
| <b>19</b> 1                                                                                            | (۲۲) باب بيع العبد الزاني                    | 111  | ننخ مصطفیٰ الزرقاً کامؤ قف<br>               |
| 191                                                                                                    | تثریب کے معنی                                | MM   | نهمور کامؤ قف                                |
| 199                                                                                                    | بيع عبدزاني پراشكال كاجواب                   | 110  | فيتم مصطفىٰ الزرقاُ كى ايك دليل اوراس كاجواب |
|                                                                                                        |                                              | السب |                                              |

| 0-0-0   | <b>◆0</b> ◆0◆0◆0◆0◆0                                      | ◆9<          | <del></del>                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                     | صفحه         | عنوان                                                                        |
| P+9     | شروطالاتحل                                                | 199          | (٢٤) باب الشراء والبيع مع النساء                                             |
| 11-     | أولاء عتاق                                                |              | (۲۸)باب هل يبيع حاضرلباد بغير أجر؟                                           |
| MIT     | الی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو                   | ۳            | وهل يعينه أوينصحه؟                                                           |
| mir     | امام ابوحنيفه أتح كالمسلك                                 | ۳.,          | ابیع حاضرللبادی کی تعریف و حکم                                               |
| MIT     | علامها بن شبرمه ُ تُ كامسلك                               | P*1          | بیج الحاضرللبا دی میں فقہاء کے اقوال<br>ایج الحاضرللبا دی میں فقہاء کے اقوال |
| 1 -1    | امام ابن ابی لیکن کا مسلک                                 | P*1          | امام صاحب" کی طرف غلط نسبت                                                   |
| 1 1     | المام ابوحنيفه " كااستدلال                                | 4.4          | دوسرااختلا <b>ف</b><br>                                                      |
| 1 111   | ا علامها بن شبرمه <sup>در</sup> کااستدلال<br>ما ا         | m. m         | آ رُصْتَيُول کا کاروبار                                                      |
| MIM     | امام ابن ابی کیلی کا ستدلال                               | pr. pr       | (۲۹) باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر                                       |
|         | يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق                      | P4 P         | (4٠) باب يشتري حاضر لباد بالسمسرة                                            |
| MIM     | اختلفوا على مسئلة واحدة                                   |              | (١٦) باب النهى عن تلقى الركبان، وأن                                          |
| אוויין  | امام ابوصنیفہ اورامام شافعی کے مذہب میں فرق               | <b>4.0</b> € | يعه مردود لأن صاحبه عاص أثم إذا كان به                                       |
| ml4     | ا مام ابوصنیفهٔ کے نز دیک شرا بُطاکی تین قسمیں ہیں<br>پیر | r.0          | علقی جا <sub>ب</sub> کی تفصیل<br>•                                           |
| יאוש.   | مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے                          | r.0          | ممانعت کی وجہضرر یا دھو کہ                                                   |
| سالم ا  | ملائم عقد کے مطابق شرط لگانا بھی جائز ہے                  | P+4          | ممانعت کی علت حنفیہ کے ہاں<br>تناقب میں ہے                                   |
| 110     | ا متعار <b>ف</b> شرط لگانا جائز ہے<br>سرائی قات آفہ ا     | P+4          | تلقی جلب بیع کاهم<br>·                                                       |
| 110     | امام ما لکُنگی د فیق تفصیل<br>قبیر سیر                    | 4.4          | علامها بن حزم وظاہر ہیرکا مسلک                                               |
| MID     | منافض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟                         | m+4          | ائمه ثلاثه ُ کامسلک                                                          |
| MIA     | امام احمد بن طبل " كامسلك                                 | r.2          | امام ابوحنیفه " کامسلک                                                       |
| 11 11/2 | امام احمد بن صبل ملا كالسندلال                            | T+2          | ائمہ ٹلا نہ کاملک راجے ہے                                                    |
| 11/2    | امام ابوحنیفه گاستدلال                                    | m.2          | (۲۲)باب منتهی التلقی                                                         |
| 112     | ا مام ابن شبر مه " کاستدلال<br>چه سی .                    |              | تلقی جلب کی حد کیا ہے؟<br>تلقی ہے                                            |
| 1111    | جمہور کی طرف سے جواب<br>مات خان میں مثان میں اس تحق       | l            | تلقی جلب کی <i>حد</i>                                                        |
| MIA     | علاً مه ظفر احمد عثما في رحمه الله كي محقيق               | r.A          | جمهور کا مسلک<br>مرابع میران سر                                              |
| MIN     | پېلا جواب<br>پرون مارون مارون                             |              | امام ما لكُ ُ كامسلك                                                         |
| 119     | امام طحادیؒ کی طرف سے جواب<br>میں دلیا ہیں ہیں ا          | F+A          | امام بخاری مخارت کا استدلال                                                  |
| 119     | ابن ابی کیلی کا استدلال                                   |              | (48) بساب إذا اشتسرط فسى البيع [                                             |
| 1       | ed                                                        | •            |                                                                              |

| 946      | <b>~0~0~0~0~0~0~0</b>                           | <b>40</b> | <b>◆0◆0◆0◆0◆0◆0</b>                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                           | صفحة      | عنوان                                               |
| mmm      | اثمان متعین کرنے ہے شعبین نہیں ہوتے             | 119       | حدیث بریره " کا جواب                                |
| Himm     | غلطتهی کاازاله                                  | ۳۲.       | ميراذ اتى رجحان                                     |
|          | موجوده کرلسی نوٹوں کا حکم                       | mr1.      | حدیث کی صحیح تو جیہ                                 |
| الماسلة  | ا نوٹ کیسے رائج ہوا؟                            | 1771      | فری سروس (Free Service) کاحکم                       |
| mm4      | نوٹ کی حقیقت                                    | 444       | (44) باب بيع التمر بالتمر                           |
| mm.4     | نوٹ کی فقہمی حیثیت                              | MTT       | ربالقرآن،ربالحديث يارباالفضل                        |
| rr2      | نوٹ کے ذریعدادا نیگی ز کو قاکا حکم              |           | کیا حرمت اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص ہے؟                |
| 772      | نوٹ کے ذریعہ وناخریدنے کا حکم                   | 444       | جمهور كامؤ قف                                       |
| mm/      | محدودزر قانونی اورغیر محدود زرقانونی            | PH 44     | امام ابوجنیفهٔ اورامام احمدُ کے نز دیک علت کی تعیین |
| HTA.     | میری ذاتی رائے                                  | 777       | ا مام شافعی کے نز دیک علت                           |
| 771      | فلوس کی تشریح                                   | 444       | امام شافعی کے زو یک مطومات تین قتم پر ہیں           |
| mma      | علماء کی تا ئید                                 | rra       | امام ما لک ٔ کا قول                                 |
| rra      | ثمنيت خلقيه اوراعتباريه                         | ארץ א     | قدرادرجنس کی علت کی وجوه ترجیح                      |
| muh.     | امام محمر" كامسلك                               | 472.      | ایک ایم بات                                         |
| 1        | ا نکته کی بات                                   | 772       | استنقر اض اور بيع مين فرق                           |
| -        | مختلف مما لک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ       |           | (۵۵) باب بيع النوبيب بالزبيب ،                      |
|          | مخلف مما لک کی کرنسیاں سرکاری نرخ سے کم یازیادہ | MEN       | والطعام بالطعام                                     |
| 444      | ر بیج کاحکم                                     | 1         | مزاہنة كى تفسير                                     |
| 700      | میری ذاتی رائے                                  |           | (22) باب بيع الذهب بالذهب                           |
| mro      | بهرتونسيئة جهى جائز ہونا جاہئے                  | mm.       | (4م) باب بيغ الفضة بالفضة                           |
| المماسا  | ہنڈی کا حکم                                     | mm!       | بيع بالنسيئة اوربيع الغائب بالناجز مين فرق          |
| 1772     | علماء عرب كامؤقف                                | اسم       | ع نسي <i>ئ</i> ة                                    |
| MUN      | ولى فيه نظرمن وجوه مختلفة                       | اسابيا    | ميع الغائب بالناجز                                  |
| mrx.     | افراط زراور تفريط زركى تشريح                    | mme       | حیاراشیاء میں بیج الغائب بالناجز جائز ہے            |
| وباسا    | قیمتوں کے اشاریئے (Price Index)                 |           | ذهب اور فضه میں تیع نسیئته اور بالغائب بالناجز      |
|          | کرنسی نظام میں تبدیلیاں اور اس پر مرتب ہونے     | mme       | دونو ل حرام بین                                     |
| mma      | والےاثرات                                       | mmh       | وجه فرق؟                                            |
| <u> </u> |                                                 |           |                                                     |

| 9-9-9        | <b>**********</b>                          | -    | <del>40<b>40</b>4040</del> 4040              |
|--------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                      | صفحه | عنوان                                        |
| 240          | ' ثریا کے معنی                             | ٩٣٩  | حق مبراور نیکسی کا کرایه                     |
| m42          | کھلوں کی بیچ کے در جات اوران کا حکم        | rar  | ( 4 ع ) باب بيع الدينار بالدينارنساء         |
| m49          | اعتراض وجواب                               | rar  | صديث باب كي تشريح                            |
| 1720         | سوال وجواب                                 | ror  | (۸۰) باب بيع الورق بالذهب نسيئة              |
| 121          | موجوده بإغات مين بيع كاحكم                 |      | (۸۲) باب: بيع المزابنة ، وهي بيع             |
| 121          | المعروف كالمشروط                           |      | التمربالثمروبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا. |
| 121          | علامهانورشاه تشميريٌ كاقول                 |      | (٨٣) بابُ بيع الثمرعلي رؤوس النخل            |
| rzr          | اشكال وجواب                                | rar  | بالذهب أو الفضة                              |
|              | (٨٦) بساب بيسع السنخسل قبسل أن             | raa  | امام شافعی رحمه الله کے نز دیک عرایا کا مطلب |
| r2r          | يبدوصلاحها.                                | ray  | لتيوںائمه رحمهم الله كااتفاق                 |
|              | (٨٤) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو        | ray  | بيع عربيه کی صورت<br>                        |
| m2r          | صلاحها ثم أصابته عاهة فهومن البائع         | 201  | امام احمد بن خنبل رحمه الله كي تفصيل         |
| m2 m         | ترجمة الباب مين مختلف فيهمسئله             | 202  | امام ما لك رحمه الله كي تفصيل                |
| 120          | ائمه ثلاثه آکامذ هب                        | ran  | امام إبو صنيفه رحمه الله كي تفصيل            |
| 720          | ا مام بخاری کاند ہب                        | ۳۵۸  | حنفیه کی تو جیه                              |
| 120          | امام شافعی کی کامذ بهب                     | ran  | الغة تائير                                   |
| 120          | امام ما لک یک کابند ہب                     | ma9  | روايةُ تاسّير                                |
| 720          | امام ابوحنیفه " کاند نهب                   | P 1+ | درایة بھی حنفیہ کا مسلک راج ہے               |
| 121          | (٨٩) بابُ إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه    | المه | حنفیہ کے مسلک پر دواشکال                     |
| MZA          | ر باہے بچنے کامتبادل طریقہ                 | 41   | پېلاا شكال و جوا ب                           |
| r29          | حله مقاصد شرعيه كوباطل كرنے كا ذريعه نه ہو | P41  | د وسرااشكال و جواب                           |
|              | (٩٠) بابُ من باع نخلا قدابرت، أو           | 747  | (۸۴) باب تفسیرالعرایا                        |
| 129          | أرضا مزروعة ، أوبإجارة                     | 744  | عرایا کی نفسیر                               |
| r/1.         | <i>حدیث</i> باب کی تشریح                   |      | (٨٥) بساب بيع الشمسارقبىل أن يبسدو           |
| ۳۸۱          | شافعیهاور حنفیہ کے قول میں فرق؟<br>مان     | 11   | صلاحها                                       |
| MAI          | پیزاع لفظی ہے                              | m 1m | بدة صلاح کے معنی                             |
| <b>17</b> /1 | (٩٣) بابُ بيع المخاضرة                     | myr  | [شرتع                                        |
| · ———        |                                            |      | , '                                          |

| 949         | <b>***********</b>                                  | <b>0000000000000000000000000000000000000</b> |                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                               | صنحه                                         | عنوان                                            |
| 144         | (۱۰۱) بابُ جلودالميتة قبل أن تدبغ                   | ۳۸۲                                          | (٩٣) باب بيع الجماروأكله                         |
| ۱۴۰۱        | مردارجانوروں کی کھالوں کا دباغت سے پہلے کیا حکم ہے؟ |                                              | (٩٥) بابُ من أجرى أمرالأمصارعلى                  |
| r+1         | مرداری کھال کے بارے میں اختلاف فقہاء                | TAT                                          | مايتعارفون بينهم في البيوع والإجارة.الخ          |
| P+1         | ٔ امام زبریٔ کان <i>د</i> ہب                        | - ٣٨٢                                        | معاملات میں عرف کا عتبار                         |
| ۱+۱۱        | امام اسحاق بن را ہو یہ" کا مذہب                     | ۳۸۵                                          | مسئلة الظفر                                      |
| 144         | ائمهار بعيداورجههور كامذهب                          | MAY                                          | فقہاء کے تین مٰداہب                              |
| 7447        | امام بخاریؒ کے استدلال کا جواب                      | PAY                                          | امام ما لك كاند ب                                |
| 144         | امام اسحاق بن را ہویہ ؓ کی دلیل کا جواب             | PAY                                          | امام شافعی ٌ کاند ہب                             |
|             | (۱۰۳) باب لايـذاب شحم الميتة ولا                    | MAY                                          | امام ابوحنیفه ٔ کاند بب                          |
| M+4         | يباع ودكه                                           | MAL                                          | متاخرين حنفيه كالمفتى ببقول                      |
| سو ۱۰۰      | حدیث کی تشر تک                                      | MAZ                                          | (٩ ٢) باب بيع الشريك من شريكه                    |
| ₩.          | سوال و جواب                                         | ۳۸۸                                          | (۹۸) باب اذااشتری شیناً لغیره بغیر إذنه فرضی     |
| ₩,          | مسلمان کیلئے شراب کوسر کہ بنا کر پیچنے کا حکم       | r/19                                         | حدیث باب سے نضول کی بیع کا ثبوت                  |
| h+h         | قرين قياس توجيهه                                    | m/4                                          | اشكال وجواب                                      |
|             | (۱۰۴) باب بيع التصاويرالتي ليس                      |                                              | (٩٩) بسابُ الشسراء والبيسع مع                    |
| r+0         | فيهاروح ومايكره من ذلك                              | m91                                          | المشركين واهل الحرب                              |
| r+0         | حدیث کی تشریح                                       | m91                                          | مشرکین ہے خریداری جائز ہے                        |
| P+4         | ہےجان اشیاء کی تصاویر کا حکم                        |                                              | (٠٠١) بابُ شراء المملوك من الحربي                |
| W+4         | (۲۰۱) باب اثم من باع حرا                            | 797                                          | وهبته وعتقه                                      |
|             | (۷۰۱) باب أمرالنبي االيهودببيع                      | mar                                          | حضرت سلمان فارى " كاواقعه                        |
| N+2         | ارضيهم حين اجلاهم                                   | ٣٩٣                                          | آ یت کا مقصد                                     |
| M+4         | یبودی سے خریداری جائز ہے                            | 793                                          | لاحق خطرہ سے تو رہیکا ثبوت                       |
|             | (۱۰۸) بساب بيسع العبدوالحيوان                       | m92                                          | حديث كامنشاء                                     |
| N+4         | بالحيوان نسيئة                                      | m91                                          | کا فر کے فراش ہے ثبوت نب                         |
| M+4         | حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ جائز ہے یانہیں           | 291                                          | تق الله ولا تدّع إلى غيرأبيك                     |
| <u>~</u> •Λ | بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً ميں اختلاف فقهاء        | 499                                          | ترجمة الباب اورحديث كامنشاء                      |
| M.Y.        | امام بخاریؒ کی تائید                                | 14+                                          | اسلام لانے ہے بل جواعمال صالحہ کئے بیں ان کا تھم |
|             |                                                     |                                              |                                                  |

|           | <b>**********</b>                  | <b>**</b> | <del></del>                              |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                              | صفحه      | عنوان                                    |
| 11/       | ا جمهور کا قول                     | r+A       | امام شافعی اورامام بخاری کااستدلال       |
| 11        | حضرت عطاء كاقول                    | r+A       | احناف کی دلیل                            |
| MIA       | استبراء كاحتكم                     | 149       | امام بخاریؓ کی دلیل                      |
| MIN       | (۱۱۲) باب بيع الميتة والا صنام     | r+9       | امام بخاری کے استدلال کا جواب            |
| 719       | نام بدلنے ہے حقیقت نہیں بدلتی      | 1414      | امام بخاری کی دوسری دلیل                 |
| 1         | (۱۱۳) با ب ثمن الكلب               | 141.      | امام بخاریؓ کی دلیل کا جواب              |
| 14.       | تتمن الكلب مين اختلاف فقهاء        | 141+      | امام بخاریؑ کی تیسری دلیل                |
| 177       | عجام کی اجرت جائز ہے               | 14        | اتیسری دلیل کا جواب                      |
| 1         | ٣٥- كتاب السلم                     | MII       | ابك اوردليل                              |
| rra       | (١) باب السلم في كيل معلوم         | M11       | سعيد بن المسيب كامسلك                    |
| rra       | (۲) باب السلم في وزن معلوم         | ווא       | امام شافعی کے مذہب کا دار ومدار          |
| Mry       | بعسكم كاحكم                        | MI        | ایک اور دلیل و جواب                      |
| 1         | (٣) باب السلم إلى من ليس عنده اصل  | MIT       | حدث باب سے امام بخاری کا ستدلال          |
| MYA       | مدیث کی تشریح                      | سالم      | (۱۰۹) باب بيع الرقيق                     |
| MYA       | ا حدیث کی تبشر ترجم ممکن ہیں       | 414       | باندیوں ہے عزل کرنے کا حکم               |
| 44        | (۵) باب الكفيل في السلم            | ۳۱۳       | (۱۱۰)باب بيع المدبر                      |
| ٠٠٠٠      | بابسيمناسبت                        | win       | مد برکی بیچ میں اختلاف فقهاء             |
| White     | (2) باب السلم إلى أجل معلوم        | אוא       | امام شافعی" کامذہب                       |
| ٠٣٠       | (٨)باب السلم إلى أن تنتج الناقة    | بالبا     | امام الوصنيفية كامذهب                    |
| 777       | ٣٢ - كتا ب الشفعة                  | ulu.      | امام ما لک منظم کا مذہب                  |
|           | (١)باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا    | 710       | شافعید کی دلیل                           |
| سمسر ا    | وقعت الحدود فلا شفعة               | 712       | حنفيه كي طرف سے حديث باب كے متعدد جوابات |
| MAH       | حق شفعه                            |           | (۱۱۱) بمائ هول يسافر بما لجارية          |
|           | اختلاف ائمه                        | רוץ       | قبل أن يستبر ثها؟                        |
| MAM       | امام شافعی" کا حدیث باب سے استدلال | MIA       | حسن بصريٌ كا قول                         |
| المابيالم | ا حنفيه كااستدلال                  | MIZ       | حفيه كامسلك                              |
| 444       | حضرت شاه صاحب گی توجیه             | 11/2      | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كاقول |
|           |                                    | <u> </u>  | . !                                      |

| 940  | <del>~0~0~0~0~0~0</del>                                                                    | <b>**</b> | <del>◆</del> 9 <b>◆</b> 9 <b>◆</b> 9 <b>◆</b> 9 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                      | صفحه      | عنوان                                           |
|      | (2) باب إذا استاجر أجيرا على أن يقيم                                                       | مس        | (٢) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع         |
| ra+  | حا ئطا يريد أن ينقض جاز                                                                    | rra       | مقصدتر جمه                                      |
| ra+  | (٨) باب الإجارةإلى نصف النهار                                                              | 200       | اختلاف نقبهاء ً                                 |
| ma+  | (٩) باب الإجارة إلى صلاة العصر                                                             | 4-4       | سچى بات يە <u>ب</u>                             |
| ra+  | (١١) باب الإجارة من العصر الى الليل                                                        | 447       | (٣) باب: أي الجوا رأقر ب؟                       |
| rai  | مسلمان اوریہودونصاریٰ کی مثال                                                              | 4سم       | ٣٤ - كتاب الإجارة                               |
| rar  | د ونوں حدیثوں میں وجہ فرق                                                                  | ואא       | (١) باب استئجار الرجل الصالح                    |
|      | د ونو ں حدیثوں میں ایک قیرِطاور دو قیراط کی                                                | ואא       | مقاصد ترجمه                                     |
| rar  | توجیه کی صورت کیا ہے؟                                                                      | الماما    | احد المتصدقين كامطلب                            |
|      | (۱۲) باب من استا جر اجیرا فترک                                                             | 444       | (٢) باب رعى الغنم على قراريط                    |
| rar  | اجره فعمل فيه المستاجر فزادالخ                                                             | 444       | انبیاء علیم السلام کے بریاں جرانے کی حکمت       |
| rom  | ملك غير برنمو كالحكم                                                                       |           | ٣) ١١٠ استئجار المشركين عندالضرورة،             |
|      | ووسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں                                               | ۳۲۳       | أوإذا لم يو جد أهل الإسلام                      |
| rar  | لگانے کا حکم                                                                               | י איזיז   | مشرکین کواجرت پر رکھنا کب جائز ہے؟              |
| rar  | میراث کے بارے میں اہم مئلہ                                                                 | ייין      | جمهور فقبهاء كامؤقف                             |
| raa  | امام بخارئ كااستدلال                                                                       | l l       | <i>حدیث کی تشر</i> یح                           |
| raa  | جمهور کا قول                                                                               | l I       | (٣) بـاب إذا استـاجـر أجيرا ليعمل له            |
| 100  | حفيه اصل مذهب                                                                              |           | بمد ثلاثه أيام الخ                              |
| רמץ  | مناخرين حنفيه كاقول                                                                        |           | کیاا جارہ کی بیصورت درست ہے؟                    |
| 100  | پراویڈنٹ فنڈ کی تعریف وموجودہ شکل                                                          | rra       | بیج اوراجاره می <i>ں فرق</i>                    |
| ma2  | پراویڈنٹ فنڈ کے ہارے میں علاء کا اختلاف<br>فقد میشوند میں میں میں انسان کے انسان کا اختلاف | L. L. A   | فارور دُمعاملات كاحكم                           |
| MOA  | مفتى محمر شفيع عثاني صاحب" كافتوى                                                          | المنابأ   | ایک شبدادراس کاازاله                            |
|      | (۱۳) بابُ من آجر نفسه ليحمل على                                                            | mr2       | (۵) باب الأجير في الغزو                         |
| MON  | ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال                                                              | 447       | دفاع کی صورت میں ضامن سبیں                      |
| MON  | صدقه کی نضیلت د برکت                                                                       |           | (٢) باب إذااستأجر أجيرا فبين له الأ             |
| 109  | (۱۴) باب اجر السمسرة                                                                       | <u> </u>  | جل ولم يبين العمل<br>على ما ساء                 |
| 109  | ولال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء                                                      | האט       | ا جاره میں اگر عمل مجہول ہوتو                   |
|      | 1                                                                                          |           |                                                 |

| 9-9-9- |                                          | <b>494</b> | >9 <b>~</b> 9 <b>~</b> 9 <b>~</b> 9 <b>~</b> 9 <b>~</b> 9 |
|--------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                    | صفحه       | عنوان                                                     |
| 121    | مستحيح تاويل                             | 44         | دلالی کے جواز کی متفق علیہ صورت                           |
| 727    | المدہب غیر پرفتویٰ کب دیاجا سکتاہے؟      | 44         | سمسرة كي معروف صورت                                       |
| MZ#    | موال وجواب                               | M4+        | المام شافعیٌ ،امام ما لکؒ اورامام احمه ٌ کا قول           |
| 1 MZ m | النيوشن كاحكم                            | 41         | حنفيه كا مسلك                                             |
| 727    | (١٤) باب ضويبة العبد وتعاهد ضرائب الاماء | 41         | هاله                                                      |
| 12 m   | (۲۰) باب كسب البغي والاماء               | ודיח       | أئمه ثلاثه أكامسلك                                        |
| m2m    | ا مام ابوحنیفهٔ کے قول کی وضاحت          | 141        | المام الوصنيفه أثنا كالمسلك                               |
| 120    | شبه کی بنیاد پر حد نہیں ہوگ              | 777        | جمهور كالستدلال                                           |
| 1 MZ D | حفرت شاه صاحب مصفح كاقول                 |            | دلالی( نمیشن ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے                   |
| 124    | (٢١) باب عسب الفحل                       | 444        | اجرت طے کرنا                                              |
| 1 624  | حدیث باب میں جمہور کا مسلک               | 444        | مفتی به قول                                               |
| 127    | امام ما لک' کامسلک                       | 440        | ا جمهور کا قول                                            |
| 127    | (۲۲) باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما    | 440        | حنفيه كامسلك                                              |
| 124    | حدیث باب میں امام بخاری کی کامذہب        | 444        | اشكال وجواب                                               |
| 144    | ا حنفیه کامسلک                           | 1          | (١٥) بـابٌ هـل يؤاجر الرجل نفسه من                        |
| MLA    | ا مام شافعی کا قول                       | 444        | مشرك في أرض الحرب                                         |
| 146    | ٣٨ ـ كتاب الحوالات                       | 442        | مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنے کا حکم                       |
| MAI    | (١) باب الحوالة ،وهل يرجع في الحوالة؟    |            | (۲۱) بابُ ما يعطى في الرقية على                           |
| MAI    | حواله کی تعریف                           | 442        | احياء العرب بفاتحة الكتاب                                 |
| MAT    | حواله میں رجوع کا مسئلہ                  | MYN        | حجمار پھوئک کاھلم                                         |
| MAM    | ائمه ثلاثه تن كامسلك                     | 449        | کیا اجرت علی الطاعات جائز ہے؟                             |
| MAT    | امام ابوحنیفه" کااستدلال                 | 44         | امام شافعی" کامسلک                                        |
| MAR    | حدیث باب کا جواب                         | 449        | امام ابوحنیفه ته کامسلک                                   |
| MV 4   | شافیعه کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب   | 44         | امام ابوحنیفه " کااستدلال                                 |
|        | (٢) باب أن أحال دين الميت على رجل        | r2+        | تعویذ گنڈے کا حکم                                         |
| ran    | جاز وإذا أحال على ملى <b>فليس له رد</b>  | rz.        | الصال ثواب پراجرت كاحكم                                   |
| MAL    | حوالہ کے لیجے ہونے کی شرط                | 121        | تراوی میں ختم قر آن پراجرت کامسکلہ                        |
|        | 1                                        | ţ          | _                                                         |

| 3-4-6            | <b>~0~0~0~0~0~0</b>                             | <b>**</b>   | <del>◆</del> • <b>◆</b> • <b>◆</b> • <b>◆</b> •  |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحه             | عنوان                                           | صفحه        | عنوان                                            |
|                  | (٢) باب قوله ﴿والذين عقدت                       | MAL         | حوالہ کے تام ہونے کی دوصور تیں ہیں               |
| r.c              | ايمانكم فاتو هم نصيبهم ﴾                        | <i>Υ</i> ΛΛ | بل آف الميني (Bill of Exchange)                  |
| 2.4              | ترجمه                                           | MAA         | حواله کی بہلی شکل                                |
| ۵۰۸              | حلف في الجامليت                                 | ۳۸۸         | حواله کی د وسری شکل                              |
|                  | موجودہ سامی پارٹیوں کے معاہدات بھی حلف          | MA9         | حواله کی تیسری شکل بانڈ (Bond)                   |
| ۵۰۸              | جاہلیت کے ساتھ خاصی مشابہت رکھتے ہیں            | MA 9        | دین کی بیع جائز ہے یانہیں؟                       |
|                  | (۳) باب من تكفل عن ميت دينا فليس                | MA 9        | اختلاف ائمه                                      |
| ۵+۹              | له آن يرجع                                      | 44.         | حواله اور دین میں فریق                           |
|                  | (۴) بـا ب جو ار أبـی بـکـر فی عهد               | 491         | بحث کا خلاصہ                                     |
| ۵1۰              | رسول الله ﷺ وعقده                               | 41          | ریدٹ کارڈ (Credit Card)                          |
| ۵۱۲              | ا نبی اور صدیق کی مثال<br>مات می ما             | 1P7         | کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟<br>ا          |
| 011              | جوا ماں ملی تو کہاں ملی<br>نین                  | 797         | کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے کا تقع                 |
| 311              | اخفار                                           | udu         | کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت                         |
| ۵۱۵              | دارالا مان سے دارالقر آن تک                     | 790         | (٣) باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز           |
| 010              | (۵) باب الدين<br>مرايال کامه :                  |             | حدیث کا حاصل سبق<br>مید مید مید داری داده        |
| 014              | بیت المال کامفرف<br>۲۰۱۰ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ الو کالة | m91         | ٣٩ كتاب الكفالة                                  |
| ω <sub>1</sub> Ζ | (١) باب وكالة الشريك الشريك                     | 199         | (١) باب الكفالة في القرض ، والديون               |
| 219              | في القسمة وغيرها                                |             | بالابدان وغير ها<br>مان كان بر غير               |
| ۵۱۹              | حدیث کی تشریح                                   |             | حوالہ اور کفالہ میں فرق<br>کفالت بالنفس کی تعریف |
| ۵۲۰              | عدیت کی شرح<br>حدیث کی تشریح                    | 799         | ا هانت با سن مرتیب<br>کفالت بالمال کی تعریف      |
|                  | (۲) باب إذا وكيل المسلم حربيا في                | ۵۰۰         | ا ھانت ہماں کی تربیب<br>موضع ترجمہ               |
| 271              | دار الحرب أو في دار الإسلام جاز                 | ۵٠١         | وں ربمہ<br>قال بعض الناس کی عجیب تعبیر           |
| ari              | حربی اور کا فرکی و کالت جائز ہے                 | ۵۰۳         | اشکال و جواب<br>اشکال و جواب                     |
| ari              | ا يوسف بن الماجشون                              |             | اسطان دروب<br>عهد نبوی میں تجارتی قرض کا ثبوت    |
| arr              | تو كيل كافر كاجواز اورموقع ترجمه                | ۵۰۵         | مهد برون من بارت<br>ادا ئیگی حقوق کاامهمام       |
| orr              | غيراسلامي نام ر کھنے کی شرعی حیثیت              | ۵۰۵         | عديث كا عاصل<br>عديث كا عاصل                     |
|                  |                                                 |             |                                                  |

| <b>49</b>      | <b>***********</b>                       | -    | <del></del>                                   |
|----------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحه           | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                         |
|                | (٨) بماب اذا وكّل رجـل رجـلا أن يعطى     | arr  | شکال و جواب                                   |
| 9              | شيئاولم يبين كم يعطى فاعطى على           | عدد  | عبد''عمرو'' کی شرعی حیثیت                     |
| 77             | مايتعارفه الناس                          | arr  | عبارت كاتر جمها درتشر يح                      |
| 172            | اتشرتك                                   | arr  | معامدے کی پاسداری                             |
| 172            | (٩) باب الوكالة الامرأة الامام في النكاح | ara  | مة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم كاحم        |
| 571            | احدیث با ب کا مطلب                       | ara  | ٣) باب الوكالة في الصرف والميزان              |
|                | (۱۰) با ب إذا وكل رجلا فترك الوكيل       | דדם  | تشريح                                         |
|                | شيئا فاجأزه الموكل فهو جائز وإن أقرضه    |      | رجمة الباب سے حدیث کی مناسبت                  |
| 371            | إلى أجل مسمّى جاز                        |      | (م) باب إذا أبصرا لراعي أو الوكيل             |
| 229            | مدیث کی تشریح                            | 1    | شاة تموت أو شيئا يفسد ذبحالخ                  |
| ۱۳۵            | امام بخاری رحمها متد کا استدلال          |      | نشرتح                                         |
|                | (١١) باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا       | 072  | عورت کے ذبیحہ کا حکم                          |
| 364            | فبيعة مردود                              |      | ٥) باب وكالة الشاهد والغائب جائزة             |
| 44             | ا مود ہے بیچنے کی ایک صورت               |      | ثامدوغا ئب كى وكالت                           |
|                | (۱۲) باب الوكالة في الوقف و نفقته        | ۵۲۹  | عدیث کی تشر تح                                |
| سوم) (         | وان يطعم صديقاله و يأكل با لمعروف        | 279  | شا فعیه کی دلیل                               |
| سوس            | معروف تصرف جائزے<br>سے تنہیں             |      | حفنه كااستدلال                                |
| بهایما د       | ا حدیث کی تشریح                          |      | بعض حضرات کی توجیه                            |
| ۵۳۵            | (۱۳) باب الوكالة في الحدود               | 1    | مام شافعی رحمه الله کااشد لال تام مبین        |
| s rs           | حدیث کامفہوم<br>کرت ہے                   |      | حضرت علامهانورشاه تشميری ٔ کاارشاد            |
| <b>7 7 7 8</b> | ا حدیث کی تشریخ<br>ایم مدیث کی تشریخ     |      | خلاصة كلام                                    |
| 272            | (۱۳) باب الوكالة في البدن و تعاهدها      | orr  | (۲) باب الوكالة في قضاء الديون<br>٢٠٠٠ - ١٠٠٠ |
| 272            | امام بخاری رحمهالله کااستدلال            |      | عدیث کی تشریح<br>مصر بر میر                   |
|                | (10) باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث   | معر  | یہ بھی سنت نبوی ہے                            |
| 3 ra           | اراك الله وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت    |      | (2) بــا ب إذا وهــب شيـئـا لـوكيـل أو  <br>  |
| ۵۵۰            | ا الم كتاب الحرث والمزارعة               | محم  | شفيع قوم جاز                                  |
| ۱۵۵            | عدیث باب کی تشر <sup>ت</sup> ک           | 554  | حديث كامطلب                                   |

| الم مانعی رحمالله کا تواب ماتا ہے کہ می تصدق کا تواب ماتا ہے کہ تعدق کا تواب ماتا ہے کہ کا تعدق کا تواب ماتا ہے کہ کا تواب ماتا ہے کہ کا تواب ماتا ہے کہ کا تواب کا تعدق کا تعدق کی المدوار ہے کہ کا تواب کا تعدق کی المدوار ہے کہ کا تواب کا تعدق کی خواب کی |                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الم البوهنيفر حمد الله كاسلك المام المحد الله كاسلك المام الك رحمد الله كاسلام المام الك رحمد الله كا جواب عنه المام الم  | عنوان                                                                  | صفحه  | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه |
| الم البوطنيف رحمه الله كامسلك المام الموضيف وحمه الله كامسلك المام المحلودة الحد الله الموسلك المام الكور عمالة كامسلك الموسودة الحد الله الموسودة المحد الموسودة الموسودة المحد الموسودة ال  | (۱) باب فضل الزرع واا                                                  | ادد   | امام احمداورصاحبين رهمهم الله كالمسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ארם  |
| امام الك رحمالة كامر به المراعت المراق المام الك رحمالة كامسلك المراعت المراع | شجر کاری کی فضیلت                                                      | ۵۵۲   | امام ابوحنيفه رحمه اللد كالمسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nra  |
| لزدع أو معجاوزة الحد الذي أمر به المسترد على المزارعت المناه الم | بغيرنيت كيهمى تقىدق كانواب ما                                          | ۵۵۲   | امام شافعی رحمه الله کامسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nra  |
| عدد المناه المن | (٢) باب ما يحذر من عو                                                  |       | امام ما لک رحمه الله کامسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nra  |
| عدات المتعمال البقر للحراث المدومة عالى البقر ومن البقر المتعمال البقر للحراث المتعمال البقر للحراث المتعمال البقر للحراث المتعمال البقر للحراثة المتعمال البقر للحراثة المتعمال البقر للحراثة المتعمال البقر للحراثة المتعمال البقر المتعمال المتعرب المتع | سآلة النزرع أو مسجاوزة الع                                             | ممم   | شركت في المزارعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ארם  |
| اب اقتناء الكلب للحوث مم المحرث مم المحرث ا | 27.7                                                                   | sar   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۵  |
| الب إستعمال البقر للحراثة النداد المداد الم | زراعت وتنجارت کی دومیشیتیں بصل                                         | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra  |
| انسداد (۱۹۵۵ میلات الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | ۵۵۳   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PYG  |
| عدان وفاروق رضى الله تعالى عنهما معلى من المعلى ال | (٣) باب إستعمال البقر لا                                               | -00r  | ہمارے زمانے کی مزارعت کے مفاسداوران کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ا المحال | متصودترجمة الباب                                                       | ۵۵۵   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 949  |
| اب إذا قبال: اكفنى: مؤونة المتناء القطن كامتله اور حنفيه كاملك مهونة مونة محمد وغيره وتشركني في الشمر. محمد الطحان كي ناجا ترصورت محمد المتناء الطحان كي ناجا ترصورت محمد المتناء الطحان كي ناجا ترصورت محمد المتناء المتناء القراطحان كي ناجا ترصورت محمد المتناء المتناء القراطحان كي ناجا ترصورت محمد المتناء المتناء المتناء القراط المتناء المتناء المتناء القراط المتناء المتناء المتناء القراط المتناء القراط المتناء المتناء القراط المتناء المتناء المتناء القراط المتناء المتناء المتناء المتناء القراط المتناء الم | -1                                                                     | ۵۵۵   | The state of the s | 021. |
| ر وغيره وتشركني في الشمر. المحال المسكرة فيز الطحان المحال المحا | يوم السبع ہے کیا مراد ہے؟                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 021  |
| ت ومزارعت کے جواز کے دلائل مے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                                                      | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |       | 4 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ي زمينين قومي ملكيت مين لينے كاظم ٥٥٨ خدمات مين مضاربت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| اب قطع الشجر و النخل ١٥٥٩ انمَة الانتكامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وسمن پررعب ڈ الناہوتو تخریب جائر                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(ک) ہاب</b><br>رینی کی دریات کی ایک ما                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222  |
| ** 2 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ز مین کومزارعت کے لئے دینا<br>ئیریں میں حصہ فقیل                       | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ائمهار بعدًا درجمهور فقهاء<br>علامها بن حزم ٌ کاقول شاذ                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 911   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عودودی کھا حب سر توم سے روپ<br>فرق نہیں کیا                            | A 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مریت کی تین صور تیں اور ان کے خوا<br>مزارعت کی تین صور تیں اور ان کا خ | 1     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نزار حت کی بین بسورین اور ان ا<br>زاہب کی تفصیل                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WZ9  |
| ى عصيل ٥٦٨ (١٣) باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برابب ال                                                               | ω TI' | (۱۱) باب ادر در ک بعال موم بعیر اصهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

| 940  | <b>◆9◆9◆9◆9◆9◆9</b>                  | <b>**</b> | <b>0000000000000000000000000000000000000</b>        |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                | صفحه      | عنوان                                               |
| ۵۹۱  | امام ابوحنیفه رحمه الله کا مسلک      | 049       | وكان في ذلك صلاح لهم                                |
| 291  | صاحبين رحمهما الله كامسلك            |           | ووسرے کے مال بغیر اجازت کے زراعت میں                |
| ۵۹۲  | شرعی اعتبار سے زمین کی ملکیت کے رائے | 029       | لُگانے کا حکم                                       |
| 297  | شاملات كاحلم                         |           | (۱۳) بساب اوقساف اصحباب النبي سُنَيْنُهُ            |
| ۵۹۳  | (۱۲) با ب                            | ۵۸۰       | وأرض الخرأج ومزارعتهم ومعاملتهم                     |
| 290  | اباب يه مناسبت                       | ۵۸۰       | رجمة الباب كى تشريح                                 |
|      | (١٤) بساب إذا قسال رب الأرض:         | DAI       | <b>و</b> قف                                         |
|      | أقرك ما أقرك الله ،ولم يلذكر         | DAI       | وقف کی اصل حیثیت                                    |
| ۵۹۵  | اجلامعلوما فهماعلى تراضيهما          | ۵۸۱       | امام الوحنيفه رحمه الله كامذبهب                     |
| ۵۹۵  | حدیث با ب کا مطلب                    | DAT       | جمهور کا ندیب                                       |
|      | (۱۸) باب ماکان من أصحاب ألنبي الني   | DAT       | امام ابوحنیفه رحمه الله کے مذہب کی تفصیل            |
| 294  | يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر   | ۵۸۳       | حضرت عمر رضی الله عنه کی پالیسی                     |
| 297  | ترجمة الباب اوراحاديث كي تشريح       |           | بعض سحابه رضی الله عنهم کا حضرت عمرتکی پاکیسی ہے۔   |
| ۵۹۸  | خشى عبد الله                         | ۵۸۳       | اختال                                               |
| ۵۹۹  | (١٩) باب كراء الارض با لذهب والفضة   | ۵۸۵       | حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی تقریر                |
| ۵۹۹  | (۲۰) باب                             | PAG       | امام ابو حنیفه رحمهٔ الله علیه کامؤقف               |
| 700  | ٔ حدیث کی تشر ت <sup>ح</sup>         | ۵۸۷       | امام شافعی رحمه الله کا قول                         |
|      | ·                                    | ۵۸۷       | امام ما لك رحمه الله كا قول                         |
|      | ·                                    |           | امام ابوحنیفداورامام ما لک رحمهما الله کے اقوال میں |
|      |                                      | ۵۸۷       | فرق .                                               |
|      |                                      | ۵۸۷       | قومی ملکیت میں کینے پراستدلال درست نہیں<br>دول      |
|      | ·                                    | ۵۸۸       | مصلحت عامه کے تحت زمینیں لینے پراستدلال             |
|      |                                      | ۵۸۸       | تحدیدملکیت کے جائز ونا جائز طریقے                   |
|      |                                      | ۵۸۸       | (١٥) باب من أحيا أرضاً مواتاً                       |
|      |                                      | ۵۸۹       | شری اعتبار سے اراضی کی اقسام                        |
|      |                                      | ۵۹۱       | عدیث کی تشریح<br>نز                                 |
|      |                                      | ۱۹۵       | احياءارض موات كي تفصيل                              |
| l    |                                      | <u> </u>  | _                                                   |

## السالخالين

## الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين أصطفى .

## عرض مرتب

اساتذہ کرام کی درسی تقاریرکو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ زبانہ قدیم سے چلا آر ہا ہے ابنائے دار العلوم دیو بندوغیرہ میں فیس الباری ، فیضل الباری ، انسوار الباری ، لامع الدراری ، الکو کب السدری ، الحل السمفهم لصحیح مسلم ، کشف الباری ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابر کی ان درسی تقاریر ہی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں ضحیح بخاری کی مند تدریس پر رونق آ را شخصیت شخ الاسلام حضرت مولا نا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت بر کاتبم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینچ سپر یم کورٹ آف پاکستان ) علمی وسعت ،فقیہا نہ بصیرت ،فہم دین اور شگفتہ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں ، درس حدیث کے طلبہ اس بحرب کنار کی وسعتوں میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاموں کو خیرہ کر دیتے ہیں ،خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ ،حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمرقاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبندگی دعاؤں اور تمناؤں کامظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میراجی چاہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور پورپ پہنچ کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل ود ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النہین کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کوعطاکی گئی۔ افسوں کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھنہ بھیل رہی، کین اللہ رب العزت اپنے بیاروں کی تمناکوں اور دعاؤں کورد نہیں فرماتے ،اللہ چاہئے نے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمرقاسم نانوتو کی کی تمناکو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولانا محمرت مولانا محمرت کی علمی وعملی کا وشوں کو میں شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمرت عنی منانی حفظ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی وعملی کا وشوں کو دنیا بھر کے مشاہیرا ہل علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وحدیث ، فقہ وتصوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدیدعلوم پردسترس اور ان کودور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنجانب اللہ عطام ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگر اس وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی ، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا ہا۔

سابق شخ الحدیث حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله نے مجھ سے مجلس خاص میں مولا نا محمد تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پرکہا کہتم محمد تقی کو کیا سمجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ کی حیات میں پھیل ہوئی اور چھپی اس پرمفتی محمد شفیع صاحب ؓ نے غیر معمولی تقریظ کھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جھچ تکے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ' لکھتے ہیں کہ

یکمل کتاب ماشاءاللہ ایس ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندر تی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وتنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر ب بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین گئے ہیں ان سب مأ خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر متشرقین پورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلبیسات سے کام لیا ہے، برخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم اے ایل ۔ ایل ۔ بی اعلیٰ نمبروں میں یاس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت پوری کردی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحمر تقی عثانی صاحب مظلم کے بارے میں

تحريكيا

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجاب ، في مدينة كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثماني ، نجل سماحة شيخناالمفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وسرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه، بما يستكمل غاياته ومقاصده، ويتم فرائده و فوائده ، في ذوق علمي رفيع ، وتنسيق فني طباعي بديع ، مع أبهى حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الراتع: شكر طلبة العلم والعلماء .

کہ علامہ شہراحمد عثاثی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام فتح المملهم بیسوح صحیح مسلم اس کی تخیل ہے قبل ہی اپنے مالک حقیق ہے جالمے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکردگی کو پایئے تخیل تک پہنچا ئیں اسی بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامحہ شفیع رحمہ اللہ نے ذہین وذکی فرزند ، محدث جلیل ، فقہیہ ، ادیب واریب مولا نامحہ محرتی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فتح الم ملهم مسلم کی تخیل کرے ، کیونکہ آپ تحضرت شخ شارح شہراحم عثانی تھے کہ کے مقام اور حق کو خوب جانے تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقد انجام کو پہنچے گی۔ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقد انجام کو پہنچے گی۔ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقد انجام کو پہنچے گی۔ اس باکمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقد انجام کو پہنچے گی۔ عالم اسلام کی مشہور فقہی شخصیت ڈاکٹر علاقہ میں بیسف القرضا وی تک ملہ فت

اى طرح عالم اسلام كى مشهور فقهى شخصيت دُاكرُعلاً مه يوسف القرضاوى تكملة فتح الملهم پرتجره الريخ موئ فرماتے بين:

وقد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيه ابن الفقيه ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ،بن الفقيه العلامة المفتى مو لانامحمدشفيع رحمه الله و أجزل مثوبته ، و تقبله في الصالحين.

وقد أتاحت لي الأقدار أن أتعرف عن كثب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به في بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ، ثم في جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت به معى عضوا في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين ، والذي له فروع عدةفي باكستان .

وقد لمست فيه عقبلية الفقية المطلع على المصادر ،المتمكن من النظر والاستنباط،القادر على الاختيار والترجيح ، والواعبي لـما يـدور حوله من أفكار و مشكلات - انتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين.

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم ، وبعبارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم .

فيقيد وجيدت في هذا الشرخ: حسن المحدث، وملكة الفقيه ، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر ، جنباً إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذاك بمعض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته

ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذى يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذى لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم،قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق ،تتضمن بحوثا وتحقیقات حدیثیة ،وفقهیة و دعویة و تربویة وقد هیأت له معرفته باکثر من لغة ،ومنها الإنجلیزیة ،و کذلک قراء ته لثقافة العصر،واطلاعه علی کثیر من تیاراته الفکریة،أن یعقد مقارنات شئی بین أحکام الإسلام و تعالیمه من ناحیة ، وبین الحیانات والفلسفات والنطریات المخالفة من ناحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام و تمیزه الغوانی ناحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام و تمیزه الغوانی انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ محرتقی کو قریب سے بچانوں بعض فتو وَں کی مجالس اور اسلامی محکموں کے گراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے،آپ اس مجمع میں پاکتان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانتار ہا اور پھریتعارف بڑھتا ہی چلاگیا جب میں آپ کی ہمرا ہی سے فیصل اسلامی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر فتی ہوئے تھے جس کی بیاکتان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذفقہیہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکراورا سنباط کا ملکہاور ترجیح و اختیار پرخوب قدرت محسوس کی ۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈ لا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دستی قائم ہوا ور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہوا ور بلاشبہ آپ کی بین حصوصیات آپ کی شرح صحیح مسلم ( سملم فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرا کیے محدث کا شعور، نقیہ کا ملکہ ، ایک معلم کی ذکاوت ، ایک قاضی کا تد براورا کیک عالم کی بصیرت محسوس کی ۔
میں نے میچے مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی بیل لیکن بیشرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے ، بیجدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کافقہی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے ظیم شرح قرار دی جائے۔

یے شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حصرت مولف کوئی زبانوں سے ہم آ ہنگی خصوصا انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت می فکری رجحانات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصات اور امتماز کو احاگر کرس۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بھر اللہ اساتذ ہ کرام کے علمی دروس اور اصلاحی مجالس سے استفادے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ چودہ (۱۴) سالوں سے ان دروس ومجالس کوآڈیو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کررہا ہے۔ اس وقت سمعی مکتبہ میں اگابہ کے بیانات آور دروی کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے ، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیانے پر

استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پردرس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا درس بخاری جودوسو کیسٹس میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللّٰہ کا درس حدیث تقریبا تین سوکیسٹس میں محفوظ کر اساگیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ کا مضکل ہوتا ہے،خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے کی بناء پرسمعی بیانات کوخرید نا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سے بان محمود صاحب قدس سرہ کے سپر درہا۔ ۲۹ رذی الحجہ ۱۹ سے بروز بدھ سے شیخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا توضیح بخاری شریف کا بید درس مؤرخہ مرمح م الحرام ۲۰ الحج بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس شپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی معلم سے استاذ محترم کی مؤ منانہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خوابمش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا بی شکل میں موجود ہونا چاہئے ، اس بناء پر احقر کو ارشاد فر مایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لاکر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقا نظرڈ ال سکوں، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط وتح بر میں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ بیبھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نکلی اور ریکارڈ ہو گئی اور بسااوقات سبقت اسانی کی بناء پر عبارت آگے پیچھے ہوجاتی ہے (ف البشر یہ حطی ) جن کی تھے کا از الہ کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ لہذااس وجہ ہے بھی اسے کتا بی شکل دی گئی تا کہ تی المقدور غلطی کا تدارک ہوسکے ۔ آپ کا بیار شاداس حزم واحتیا طاکا آئینہ دارہ جو سلف سے منقول ہے'' کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سید نا حضرت ابن عباس نے جھے ہے آ موختہ سننا چاہاتو میں گھبرایا ، میری اس کیفیت کود کھے کر ابن عباس نے فرمایا کہ:

## أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن اصبت فذاك وإن اخطأت علمتك .

(طبقات ابن سعد: ص: ۱۷۹، ج: ۲و تدوین حدیث: ص: ۱۵۹ میان کر واور میں موجود ہوں،
کیاحق تعالیٰ کی یفتمت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کر واور میں موجود ہوں،
اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہوسکتی ہے اور اگر غلطی
کرو گے تو میں تم کو بتا دول گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی ا ثاثے کود کیھے کراس خواہش

کا ظہار کیا کہ درس بخاری کوتح ریں شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید مہل ہوگا'' درس بخاری'' کی یہ کتاب بنام'' انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اسی کاوش کا ثمرہ ہے۔

حفزت شیخ الاسلام حفظہ اللّہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت سی مشکلات کے باوجوداس درس کی سمعی ونظری تسجیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعا وُں کا ثمرہ ہے۔

احقر کواپنی تہی دامنی کا احساس ہے بیہ مشغلہ بہت بڑاعلمی کا م ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ، علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے، اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہوناصرف فضل الٰہی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پرموصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظرعنایت ، اعتماد ، توجہ ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کومراحل ترتب میں جن مشکلات ومشقت سے واسطہ پڑا وہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات ہے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون وتصنیف کھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ کھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، کیکن کسی دوسر سے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر مشاہیر اہل علم وفن نے اعتراف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات ندکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار وکھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیق کام کی مشکلات مجھ جیسے طفل مکتب کے لئے کم نہ تھیں، اپنی بے مائیگی، ناا ہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جومخت وکا وش کرنا پڑی مجھ جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب''انعام الباری''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے،اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کواللہ تعالی نے جو بحرعلمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے،اللہ تعالی نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نواز اہے،اس کے متیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعطرہ وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشریحات، انمہ اربعہ کی موافقات ومخالفات برمحققانہ مدل تجریح علم و تحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری)'' کتاب بدء الوحی سے کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث ''۳۵۲۵''اور ابواب''۳۹۳۰''پرمشتل ہے ،ای طرح ہرحدیث پرنمبر لگا کر احادیث کے مواضع ومتکررہ کی نثان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انسطی] نمبروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [راجع] نمبرول کے ساتھ انتان لگا دیئے ہیں۔ بخاری شریف کی احادیث کی تخریخ الکتب التسعة (بخاری مسلم، ترندی ، نسائی ، ابوداؤد ، ابن ماجه ، موطاء مالک ، سنن الدارمی اور مسنداحمه ) کی حد تک کردی گئی ہے ، کیونکه بسااوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو تفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد ہے حضرات اہل علم خوب واقف میں ، اس طرح انہیں آسانی ہوگ ۔

قر آن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معد ترجمہ ، سورة کانام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دید نے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کومرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی متنداہ مشہور شروح کو پیش نظرر کھا گیا ، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدة القاری اور تکملة فتح الملهم کا کوئی حوالہ کی گیا تو اس کئے جہاں تکمله فتح الملهم کا کوئی حوالہ کی گیا تو اس کو حتی شمجھا گیا۔ رب منعال حضرت شیخ الاسلام کا سابہ عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے ، جن کا وجود مسعود بلا شبہ اس وقت ملت اسلام یہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کا عظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان وقلم سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی شیخ تعیم وتشریح کا اہم تجدیدی

کام آیا ہے۔ رب کریم اس کاوش کو قبول فر ہا کر احقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فر مایا ہے ، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر استاد محترم شخ القرأ حافظ قاری مولانا عبد الملک ساحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نواز ہے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوار گزارم احل کواحقر کے لئے مہل بنا کر لائبر بری سے بے نیاز رکھا۔

صاً حبان علم کواگراس درس میں کوئی الیمی بات محسوس ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط فِقل میں ابیا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راوعنایت اس پر طلع بھی فر مائیں۔

د عا بے كماللہ على اسلاف كى النالمى امائتوں كى حفاظت فرمائے ،اور ' انعام البارى' ك باقى مائدہ حصوں كى تحميل كى تو نيق عطافرمائے تا كيام صديث كى بيامانت اپنے اہل تك بہنچ سكے۔ حصوں كى تحميل كى تو نيق عطافرمائے تا كيام صديث كى بيامانت اپنے اہل تك بہنچ سكے۔ آمين يا رب العالمين . وماذلك على الله بعزيز

بنده :محمد انورحسين عفي منه

فا صل ومتخصص جامعه دارالعلوم كراجي ١٩ الرشوال المكرّم ١٣٢٨ه برهان كيراكوبر ووزير بروز بعرات يَا أَيُّهَا الَّذِيُ نَ الْمَنُوا لَا تَا كُلُوا اَمُوالَّكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ اَمُوالَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ (السَّاه: ٢٩)

اےا یمان والو! نہ کھاؤمال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر بیہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی ہے۔

# نظامھائے معیشت پر تبصرہ

الهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ طَنَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمْ هَي الْحَيْوةِ الدُّنيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوُق بَعُضِ دَرَجْتِ لِيُنتَّخِذَ بَعُضُهُمْ مَوْق بَعُض دَرَجْتِ لِينتَّخِذَ بَعُضُهُمْ مَوْق بَعُض دَرَجْتِ لِينتَّخِذَ بَعُضُهُمْ يَحْمُ مُونَ مَرَجِّ لَينتَّخِذَ بَعُضُهُمْ يَحْمَعُونَ مَن رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهِ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهُ الدُخرة بِهُ الدُخرة الدُخرة الدُخرة الدُخرة الدُخرة الدُخرة الدُخرة المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة الدُخرة الدُخرة المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة الدُخرة المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة اللهُ الدُخرة اللهُ المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة اللهُ الدُخرة اللهُ الدُخرة المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة اللهُ المُحْدَدُ اللهُ الدُخرة اللهُ المُحْدَدُ اللهُ المُحْدَدُ اللهُ المُحْدَدُ اللّهُ المُعُمُ المُحْدَدُ اللهُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ اللهُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ اللهُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدُونُ المُحْدَدُ المُحْدُدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُحْدُونُ المُحْدُدُ المُحْدَدُ المُحْدُدُ المُحْدَدُ المُحْدَدُ المُح

کیا وہ بانٹے ہیں تیرے رب کی رحمت کو ہم نے
میں اور بلندر کردیئے درجے بعض کے بعض نے دندگانی
میں اور بلندر کردیئے درجے بعض کے بعض پر کہ
دبیر دوسرے کو خدمت گار اور تیرے
دبیر وں سے جوسم نے ہیں۔



درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلثين زنية

ایک درہم ربا کا کھانا یہ چنیں مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے

سنن دار قطنی ، کتاب البيوع ، ج: ٣٠ص: ١٣ ، رقم : ١٩ ، ٢٨ .

الربا سبعون جزءاً أيسرها أن ينكح الرجل أمه

ر با کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ،اونیٰ ترین شعبہ ایسا ہے جیسے اپنی مال سے زنا کرنا۔

مشكواة المصابيح وجمع الفوائد ، ج: ١، ص: ٣٣٢، وقم: ١٨١٨.

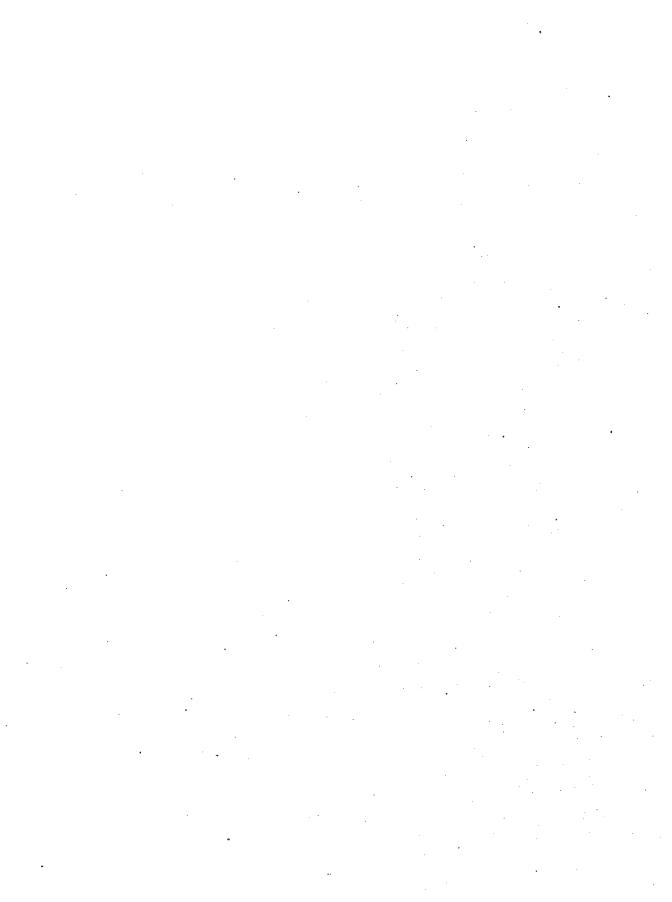

#### بسم اللّدالرحمٰن الرحيم.

الحمد الله رب العالمين والصّلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

## ٣٣-كتاب البيوع

وقوله تعالى : ﴿وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا﴾ [٢٥٥]، وَقُولُه تعالى : ﴿ إِلَّا اَنُ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيُرُونَهَا بَيْنَكُمُ ﴾ [٢٨٢].

### دین کاایک اہم شعبہ''معاملات''

کتاب البیوع ہے دین کا ایک شعبہ یعنی معاملات کا شعبہ شروع ہور ہاہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں چنداصولی باتیں پہلے ذکر کردی جائیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات ، وین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور جیسے اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں عبادات کا مکلّف بنایا ہے ۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں بھی کچھا دکام کا مکلّف بنایا ہے ۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں بھی رہنمائی عطافر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے میں رہنمائی عطافر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے وقت کن با توں کا خیال رکھیں ، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں ، افسوس یہ کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں سے مثلی ہے ، دین صرف عقائد اور عبادات کا نام رکھدیا ہے ، معاملات کی صفائی ، معاملات میں جائز ونا جائز کی فکر مور ان حال کے بارے میں غفلت اور حلال وحرام کی فکر رفتہ رفتہ ختم ہوگئی ہے ، اس لئے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں غفلت ہوستی جارہی ہے۔

## معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

اس کی ایک وجہ بیجی تھی کہ چندسوسالوں ہے مسلمانوں پرغیرملکی اورغیرمسلم سیاسی اقتر ارمسلط رہااور

اس غیر مسلم سیاسی اقتد ار نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی تو اجازت دی کہ وہ اپنے عقا کد پر قائم رہیں اور مسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں ، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں کیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جو عام کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کر دیا گیا، چنانچے متجد و مدرسہ میں تو دین کا تذکرہ ہے کیکن بازاروں میں ، حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی فکرنہیں ہے۔

یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے مسلمانوں کا سیاسی اقتد ارختم ہوا اور غیر مسلموں نے اقتد ارپر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جو معاملات سے متعلق احکام میں وہ عمل میں نہیں آر ہے تھے اور ان کاعملی چلن و نیامیں نہیں رہااس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واشنباط کامیدان بھی بہت محد و دہوکررہ گیا۔

فطری نظام ایبا ہے کہ جیسی جیسی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اند تعالی اس کے حساب سے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں، معاملات کا شعبہ بھی ایبا ہی ہے کہ جب اس پرنمل ہور ہا ہوتو نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں، نئی نئی صور تحال کا سامنا ہوتا ہے اس میں حلال وحرام کی فکر ہوتی ہے، فقہا، کرام ان پرغور کرتے ہیں، ان کے بارے میں شراعت کے احکام سے بارے میں شراعت کے احکام سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔

لیکن جب ایک چیز کا دنیا میں چلن ہی نہیں رہا تو اس کے بارے میں فقہاء سے پوچھنے والے بھی کم ہوگئے،اس کے نتیج میں فقہاء کرام کی طرف ہے استباط کا جوسلسلہ چل رہا تھا وہ بھی دھیمہ پڑگیا، اس واسطے کہ اللہ کے پچھ بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جوا پی تجارت اور معیشت میں حلال وحرام کی فکرر کھتے تھے، وہ بھی بھی علماء کی طرف رجوع کرتے اور علماءان کے بارے میں پچھ جوابات دیتے جو ہمارے ہاں فقاوی کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن چونکہ پورا نظام غیر اسلامی تھا اس واسطے غور و جوابات دیتے جو ہمارے ہاں فقاوی کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن چونکہ پورا نظام غیر اسلامی تھا اس واسطے غور و تحقیق اور استباط کے اندروسعت ندر ہی اور اس کا دائرہ محدود ہوگیا اور اس کی وجہ سے معاملات کے سلسلے میں فقہ کا جوا کیک میں اور جب ہم دینی مدارس میں فقہ اور حدیث وغیرہ کا جوا کیک طبح کی ارتقاء تھا وہ ست پڑگیا اور اس کا بتیجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دینی مدارس میں فقہ اور حدیث وغیرہ کی جو سے بیٹ سے بیٹ سے بیٹ سے بیٹ سے بیٹ ہوگئی ہے، اس کے اس پر پچھ ذیادہ توجہ اور اہمیت کے ساتھے اس کی اہمیت کم ہوگئی ہے، اس کی اہمیت کم ہوگئی ہے، اس کے اس پر پچھ ذیادہ توجہ اور ابنے اس کی جب دور ہے تیں تو ایک طرف بازار میں اس کی جب ومباحث کی ضرورت بھی نہیں تھی جاتی ، عام طور سے معاملات کے ابواب بھا گئے دوڑ تے گز رجاتے ہیں، اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جانئے والے کم ہو گئے ہیں اور جب وہ کم ہو گئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے بیں، اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جانئے والے کم ہو گئے ہیں اور جب وہ کم ہو گئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے والے کم ہو گئے ہیں اور جب وہ کم ہو گئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے والے کم ہو گئے ہیں اور جب وہ کم ہو گئے ہیں تو ایک طرف بازار میں اس کا دور کی خور کی دور کی کو در کو کر کے گزار میں نے دور کر کے گزار میں اس کی دور کی کو دور کی کیا در بازار میں سے دور کی کی خور کی دور کی کو دور کی کی دور کی کو در کی کی دور کی کی دور کی کو دور کی کو دور کی کی دور کی کو دور کی کو دور کی کی دور کی کو دور کی کی دور کی کی دور کی کر دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو دور کی کی دور کی کر دور کی کی دور کی کی دور کی کر دور کی کی دور کی کر دور کی کی دور کی کو کی دور کی کر دور کی کر دور کی کر کی دور کی کر کر دور

نے معاملات پیدا ہور ہے ہیں اور نئ نئ صورتیں وجود میں آ رہی ہیں ، دوسری طرف ان صورتوں کو سیجھنے اور ان کے حکم کا شنباط کرنے والوں کی کمی ہوگئی ہے۔

اب اگرایک تا جرتجارت کرد ہا ہے اوراس کواس کے اندرروزم و نئے نئے حالات پیش آتے ہیں ، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری بیصورت حال ہے اس کا حکم بتا ئیں ؟ اب صورت حال بیہ وگئی ہے کہ تا جرعالم کی بات نہیں سمجھتا اور عالم تا جرکی بات نہیں سمجھتا کیوں کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ قائم ہو گیا ہے کہ ان کی بہت ہی اصطلاحات اور بہت سے معاملات میں ان کے عرف اور ان کے طریق کارسے عالم ناواقف ہے۔ تا جراگر مسئلہ بو چھے گاتو وہ اپنی زبان میں بو چھے گا اور عالم نے وہ زبان نہیں ، نہ پڑھی ، لہذاوہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا ، عالم جواب دے گاتو اپنی زبان میں جواب دے گا جس سے تا جرمحروم ہے ، اس کا نتیجہ بیہ کواکہ جب انہوں نے بیمسوس کیا کہ علماء کے پاس جا کر جمیں اپنے سوالات کا پورا جواب نہیں ماتا تو انہوں نے عالم خور کرنا ہی چھوڑ دیا۔

اس کی وجہ سے علماء اور کاروبار کرنے والوں کے درمیان اور معاملات کے اندر بہت بڑا فاصلہ پیدا ہوگیا اور اس کے نتیجے میں خرابی درخرا بی درخرا بی پیدا ہوتی چلی گئی۔

ابضرورت اس بات کی ہے کہ اس ' فقد المعاملات' 'کو سمجھا جائے اور پڑ ھا جائے۔

#### معاملات كي اصلاح كا آغاز

اس وقت اللہ تعالی کے ففل وکرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہا ہے اور وہ شعور ہیہ کہ جس طرح ہم اپنی عبادتیں شریعت کے مطابق انجام دینا چاہے ہیں اس طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیس، یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کود کھ کر دور دور تک یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ متدین ہول گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرمادی۔

اب وہ اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو جائیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے،لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے۔ان کے مزاج ومزاق کو مجھ کران کے معاملات اور اصطلاحات کو مجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

## ایک اہم کوشش

اس لئے میں عرصہ دراز سے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں'' فقہ المعاملات'' کو خصوصی اہمیت دی جائے اور اس غرض کے لئے بہت سے اقد امات بھی کئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کا میا بی عطا فر مائے ۔ آمین ۔

بہرحال یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال یہ ہے کہ'' کتاب البیوع'' سے متعلقہ جومسائل سامنے آئیں انہیں ذراتفصیل کے ساتھ بیان کردیا جائے تا کہ کم از کم ان سے واقفیت ہوجائے۔

#### نظامها ئےمعیشت

پہلی بحث اس سلطے میں میہ ہے کہ آپ نے یہ نام بہت سے ہو نگے کہ سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) اوراشتراکی نظام (Socialism) اس وقت دنیا میں بھی دونظام رائج ہیں اورساری دنیا ان دوگر وہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اگر چہ اشتراکیت بحثیت سیاسی طاقت کے بفضلہ تعالیٰ ختم ہوگئی ہے، روس کے زوال اورسویت یو نین کے سقوط کے بعداس کو وہ سیاسی طاقت تو حاصل نہیں جو پہلے تھی لیکن ایک نظریہ کے طور پر وہ ابھی زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جوریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں امریکی اثرات پھلنے کے متبج میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی پھیلی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں دوبارہ اشتراکی نظام کی طرف رغبت بیدا ہورہی ہے۔ ابھی سقوط کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرالیکن چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی ہواشتراکی نظام بھی انشروع ہوگئی ہیں اس لئے لوگ پھر اشتراکی نظاریہ کوزندہ کرنے کی فکر میں لگ گئے ہیں۔

اوریمی وجہ ہے کہ روس کی بعض آ زادشدہ ریاستوں میں کمیونٹ پارٹی (Comunist Party) الیکٹن کے اندر بڑے بھاری ووٹ لے کر کامیاب ہوئی۔لہذااگر چہاشتراکیت کا سیاسی اقتد ارختم ہوگیا ہے لیکن لبطورا یک نظریہ کے بینیں سمجھا جا سکتا کہ اشتراکیت ختم ہوگئ ہے بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے۔

دنیا میں بیدومتخالف نظریات (اشتراکیت اور سر ماید داری) رائج رہے ہیں اور دنیا ان کے درمیان سیاس سطح پر باہمی جنگ وجدال کی لپیٹ میں رہی ہے، فکری سطح پر دونوں کے درمیان بحث ومناظر ہ کا بازار بھی گرم رہااور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اوراس موضوع پر بے شارکتا ہیں بھی ککھی گئی ہیں۔ توایک سر ماید دارانہ نظام ہے اور دوسرااشتراکی نظام ہے۔

## سرمایه دارانه نظام اوراشترا کیت کیا ہیں؟

آج کل لوگ سر مایید دارانه نظام اوراشترا کیت پرتبھرے تو بہت کرتے ہیں لیکن سر مایید دارانه نظام کیا

ہے؟ اشتراکی نظام کیا ہے؟ ان کی بنیا دی خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں کہاں غلطی ہے؟ اور ان کے مقابلے میں اسلامی معیشت کے احکام کس طرح ممتاز ہیں؟ یہ بات دواور دو چار کر کے واضح طور پر ذہنوں میں نہیں ہے، عام طور پرمجمل باتیں کی جاتی ہیں ۔

## بنيادي معاشي مسائل

اس کئے میں مخضراً اس کو ذکر کرتا ہوں اس کو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ آج معاشیات (Economies) ایک مستقل فن بن گیا ہے،معیشت ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے اور کسی بھی نظام معیشت کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کاحل تلاش کرنا پڑتا ہے وہ بنیا دی طور پر جار ہیں۔

#### ا..... ترجيجات كاتعين:(Determination of Priorities)

پہلامسکہ جس سے معیشت کو واسطہ پڑتا ہے اس کو معاشی اصطلاح میں ترجیجات کا تعین کہتے ہیں۔
معنی یہ ہے کہ بیہ بات واضح اور مسلم ہے کہ انسان کی خواہشات زیادہ ہیں (یہاں ضروریات کا لفظ
استعال نہیں کررہا ہوں بلکہ خواہشات کا لفظ استعال کررہا ہوں) اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل ان
کے مقابلے میں کم ہیں۔

ہرانسان کے دل میں بے ثارخواہشات ہوتی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے، میرے پاس اچھی سواری ہو، میں ایسا مکان بنالوں، مجھے کھانے کو فلاں چیز ملے وغیرہ وغیرہ تو خواہشات تو بہت ہیں کیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل کم ہیں <sup>ل</sup>

#### لطيف

ایک لطیفہ ہے کہ ایک دیں ہے لگا کہ '' یوں بی کرے کہ ڈھیر سارا دودھ ہواوراس میں ڈھیر سارا اودھ ہواوراس میں ڈھیر سارا گڑ ڈالوں اوراس گڑ کو انگل سے چلا کے خوب پئیوں''کسی نے کہا کہ بھائی تیرا بی تو کر لے کین تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ کہنے لگا انگل ہے اور تو پچھ بھی نہیں ، تو خواہشات تو بہت ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے وسائل محدود ہیں، ایک انسان کی انفرادی سطح پر بھی بہی معاملہ ہے۔ فرض کریں ایک انسان کا معاملہ دیکھ لیں اس میں بھی یہی صور تحال ہے کہ اس کی خواہشات بہت ہیں، اورا یک ملک کی شطح پرد کھے لیں کہ خواہشات بہت ہیں۔ خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں۔ ہارا ملک اورا یک ملک کی شطح پرد کھے لیں کہ خواہشات بہت ہیں۔خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں۔ ہارا ملک

ل وراجع لتفصيل المباحث: تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٣٠.

ہے تو اس کی ضرورت میربھی ہے کہ اس کی سر کیں اچھی بنیں ، اس کے ہمپتال اچھے تغمیر ہوں ، اس کی تعلیم گا ہیں اچھی ہوں ، اس کی تعلیم گا ہیں اچھی ہوں ، اس کا دفاع مضبوط ہو ، یہ بے شار ضرور یات ہیں ، لیکن ان ضرور یات اورخوا ہشات کو پورا کرنے کے جو وسائل ہیں وہ کم اور محدود ہیں ۔ لہٰذا اس کے بغیر چارہ نہیں کہ انسان کچھ ضرور یات اورخوا ہشات کو مقدم رکھے اور کچھ کو مؤخر رکھے ، اس کا نام ترجیح ہے کہ ایک خواہش کو دوسری خواہش پر ترجیح دے کہ میں کونی خواہش پہلے ہوری کروں ۔ یہ میں کونی خواہش پہلے ہوری کروں ۔

اب مثلاً ہماری خواہش میر بھی ہے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک موٹرو ہے ہے اور ایک خواہش میر بھی ہے کہ اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ دونوں کام کریں۔ لہذا جس چیز کی ہے کہ اینا پیسہ تو نہیں ہے کہ دونوں کام کریں۔ لہذا جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کومقدم کریں گے اور دوسر ہے پرتر ججے دیں گے کہ اس وقت بھارت نے ایٹم بم بنالیا ہے اگراس نے کسی وقت بھی چلالیا تو ہمارے لئے مصیبت بن جائیگی ،اس لئے پہلی ضرورت بیرہے کہ ایٹم بم بنا ئیں، تو نموٹرو ہے کومؤخر کر دیا۔ اس کوتر جیجات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معاشی نظام میں یہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معاشی نظام میں یہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معاشی نظام میں یہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کیتا ہے کہ کون سی چیز مقدم ہواور کون سی چیز مؤخر ہو۔

## (Allocation of Resources) مسائل کی شخصیص

یعنی پچھ وسائل ہمارے پاس ہیں، زمینیں ہیں، روپیہ ہے، کارخانے ہیں یہ سب وسائل ہیں ان میں سے کتنے وسائل کوکس کا م میں خرچ کیا جائے۔ مثلاً ترجیحات کا تعین کرلیا کہ ہمیں گندم اگانی چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، لیکن کتنی زمینوں میں گندم اگائیں، کتنی زمینوں میں چاول اگائیں اور کتنی زمینوں میں مروئی (کپاس) اگائیں، کتنی زمینوں میں جائے اور کتنے میں تمباکوا گائیں؟ اسی طرح کتنے کارخانے کپڑے کے قائم کریں، کتنے جو تے کے قائم کریں اور کتنے اسلحہ کے قائم کریں؟ اس کو وسائل کی تخصیص کہتے ہیں کہ وسائل کو تعلیم معاشی سرگرمیوں میں کس طرح مخصوص کیا جائے؟

## سات مدنی کی تقسیم (Distribution of Income)

تیسرامسئلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے، کہ ترجیحات کا تعین بھی کرلیا، وسائل کی تخصیص بھی کردی گئی، اب زمینیں کام میں گئی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر چاول اگ رہے ہیں، گندم اگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ کارخانے کام میں گئے ہوئے ہیں کہ ان میں کیڑا بن رہا ہے، ان میں جوتے بن رہے ہیں، ضرورت کی دوسری اشیاء بن رہی ہیں، اس تمام عمل پیداوار کے نتیجے میں جو آمدنی یا پیداوار حاصل ہوئی اس کو وسائل پیدا وار میں کس طرح تقسیم کیا

جائے؟اس کودولت کی تقسیم بھی کہتے ہیں اور آمدنی کی تقسیم بھی کہتے ہیں۔

#### (Development) تى الم

چوتھا مسئلہ ترقی کا ہے ''محمقاً'' اور ''محیفاً'' بھی ترقی حاصل ہومثلاً انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم ندرہے بلکہ آگے بڑھے، اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ آ دمی پہلے گدھے پر سفر کرتا تھا، پھر گھوڑے پر سفر کرنے لگا، پھر اونٹ پر ، پھر سائیل بنائی ، پھر موٹر سائیل بنائی ، پھر کار بنائی ، پھر ہوائی جہاز بنالیا اور اب ہوائی جہاز بین سفر کرتا ہے۔

تو ترقی انسانی فطرت کا ایک تقاضہ ہے۔ہم کس طرح اپنی معیشت میں ترقی کر سکتے ہیں ،اس کے لئے کون سارا ستہ اختیار کرنا چاہئے کہ ہم ایک حالت پر نہ رہیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔

یہ وہ چاربنیادی مسائل میں جن سے ہر نظام معیشت کو سابقہ پڑتا ہے۔ترجیحات کا تعین (Determination of Priorities)، وسائل کی تخصیص (Allocation of Resources) آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)۔

ہم جب کسی بھی نظام معیشت کے بارے میں بات کریں توسب سے پہلے ہمیں بیدد یکھنا ہے کہ اس نظام نے ان چار مسائل کا صل کس طرح تلاش کیا ہے اور ان چار مسائل میں اس نے کیا طریقۂ کارتجویز کیا ہے۔ ان مسائل کے حل میں ایک راستہ سر مایہ دارانہ نظام (Capitalism) نے اختیار کیا ہے اور دوسرا راستہ اشتراکیت (Socialism) نے اختیار کیا ہے۔

#### سرماییدارانه نظام (Capitalism)

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ ان چاروں مسائل کوحل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہرانسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی آزادی دے دی جائے ، یعنی ہرایک کو بیآ زادی دے دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرے ، جس طرح چاہے معقول حدود میں رہ کرمنافع کمائے ، اور منافع کمانے کی جدوجہد کرے۔

سرمایددارانه نظام کافلفہ یہ ہے کہ جب منافع کمانے کے لئے ہرشخص کوآ زاد چھوڑ دیا ببائے تو قدرت کی طرف سے دو طاقتیں ایسی مقرر ہیں جواس منافع کمانے کی جدوجہد کواس طرح استعال کریں گی کہ اس سے یہ چاروں مسائل خود بخو دعل ہوتے چلے جائیں گے وہ دو طاقتیں کیا ہیں؟

کتے ہیں کہایک رسد (Supply) ہے اور ایک طلب (Demand) ہے، بازار میں جن اشیاء کی

ما نگ ہوتی ہے ان کوطلب(Demand) کہتے ہیں اور جوسامان بیچنے کے لئے باز ار میں لایا جا تا ہے اس کورسد (Supply) کہتے ہیں ۔

#### قانون قدرت

قدرت کا قانون میہ کہ جب کی جبری رسد ہو ھ جائے اور طلب کم ہوتو قیمتیں کم ہوجاتی ہیں اور اگر کسی چیز کی رسد ہو ھ جائے اور طلب کم ہوتو قیمت ہوتو قیمت ہوتو قیمت ہوتھ جائے ہور سد کم ہوتو قیمت ہوتھ ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے گہ گرمی میں برف کی بہت ضرورت ہے اور برف ضرورت کے بقد زمہیا نہیں ہوتی ، جس کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے اور برف مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس سردی ہیں برف کی رسد زیادہ ہوتی ہے اور طلب کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو رسد وطلب میں قدرت کا ایک قانون ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے'' بازار کی قوتیں'' یعنی مار کیٹ فورسسز (Market Forces) ہے قدرتی طاقتیں ہیں جو بازار میں کارفر ما ہیں۔

اب ایک طرف قدرتی طاقتیں بازار میں کا م کررہی ہیں، دوسری طرف آ دمی ہے یہ کہد یا کہ زیادہ سے زیاد منافع کمانے کی جدو جہد کرو۔

اب وہ شخص جب بازار آئے گا تولا زماوی چیز لائے گا جس کی طلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہوگی۔اسے کہا گیا کہ زیادہ منافع کماؤ!اب وہ سوچ گا کہ بازار میں کس چیز کی طلب زیادہ ہے اور رسد کم ہے، کیونکہ جب وہ چیز لائے گا تو بازار میں زیادہ قیمت وصول ہوگی اور زیادہ منافع کما سکے گا اگروہ ایسی چیز بازار میں لے آئے جس کی پہلے ہی رسد زیادہ اور طلب کم ہے تو اس سے نقصان ہوگا۔

جب ہر شخص کو آزادی و بے دی گئی کہتم منافع کماؤ تو اب وہ وہی چیز بازار میں لے کر آئے گا جس کی طلب زیادہ ہواور رسد کم ہواور اس وقت تک لا تارہ گا جب تک رسد طلب کے برابر نہ ہوجائے ، جس مرحلہ پر رسداور طلب برابر ہوگی اب اگراور بھی لے کر آئے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیمت گرجا نیگی اور اس کا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی کیڑے کا تاجر ہے تو وہ دیکھے گا کہ بازار میں کپڑا اکتنا ہے؟ اگر وہ محسوس کر ہے گا کہ طلب زیادہ ہے اور بازار میں جو بیدا وار ہور ہی ہے وہ کم ہے ، قیسیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کپڑا بازار میں لائے گا ، کپڑے کا کارخانہ لگائے گالیکن جب رسداور طلب برابر ہوجا نیگی جس کو معاشی اصطلاح میں ''نقطۂ تو ازن '' کہتے ہیں گر خان تا کہ موجائے گا ، تو اس وقت بازار میں کپڑا الا نابند کرد ہے گا کیونکہ اس وقت نقصان ہوگا۔ جب نقطۂ تو ازن قائم ہوجائے گا ، تو اس وقت بازار میں کپڑا الا نابند کرد ہے گا کیونکہ اس وقت نقصان ہوگا۔ جب نقطۂ تو ازن قائم ہوجائے گا ، تو اس وقت بازار میں کپڑا الا نابند کرد ہے گا کیونکہ اس وقت نقصان ہوگا۔ تو میں ماہد دارانہ نظام کا فلے یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اس طرح خود بخود جول کے گا تیوں ہو دی گئی ہو تر دی ہو کہتا ہے کا تو کہتا ہے کا اس طرح خود بخود کی کے تو جول تا کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کس کو کہتا ہے کا بیا کی کر اس کی کہتا ہے کہتا ہے

تو سرماییدارانہ نظام کا فلسفہ بیکہتا ہے کہ اس طرح خود بخو دتر جیجات کا تعین ہوجائے گا، ہرآ دنی سو ہے گا کہ بازار میں 'س چیز کی ضرورت ہے؟ کپٹر سے کی ضرورت ہو گی تو کپٹر ابنائے گا کسی اور چیز کی ضرورت ہو گی تو وہ لے کرآئے گا، جب آ دمی کونفع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا تو وہ بازار کی قو توں کو بروئے کارلائے گا کہ کونسی

چیز بنائی جائے اور کونسی نہ بنائی جائے۔

ایک زمیندار ہے وہ زمین کے اندر چاول بھی اگا سکتا ہے، گندم بھی اگا سکتا ہے، کپاس بھی اگا سکتا ہے، متبا کو اور چائے بھی اگا سکتا ہے کتمبا کو اور چائے بھی اگا سکتا ہے کتبان وہ اگانے سے پہلے بیسو ہے گا کہ اسے کس چیز میں زیادہ فائدہ ہوگا، بازار میں جس کی طلب اور ضرورت زیاد ہوگی وہ اسے ہی اگائے گا، اگر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے اور وہ افیون کی کا شت کرنے لگے تو وہ احمق ہوگا۔ اس وقت اس کو افیون کا خریدار کوئی نہیں ملے گا وہ سوچے گا کہ آئے کا ملک میں قط ہے لہٰذا گندم اگا ناچا ہے ہاس سے ترجیحات کا تعین بھی ہور ہا ہے اور وسائل کی شخصیص بھی ہور ہی ہے۔

## تیسرامسکلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے (Distribution of Income)

سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ پیداوار کے چارعوامل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی پیداواری عمل ہواس میں چار چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تب کوئی پیداوار وجود میں آتی ہے مثلا کپڑے کا کارخانہ ہے، اس میں کام کرنے والے چارعوامل ہیں۔

(۱) زمین (Land):الیی جگہ جہاں کا م کیا جائے بیا یک عامل پیداوار ہے۔

(۲) سرمایہ (Capital): سرمایہ سے مرادر و پیہ ہے۔ آ دمی کے پاس روپیہ ہوگا تو وہ اس سے تغییر کرے گا،مشینری خریدے گاوغیرہ وغیرہ۔

(۳) محنت (Labour): لیعنی اگر زمین بھی ہوسر مایہ بھی ہولیکن محنت نہ ہوتو کا منہیں ہوسکتا ،لہذا محنت کرنے کے لئے مزدور لانے پڑتے ہیں۔

(۳) آجریاتنظیم: چوتھی چیزجس کااردو میں ترجمہ بڑامشکل ہے بعض اس کو آجر کہتے ہیں اور بعض اس کو ترکیتے ہیں اور بعض اس کو تنظیم کہتے ہیں ایسا آ دمی جوان تینوں عوامل کو اکٹھا کر کے ان کی تنظیم کرے اور ان سے کام لے اس کو انگریز ی میں ایسا آدہ میں جو اس تینوں عوامل کو اکٹھا کی سے میں فرانسیسی لفظ ہے اس کا اردو میں سے حجے ترجمہ ' مہم جو' ہے۔ یعنی جو یہ بیڑا اٹھائے کہ جھے یہ کام کرنا ہے اور اس میں اپنے متنقبل کو داؤپر لگائے کہ میں بیکام کروں گا، رسک، خطرہ مول لیتا ہے، کوروں ہیں جو یہ بیران چیزوں کو جمع کرتا ہے، زمین لیتا ہے، سرماے مہیا کرتا ہے، مزدور مہیا کرتا ہے آگے جا کریہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے کہ جوسامان تیار ہوگانہ معلوم وہ فروخت ہویا نہ ہو۔

تو بیرچاروں عوامل پیداوار (Factors of Production) ہوتے ہیں، زمین، سرمایہ، محنت اور آجر باتنظیم۔

سر مایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ ان چاروں عوامل نے مل کر آمد نی پیدا کی ہے اس لئے ان چاروں عوامل کا آمد نی میں حصہ ہے۔ ز مین کا حصہ کراہ ہے ہے، لیعنی جس آ دمی نے کاروبار کے لئے زمین دی ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کوزمین کا کراہید یا جائے۔

سر ما بیکا حصہ سود ہے، یعنی جس نے سر ما بیر مہیا کیا اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ سود کا مطالبہ کرے کہ میں نے اتنا سر ما بیر، اتنے پیسے دیئے تھے مثلاً میں نے تہمیں ایک لا کھر و پید دیا تھا، اس میں سے مجھے دس فیصد سود دو۔ محنت لیعنی مز دور کا حق ہے کہ وہ اجرت یعنی اپنی مز دوری وصول کرے۔

یہ تین چیزیں دینے کے بعد لیعنی زبین کا کرایہ (Rent)،سر مایہ کا سود (Interest) اور مزدوری کی اجرت (Wages)،جو کچھ بیچے وہ آجریا تنظیم کا منافع (Profit) ہے کیونکہ اس نے ان سب کولگانے کا بیڑ ہ اٹھایا تھا اور خطرہ بھی مول لیا تھا،لہذا جو کچھ بیچے وہ سارا آجر کا منافع ہے۔

**سوال:**اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیتو کہددیا کہ زمین کوکرا میہ طےگا،سر مایہ کوسوداور مزدور کو اجرت ملے گی،لیکن زمین کوکتنا کرا بیہ سر ما بیہ کوکتنا سوداور مزدور کوکتنی اجرت ملے گی؟اس کالقین کیسے ہوگا؟۔

جواب: سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا ہے کہ اس کا تعین بھی وہی رسد وطلب کرے گی ، زمین کا کرایہ، مزدور کی اجرت اور سرمایہ کا سودان کی مقدار کا تعین بازار کی قوتیں رسداور طلب ہی کریں گی۔ مثلاً زید کوا کیک کا رخانہ لگانا ہے اس کے لئے زمین جا ہے۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ زمین کی کتنی رسد ہے اور طلب کتنی ہے؟ آیا زمین کرا ہے پر لینے والا زید تنہا ہی ہے یا اور لوگ بھی اس فکر میں ہیں کہ زمین کرا ہے پرلیں ،اگر زید تنہا ہی زمین کا لینے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی طلب کم اور رسد زیادہ ہے، لہٰذا زمین کا کرا ہے بھی کم ہوگا ،اوراگر ساری قوم زمین کی تلاش میں ہے اور زمینیں گئی چنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی رسد کم ہے اور طلب زیادہ ہے، لہٰذا زمین کا کرا ہے بھی زیادہ ہوگا ، تو رسداور طلب کی طاقتیں جہاں مل جائیں گی وہاں کرا ہے کا گئین ہوگا۔

فرض کریں زید کوز مین کی ضرورت ہے اور وہ ایک ہزار سے زیادہ کرا پنہیں دے سکتا اب وہ ایک بزار ما ہانہ کے حساب سے زمین کی تلاش میں پھر رہی ماہا نہ کے حساب سے زمین کی تلاش میں نکلا ، ہازار میں جا کر دیکھا کہ وہاں پوری قوم زمین کی تلاش میں پھر رہی ہے ، کوئی سات ہزار دینے کو تیار ہے اور زمینیں کم ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زید کوایک ہزار میں نمین نمین ملے گی ، لہذا اسے جارونا جاریا پی خی ہزار میں کس سے بات کرنا ہوگی۔

ای طرح اگرز مین والا دل میں بیارا وہ بٹھالیتا ہے کہ میں اپنی زمین دس ہزار ماہا نہ ہے کم پرنہیں دونگا، بازار میں جاکرد میکتا ہے کوئی پانچ ہزار دینے کو تیار نہیں کہ زمین کی رسد زیادہ ہوگئی ہے اور طلب کم ہے لہذاوہ لازماً بانچ ہزار میں دینے پرمجبور ہوگا۔

تو پانچ ہزار کا نکتہ ایسا ہے جس پرطلب ورسد جا کرمل جا ئیں گے اور کرایہ تعین ہوجائے گا ،تو زمین کا

کرا پہتعین کرنے کا پیطریقہ ہے کہ رسد وطلب کی طاقتیں متعین کریں گی۔

سود میں بھی یبی طریقہ ہے کہ آ دمی کاروبار کے لئے روپیہ چاہتا ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کاروبار کے لئے روپیہ چاہتا ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کاروبار کے لئے پہنے چاہئیں، بینک اس کو کہتا ہے کہ میں اسٹے سود پرمہیا کرونگا،اب اگرروپے کی طلب زیادہ ہے تو سود کی اور اگر اس کے برعکس روپے کی طلب تو کم ہے رسد زیادہ ہے تو سود کی شرح گھٹ جائے گی، تو یہاں بھی رسداور طلب مل کرسود کی شرح متعین کریں گے۔

یمی معاملہ مزدور کا بھی ہے کہ اگر بازار میں مزدورل کی رسٰدزیادہ ہے، ہزاروں جوتے چٹخاتے پھر رہے میں کہبیں ہے روزگار ملے، کارخانے کم میں ،تواجرت بھی کم ہوگی اس واسطے کہرسدزیادہ ہے۔

کارخانے دار کے پاس مزدور جاتا ہے کہ جھے رکھاو، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھتا، مزدور کہتا ہے کہ جھے ایک روپیہ یومیہ پررکھالو، مگرر کھالو، اب کارخانے دارسو چہاہے کہ دوسرا آ دمی دوروپے یومیہ پر کام کرر ہاہے سے اس سے ستایڑ تا ہے اس لئے دوسرے آ دمی کی چھٹی کرادی اوراس سے کہا کہتم آ جاؤ۔

اس کے برنکس اگر مز دوری کرنے والے کم ہوں اور محنت طلب کرنے والے زیادہ ہوں تو اس صورت میں اجرت بڑھ جائیگی ۔

یہاں بمارے ملک میں چونکہ بےروزگار زیادہ بیں اس لئے اجرتیں کم بیں ۔لیکن انگلینڈ میں جا کر دیکھے لیں وباں اجرتیں کم بیں ۔لیکن انگلینڈ میں جا کر دیکھے لیں وباں اجرتیں آ سانوں پر پہنچی ہوئی ہیں ،ہم لوگ عیش کرتے ہیں ،گھروں میں کام کے لئے نوکر موجود ہیں ۔
لیکن وہاں اگر گھر میں کام کرنے کے لئے نوکر رکھنا پڑجائے تو دیوالیہ نکل جائے اس لئے کہ نوکرا تنامہنگا ملتا ہے ،
اجرتیں بڑھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدوروں کی رسد کم اور طلب زیادہ ہے ، چنانچہ مزدور کی اجرت بھی رسد اور طلب کے نتیج میں متعین ہوگی ۔

### چوتھا مسلیر قی (Development) کا ہے

جب آپ نے ہرانسان کومنافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو وہ بازار میں ایسی چیز لانے کی کوشش کریگا جوزیادہ دککش اورمفیدویا ئیدار ہو،اورلوگ اس کی طرف زیادہ رغبت کریں۔

اگرایک آدمی کاربنارہا ہے اور سالہا سال سے ایک ہی طرح کی کاربنائے جارہا ہے تو اس سے لوگ اکتاجا ئیں گے ، تو وہ چاہے گا کہ میں کارکوا بیا بناؤں کہ اس کے نتیج میں لوگوں سے زیادہ پیسے مانگ سکوں ، اس لئے وہ اس کے اندرکوئی نہ کوئی نئی چیز لگادے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختراع کی جوصلاحیت و دیعت فرمائی ہے اس کو ہروئے کارلا کر انسان نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے تو ترقی خود بخو دہوتی چلی جائے گی۔ جب انسان کو زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو اب انسان ایک سے آیک چیزیپدا کرے گا۔ بازار میں دکھے لیس یہی

ہور ہا ہے، ہرروزنی پیداوارسا ہے آتی ہے اس لئے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ہرروزنی چیز لے کر آؤں جس کی طرف لوگ ہوں ہوں اور جس کی طرف لوگ بھا گیں،اس طرح سے دن بدن ترقی ہورر ہی ہے۔

تو خلاصہ یہ نکلا کہ سر مایہ دارانہ نظام کے فلیفے میں معیشت کے تمام مسائل کوحل کرنے کے لئے ایک ہی \*\* جادو کی چیٹری ہے بیعنی رسداور طلب کی بازاری قوتیں ،اس کو مارکیٹ میکنزم (Market Mechnism) بھی کہتے ہیں۔

## سرماییدارانه نظام کے اصول

سرمایہ دارانہ نظام کے بنیا دی اصول تین ہیں۔

ا) انفرادی ملکیت کااحترام، که برشخص کی ملکیت کااحترام کیاجائے۔

۲) منافع کمانے کے لئے لوگوں کوآزاد حجموڑنا۔

**س**) اورحکومت کی طرف سے عدم مداخلت ، یعنی حکومت چچ میں مداخلت نه کرے که تا جروں پر

یا بندی لگار ہی ہے، یہ کرر ہی ہے، وہ کرر ہی ہے بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دو۔

سوال جمهم جولینی آجریا تنظیم کا منافع تو طلب ورسد سے قین نہیں ہوا؟

جواب: وہ اس طرح سے متعین ہوا کہ جب طلب ورسد سے اجرت بھی متعین ہوئی ،سود بھی متعین ہوا، کرایہ بھی متعین ہوا۔ اور جو چیز باقی بچے اس کا نام منافع ہے۔ اور باقی بچنے والی مقدار کتنی ہے؟ وہ موقو ف ہے ان متیوں چیز وں کے تعین پر اور یہ تینوں چیزیں رسد وطلب سے متعین ہوتی ہیں ، لہذاوہ بھی بالواسطہ رسد وطلب سے متعین ہور ہاہے۔

دوسرا میہ کہ جب وہ اپنی چیز اپنی پیداوار بازار لے کر گیا تو وہاں جتنی قیمت ملے گی وہ طلب ورسد کی حیثیت سے حاصل ہوگی ، پھراس قیمت میں سے ان متنوں کو جوادا کیگی ہوگی وہ بھی طلب ورسد کی بنیا دیر ہوگی ، للہذا جو باقی بچے گاوہ بھی درحقیقت طلب ورسد کا ہی کرشمہ ہے۔ میسر مایی دارانہ نظام کے فلفے کا خلاصہ ہے۔

#### اشتراكيت (Socialism)

اشتراکیت میدان میں آئی، اس نے کہا کہ جناب آپ نے معیشت کے اتنے اہم اور بنیا دی مسئلے کو ظلب ورسد کی اندھی اور بہری طاقتوں کے حوالے کر دیا ہے، آپ نے کہا کہ ہر کام اس سے ہوگا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے اس پراشتراکیت نے دو بنیا دی تنقیدیں کیں۔

#### سر مایه دارانه نظام پرتنقیدی پهلی تقیه

اشتراکیت کی طرف سے بیتنقید کی گئی کہ آپ بیفر ماتے ہیں کہ ہرآ دمی بازار میں وہی چیز لائے گاجس کی بازار میں زیادہ طلب ہوگی اور جب طلب، رسد کے برابر ہو جائے گی تو بنانا چھوڑ دے گا اس واسطے کہ اگر مزید بنائے گا تو نفع کم ہوگا۔

اب وال بیہ ہے کہ وہ کونسا نکتہ ہے جس پر پہنچ کر طلب اور رسد برابر ہوں گے، کیا ہرانسان کے پاس خود
کار میٹر موجود ہے، جس سے وہ اندازہ کرے کہ اب طلب ورسد برابر ہوگئے ہیں، البذا اب مزید بنہیں بنا نا چاہئے یا
کوئی فرشتے غیب سے آکر اس کو ہتلائے گا کہ اب رسد وطلب برابر ہوگئ ہے، اب مزید مت بنا نا، نہ کوئی اییا میٹر
موجود ہے، نہ کوئی ایسی غیبی طاقت موجود ہے جو آکر تا جرکو بتاد ہے کہ اب چیزیں بنا نا بریکار ہے، اس کا نتیجہ بیہ ہوئی ہوئی،
کہ عملاً ایسا ہوتا ہے کہ تا جرا پی مصنوعات بنا تا چلاجا تا ہے، اس گمان پر کہ ابھی تک طلب رسد کے برابر ہوچکی ہوئی ہے۔ اور تا جراس زعم باطل میں مبتلا ہے، دوسر ابھی اس میں مبتلا ہے۔ واس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس زعم باطل میں مبتلا ہے، دوسر ابھی اس میں مبتلا ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس زعم باطل کے واشگاف ہوتے ہوتے کہ وڑ وں ٹن سامان ضرورت سے زیادہ ہوگیا، بازار میں قیمتیں گر نے گئیس کہ اس نا ضرورت سے زیادہ ہوگیا، بازار میں قیمتیں گر نے گئیس کہ لاگت بھی وصول نہیں ہور بی ہے، کارخانے بیکار ہورہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں بند کر وہ چینا نے کا رخانے بند ہوگے، کارخانے بند ہونے کا مطلب ہے کہ ہزار ہا مزدور بے کار، نتیجہ بیہ ہوا کہ بیروزگار کی چینا نے کارخانے بند ہوگے، کارخانے بند ہونے کا مطلب ہے کہ ہزار ہا مزدور بے کار، نتیجہ بیہ ہوا کہ بیروزگار کی گئی ، اس کو کساد بازار کی کہتے ہیں۔ اور بیا تنی ہڑ کی بلا ہے کہ معاشی بیار یوں میں شاید اس سے زیادہ خطرنا ک

آج لوگ شیمجھتے ہیں کہ افراط زر بہت بڑی بلا ہے لیعنی قیمتوں کا چڑھ جانا ،لیکن قیمتوں کے چڑھ جانے سے کساد بازاری زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ملک معاشی طور پر تباہ ہوجا تا ہے کارخانے بنداور لوگ میروزگار ہوجاتے ہیں۔

اب چونکہ کساد بازاری ہے لوگوں نے کہا کہ کارخانے مت لگانا جوسامان بنا تھاوہ سنے داموں بک گیا،
لوگ ڈراور خوف میں مبتلا ہیں کہ کارخانے مت لگانا کیونکہ اس میں نقصان ہے۔ یہاں تک کہ رسد کم پڑگئی اور
طلب بڑھ گئی، اب مزید کوئی سامان بنانے کے لئے تیار نہیں کیونکہ دودھ کا جلاچھا چھ کو بھی پھونک کھونگ کر پیتا
ہے، تا جرکہتا ہے کہ مثلاً میں کپڑے کا کارخانہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں اس سے تباہ ہو چکا ہوں لوگ کپڑے ما نگ

رہے ہیں اور وہنیں مل رہے ہیں پھرا جا نک کچھلوگ آتے ہیں کہ اب حالات بدل گئے ہیں ، اب طلب بڑھ گئی ہے، چلوا ب کا رخانے لگاتے ہیں ، لیکن پیہ جو درمیانی وقفہ تھا بیا نتہا کی عدم توازن کا تھا جس میں دس ہیں سال گزر جاتے میں ۔اس میں معاشی طور پر نا ہمواریاں پیدا ہوتی میں ،کساد با زاری آتی ہے،بعض اوقات بےروز گاری چیلتی ہے اور خدا جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔

اور یہ جوآپ نے کہا ہے کہ طلب ورسد کی طاقبیں متعین کردیتی ہیں تومتعین کر دینے کے کیامعنی؟ کہ چ میں ایک عرصه ایسا گزرتا ہے جس میں بے انتہا نا ہمواری رہتی ہے،اب پھراگلی مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے دوباره بنانا شروع کیا اور ویسے ہی زیادہ بناتے چلے گئے ، الہذا آپ کا پی فلفہ کہ طلب ورسد کی طاقتیں خودمتعین کردیتی ہیں ، پیچیے نہیں رہا۔

دوسری بات یہ ہے کہ سر ماید دارانہ نظام میں آ دمی کوبھی سامان اور بھیٹر بکری تصور کرلیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہاس کی اجرت بھی رسد وطلب ہے متعین ہوگی ۔جس کے معنی یہ ہیں کہا گر بازار میں مزدورزیادہ ہیں تواس کی اجرت کم ہوگی ،آپ کواس ہے بحث نہیں کہا گرمز دورایک روپیہ یومیہ پرراضی ہو گیا ہے تو اس ایک روپے میں وہ خو د کیا کھائے گا اورا پنے بچوں کو کیا کھلائے گا ،اورکس خشہ حال مکان میں رہے گا ،فٹ یا تھ پرسوئے گا لیکن ( آپ کی نظر میں ) آپ کہتے ہیں کہ رسد وطلب نے اجرت کا تعین کر لیا تو بات ٹھیک ہوگئی الیکن وہ بے جارہ سارا دن اپنے گاڑھے لیبینے کی محنت کرتا ہے اور شام کواس کوا لیک روپیہ مزدور ی مکتی ہے جس ہے ایک روٹی بھی مشکل ہے آتی ہے، وہ ایک روٹی خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے اور رات کوفٹ یاتھ پر جا کرسوئے ، آپ کہتے بیں یہ بالکل میچے ہے، یہ غیرانسانی فلسفہ ہے کہ مزدور کی اجرت کوآپ نے بھیڑ، بکریوں کی طرح رسد وطلب کا تا بع

اشترا کیت والول کی تیسری تنقید بیہ ہے کہ آپ نے عوامل پیدا وار جا رمقرر فرمائے ہیں: زمین ،سرمایی، محنت اورآجر یا تنظیم جبکه هماری نظر میںعوامل پیدا وارصرف دو میں: زمین اورمحنت \_

ز مین کسی انسان کی ملکیت نہیں میہ عطیئہ قدرت ہے، جب انسان دنیا میں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے زمین دے دی تھی ، پوری زمین مشترک ہے ،اس لئے کسی انسان کو بید قق حاصل نہیں کہ بیہ کہے که بیمیری زمین ہے میں اس کا اتنا کراییلوں گا، زمین تو عطیہ قندرت ہےاوراس زمین پر انسان محنث کرتا ہے تو اس سے پیداوار وجود میں آتی ہے۔

یہ سر مایہ کہاں ہے آگیا؟ تنظیم کہاں ہے آگئ؟ جب سب سے پہلے انسان زمین پراتر اتھا اس وقت

اس کے پاس پھے بھی نہیں تھا، صرف زمین تھی اس نے زمین پر محنت کی ، محنت سے گندم اگائی ، تو گندم محنت اور زمین سے پیدا ہوئی ، نہ کوئی سر مایہ تھا ، نہ تظیم تھی۔ اس واسطے ہمارے نز دیک عوامل پیدا وار صرف دو ہیں ، ایک زمین اور دوسری محنت نہیں کرایہ کی حقد اراس لئے نہیں کہ وہ عطیۂ قد رت ہے کسی کی ملکیت نہیں ، البتہ محنت اجرت کی حقد ارہے ۔ لہذا آپ نے جو یہ تین ، چار ، مزید آمدنی کی مدیں بنار کھی ہیں کہ زمین کا کرایہ ، سر مایہ کا سود اور آجر کا منافع ان کے قول کے مطابق سب نا جائز ہے ، نہ کرایہ جائز ، نہ سود جائز اور نہ منافع جائز ہے۔

البتہ جائز اگر ہے تو وہ محنت کی مزدوری ہے اور جوحقیقت میں آمدنی کی مستحق تھی ،اس کو آپ نے رسد اور طلب کے تابع کر دیا اور وہ جتنی چاہے کم ہوکوئی حرج نہیں ہے حالانکہ حقیقی مستحق تو وہی تھا۔لہٰذا آپ کا فلسفہ بالکل بیوتو فی کا فلسفہ ہے،لغویت ہے اور ناانصافی پر بنی ہے، پھر صحیح بات کیا ہے؟

کہتے ہیں کہ بچے بات ہے ہے کہ ساری زمین اور سارے وسائل و پیداوار کسی کی بھی شخصی ملکیت میں نہیں ہونی چاہئیں ، نہ زمین کسی کی شخصی ملکیت میں ہو، نہ کا رخانہ کسی کی شخصی ملکیت میں ہو، بلکہ ہونا ہے چاہئے کہ سب کو سرکار کی تحویل میں دیدیا جائے ، جونمائندہ حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے اس کی تحویل میں دیدیے جائیں کہ زمینیں بھی تمہاری ملکیت میں اور کار خانے بھی تمہاری ملکیت میں اور آپ چاروں مسائل یعنی ترجیحات کا تعین زمینیں بھی تمہاری ملکیت میں اور کار خانے بھی تمہاری ملکیت اور آپ چاروں مسائل یعنی ترجیحات کا تعین آمدنی کی تفسیم (Determination of Priorities) اور تی (Development) ان کو منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کریں۔ یعنی منصوبہ بنائیں کہ ہمارے ملک میں کتنی آبادی ہے، فی کس کتنی گذم چاہئے ، فی کس کتنی گری گراچا ہے اور فی کس کتنی قبادی ہے، فی کس کتنی گذم چاہئے ، فی کس کتنی گری گراچا ہے اور فی کس کتنی چاہئے ؟

اں حماب سے بیددیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی زمینیں ہیں؟ اب منصوبہ بندی کر کے جتنی ضرورت ہواس منصوبہ کے مطابق اتنی زمین میں گندم لگاؤ، اتنی زمین میں چاول لگاؤ اور اسنے ہی کارخانے لگاؤ، جتنے معاشی فیصلے کرو، وہ منصوبہ بندی سے کرو۔ اور پھر اس طرح جو پیداوار حاصل ہو، وہ جومز دور کام کررہے ہیں ان میں تقسیم کردو، اللہ اللہ خیرصلی نہ سود، نہ سرمایی، نہ کرایی، نہ منافع۔

تو ساری زمین ،سارے کا رخانے سب کچھ تو می ملکیت میں لے لیں اور منصوبہ بندی کر کے ترجیحات کا تعین کریں ، وسائل کی شخصیص کریں ، آمدنی کی تقسیم کریں اور ترقی کے مسائل کو منصوبہ بندی سے حل کریں ، یہ اشتراکیت کا فلسفہ ہے۔

Planned) کیت کا دوسرانام منصوبہ بند معیشت ہے، جیسے پلینڈاکانومی (Market Economy) کہتے ہیں اور سرمایہ دارانہ معیشت کا دوسرانام مارکیٹ اکانومی (Economy) کہتے ہیں اور سرمایہ دارانہ معیشت کا دوسرانام مارکیٹ اکانومی بازار کی معیشت ۔ کیونکہ وہاں بازار کا تصور ہے اوراشترا کیت میں بازار کا تصور نہیں وہ محض نام نہاد بازار

ہے۔ کیونکہ کارخانے سب حکومت کے ہیں، جو پیدادار ہور ہی ہے اس کی قیمت حکومت نے مقرر کردی، بازار میں جو بیخ کے لئے بیٹھا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، حکومت کا کارندہ ہے، قیمت متعین ہے بھاؤ تاؤ کا سوال نہیں بلکہ گورنمنٹ نے جو قیمت مقرر کردی، اس قیمت پر چیز ملے گی، لینا ہولے او، ورنہ بھا گو، لہذا بازار کاوہ تصور جس سے ہم متعارف ہیں کہ پیٹیشن (Competition) ہور ہاہے، مقابلہ ہور ہاہے، نہیں ہے اس لئے اس معیشت کومنصوبہ بندمعیشت (Planned Economy) کہتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ جہاں سر مایہ دارانہ نظام ہوتا ہے وہاں ہرآ دمی اپنی پیداوارکورواج دینے کے لئے طرح طرح کے اندراشتہارات کے بورڈ نظرآتے ہیں، طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، پلٹی کرتا ہے، اشتہار چھا پتا ہے، شہر کے اندراشتہارات کے بورڈ نظرآتے ہیں، اشتراکی ملک میں ان چیزوں میں سے آپ کو پچھ نہیں ملے گا، نہ وہاں بورڈ ہے، نہ وہاں اشتہار ہے، اس لئے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی چیز ذاتی ملکیت نہیں ہے، بازار میں جو پچھ فروخت ہورہا ہے جاکر بازار میں ویکھیں اگر پیند آ جائے تو قیمت کھی ہوئی ہے لیں، اگر نہیں پیند تو نہ لیں، اس لئے اس میں بازار کا نصور نہیں ہے، اس لئے اس کو پلینڈ اکا نومی (Planned Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں۔ اورا سکو مارکیٹ اکا نومی (Market Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں۔

## اشتراكي نظام يرتبصره

جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے اس نے جوفلے پیش کیا اس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کے بنیادی فلطی ہے ہے کہ ان کے بنیادی فلفے کے مطابق معیشت کے جتنے مسائل ہیں ان کے نز دیک سب کاحل یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں لے کران کی منصوبہ بندی کی جائے ، درحقیقت یہ ایک مصنوعی اور استبدادی طریقہ ہے۔

معیشت وہ بھی معاشرت کے بے ثبار مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں بہند اور نا بہند کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیا دیز نہیں ہو سکتے۔

مثال کے طور پرشادی بیاہ کا معاملہ ہے؛ اس میں مردکوا پنے گئے مناسب عورت چاہئے اور عورت کو اپنے لئے مناسب مرد چاہئے اور ہوتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر آپس میں بات پیت ہوکر معاملہ طے پاتا ہے۔اب اس معاملہ میں بعض اوقات فیصلوں میں غلطیاں بھی ہوجاتی ہیں اور جوڑھیے نہیں بیٹھتا آپس میں نااتفاقی اور ناچاقی بھی پیش آتی ہے۔

اب اگر کوئی شخص میہ کیے کہ مینا چاقیاں اس لئے ہور رہی ہیں کہ میہ باہمی پہندونا پہند سے فیصلے ہور ہے ہیں ۔لہندااب منصوبہ بندی کروکہ ملک میں کتنے مرد ہیں؟ اور کتنی عور تیں؟ اس حساب سے منصوبہ بندی کی بنیاد پر ان کی شادیاں کرائی جائیں تو ظاہر ہے میہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ معیشت کا بھی ہے کہ اس میں ہرایک آ دمی کی افتادہ طبع ہوتی ہے،اس افتادہ طبع کومعیشت کےمعاملات میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔

اب اگراس کی منصوبہ بندی کردی جائے کہتم فلاں کار خانے میں کا م کروگے یا فلاں زمین برکا م کرو گے اور اس کواس سے مناسبت نہیں تو اس طرح اس کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی اور اس کی صلاحیتوں سے سیجے کا م نہیں لیا جا سکے گا۔اوریہ نظام شدید تھم کے استبداد کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔

مثلاً ایک شخص کی ڈیوٹی روئی کے کارخانے میں لگادی جائے کہ جاکرروئی کے کارخانہ میں کام کرو،اس کادل وہاں کام کرنے کونہیں چاہ رہا ہے، وہ بھا گنا چاہتا ہے تو اسے استبداد کے ذریعے ہی روکا جاسکتا ہے۔لہذا شدید شم کی جکڑ بنداور شدید شم کا استبداد جب تک نہ ہواس وقت تک بدنظام نہیں چل سکتا۔ چنا نچہ دنیا میں یوں تو استبداد کے بہت سے نظام آئے لیکن جتنا استبداد اشتر اکیت میں تھا اتناکسی اور نظام میں مشکل سے ملے گا۔

خلاصہ بہ ہے کہ اشتراکی نظام میں فردکی آزادی بالکل سلب ہو جاتی ہے اوراس کا نتیجہ بہ ہے کہ جب آزادی سلب ہو جائے گی اورآ دمی کو مجبور کر دیا جائے گا تو وہ اپنے ذوق وشوق سے بحنت کرنے سے کترائے گا۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب کسی خص کا ذاتی مفاد کسی چیز سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی دلچپیں بڑھ جاتی ہے اوراگر ذاتی مفاد وابستہ نہ ہوتو ولچپیں اس درجہ برقر ارنہیں رہتی ۔ تو وہاں اشتراکی نظام کے اندر چونکہ صنعتیں اور کارخانے ہیں وہ کسی انسان کے ذاتی ملکیت میں تو ہوتے نہیں ، اس کا نتیجہ بہ ہے کہ جتنے لوگ کا م کرتے ہیں ان کو ہرصورت میں نخواہ ملتی ہے ، اس صنعت کو ترتی ہویا نہ ہو، فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے ، فروغ ہویا نہ ہو۔ اب کیوں اس کے اندرزیا دہ محنت کرے ، کیوں زیا دہ وقت صرف کرے نتیجہ بہ کہ دلچپیں برقر ارنہیں رہتی ۔ ڈیوٹی تو ان کو آٹھ گھنٹے اداکر نی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ آپ خودا پنے ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ بھٹوصا حب کے ابتدائی دور کے اندرانہوں نے بہت می صنعتیں قومی ملکیت میں گئیں سب ڈو بیں ، اوراس کا انجام بالآخریہ ہوا کہ وہ نقصان میں گئیں ، انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ اوراب آخر کارسب مجبور ہور ہے ہیں کہ دوبارہ ان کو نیلام کرکھنے میں ملکیت میں دیا جائے تا کہ وہ صنعتیں صبح طریقہ سے کام کرسکیں۔

آ جکل یونا یکٹر بینک کا بہت بڑا اسکینڈل چل رہا ہے، (جوحبیب بینک کے بعد ملک کے دوسر نے بہر کا بینک ہے) اب اس کا عال بیہ ہور ہا ہے کہ دیوالیہ نکلنے کے قریب ہے اور اب اس کو بالآخرافراد کے حوالے کرنے کی فکر کی جارہی ہے۔ اشتراکی ممالک میں ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ دکا ندار کو اس سے کوئی دلچیں نہیں ہوتی کہ سامان زیادہ بک رہا ہے یا کم بک رہا ہے۔ دونوں حالتوں میں ان کو دہ تنخواہ ملنی ہے جومقرر ہے۔ تو اس واسطے دہ گا کہوں کو متوجہ کرنے کے لئے ماکم کہوں کو زیادہ صادیا دہ حاصل کرنے کے لئے فکر نہیں کرتا۔

## الجزائر كاايك چيثم ديدحال

الجزائر میں ایک دکان میں خود میر اایک واقعہ پیش آیا کہ جھے ایک تفییر جو (الت ویسر والت حریسر)
علامہ طاہر بن عاشور کی ہے وہ خرید نی تھی ، تو شام کے وقت پانچ نبخنے کا وقت قریب تھا، میں نے اس ہے کہا کہ بھی میں یہ تفییر خرید نا چاہتا ہوں اور تفییر خرید نے کے معنی یہ تھے کہ وہ بارہ سو (الجزائری) وینار کی تھی ، لیکن میرے پاس الجزائری وینار نہیں تقے امریکی ڈالر تھے۔ میں نے اس ہے کہا کہ بھی میں جاکراس کو کھلوا کر لاتا ہوں آپ براہ کرم اتنی دیر میر اانتظار کیجئے تو اس نے جواب دیا کہ نبیں پانچ بجے دکان بند ہوجائے گی ۔ میں نے کہا جھے صرف پانچ منٹ مہلت و بیجئے میں جلدی ہے جاکراس کو الجزائری دینار میں تبدیل کرائے دوڑتا ہوا پہنچا، اور پانچ بجگرایک یا دومنٹ ہوئے تھے کہ دکان بند ہوگئی تھی اور دکان دار غائب ۔ نتیجہ بیا کہ وہ الجزائری دینار آج تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ، کہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ، اور بھی الجزائر جانا ہوا تو استعال ہونگا ہوں کو ورند دنیا میں کوئی اس کو لینے کو تیا رئیس ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ، اور بیام مے کہ گا ہوں کو مقوجہ کرنے کے لئے اشتراکی ملک میں کوئی والے کوئی واسط نہیں ۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ چوہتر سال تک اشتراکی نظام نے جس ملک کے اندراپنا تسلط قائم میں کوئی واسط نہیں ۔ اس کا بیات سے جھوڑ نے بر مجبور ہو گئے۔

دکھا بالآخر و ہیں اس کا براحال ہو گیا اور لوگ اسے چھوڑ نے بر مجبور ہو گئے۔

دوسری طرف یہ کہا گیاتھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں نے وسائل پیداوار پر قبضہ کررکھاہے، زمینوں پر، کارخانوں پراورلوگوں برظلم ڈھارہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پہلے ظلم ڈھانے والے ہزاروں کی تعداد میں سے، لیکن اب جب ساری دولت سمٹ کرحکومت کے ہاتھوں میں آگئ جس کا مطلب ہے چندسوافسران کے ہاتھوں میں، تو جب بیافراد دولت کے اتنے بڑے تالاب پرقابض ہو گئے تو ان کی بدعنوانیاں، ان کی نوکرشاہی اور ان کی بدکرداریاں بہت زیادہ ہونے لگیں کیونکہ اگر ایک آدمی ایک کارخانہ کا مالک ہے اور وہ لوگوں پرظلم دھاتا ہے تو جوگروپ ملک کی تمام دولت پرقابض ہووہ اس سے زیادہ ظلم کا ارتکاب کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے چھوٹے سرمایہ دارختم ہو جائیں گے اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آجائے گا، جودولت کے سارے وسائل کومن مانی طریقے سے استعمال کرے گا۔

چونکہ اشترا کی نظام میں فر د کی آزادی سلب کر لی گئی تھی اوراس کی طبعی افتا دکو مدنظر نہیں رکھا گیا تھا اس لئے بیرنظام (۷۴) چوہتر سال چلنے کے بعد زمین پرمنہ کے بل گر پڑا ،اس نظام کا تجربہ بھی ہو گیا اور تجربہ سے بھی یہ پہتہ چل گیا ہے کہ بین غلط نظام تھا۔

#### سرماييدارانه نظام يرتبصره

سر ماید دارانہ نظام کی تلطی کو شجھنے کے لئے ذرا دفت نظر کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک سر ماید دارانہ نظام کے اس نکتے کا تعلق ہے کہ معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیا دیر نہیں بلکہ بازار کی قوتوں کی بنیا دیر ہیں، رسد وطلب کی طاقتوں کی بنیا دیر ہیں۔ یہ فلسفہ بنیا دی طور پر غلط نہیں اور قرآن وسنت سے اس کی تا ئید ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَياوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ ذَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ بَعْضاً سُخُويًا ﴾ [سورة زخوف: ٣٢] بغضهُم بَعْضاً سُخُويًا ﴾ [سورة زخوف: ٣٢] ترجمه: بهم نے بان دی ہان میں روزی ان کی دنیا کی زندگانی میں اور بلند کردیئے درجے بعض کے بعض پر کم خرا تا ہے ایک دوسرے کوخدمتگار۔ (تفییرعثانی)

کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت کی تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کی فوقیت عطا کی ہے تا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کا م لے مکیں۔

اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ہم نے ایسانظام بنایا ہے کہ بازار میں پہنچنے کے بعد مختلف لوگ اپنی افتاد طبع کے مطابق لوگوں کی طلب پوری کرتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بازار میں رسد وطلب کا نظام ہم نے قائم کیا ہے۔ نے قائم کیا ہے۔

ایک حدیث میں سرکار دوعالم ﷺ نے ارشا وفر مایا: "و لا یبیع حاصر لباد" کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے وہاں ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا: "دعسوا المناس یوزق اللہ بعضهم عن بعض" لوگوں کوچھوڑ دو کہ اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عطافر ما کیں یعنی چ میں مداخلت نہ کروئے

اس سے بھی اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں کو تسلیم کیا ہے، انفرادی ملکیت کو بھی سلیم کیا ہے، منافع کے محرک کو بھی تسلیم کیا ہے کہ آ دمی اپنے منافع کے لئے کام کرے، تو بظاہریہ بنیا دی فلسفہ غلط مہیں ہے۔ لیکن غلطی یہاں سے لگی کہ یہ کہدیا کہ ذاتی منافع کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو اس طرح آزاد

ع تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣١٠.

چپوڑ دو کہ وہ جس طرح چاہے نفع کمائے اس پر کسی قتم کی پابندی نہیں عائد کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب منافع حاصل کر نامقصود ہوتو جو بھی طریقہ چاہوا ستعال کرو، چاہے سد حاصل کر نامقصود ہوتو جو بھی طریقہ چاہوا ستعال کرو، چاہے سد بازی کے ذریعہ ہو، چاہے قمار کے ذریعہ ہو، جا ہے سام بازی کے ذریعہ ہو، حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جس طرح بھی تمہیں منافع ملے، کماؤنہ تو کوئی اخلاقی پابندی ہے، لہٰذانگی فلمیں تیار کرو، اس میں منافع مل رہاہے، عریاں رسالے اور عریاں فلمیں مغربی ممالک میں بھیلی ہوئی ہیں۔

ا کی عرباں بالکل ما در زاد بر ہند تصویر وں کا رسالہ ہے ، اس کے ایک مہینہ میں ہیں ملین نسخے فروخت ہوتے ہیں ۔ ہیں ملین کے معنی ہیں دوکروڑ ،ایک مہینہ میں دوکروڑ نسخے فروخت ہوتے ہیں ،تو جب نفع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا توانسان کے فطری جذبات کو برا پھنچنۃ کر کے نفع کمایا۔

### ماڈل گرل (Model Girl) کی کارکردگی

یجھ عرصہ پہلے ایک امریکی رسالہ ٹائمنر (Times) میں اطلاع آئی تھی کی امریکہ میں خدمات کے میدان میں جوسب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ہے وہ ماڈل ٹرل کا (Model Girl) ہے۔ کئی ملین ڈالر یومیہ کماتی ہے، تو جب منافع کمانے کا ہر طریقہ جائز ہوگیا تو اس میں حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں رہی ، جائز و ناجائز، اخلاقی وغیراخلاقی مناسب اور نامناسب کی کوئی تفریق نہیں رہی۔

## عصمت فروشي كاقانوني تحفظ

عصمت فروشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کاروبار کو بہت ہے مغربی ملکوں میں قانونی تحفظ حاصل ہے اگر چہ بہت سے ملکوں میں اب بھی قانو نامنع ہے لیکن بہت سے ملکوں نے اس کو قانو نا تحفظ فراہم کر دیا ہے، پچھلے دنوں الاس اینجلس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بیہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن ملکوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیاوہ بھی لائسنس دیدیں، تو جب منافع کمانے کے لئے ہر شخص آزاد ہے اوراس پرکوئی یا بندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ہر طریقہ اختیار کرےگا۔

ایک انٹریشنل ماڈل گرل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ماڈلنگ کرتی ہے اس کی فیس اس کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ تو علیحدہ ،اور دوسرے ملکوں میں جانے کا فرسٹ کلاس ٹکٹ کا کرایدالگ ، فائیوا شار ہوٹل میں ٹھبرنے کا خرچہ الگ اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تین سال تک وہ کمپنی جتنی مصنوعات بنائے گی اس کی منہ مانگی مقداراس کومفت فراہم کرے گی ۔اس طرح کی شرائط عائد ہوتی ہیں اوراس کے نتیجہ میں بنائے گی اس کی منہ مانف فہ ہوتا ہے اورعوام اس کو برداشت کرتے ہیں ،اس کے نتیجہ میں یہ جو کہا گیا کہ ہرایک

آدمی کوآزاد چھوڑ دواس سے اخلاقی خرابیاں بے انتہا پیدا ہوتی ہیں اورعوام سے پینے سمیٹنے کا ہرطریقہ جائز قرار دیا ، وہ سمیٹ سمیٹ کرامیروں اور طاقتوروں کے پاس جارہا ہے ، بیچارہ غریب آدمی پس رہا ہے اس لئے کہ وہ جو بھی چیز خرید نے جائے گااس کے اندر ساری لاگتیں ، ساری عیاشیاں شامل ہیں ، اور غریب آدمی ساری برداشت کرتا اور ادا کرتا ہے۔ اور اس کے نتیج میں کتنی نا ہمواریاں پھیلتی ہیں ، اسی طرح تمار (جوا) جوئی نئ شکلوں میں پھیل رہا ہے ، یا سٹہ بازی ہو ، اسٹاک ایکھینج میں سٹہ بازی کا بازارگرم ہے اور اس کے نتیج میں پوری دنیا میں ایک طوفان بریا ہے۔

تو جب لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا تو انہوں نے سود ، قمار اور سٹہ کے ذریعہ اپنی اجارہ داریاں (Monopolies) قائم کرلیں۔اجارہ داری کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی خاص صنعت پراس طرح قابض ہو گیا کہ لوگ مجبورہو گئے ہوں کہ جب بھی اس صنعت کی چیز کوخریدیں تو اس سے خریدیں اور رسد وطلب کی قوتیں وہاں کام کرتی ہیں جہاں بازار میں آزاد مسابقت (Free Competition) ہو، آزاد مقابلہ ہو،ایک شئے دس آدمیوں کے پاس مل رہی ہے اگر ایک آدمی زیادہ پسے وصول کرے گاتو لوگ اس کے پاس جانے کے بجائے دوسرے تا جرکے پاس چلے جائیں گے، لیکن جہاں لوگ مجبور ہوکر ایک ہی ہے خریدیں تو وہاں رسد وطلب کی قوتیں مفلوج ہوجاتی ہیں ،کام نہیں کرتیں اور اجارہ داریاں قائم ہوجاتی ہیں۔

لہذا جب لوگوں کو ہرفتم کے منافع کے حصول کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے اجارہ داریاں قائم کرلیں اوران اجارہ داریوں کے نتیج میں بازار کی قوتیں مفلوج ہوگئیں اور چندلوگ سارے سرمایہ کی جھیل پر قابض ہوگئے ، جوامیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جارہا ہے اور جوغریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جارہا ہے۔

#### د نیا کامهنگاترین بازار

امریکہ کے شہرلاس اینجلس میں ایک دنیا کا مہنگاترین بازار کہلاتا ہے، بیور لے هلز کے علاقہ میں وہاں مجھے ہمارے کچھ ساتھی لے گئے ایک دکان دکھائی اور کہا کہ بید دنیا کی مہنگی ترین دکانوں میں سے ہے، اس میں دیکھا کہ وہاں موزے ہیں، پہننے کی جرابیں ہیں، معلوم کیا قیمت کیا ہے؟ تو پہتہ چلا کہ موزوں کی قیمت دوسوڈ الر ہے، دوسوڈ الرکا مطلب تقریبا بارہ ہزاررو پے کے موزے ۔ آگسوٹ لئکا ہوا تھا، پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی سوٹ دس ہزارڈ الرکا ہے، کوئی پندرہ ہزارڈ الرکا ہے۔

اس کے ساتھ بیمعلوم ہوا کہ دکان کا جو نیچ کا طبقہ ہے اس میں تو آپ گھوم پھر کر دیکھ لیں لیکن اوپر کے طبقہ میں اس وقت تک نہیں جاسکتے جب تک مالک آپ کے ساتھ نہ ہو۔

مالک کوساتھ لے کراس لئے جاتے ہیں کہ وہ آپ کومشورہ دے گا کہ آپ کے قد وقامت آپ کی جسامت اور آپ کے سامت اور آپ کے سامت اور آپ کے رنگ وروپ کے حساب سے فلال سوٹ آپ کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ مشورہ دیتا ہے اور اس مشورہ کے دس ہزار ڈالر اور مشورہ لینے کے لئے بھی پہلے اس مشورہ کے دس ہزار ڈالر اور مشورہ لینے کے لئے بھی پہلے اس سے وقت (ایائٹٹمنٹ لے تو چھ چھ مہینے کے بعدایا نٹٹمنٹ ماتا ہے۔

برطانیہ کا شنرادہ چارلس جب امریکہ جانے والاتھا، اس نے جانے سے پہلے اپائٹٹنٹ لیا تو اس کوایک مہینہ بعد کا اپائٹٹنٹ ملا کہ آپ ایک مہینہ بعد تشریف لا ئیں تو آپ کومشورہ دیں گے ، تو دس بزار ڈالرتو صرف مشورہ کے ہیں باقی سوٹ کی قیمت اس کے علاوہ ہے بیاس دکان کا حال ہے۔

#### اميرترين ملك ميں دولت وغربت كاامتزاج

وہاں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر پہنچ تو ویکھا کہ پچھالوگٹرالیاں گئے پھرر ہے ہیں انٹرالیوں کے اندرکوکا کولا Pepsi Cola کے خالی ڈ بے بھرے ہوئے ہیں کولا Pepsi Cola کے خالی ڈ بے بھرے ہوئے ہیں پوچھا کہ بیدکون لوگ ہیں؟ تو پہنہ چلا کہ بید ہیروزگارلوگ ہیں اور بیالیا کرتے ہیں کہ شہر میں جو سلۃ الضوائع ہوتی ہیں یعنی کوڑا کر کٹ کی جوٹو کریاں گئی ہوتی ہیں بیان میں سے ڈ بے نکال کرعلاقے کے کسی کہاڑ نئے کے ہاں فروخت کرتے ہیں اور اس کی جوٹو کریاں گئی ہوتی ہیں ۔ان کا کوئی گھرنہیں ہے، رات کوسڑک کے کنار بے ٹرائی کھڑی کر کے اس کے نیچ سوجاتے ہیں اور جب سردی کا موسم آتا ہے اس وقت ان کے پاس سرچھیانے کی جگہنہیں ہوتی ،اس واسطے زیر زمین چلنے والی ٹرین کے اسٹیشنوں پر راتیں گزارتے ہیں۔تو ایک میل کے فاصلے پر دولت کی ریل ہیل اور اس کے ضیاع کا بیرحال ہے اور دوسری طرف غربت کی انتہاء کا بیرحال ہے۔

یمی حال فرانس کے دار کھومت پیرس کا ہے۔ وہ فرانس اس وقت تجارت وصنعت وٹیکنا لوجی کے اعتبار سے امریکہ کی آنھوں میں آنگھیں ڈال رہا ہے، اس ملک میں بھی ہزار ہا آ دمیوں کوسر چھیانے کی جگہنیں ہے، یہ خرابی در حقیقت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ منافع کمانے کے لئے ایسا آزاد چھوڑا کہ جسیا مادر پدر آزاد چھوڑا جاتا ہے، اور اس سے امیر وغریب کے در میان دیواریں کھڑی ہوئیں، تقسیم دولت کا نظام نا ہموار ہواتو وہاں سرمایہ دارانہ نظام کی پوری تصویر نظر آتی ہے۔ تو یہ فلسفہ تو ٹھیک تھا کہذاتی منافع کے لئے لوگ کام کریں لیکن اس طرح بے مہار چھوڑ نے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اجارہ داریاں قائم کرلیں۔

معیشت کے اسلامی احکام

اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بازار کی قو تیں بھی درست ،انفرادی ملکیت بھی درست ، زاتی منافع کا

محرک بھی درست ،لیکن ان کوحرام وحلال کا پابند کئے بغیر معاشرہ میں انصاف قائم نہیں ہوسکتا۔

اسلام کااصل امتیازیہ ہے کہ اس نے حلال وحرام کی تُفریق قائم کی کہ نفع کمانے کا پیطریقہ حلال ہے اور پیطریقہ حرام ہے۔

اسلامی نظام نے دوشم کی پابندیاں عائد کی ہیں:

## خدائی پابندیاں

پہلی قتم کو میں خدائی پابند یوں کا نام دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ حلال وحرام کی پابندیاں مثلاً سود حرام ہے، سے قبل القبض حرام ہے اوراس کے علاوہ دیگر صورتیں جن کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ ہیوع کے اندر آئیں گی وہ حرام ہیں۔ یہ پابندیاں لگادیں اوراگران پابندیوں پر غور کیا جائے (جو جیسے جیسے جہاں جہاں آئیں گی ان شاء اللہ عرض کروں گا) تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت یہ پابندیاں عائد فرمائی ہیں اورایسے ایسے چور دروازوں پر پہرہ بھایا ہے جہاں سے سرمایہ دارانہ نظام کی تعنیس شروع ہوتی ہیں اوراس سے ضاد کے دروازے بند کردیئے، یہ خدائی یابندیاں ہیں۔

#### حكومتي يابنديان

دوسری قتم کی پابندیاں وہ ہیں کہ مگر بعض مرحلوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جوخدائی پابندیاں عائد کی گئی ہیں ، بعض لوگوں نے ان کی پر واہ نہ کی ہواوران کے خلاف کا م کیا ہو، یا معاشرہ میں کچھ غیر معمولی قتم کے حالات پیدا ہوئے جس کے نتیج میں وہ پابندیاں کافی نہ ہو تکیس تو معاشرے میں تو ازن برقر ارر کھنے کے لئے اسلامی حکومت کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ بچھ مباحات پر بھی پابندیاں عائد کر دی جائیں تا کہ معاشرہ میں تو از ان برقر اررہے ، یہ حکومتی پابندیاں بیندیاں عائد کر دی جائیں تا کہ معاشرہ میں تو از ان برقر اررہے ، یہ حکومتی پابندیاں ہیں۔

## اصول فقه کاایک حکم امتناعی (سدِ ذرائع)

اصول نقد میں'' سدند رائع''کے نام سے ایک متقل باب ہے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام فی نفسہ جائز ہولیکن اس کی کثر ت کسی معصیت یا مفسد ہے کا سبب بن رہی ہوتو حکومت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اس جائز کام کوبھی وقی مصلحت کے تابع ہوکر وقتی حکم کے طور پرممنوع قرار دیدے۔ یہ اوراس قتم کی یابندیوں کے واجب التعمیل ہونے کا مآخذ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے۔

٣ اعلام الموقعين ، ج: ٢ ، ص: ١٢٠.

# ﴿ يَا اَيُّهَا الَّالِمِينَ امَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَالْحِيلَ الْمُولِي الْكَامُومِنُكُمُ ﴾ [النساء: ٥٩]

ترجمه: اے ایمان والوں! حکم مانو الله کا اور حکم مانو رسول کا اور

حا کموں کا جوتم میں ہے ہو۔

مثلاً عام حالات میں بازار میں اشیاء کا نرخ مقرر کرنے کے لئے رسد وطلب کی قوتوں کو کام میں لانا چاہئے لیکن جہاں کسی وجہ سے اجارہ داریاں قائم ہوگئی ہوں تو وہاں تسعیر (Control) کی بھی اجازت ہے۔ یعنی حکومت نرخ مقرر کردے اور یہ پابندی لگاد ہے کہ فلاں چیزاس قیمت پر ملے گی ،اس سے کم یازیادہ پرنہیں۔ اس اصول کے تحت حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کرسکتی ہے اور جن سرگرمیوں سے معیشت میں نا ہمواری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو،ان پر مناسب پابندی عائد کرسکتی ہے۔ '' کنز الاعمال' 'میں روایت منقول ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندایک مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی چیز اس کے معروف نرخ سے بہت کم داموں میں فروخت کررہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ:

#### إما أن تزيد في السعو وإما أن ترفع من سوقنا. $^{ ilde{\mathcal{D}}}$

ياتودام ميں اضافه كرو، ورند جارے بازار سے اٹھ جاؤ۔

روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے اس پر پابندی لگائی ، ہوسکتا ہے کہ وجہ یہ ہو کہ وہ متوازن قیمت سے بہت کم قیمت لگا کر دوسر ہے تاجروں کے لئے جائز نفع کا راستہ بند کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے پابندی کی وجہ یہ ہو کہ کم قیمت پر مہیا ہونے کی صورت میں لوگ اسے ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہوں ، جس سے اسراف کا دروازہ کھلتا ہو، یا لوگوں کے لئے ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نکلتی ہو۔ بہر صورت قابل غور بات یہ ہے کہ اصل شرعی تھم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ملکیت کی چیز جس دام پر چاہے فروخت کر سکتا ہے۔ لہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی عائدگی۔ لہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی عائدگی۔ لہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی عائدگی۔ لہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی عائدگی۔ لیہٰ ایہ وہ پابندیاں ہیں جو حکومت عائدگر سکتی ہے۔ ہے

ان دو پابندیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بازار میں جومقابلہ ہوگا وہ آزاد مقابلہ ہوگا

Competition آزاد مقابلے کے نتیج میں واقعۃ رسد وطلب کی قوتیں کام کریں گی اوراس کے نتیج میں درست فیصلے ہوں گے۔

تو سر ما بیددارانہ نظام کا بنیا دی فلسفہ اگر چہ غلط نہیں تھا لیکن اس پڑمل کرنے کے لئے دو بنیا دی اصول

ع كما في كنز العمال ، باب الاحتكار ، ج: ٣ ، ص: ٥٦.

ن تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٠ ٣١٣.٣١.

مقرر کئے گئے۔

ایک بیک کہ ذاتی منافع کمانے کے لئے لوگوں کو بالکل آزاد چھوڑ دو، دوسرا بید کہ حکومت کی عدم مداخلت (حکومت بالکل مداخلت بالکل مداخلت نہ کرے)۔اگر چہ اب سرمایہ دارا نہ نظام کے بیشتر مما لک میں حکومت کی عدم مداخلت والے اصول پرعمل نہیں ہے، ہر ملک نے کچھ نہ کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں،لیکن چونکہ وہ پابندیاں اپنے دماغ سے گھڑی ہوئی ہیں اس لئے ان کا وہ اثر نہیں ہے جو خدائی پابندیوں کا ہوتا ہے، یہ بنیا دی فرق ہے جو اسلام کو سرمایہ دارانہ نظام سے ممتاز کرتا ہے۔

یہ تینوں نظاموں کے مابدالا متیاز کا خلاصہ ہے، اگریہ ذہن میں رہے تو کم از کم بنیا دی اصول ذہن میں واضح رہیں گے۔ باقی تفصیلات ان شاءاللہ مختلف ابواب میں آئیں گی۔

#### ایک اشکال اوراس کا جواب

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشتراکیت نے چوہتر (۷۴) سال میں دم تو ڑا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نظام بذات خود غلط تھا یا خراب تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جواصل نظام تھا اس پڑمل میں کوتا ہی کی گئی جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوا، بعض لوگ اس کی مثال یوب دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک عرصہ نک دنیا میں حکمران رہے اور بعد میں ان برز وال آیا۔

اب الركوئي شخص بير كينے لگے معاذ الله كه أسلام ناكام ہو گيا، تو بي غلط ہے اس لئے كه حقيقت ميں اسلام ناكام نہيں ہوا بلكه اسلام كى تعليمات كوچھوڑنے پرزوال آيا۔ تو اشتراكيت والے بھى بير كہتے ہيں كه جواصل نظام تھا اس كوچھوڑنے كے نتیجے ميں بيرزوال آيا ورنه في نفسہ وہ نظام غلط نہيں تھا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ بیہ بات آیا کہ بیز وال اصل نظام کو چھوڑنے سے آیا یا اصل نظام کو اختیار کرنے کے باوجود آیا،اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے۔

اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، سوال بیہ ہے کہ اشتراکیت کے جوبنیا دی اصول تھے ان کوئس مرحلہ پر اور کہاں چھوڑ اگیا تھا؟ اشتراکیت کے دواصول قومی ملکیت اور منصوبہ بندی بیکی دور میں نہیں چھوٹے ، چاہوہ لینن کا دور ہو، اسٹالن کا دور ہویا گور باچوف کا دور ہو۔ بید داصول ہر جگہ برقر ارر ہے ہیں کہ ساری پیدا وارقومی ملکیت میں اور معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کے ذریعے طے ہوں۔

اب زوال جوآیا وہ اس بناء پر کہ اس کے نتیج میں جومکی پیدا دار گھٹی ، پیدا دار گھٹنے کے نتیج میں لوگوں کے اندر بے روز گاری پھیلی اور لوگوں کوشدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

گور باچوف جوسویت یونین کا آخری سربراہ تھا، اس نے تغیر نو کے نام سے ایک تحریک چلائی ،اس کی

کتاب بھی چھپی ہوئی ہے،اس نے تھوڑی کی بیکوشش کی کہ قوم نباہ ہور بی ہے اور اس نباہی سے بیچنے کے لئے تھوڑی میں فیک تھوڑی می فیک دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کوتھوڑا سا تجارت کی طرف لایا جائے تا کہ معاثی سرگرمیوں میں دوبارہ جان پیدا ہو،لیکن اس کواس کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو ہروئے کا رلاتا ،اگراصولوں سے انحراف ہوتا تو و گور باچوف کے زمانے میں ہوتا کہ جب اس کا اس طرف میلان ہوا تھا کہ ہم بازار کی قوتوں کو ہروئے کارلائیں، ایکن ابھی وہ ینہیں کر۔کا تھا کہ خودلوگوں نے ہی بخاوت کردی یہاں تک کہ قصہ ہی ختم ہوگیا۔

الہذا ہے کہنا کہ اصل اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال آیا ہے اس وجہ سے درست نہیں کہ جو بنیا دی اصول تھے ان پروہ اول ہے آخر تک کاربندر ہے اور انہی کے نتیج میں جودیکھاوہ دیکھا۔

ربی میہ بات کہ وہ استبداد کا نظام تھا اور ہم نے جمہوریت لانے کی کوشش کی ،ابیا کبھی نہیں ہوا، وہ بھی جمہوریت لانے کی کوشش کی ،ابیا کبھی نہیں ہوا، وہ بھی جمہوریت کا تا بعدارتھا ،وہ بھی جمہوریت چاہتا تھا ،لیکن وہ کہتا تھا کہ جمہوریت یعنی مز دوروں کی قائم کردہ جمہوریت کینن کے دور میں بھی تھی ،اسٹالن کے دور میں بھی تھی اور گور باچوف کے دور میں بھی تھی ،کسی کے دور میں بھی تھی سیاتی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ،کینن کے دور میں بھی ایک جماعتی نظام تھا جو آخر تک رہا۔

للبذا یہ کہنا کہ ہم اپنے اصولوں کو چھوڑنے کے نتیج میں زوال کا شکار ہوئے میں ، یہ غلط ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہاصولوں کواپناتے رہے اورای کے نتیج میں زوال آیا۔

#### الأسم (Mixed Economy) مخلوط معيشت كانظام

لعض مما لک میں ایک تصور پیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے۔جس میں ایک طرف سر مایہ دارانہ نظام کی بازار کی قو توں کو برقر اررکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں کچھ منصوبہ بندی بھی نامل کی گئی ،مثلاً کچھ چیزیں ایسی میں جو آزاد ملکیت میں میں ۔ جو قومی ملکیت میں ہوتی چیزیں ایسی میں جو آزاد ملکیت میں میں ۔ جو قومی ملکیت میں ہوتی میں اور کچھ چیزیں ایسی مثلاً پانی ، بجلی ،ٹیلیفون اور ایئر لائنز وغیرہ ، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ بیسب قومی ملکیت میں بعض ذاتی ملکیت (Private Sector) ، تو بہت سے ملکوں میں مخلوط معیشت کا نظام چل رہا ہے۔

سر ماید دارانه نظام کا جو بنیا دی اصول تھا یعنی عدم مداخلت ، اس پرتو اب شاید کوئی بھی سر ماید دارانه ملک قائم نہیں رہا ، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ مداخلت کی ہے ، کسی نے کم کسی نے زیادہ ، اس کو مخلوط معیشت Mixed) کہا جاتا ہے۔ اور وہ مداخلت اپنی عقل کی بنیا د پر ہے ، وہ مداخلت کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ (Economy) جو پابندی عائد کرے وہ عائد کی جائے گی ۔ لیعنی پارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں ووٹ دبیرے وہ یا بندی عائد کر دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جوخو دسر ماید دار ہیں ، دیدے وہ پابندی عائد کر دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جوخو دسر ماید دار ہیں ،

لہٰذا وہ پابندیاں عائد تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں متعصّبانہ ہوتی ہیں اور کوئی غیر جانبدارانہ پابندی عائد نہیں ہوتی ،اوراس کے نتیجے میں جوخرابیاں اور ناہمواریاں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔کسی خدائی پابندی کوشلیم نہیں کیا گیا جوانسانی سوچ سے ماوراء ہو،اس کا نتیجہ یہ ہے کہانسان کی عقل محدود ہے اور اس کے تحت پابندی عائد کی گئی ان میں سے خرابیاں زائل نہیں کیں۔

اگر خدائی پابندی کوشلیم نہیں کیا جائے گا،اللہ تبارک وتعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو جب تک شلیم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک افراط وتفریط میں مبتلا رہیں گے،اس کے سواکوئی اور راستہ نہیں ہے کہاللہ تبارک وتعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کوشلیم کر کے اس کے تحت کارو بارکو جلایا جائے ۔ لئے

یہ مخضر ساخلاصہ ہے جس میں تینوں نظاموں کا فرق بتایا گیا ہے اور آجکل کی معاشیات کے متعلق کتابیں کمی چوڑی ہوتی ہیں اوران سے خلاصہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ لیکن بزار ہاصفحات کی ورق گردانی کے نتیج میں جوخلاصہ اور مغز حاصل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کوان تقریروں میں عرض کردیا ہے ، جس سے کم از کم پچھ تھوڑ ہے ہونا صہ اور مغز حاصل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کوان تقریروں میں عرض کردیا ہے ، جس سے کم از کم پچھ تھوڑ سے بنیا دی معالم تینوں نظاموں کے مجھ میں آجا نیں ۔ باقی تفصیل مختلف ابواب واحادیث کے ماتحت آجائے گی ، اپنے اپنے مقام پر بیان ہوگا ، اس کے اندراورزیادہ وضاحت وتفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا ان شاء اللہ تعالی ۔



رقم الحديث: ٢٠٤٧ - ٢٢٣٨

#### بسم اللهالوحمان الوحيم

## ٣٣ ـ كتاب البيوع

وقول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْوِبَا ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقوله : ﴿ إِلَّا أَنُ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

كتاب كاعنوان اورامام بخاري رحمه الله كالمقصد

امام بخارى رحمه الله في دوآيت كريمه كود كتاب البيوع" كاعنوان بنايا بـ ايك آيت: وأحل الله المبيع وَحَرّم المربا

ترجمہ: حالاتکہ اللہ نے حلال کیائے سوداگری کواور حرام کیا ہے سود کو۔

اور دوسری آیت:

إِلَّا أَنْ مَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ ترجمه: مَر به كه سودا هو ماتھوں ہاتھ ليتے ديتے ہواس كوآپس

میں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا پہلی آیت ذکر کر کے بیتلا نامقصود ہے کہ اگر چہ" کتاب البیوع "میں لفظ "بیوع" جمع استعال کیا ہے، جس کا تقاضا بیہ ہے کہ ہر بچے مباح ہولیکن آیت کریمہ ذکر کر کے بتادیا کہ اللہ تبارک وتعالی نے ہرتم کی بچے کو جائز قر ارز بیل بیکہ پچھ کو جائز اور پچھ کو جائز اور پچھ کو حلال اور پچھ کو حرام قر اردیا ہے، اور بیچ کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے۔

### الله تعالیٰ کے احکامات

ان آیتوں سے اس طرف اشارہ کردیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے باب میں ایجانی احکام بھی ہیں اور سلبی احکام بھی ہیں اور سلبی احکام بھی ہیں اور سلبی احکام بھی ہیں کہ کوئی چیز سے ہیں اور سلبی سے مرادیہ ہے کہ کوئی چیز سے بچنا چاہئے اور کوئی چیز حرام ہے۔ اس آیت کریمہ نے ایک اصول بتا نیا کہ اللہ نے بیچ کو حلال کیا ہے اور ربا کو

حرام کیا ہے۔ جائے مہیں اس کا فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لین اللہ تعالیٰ کے سم کے آگے سر سلیم ٹم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ آیت مشرکین کے اس قول ''انسما المبیئے مِفُلُ الرّبوٰ ا''یعنی بیچے رہا ہی کی طرح ہے کے جواب میں ہے ، یعنی یہ بات ہمارے د ماغ میں نہیں آتی کہ بیچے کو تو آپ جائز کہتے ہیں اور رہا کو نا جائز حالانکہ دونوں ایک جیسی چیزیں میں ۔ ایک شخص ایک سامان فروخت کر کے منافع کما تا ہے اور دوسر اشخص پیسے دیکر منافع کما تا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہونا چا ہے ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ حاکمانہ ارشاد فرمادیا ، حکمت بیان نہیں کی کہ مم کیا سمجھواس میں کیا حکمت بیان نہیں کی کہ تم کیا سمجھواس میں کیا ہو محلال اور جس کوحرام کیا وہ حرام ہے ، چا ہے تمہارے د ماغ و عقل میں آئے یا نہ آئے انہ آئے ان کا نام خدائی یا بندی ہے۔

اور دوسری آیت ﴿ إِلَّا أَنْ مَكُونَ قِبَحَارَةً حَاصِرَةً فَدِیْرُوْلَهَا بَیْنَکُمْ ﴾ بیآیت مدائنه کا حصہ ہے،اس میں باری تعالی نے بیفر مایا ہے کہتم کوئی ادھار کا معاملہ کروتو لکھ لیا کرولیکن اگروہ تجارت حاضر ہویعنی ہاتھ در ہاتھ تجارت ہور ہی ہو جوتم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کررہے ہوتو پھراس صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### امام بخاري رحمه الله عليه كامنشاء

اس دوسری آیت کو لانے کا منشاء میہ ہے کہ جس طرح مؤجل سود ہے جائز میں اسی طرح معجّل اور مُخِر سود ہے بھی جائز ہیں۔

## (١) باب ما جاء في قول الله عز وجل:

فَاِذَا قُضِيَتِ الْصَّلاَةُ فَا نُتَشِرُوا فِيي الْاَرْضِ وَابُتَغُوا مِنُ فَضُل اللّهِ .

الى آخر السورة [الجمعة + ١-١]

ترجمه: پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑوز مین میں اور ڈھونڈ فضل اللّٰد کا۔

وقوله: لَا تَـاكُـلُـوُاامُوالَكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّااَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ. [النساء: ٢٩]

#### ترجمہ: اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگرید کہ تجارت ہوآپس کی خوشی ہے۔

#### تجارت كى فضيلت

قرآن کریم میں بکثرت یہ تعبیرآئی ہے کہ اللہ کافضل تلاش کرو'اس تعبیر کی تفبیرا کثر حضرات مفسرین نے یہ کہ اس سے مراد تجارت ہے گویا تجارت کو ''اہت فساء فصل اللہ ''سے تعبیر کیا ہے۔اللہ کافضل تلاش کرو اس سے تجارت کی فضلیت کی طرف اشارہ ہے، تجارت کو تحض دنیاوی کام نہ مجھو بلکہ یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔

#### قرآن میں مال ودولت کے لئے کلمہ خیراور قباحت کا استعمال

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دنیا اور مال ودولت کے لئے بعض جگہ پرا یسے کلمات استعمال کئے ہیں جوان کی قباحت اور شناعت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ﴿ إِنَّهُ مَا اَمُسُوا اَلْکُمُ وَاَوُلَا اُنْکُمُ وَاَوُلَا اُنْکُمُ وَالْمُ اَلَّهُ وَالْمِنْ اَلْمُ وَالْمُ اَلَّهُ وَالْمِنْ اَلْمُ وَالْمُ اَلَّهُ وَالْمِنْ اَلْمُ وَالْمَا وَالْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حقیقت میں بیتخارض نہیں بلکہ یہ بتانا منظور ہے کہ دنیا وی مال واسباب جتنے بھی ہیں بیانسان کی حقیقی منزل اور منزل مقصود نہیں، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔اس دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے ان کے بغیرا نسان زندہ نہیں رہ سکتا، الہٰذا جب تک انسان ان میں زندہ رہنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے ان کے بغیرا نسان زندہ نہیں رہ سکتا، الہٰذا جب تک انسان ان اسباب کو مض راستہ کا ایک مرحلہ مجھ کر استعمال کرے منزل مقصود قر ارنہ دی تو اس وقت تک بیے خیر ہے، اور جب انسان ان کو منزل مقصود بنا لے تو جس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و ناجا بنز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیے، تو یہ فتنہ اور متاع الغرور ہے۔ لہٰذا جب تک دنیا اور اس کا مال و اسباب محض وسائل کے طور پر استعمال ہواور جائز حدود میں استعمال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کا فضل اور خیر ہے۔ اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کی حبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کی حبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کی حبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کی حبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کی حبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا ہے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا ہے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا ہے اور انسان اس کو منزل میں گھر کی میں میں میں میں میں میں مقت کو میں استعمال ہو کے اور انسان اس کو منزل میں گھر کر جائے کو کر کر بے کو کر میں استعمال کیا جائے کے کہ کر جائے کے انسان اس کو میں استعمال کی میں میں کے کو کر براستعمال کو کر جائے کو کر براستعمال کیا جائے کو کر برائے کی کر برائشل کو کر برائشل کی میں کی کر برائشل کی کر برائشل کی کو کر برائشل کو کر برائشل کر برائشل کر برائشل کی کر برائشل کے کر برائشل کی کر برائشل کی کر برائشل کر برائشل کی کر برائشل کر برائ

جائز اور ناجائز طریقه اختیار کرناشروع کردیتو وه فتنه اورمتاع الغرور یعنی دهو که کاسامان ہے۔

## د نیامیں مال واسباب کی مثال

علامہ جلال الدین روی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے مال و اسباب جتنے بھی ہیں ان کی مثال پانی کی ہی ہے اور تیری مثال اے انسان! کشتی کی ہی ہے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، کشتی کے لئے پانی اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہو، پنچے ہو، دائیں ہو، بائیں ہولیکن اگریانی اندرآ جائے تو اس کوڈ بودے گا اورغرق کردے گا۔

> آب اندر زیرکشی پشتی است آب در کشتی ہلاک کشتی است

جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوتو اس کو سہارا دیتا ہے ،اس کوآ گے بڑھا تا ہے اگر کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی کی ہلاکت کا باعث ہوجا تا ہے۔ پس یہی ارشاد باری تعالی ہے۔

حدیث میں ہے کہ:

" التاجر الصدوق الأمين مع النّبيين والصدّيقين والشّهداء"

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

"قال: التجاريُحشرون يوم القيامة فجّارًا إلامن اتقى الله وبرّ وصدق" ك

تو جوآ دمی اس کوراستے کا مرحلہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں اس کو استعال کرے تو وہ نعمت اور فضل اللہ ہے۔ اور جہاں آ دمی اس کی محبت میں مبتلا ہوجائے اور اس کی وجہ سے حرام وحلال کی حدود کو پیامال کردے تو وہ متاع الغرور ہے۔ قرآن وحدیث نے اس حقیقت کو سمجھایا ہے۔

مسلمان تاجر کا خاصه

فرمایا که:

فَاذَا قُضِيَتِ الْصَّلاَةُ فَا نُتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَالْبَعَفُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ .[الجمعة • ١-١ ١] ترجمه: پهرجب تمام هو يحكي نماز تو پهيل پڙوزيين مين اور

ل رواه الترمذي والدارمي والدارقطني ورواه ابن ماجة عن ابن عمر (مشكواة المصابيح، ص:٣٣٣).

٢ رواه الترمذي وابن ماجةوالدارمي وروى البيهقي في شعب الإيمان عن البراء (مشكواة المصابيح، ص:٣٣٣).

#### ڈ ھونڈ وفضل اللہ کا۔

يعنى الله كافضل تلاش كرو، تجارت كرواور الله كوكثرت سے ياد كرو - تجارت كرر بے بوتو بھى ذكر الله حارى ربنا چاہئے - كيونكه اگر تجارت ميں الله كى يا دفراموش بوگئ الله كا ذكر ندر باتو وہ تجارت تمهارے ول ميں كھس كرتمهارى شتى كو دُبود ہے كى - اس واسط " وَابْتَعُوا مِنُ فَصُلِ الله "كساتھ " وَ أَذْكُرُ والله كَفِيُراً " كساتھ " وَ أَذْكُرُ والله كَفِيُراً " كالاحقدلگا ديا كہ تجارت كے ساتھ بھى الله كى يا دمونى چاہئے - يہ نہ بوكہ ﴿ يُلْا اَيُّهَا اللّٰهُ يَنُ اَمْنُو اللهُ كُولُ اللهُ كُمُ اللّٰهِ كُمُ مَنُ فِر كُو اللّٰهِ ﴾ [المنافقون: ٩]

یعنی مال ودولت اوراہل وعیال تنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کردیں۔ مسلمان تاجر کا خاصہ بیہ ہے کہ وہ تجارت بھی کررہا ہے لیکن ع دست بکارو دل بمار

یعنی ہاتھ تو کام میں لگ رہا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اس کی صوفیائے کرام مثق کراتے ہیں۔ اور تصوف اس کا نام ہے کہ تجارت بھی کرو، اور زیادہ نے کراللہ بھی کرو۔ اب یہ کیسے کریں اور اس کی عادت کیسے ڈالیں؟ تو صوفیائے کرام اس فن کوسکھاتے ہیں کہتم تجارت بھی کررہے ہوگے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھوگے۔

میرے دادا حضرت مولا نامحمہ یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیو بندکے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیو بند میں گذاری، وہیں پڑھا اور وہیں کہ جب اس کے شخ الحدیث سے لے کراس کے دربان اور چپراسی تک سب صاحب نسبت ولی اللہ تھے، چوکیدار چوکیداری کررہا ہے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لطائف ستہ جاری ہیں۔

دادا جی شخ الہنڈ کے شاگرد تھے اور شخ الہنڈ سے ہی دورہ حدیث پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم شخ الہنڈ سے منطق کی کتاب ملا حسن کا سبق پڑھتے تھے، حضرت سبق پڑھا رہے ہوتے تھے تقریر کررہے ہوتے تھے، تو ہمیں ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ آیت کریمہ کا یہی مطالبہ ہاور یہی کچھ حضرات صوفیائے کرام سکھاتے ہیں کہ سی طرح تہارا کا م بھی چل رہا ہواور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تم بھی مشغول ہو۔

لوك يحظ بين كه يدكونى فى بدعت ثكال لى ب، يدكونى بدعت وغيره نهيس بلكه اى قرآن كى آيت: " وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ه وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً وَاللّٰهِ خَيْرً الْعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ ه وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً وَاللّٰهِ خَيْرُ اللّٰهِ خَيْرُ اللّٰهِ خَيْرُ

#### مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِيُنَ ٥

ترجمہ: اور یاد کرواللہ کو بہت ساتا کہ تمھارا بھلاً ہو،اور جب دیکھیں سودا کتا یا کچھ تماشا متفرق ہوجائیں اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا۔ تو کہہ جواللہ کے پاس ہے سوبہتر ہے تماشے سے اور سودا گری سے اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔'

یرمل ہے۔

#### آيت كاشان نزول

اس آیت کا شان نزول بخاری میں کتاب الجمعہ میں ہے کہ حضورا کرم ﷺ جمعہ کے روز خطبہ فر مار ہے سے کہ اس وقت کچھ لوگ اونٹول پر کچھ سامان تجارت لے کرآ گئے تو بعض حضرات اس کو دیکھنے کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے کہ کیا سامان لے کرآئے ہیں،اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں الہود کیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں اورآپ شکو گھڑ اہوا چھوڑ دیتے ہیں،تو یہاں تجارت بھی ہے اورلہو بھی ہے۔ ی

## لهو كي وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ '' **لھو**'' کالفظ تجارت کے لئے ہی استعال کیا گیا ہے کیونکہ تجارت انسان کو ذکراللّہ سے غافل کردیتی ہے اس لئے وہ''**لھو**'' بن جاتی ہے۔

بعض حضرات نے فر مایا کہ ''**لھ و**'' سے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کرآئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھوا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ ''**لھو**''بھی تھا،اس لئے دونوں کا ذکر فر مایا ہ<sup>ع</sup>

## الیہا کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ

''الیہ ا'' میں ضمیر صرف تجارت کی طرف لوٹائی ہے ورنہ ''الیہ ما'' کہتے لیکن ضمیر مفرد کی لائے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ان کا مقصو داصلی تجارت کے لئے جانا تھانہ کہ ''لہ ہو'' کے واسطے تھا بلکہ ''لہو''جنمنی طور پر تھا۔

﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا مَ قُلُ مَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التَّجَارَة ﴾

ابھی تو کہدر ہے تھ ''من فضل الله ''اوراب فرمار ہے ہیں ﴿ مَا عِنْدَاللّٰهِ خَیْرٌ مِّنَ اللّٰهُو وَمِنَ السّّحَارَة ﴾ وبی بات آگئی کہ جب تک وہ تجارت تمہیں الله کے ذکر اوراس کے عم سے غافل نہیں کر ربی تھی تو وہ فضل اللّٰه تعاری جب اس نے غافل کر دیا تو ﴿ مَا عِنْدَاللّٰهِ خَیْرٌ مِّنَ اللّٰهُو وَمِنَ السّّجَارَة ﴾ بن گیا۔ اگریہ اندیشہ ہوکہ اگر اللّٰہ کے فلا سے می کو العیاذ بالله اس سے بھارا نقصان ہوجائے گا، تو یہ وہم شیطان کا ہے ، بدل سے نکال دو کیونکہ ''و الله خیر الرازقین''ہے۔

وقوله: لَا تَأْكُلُواا مُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّاأَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ [النساء ٢٩].

ترجمہ: نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہوآپس کی خوشی ہے۔

یہ آیت کریمہ بھی تجارت کے اصول بیان کررہی ہے کہ باطل طریقہ سے اموال کمانا حرام ہے اور صرف اس طرح حلال ہے کہ جس میں دو شرطیں پائی جارہی ہوں ، ایک میہ ہے کہ تجارت ہودوسرا میہ کہ باہمی رضا مندی سے ہو۔

## سودے کے مجیح ہونے کے لئے تنہارضا مندی کافی نہیں

معلوم ہوا کہ تنہا باہمی رضا مندی کسی سود ہے کے صلت کے لئے کافی نہیں ۔ باہمی رضا مندی سے ایک سود اہو گیا تو تنہا باہمی رضا مندی کافی نہیں ﴿ إِلَّا أَنْ تَسْكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ ﴾ ( مگریہ کہ تجارت ہو آپس کی خوثی ہے ) جب تک تجارت نہ ہو۔ اور تجارت سے مرادوہ معاملہ جواللہ کے نزدیک تجارت ہے۔ لہذا سود کا جو لین دین ہوتا ہے اس میں باہمی رضا مندی سے وعدہ ہوتا ہے ، باہمی رضا مندی سے جو کے امعاملہ بھی ہوتا ہے اور سٹے کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بیسب ممنوع ہے ، اس واسطے کہ بیا گرچہ باہمی رضا مندی تو ہے لیکن جو تجارت نہوتو ہے تھی حرام ہے۔ تو بیک وقت دوشرطیں ہیں :
تجارت نہیں ہے اور اگر تجارت ہو لیکن باہمی رضا مندی نہوتو ہے تھی حرام ہے۔ تو بیک وقت دوشرطیں ہیں :

## کتاب البیوع میں پہلی روایت

 رسول الله المساوة بمثل حديث أبى هريرة؟ وإن إخوتى من المها جرين كان يشغلهم الصفق با الأسواق، وكنت الزم رسول الله الله على ملء بطنى، فاشهد اذا غابوا، وأحفظ اذا نسوا. وكان يشغل إخوتى من الانصار عمل أموالهم وكنت امرء المسكينا من مساكين الصفة، أعى حين ينسون. وقد قال رسول الله الله الله الله على حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضى مقالتى هذه ثم يجمع اليه ثو به الا وعى ماأقول، فبسطت نمرة على حتى إذا قضى رسول الله الله مقالته جمعتها إلى صدرى فما نسيت من مقالة رسول الله الله تلك من شيء. [راجع: ١١٨]

# ا دائے دیدسرایا نیاز تھی تیری

امام بخاری رحمة الله علیه نے اس سلسله میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

"انكم تقولون: ان أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ها".

لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ گھ بہت حدیثیں ساتے ہیں رسول اللہ گھے،"و تقولون: ما بال السمھ اجرین و الأنصار لا یحدثون عن رسول اللہ ﷺ بمشل حدیث أبى هويوة" مهاجرین و انسار اور دوسرے صحابہ ہیں وہ تو اتن حدیثین نہیں ساتے جتنی ابو ہریرہ کے ساتے ہیں۔

"وان احوتي من المها جرين كان يشغلهم الصفق با لا سواق، وكنت الزم رسول الله على ملء بطني"

میرے جومہا جر بھائی ہیں ان کو بازاروں میں معاملات نے مشغول کیا ہوا تھا۔ وہ تجارت میں گھے ہوئے تھے اور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چمٹار ہتا تھا، ''علی ملء بطنی'' پیٹ بھر نے پر یعنی جب بھوک رفع ہوجائے ،میری اورکوئی ضرورت نہیں تھی ، مجھے کوئی فکرنہ تھی ،میر اسارا وقت حضورا قدس ﷺ کے پاس گزرتا تھا۔ ''فاشهد إذا غابوا، واحفظ إذا نسوا. و کان یشغل إخو تی من الأنصار عمل اموالهم''

تو میں حاضرر ہتا تھا جب وہ حضرات چلے جاتے تھے اور میں یا دکر لیتا تھا وہ باتیں جب وہ بھول جاتے تھے اور انساری بھائیوں کوان کے اموال پران کے ممل نے مشغول کیا ہوا تھا، یعنی وہ زمینوں پر کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے تو وہاں زراعت میں مشغول تھے اور میرے مہاجر بھائی تجارت میں زیادہ مشغول تھے۔

"و كنت امرء أمسكينا من مساكين الصفة، اعى حين ينسون" مين تو ايك ملين آدمي تفاصفه كماكين مين سے، مين يادكرتا تفاجب كه وه بحول جاتے تھے، اس

واسطے مجھےان کے مقابلے میں حدیثیں زیادہ یا درہ کنئیں۔

مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثو به الا وعي ماأقول، فبسطت نمرة على حتى إذا قضى رسول الله على مقالته جمعتها إلى صدرى فما نسيت من مقالة رسول الله على تلك من شيء.

آپ ﷺ ایک مرتبه فر مار ہے تھے کہتم میں ہے جو تحض بھی اپنا کیڑا پھیلا دے اوراس وقت تک پھیلا ئے رہے جب تک میں بات پوری نہ کرلوں اور میری بات کرنے کے بعد اس کیڑے کوسمیٹ لے تو جو پچھ میں نے کہا ہوگا وہ سب کچھاس کو یا دہو جائے گا۔میرے او پرایک دھاری دار جیا درتھی میں نے اس کو پھیلا دیا یہاں تک کہ جبحضور اکرم ﷺ نے اپنی بات پوری کی تو میں نے اس کوسمیٹ کرایے سینہ سے لگالیا۔ تو حضور اکرم 🚜 کے ارشا دمیں ہے پھر میں کوئی بات نہیں بھولا۔

تو فرماتے ہیں کدا یک طرف تو مین دن رات حضورا کرم کھی خدمت میں لگار ہتا تھا۔ جیسے شاعرا قبال نے کہا کہ:

### ا دائے دیدسرایا نیازتھی تیری کسی کود کیھتے رہنا نما زھی تیری

ہر وقت حضور اکرم ﷺ کی زیارت کرتے رہنا ہی نمازتھی ، ہر وقت آپ ﷺ کے ساتھ رہتا تھا جبکہ دوسرے حضرات اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، تو اس واسطے مجھے زیادہ موقع ملا اور دوسری طرف حضورا قدس ﷺ نے خاص توجہ فرمائی کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ جیا دواور پھرسمیٹ لوسب کچھ یا دہو جائے گا تو یمل بھی میں نے کیا۔اس کے نتیج میں دوسر سے صحابہ کرام کے کی بنسبت زیادہ یا در ہا۔

## امام بخاری رحمه الله کااس حدیث کولانے کا منشار

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کولانے کامنشأ یہ ہے کہ حضرات مہاجرین کے بارے میں فر مایا کہوہ بازاروں میں سودے کرتے تھے،اس نے ان کومشغول کیا ہوا تھا۔ تو اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ بازاروں میں سود ہے کرنا کوئی بری بات نہیں جوا کا برین مہاجرین صحابہ ہیں اس کا میں مشغول تھے۔تو معلوم ہوا کہ بذات خود یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ رسول کھ کی سنت ہے کہ آپ کھانے بھی تجارت فر مائی تو اس واسطے بری بات نہیں بلکہ عین مطلوب ہے کہ آ دمی رزق حلال کی طلب میں تجارت کرے یا زراعت کرے۔اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔

حده، قال: قال عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن جده، قال: قال عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله ﷺ بينى وبين سعد بن الربيع ، فقال سعد بن الربيع : إنى أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالى، وأنظر اى زوجتى هويت نزلت لك عنها ، فإذا حلت تزوجتها. قال : فقال له عبدالرحمٰن : لا حاجة لى فى ذلك ، هل من سوق فيه تجارة؟ قال : سوق قينقاع. قال : فغدا إليه عبد الرحمٰن فاتى باقط وسمن ، قال : ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمٰن عليه أثر صفرة. فقال رسول الله ﷺ تزوجت؟ قال : نعم ، قال : ومن؟ قال : امرأة من الأنصار. قال : كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبى المؤلم ولو بشاة. [أنظر : ٣٥٨٩]. ﴿

قدم عبد الرحمٰن بن عوف المدينة فآخى النبى الله بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، قدم عبد الرحمٰن بن عوف المدينة فآخى النبى الله بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمٰن: أقاسمك مالى نصفين، وأزوجك. قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك، دلونى على السوق ، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن صفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى ناتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى فاتى به أهل : أولم ولو بشاة . [أنظر: ٢٢٩٣ ، ٢٢٩٣ ، ٢٤٣٨ ] تولي سواحة من ذهب أو وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشاة . [أنظر: ٢٢٩٣ ] تولي به الماله ، ٢٠٨٢ ، ٢٠٨٢ ] تولي به الماله ، ٢٠٨٢ ، ٢٠٨٢ ] تولي به الماله ، ٢٠٨٢ ، ٢٠٨٢ ] تولي به الماله به به الماله ، ٢٠٨١ ، ٢٠٨١ ] تولي به الماله ، ٢٠٨٤ الماله ، ٢٠٨٢ الماله ، ٢٠٨٢ الماله ) تولي به الماله به به الماله به به الماله ، ٢٠٨١ الماله ) تولي به الماله ، ٢٠٨٤ الماله ) تولي به الماله به به الماله ، ٢٠٨١ الماله ) تولي به الماله ، ٢٠٨١ الماله ) تولي به الماله الماله ) تولي به الماله الماله ) تولي به ناله الماله الماله ) تولي به ناله الماله ) تولي به الماله الماله ) تولي به ناله الماله )

## حدیث کی تشریح

ید حفرت عبدالرطن بن عوف کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدید منورہ آئے تو رسول اللہ کے خیر سے اور سعد بن الربح کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یا نصاری صحابی تھے"فقال سعد بن الربیع: إنی أكثر الأنصار مالا".

ه انفردبه البخارى.

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب النكاح وقم: ٢٥٥٧ ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم: ١٠١٠ ، وكتاب البرو السلم عن رسول الله ، رقم: ١٨٥٧ ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، رقم: ٣٢٩٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، رقم: ١٨٩٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، رقم: ١٨٩٨ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: ١٢٢٣٩ ، ١٢٢٣٩ .

انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مال ہے پھر ہو لے کہ حضور اکرم کھی نے تہمیں میرا بھائی قرار دیا ہے تو ایسا کرتے ہیں میرا مال تقسیم کرتے ہیں کہ آ دھا تمہارااور آ دھا میرا۔اورمیری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پیند ہوتو میں اس کے بارے میں تمہارے قت میں دستبر دار ہوجا تا ہوں۔ یعنی میں اس کو طلاق دے دول گا، پھر جب وہ حلال ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں اس کے فرمایا تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں۔

#### "هل من سوق فيه تجارة قال: سوق قينقاع"

فر مایا که یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہے؟ کہا که یہاں قینقاع کا بازار ہے۔ اصل میں قینقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا، تجارت وغیرہ پریہودی ہمیشہ قابض رہے ۔ تو اس لئے وہ بازار بھی ان کی طرف منسوب تھا۔

"فغدا إليه عبيد الرحمٰن فاتي باقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمٰن عليه أثر صفرة"

عبدالرحمٰن بنعوف کے بازار میں گئے اور وہاں سے پنیراور کھی لے کرآئے اور پھر روزانہ مبح کو جاتے رہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ نہیں گزراد یکھا کہ عبدالرحمٰن بنعوف کے آرہے ہیں اوران کے کپڑوں پہوئی زردی کا نشان ہے یعنی خوشبولگائی ہوگی اس کا نشان ہے۔ کیونکہ اس قتم کا نشان نئے شادی شدہ آدمی کے کپڑوں پر ہوا کرتا تھا۔ اس لئے آپ کھانے نوچھا کیا تم نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ، آپ کھانے پوچھا کتنے مہر پر؟ کہا کہ ایک تھور کی سمجھور کی سم

• ٢ • ٥ - ٢ - حدثنى عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة و ذو المجاز أسواقاً في الجاهلية ، فلما كان الاسلام فكانهم تأثموا فيه فنزلت: ﴿ لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلا مِنْ رَّبِّكُمُ ﴾ في مَوَاسِم الْحَجِّ. قرأها ابن عباس. [راجع: • ٢٧٤]

## اسلام میں بازار کی مشروعیت

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالحجازیہ جاہلیت کے زمانے میں بازار سے ، ان مقامات پر میلے لگتے تھے، جب اسلام آیا تو صحابہ کرام اللہ نے اس میں گناہ کا احساس کیا کہ اب ان میلوں میں جانا گناہ کی بات ہے، تواللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُحْنَاحٌ أَنْ مَلُول مِیں جانا گناہ کی بات ہے، تواللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُحْنَاحٌ أَنْ مَلِيْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مُحْنَاحٌ أَنْ

**تَبُتَ غُوْا فَصْلًا مِنُ زَبِّكُمُ ﴾** لیمنی تمهارےاو پر گناه نہیں ہے کہتم اپنے پروردگار کافضل تلاش کرولیتنی بازارلگاؤ اور حج کےموسم میں آ کرتم بازارلگالوتو کوئی مضا نقه نہیں۔

"قسراهسا ابن عباس…" یقسری اضافہ ہے کہ بعض صحابہ کرام ہے آیت کریمہ میں لوگوں کی وضاحت کے لئے تفسیری اضافہ کرتے تھے، ان کو بعض مرتبہ قر اُتوں ہے تعبیر کردیا گیا ہے۔ یہ عنی نہیں کہ آیت نازل ہی ان الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے بلکہ لوگوں کی وضاحت کے لئے وہ تفسیر تھی۔

### (٢) باب: الحلال بين، و الحرام بين، وبينهما مشتبهات

ا ٥ • ٢ - حدثنى محمد بن المثنى : حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن عون، عن الشعبى قال : سمعت النعمان بن بشير الله يقول : سمعت النبى الله ح.

وحدثنا على بن عبد الله: حدثنا ابن عيينة، حدثنا أبو فروة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي الله ح.

وحدثني عبد الله بن محمد : حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة قال : سمعت الشعبي : سمعت النعمان بن بشير النبي الله عن ا

حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبى فروة، عن الشعبى، عن النعمان بن بشير الله النبى الله : ((الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجتراً على ما يشكّ فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. المعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يو شك أن يواقعه)). [راجع: ۵۲]

## مقصودامام بخاري رحمهالله

یے حضر تنعمان بن بشیر مظافی حدیث ہے جوامام بخاریؒ نے مختلف سندوں سے روایت کی ہے اور اپنی عام عادت کے برخلاف کئی سندیں ایک ساتھ جمع کر کے سب کی حدیث اور متن کوایک جا ہے۔
امام بخار کُن عام طور براییا کرتے ہیں کہ اگر ایک حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے تو اس کو مختلف ابواب کے تحت اس سے مختلف مسائل مستہ نبط کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے اپنی عام عادت کے خلاف جتنی تحویلات ہیں ان کو یہاں ذکر کر کے مختلف سندیں لائے ہیں ، اور ان کے بعد حدیث ذکر

فر مائی ہے۔ جس سے مقصوداس حدیث کی اجمیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ جوحدیث بیان کی جارہی ہے یہ بہت قوی حدیث ہے، اور مختلف طرق صححہ سے حدیث مروی ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام ابوداؤڈ نے فر مایا ہے کہ کئی حدیث ہیں الیں ہیں جو پورے دین کا احاطہ کرتی ہیں ، ان میں ایک ''إنسا الاعسمال بالنیات' ہے اور ایک یہ ہے جس کو ثلث وین قر اردیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم کھنانے ارشاوفر مایا ''الحلال ہین ، و المحوام بین، و بین نهما مشتبھات' یعنی حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حلال وحرام کے درمیان کچھامورا سے ہیں جو مشتبہ ہیں۔

## مشتبه ہونے کے معنی

مشتبہ ہونے کے معنی کیے ہے کہ جس کے بارے میں شبہ پیدا ہوجا تا ہے کہ بیرطلال میں داخل ہے یا حرام میں داخل ہے۔

ایسے مواقع پر حضورا کرم کھانے پیطر زعمل بیان فرمایا کہ ''فسمن تسوک ما شبہ علیہ من الإثم النے ''کہ جس شخص نے وہ کا م بھی چھوڑ دیا جس کے بارے میں اس کواشتہاہ پیدا کیا گیا '' کان لما استبان له السخ ''کہ جس شخص نیا دہ چھوڑ نے والا ہوگا اس گنا ہ کو جواس کوواضح ہو گیا۔ یعنی جب وہ مشتبدا مرکو چھوڑ رہا ہے تو جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے تو اس کو بطریق اولی چھوڑ ہے گا۔

(اترك صغيداتم تفضيل ہے)۔

"ومن اجتراعلى ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. المعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يو شك أن يواقعه"

اور جو شخص جری ہوئیا اس گناہ پر جس کے بارے میں شک ہے تو قریب ہے کہ مبتلا ہوجائے اور جاپڑے اور جاپڑے اس گناہ کے اندر جو واضح ہے ، یعنی آج تو اس کے اندر جرائت پیدا ہوتی ہے ایک مشتبہ امر کا ارتکاب کرنے کی ،لیکن بالآخر اندیشہ ہے کہ واضح گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی جرائت اس کے اندر پیدا کردیگی۔ "المعاصی حمی اللہ" معصیتیں اللہ تبارک وتعالی کی حق بیں۔

## حمی کے معنی

حمی اس چرا گاہ کو کہتے تھے جس کوفبیلہ کا سر دارا پنے لئے مخصوص کر لیتا تھا کہ بیعلاقہ میری حمی ہے۔ تو اس میں دوسر بے اوگوں کو داخل ہونے ہے منع کیا جاتا تھا کہ دوسر بے لوگ اپنے جانوروں کو لے کروہاں نہ آئیں۔ فرمایا کہ جومعصیتیں میں وہ اللہ کی حمی میں کہ جس طرح حمی میں داخلہ ممنوع ہے اسی طرح معاصی میں بھی

داخلہ ممنوع ہے۔

آگاں تثبیہ کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ''من بسرتع حول المحمی یو شک اُن یواقعہ''یعنی جو شخص تھی کے اردار دائیے ہانور چرائے تو و واس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خودتی میں واخل ہوجا ئیگا۔ یمی حال معصیتوں کا ہے کہ معصیتیں میں ہی ممنوع ، لیکن اس کے قریب جانا اس میں بھی انسان کو معاصی (سُناه) میں بتنا اُرنے کا احمال ہوتا ہے اوراندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آ دمی اس میں مبتلا ہوجائے۔

اسی لئے اند تعالی نے بعض معصیوں سے منع فر مایا ہے تو وہاں لفظ بیا ستعال فر مایا" **و لا تسقسر بسوا** اللونا" کرزنا کے قریب بھی مت جاؤیعنی ایسے مواقع کے قریب بھی نہ جاؤجہاں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے ۔ تو اس لئے فر مایا کیوین کی سلامتی کا تقاضہ میرے کہ آ دمی مشتبرا مورسے بھی پر ہیز کرے ۔

## مشتبهات كي تفصيل

# مشتبهامورسے پر ہیز کرنا مجھی واجب ہوتا ہےاور بھی مستحب

جہال واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آ دمی ہجتد ہے اس کے سامنے کسی معاملہ کے مخلف داائل سامنے آئے اور تمام دلائل یکسال نوعیت کے حامل ہیں اور اپنی قوت کے امتبار ہے بھی برابر ہیں، یعنی جو دلیل کسی شئی کی حلت پر دلالت کررہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کسی شئی کی حرمت پر دلالت کررہی ہے وہ بھی قوی ہے اور دونوں کی قوت یکسال ہے، اس صورت میں مجتبد کے لئے واجب ہے کہ وہ دلیل حرمت کوتر فیچ وے کر اس پر عمل کرے ۔ اس صورت میں مشتبہ کل سے پر ہیز کرنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہال ادلہ حرمت وحلت میں تعارض ہوجائے تو دلیل حرمت کوتر جے دئ جاتی ہے اور اس کی بناء پر اس عمل کونا جائز قر اردیا جاتا ہے۔

بعض مواقع ایسے ہیں جہال مشتبہ چیز سے بچنا واجب نہیں بلکہ مشعب ہے، مثلاً فتوی کی روسے مشتبہ چیز پر عمل کرنا جائز ہوگالیکن تقوی یہ ہے کہ آ دمی اس سے بچے، یہ وہ موقع ہے جہال اولہ حرمت وحلت میں تعارض تو ہے کہ کہ تو اس صورت میں حلت کی جانب کواختیار کرنا جائز ہے کیکن ہے تو کی کا تقاضایہ ہے کہ حرمت کی جانب عمل کرے اور اس عمل سے نکی جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں اس اشتباہ سے بچنامستی ہے۔ اور یہ مستب بھی اس وقت ہے جب کہ اس مشتبہ چیز پڑمل کرنے کے نتیج میں صریح حرام میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو، کیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ یہ چیز فی نفسہ جائز ہے لیکن جب میں اس جائز چیز کو اختیار کروں گا تو بالآ خرمیں اس پر بس نہیں کر سکوں گا، بلکہ اس سے آگے براہ ہو جاؤں گا اور اگناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا ، تو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روز کی حالت میں اگر چہ جماع حرام ہے لیکن ''مس السمواق'' اور''تقبیل الممواق'' جائز ہے اور حضور اگرم کیا ہے تا ہو جائز اس وقت ہے جبکہ اس کو اس بات کا اظمینان ہو کہ میں اس حد ہے آگے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن آگر میں نے ایک مرتبہ دواعی جماع کا ارتکاب کرلیا تو پھر میں حقیقنا جماع کے اندر مبتلا جو جاؤں گا تو پھر میں حقیقنا جماع کے اندر مبتلا جو جاؤں گا تو پھر اس سے بچنا واجب ہو جائے گا، یہی مشتبہا ہے کی تفصیل ہے۔

## اصول کون منطبق کرے؟

اب مسئلہ یہ ہے کہ اصول تو بتلا دیے گئے لیکن ان اصول پڑئل کرنے اوراس کے اطلاق کرنے میں افقہ کی ضرورت ہوتی ہے بینی کب یہ کہا جائے کہ دلیلیں مساوی ہیں اور کب یہ کہا جائے کہ ایک دلیل زیادہ قو می ہے اور دوسری اس کے مقابلہ میں مرجوح ہے، اور کب کہا جائے کہ دومفتی اتنی اوراعلم ہیں، ہرابر ہیں؟ اور کب کہا جائے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ کب کہا جائے کہ یمل گن ہی کی طرف منجر ہوجائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ گناہ کی طرف منجر ہوجائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ یا گئاہ کی طرف منجر ہوجائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ گناہ کی طرف منجر نہیں ہوگا؟ تو یہ ساری با تیں ہرایک آ دمی کے بس کی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ اس کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس شخص کی جس کو ابتد تعالیٰ نے تفقہ فی اللہ بن عطاء فر مایا ہواور کہاں بسر کا پہلوا ور کہاں سد ڈر بعد کا پہلوا ختیار کیا جائے؟ تو یہ چیز تفقہ فی اللہ بن چاہتی ہے۔ اور تو یہ فی اللہ بن کی سے داخل کی جو اللہ بن کی سے داخل کی جو اللہ بن کی سے داخل کو اللہ بن کی اللہ بن کی سے داخل کی جو اللہ بن کی سے داخل کی جو اللہ بن کی سے داخل کی دوسل کی جو اللہ بن کی دی سے داخل کی دوسل کی جو اللہ بن کی دوسل کی دی دوسل کی دوسل کی

اور تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ کیہ حاصل ہوتا ہے کسی متفقہ فی الدین کی صحبت میں رہنے ہے،اس کی صحبت میں آ دمی رہنا ہے تو رفتہ ایک ملکہ اللہ تعالیٰ عطاء فر مادیتے ہیں، ایک مزاج و مذاق بنادیتے ہیں اوراس ملکہ کی روشنی میں انسان صحح فیصلہ کرتا ہے۔

امام بخاری حمداللہ نے اس سے ملتا جلتا ایک اور باب قائم کیا:

### (m) باب تفسير المشبهات،

"وقال حسان بن أبي سنان : ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

یبال سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تین باب قائم کر کے مشتبہات کی مختلف قشمیں بیان کی ہیں، پہلا باب قائم کیا کہ مشتبہات سے بچنا چا ہے لیکن مشتبہات کس کس قشم کے ہوتے ہیں؟ اور ان مشتبہات سے بچنے کا اصول کیا ہے؟ کہال مشتبہات معتبر ہوتے ہیں اور کہال معتبر نہیں ہوتا؟ اس چیز کوامام بخاریؒ نے تین ابواب کے اندر پھیلا کر مختلف احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

## لفظ مشبهات کی وضاحت

امام بخاریؒ نے باب تغییر المشبّبات قائم کیا ہے اس باب میں لفظ مشبّبات ہے، دوسرے باب میں لفظ مشتبهات ہے اور تیسرے باب میں لفظ شبہات ہے۔ تینوں نسخ بین اور تینوں واضح بیں ۔

مشبه صیغه اسم مفعول ہے شبہ یعنی دوسرے کوشبہ میں مبتلا کر دینایا دوسرے پر کسی چیز کومشتبہ بنا دینا ، تو مشبهات کے معنی ہوئے'' مشتبہ بنائی ہوئی چیز'' ﴿ ماقتلوہ و ماصلبوہ ولکن شبہ لھم ﴾ ان پرمعاملہ مشتبہ بنا دیا گیا۔

تو ہا ب قائم کر کے مشتہات کی تفسیر بیان کرنامقصود ہے کہ مشتبہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور کس نوعیت کے مشتبہ کے ساتھ بیسا معاملہ کرنا ہوتا ہے اور کرنا جا ہے ۔

## "وقال حسان ابن أبي سنان ﷺ: مارأيت شيئًا أهون من الورع...."

میں نے کوئی چیز ورع ہے زیادہ آسان نہیں دیکھی یعنی مشتبہ چیز کوترک کر دیناورع ہے، یعنی اس میں آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے اگر ورع نہ کریں اور مشتبہ کا م کرلیں تو اس میں ایک کھٹکار ہے گا کہ میں نے میسے کیایا صحیح نہیں کیا،لیکن اگر مشتبہ چیز سے بچار ہا تو طبیعت میں وہ کھٹکا نہیں رہے گا،اطمینان رہے گا۔بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے لیکن نتیجہ کے امتبار سے ،قلب کے اطمینان ا، رضمیر کے سکون کے لحاظ سے وہ اھون سے ۔ اور فر مایا:

#### "دع مايريبك إلى مالا يريبك"

جوچیز تنہیں شک میں ڈال رہی ہواس کوچھوڑ دواس چیز کی طرف جوتنہیں شک میں نہیں ڈال رہی یعنی ایک عمل انیا ہے جس میں شک ہےاورا یک عمل انیا ہے جس میں شک نہیں ہے، تو شک والی چیز کوچھوڑ دواور بغیر

شک والی چیز کواختیار کرو۔

اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف حدیثیں لائے ہیں ان میں پہلی حدیث بیہ ہے۔

٢٠٥٢ ـ حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسيس : حدثنا عبد الله بن أبى مليكة، عن عقبة بن الحارث الله عنه : أن امرأة سوداء جاء ت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي الله فاعرض عنه وتبسم النبي الله قال: "كيف وقد قيل؟ وقدكانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. [راجع: ٨٨]

## حديث كالمفهوم

حضرت عقبہ بن حارث ﷺ نے ایک عورت ہے نکاح کیا تھا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اوراس نے بیہ · وعویٰ کیا که ''انہا اد ضعته ماالخ ''کهاس نے ان دونوں کو دودھ بلا دیا۔عقبہ بن حارث کا کو کواورجس ہے اس نے نکاح کیا ہے دونوں کواس نے دودھ پلایا ہے جس کے معنی پیہوئے کہ وہ رضاعی بہن بھائی ہوگئے اور نکاح درست نه ہوا۔

"ذكر للنبي ﷺ "توني كريم ﷺ عضرت عقيه بن حارث ﷺ نے بدوا قعدذ كركيا "فاعوض عنه "تو آپ ان ہے اعراض فرمایا اور آپ اللہ نے جسم فرمایا اور پھر فرمایا کہ:

"كيف وقد قيل" جب ايك بات كهدى كئ توابتم اسعورت كوايخ ياس كيي ركهو كي - يعني جو خوشگوارتعلق میاں ہیوی کے درمیان ہونا جا ہے وہ برقرارر ہنامشکل ہے، کیونکہ جب بھی ہیوی کے یاس جاؤ گےتو اس قتم کا خیال د ماغ میں آئے گا کہاس عورت نے جو بات کہی تھی وہ شاید سیجے نہ ہو،میر ااس کے پاس جانا حرام نہ ہو، یہمیں ساری زندگی کے ساتھ کھٹا لگارہے گا کہ کیوں ایسا کام کیا؟

جیسے کسی شخص کے سامنے کھا نا بہت عمدہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آ دمی آ کریہ کہدد ہے کہ اس میں کتے نے منہ ڈ الانتھا تو تنہااس ایک آ دمی کا کہنا تھیج نہ ہوگا،لیکن آ دمی کے دل میں کرا ہیت تو پیدا ہو جائے گی۔

وہی بات فر مار ہے ہیں کہتمہارے دل میں کرا ہیت پیدا ہو جائیگی اور پھرمیاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری باتی نه رہے گی۔

## امام احمد بن هنبل رحمة اللّه عليه كااستدلال

اما م احمد بن علبل نے اس حدیث کو وجوب برمحمول فر مایا ہے کہ جاہے ایک ہی عورت آ کے رضاعت کی شہادت دیدے تو تنہا اس ایک مرضعہ کا کہنا بھی رضاعت کی حرمت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اور وہ اس حدیث سندا شدلال کرت بین که آنخضرت میشانے عقبہ بن حارث میں کومنع فرمادیا تھا۔ ع

#### جمهوراً ورائمه ثلاثه كالمسلك

لیکن جمہورائمه ثلاثه ( حنفیه ، شافعیه اور مالکیه ) بیفر مات میں کدا یک عورت کی شہادت قابل قبول نہیں یا تو یورانصاب شبادت ہو بینی ایک مرداور دوعورتیں یا دومرد ۔ <sup>۵</sup>

## ا مام شافعی رحمة الله علیه کا مسلک

ا مام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ چارعورتوں کی شہادت بھی کافی ہے تو جب تک نصاب شبادت بچرا نہ ہواس وقت تک کسی عورت کے کہد دینے سے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوگی اور مفارقت واجب نہیں ہوگی۔ ف

## امام بخارى رحمة الله عليه كي تا ئيد

یبال امام بخاری ، انکمہ ثلاثہ اور جمہور کی تائید کررہے ہیں کہ انہوں نے بیہ بات صحیح کہی کہ ایک عورت کی شہادت وینے سے حرمت رضاعت تو ثابت نہیں ہوتی لیکن حدیث باب میں نبی کریم کی نے حضرت عقبہ بن حارث کے کوجومشورہ دیا وہ بیہ ہے کہ جب ایک بات کہد دی گئی اور اس بات کے کہنے سے طبیعت میں ایک شبہ پیدا ہوگیا تو اب اس عورت کو کیسے رکھو گے ؟ لہذا بہتر بیہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔

تو اس باب کے تحت امام بخاریؒ میہ بتلار ہے ہیں کہ حضورا کرم شکاکا بیار شاد کہان کو جیموڑ دو،مشتبہ سے پر بییز کرنے کے باب میں ہے۔ نظ

اگل حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے:

۲۰۵۳ - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك ، عن ابن شهاب، عن عروة بن

ے مختصر الخرقي ، ج: ١ ، ص:١١٢

المبسوط للسرخسي ، ج: • ١ ، ص: ١٢٩ دار المعرفة ، بيروت.

٩ الاتجوز شهادة إمرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي، (عمدة القارى، ج: ٨، ص: ٢٠ ٣٠)

ول وقال صاحب (التلويح) : ذهب جمهور العلماء :إلى أن النبي ظل : أفتاه بالتحرز من الشبهة ، وأمره بمجالبة الريبة خوفامن الأقدام على فرج يخاف أن يكون الاقدام عليه ذريعة إلى الحرام ، لإنه قدقام دليل التحريم بقول المرأة ، لكن لم يكن قاطعا و لا قويا ، لإجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لاتجوز في مثل ذلك ،لكنه أشار عليه بالأحوط يدل عليه مرة بعد آخرى أجابه بالورع،

قلت: قوله الإجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة الاتجوز في مثل ذلك. (عمدة القارى ، ج: ٨ص: ٢٠ ٣٠)

الزبير، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه ، قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد عملي فراشه، فتسا وقا إلى رسول الله على فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي كان قد عهد إلى فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي و ابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال النبي ﷺ : (هو لك ياعبد بن زمعة) ثم قال النبي لله : (الولدللفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي على: ( احتجبي منه) ياسودة، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقىي الله. [أنظر: ٢١١٨، ٢٣١١، ٢٥٣٠، ٢٥٣٥، ٣٠،٢٥٣٠، ٣٠،٢٤٨٥، ٢٥١٥، ٢٥٣٠، ". [ Z I A Y

## دورِ جاملیت میں کنیز کے ساتھ برتا وَاور حاملہ کا دستور

عتبه بن الی وقاص کا به بهت مشهور وا قعه ہے کہ ایک جاریہ یعنی کنیز تھی ، جاملیت کے زمانہ میں کسی کنیز کے جومولی ہوا کرتے تھے یہ بعض اوقات اس کنیز کوعصمت فروش کے لئے استعال کرتے تھے۔ اور جب مولی عصمت فروثی کے لئے کنیز کواستعال کرتا تھا تو وہ لڑ کی بھی خراب ہو جاتی تھی ، اوربعض او قات عصمت فروشی کے علاوہ بھی ا ا بنی ذاتی خواہش کی تسکین کے لئے کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرلیتی تھی ، زمعہ کی ایک جاریہ یعنی کنیز تھی اس کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس فتم کا تعلق اس لڑ کی نے متنہ بن ابی وقاص ہے جو ( سعد بن ابی و قانس ﷺ کے بھا کی تھے ) پتعلق قائم کرایا تھا۔اوراس کے نتیجہ میں وہ حاملہ ہوگئی اور جابلیت میں بیدرستور بھی تھا کہا گریسی کنیز کے پاس بہت ہےلوگ آتے جاتے ہوں تواہے جب حمل ہونا تھا توان میں ہے کو کی شخص اس کا دعوی کردیتا تھا کے ممل میرا ہے۔اس کی تفصیل کتاب النکاح میں ان شاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔

لعض صورتوں میں اس کے دعوی کوقبول کرایا جا تا تھا۔اور باو جود یہ کہ نکا نے با قاعدہ طریقہ ہے نہیں ہوتا تھالیکن بیچے کا نسباس سے ثابت کر دیتے تھے،تو ایک مرتبہاییا ہوا کہ جب عتبہ بن الی وقاص نے حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کو وصیت کی کہ زمعہ کی جو جاریہ ہے اس کے پاس میں جاتا تھا اور اس سے جو بچیہ ہوا ہے وہ میرا ہے ، جوتم جاکے لے آنا۔عہد کے معنی وصیت کی تھی ، زمعہ کے جاریہ کا بیٹا مجھ سے ہے یعنی میرے نطفہ سے ہے ال وفي صحيح مسلم، كتباب الرضاع، باب الولد للفراش وتوفي الشبهات، رقم: ٢٢٣٥، وفي سنن النسائي، كتاب الطلاق، رقم: ٣٣٣٠، ٣٣٣٣، وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، رقم: ١٩٣٥، وسنن ابن ماجة، كتاب المنكاح، رقم: ٩٩٣، ومسند احمد، باقي مسند الأنصار، رقم: ٢٣٤٠ ، ٢٣٤٠ ، ٢٣٨٠٨، وموطاء مالك، كتاب الأقضية ، رقم : ١٢٢٣ ، وسنن الدارمي، كتاب النكاح، رقم : ٢١٣٨ ، ٢١٣٩ .

**"فاقبضه"** البذااس يرقبضه كرلينا\_

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں" فیلما کان عام الفتح" جب فتح مکہ کا سال آیا تو سعد بن وقاص ﷺ نے اس بچہ کو لے لیا اور کہا کہ "ابسن احسی "کہ بیمیرے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔

"فقال عبد بن زمعة "اس لرى كا جومولى تها، اس كا بينا كر ابو گيا ـ اس نے كباكه "فقال أخى"
يه بينا تو ميرا بحائى ہے يعنى بيز معه كى جاريہ كا ہے اور زمعه ميرا باپ تھا يه مير ، باپ كا بينا ہے يعنى ميرا بحائى
"فقال أخى "يعنى "هذاأ حى وابس وليدة أبى "اور مير ، باپ كے جاريكا بينا ہے ـ "ولد على
فراشه "اور مير ، باپ كفراش ير پيدا ہوا۔

گویااب دعوبیدار دوہو گئے، سعد بن ابی وقاص کہتے تھے میرے بھائی کا بیٹا ہے اور عبد بن زمعہ کہتے تھے میر ابھائی ہے میرے والد کا بیٹا ہے" فع**تسا وقا إلى دسول اللہ ﷺ**" تو نبی کریم ﷺ کے پاس گئے۔

"فقال سعد: یا رسول الله ابن انجی کان قد عهد إلی فیه، فقال عبد بن زمعة: أخی وابن ولیده إبی ولد علی فراشه" دونول نے اپنے دعوے دہرائے تو نی کریم کے نے فرمایا "هو لک یا عبد بن زمعة" ۔ اے ابن زمعه یتمہارا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، پھر نی کریم کے نے فرمایا "المولد للفواش" بچرصا حب فراش کا ہے اور فراش یا تواز دوائے کے ذریعہ بیدا ہوتا ہے یا ملک یمین سے بیدا ہوتا ہے یعنی زمعہ کو ملک یمین حاصل تھی ۔ لہذا اس سے جو بھی اولا دہوگی جب تک زمعہ انکار نہ کردے اس وقت تک اس سے جو بھی اولا دہوگی زمعہ بی ترمعہ بی تمہارا ہے "وللعاهو الحجو" اور زانی کے لئے پھر ہے یعنی زانی کو پھی نہ ملے گا، نسب اس کے ساتھ ثابت نہ ہوگا۔

"وللعاهو الحجو" اور زانی کے لئے پھر ہے یعنی زانی کو پھی نہ ملے گا، نسب اس کے ساتھ ثابت نہ ہوگا۔

آپ کے فیصلہ کر دیا کہ بیٹا زمعہ کا ہے اور عتبہ بن ابی وقاص سے اس کی نسبت نابت نہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کے نی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے کہا کہ تم ان سے پردہ کرو۔ تو جب ساتھ ہی آپ کے انسب زمعہ سے نابت کردیا۔ جسکے معنی یہ ہوئے وہ زمعہ کا بیٹا قرار پایا، چونکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی بن گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے درمیان محرمیت کا رشتہ بیدا ہو جائے اور محرمیت کا رشتہ بیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے درمیان پردہ نہیں ہوگا تو آپ کھائے درمیان پردہ نہیں ہوگا تو آپ کھائے نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے پردہ کرنے کا کیوں فر مایا؟

شبه کی بنیا دیر پرده کا حکم

"لما رأى من شبهه بعتبة" كيونكهاس يجيكاندرآپ الله في عتبه بن الى وقاص (سعد بن الى

وقاص على بنياد پركرديا كه ميزمعه كابيئا به كيكن يونكهاس ك خدوخال عتبه بن ابى وقاص جيسے بتھ و اگر چه فيعلم آپ الك في فراش كى بنياد پركرديا كه ميزمعه كابيئا به كيكن چونكه اس ك خدوخال مين عتبه بن ابى وقائس كى شباهت تهى البذا شبه بيدا بهو گيا كه شايد بيد هفيقت مين عتبه بن ابى وقائس بى كابيئا بو - لبذا آپ الله في اين شبه كى بنياد پر حضرت مودة و سوده رضى الله عنها سے كهدديا كه ان سے پرده كرو - " فسما د آها حتى لقى الله " تو اس تخف في حضرت مودة و ندويكها يبال تك كه اس كا انتقال بهو گيا - كافتال بوگيا - كافتال بهو گيا - كافتال به گيا - كافتال بهو گيا - كافتال بهو گيا - كافتال بهو گيا - كافتال به گيا - كافتال بهو گيا - كافتال به گيا كافتال به گيا - كافتال به گيا كافتان ك

اس حدیث میں بڑے پیچیدہ اور متعدد مباحث ہیں اور اپنے فقہی مضامین کے لحاظ سے مشکل ترین احادیث میں سے ہے۔ اور اس کی جومختلف روایتیں اور مختلف طرق میں ان کے لحاظ سے بھی سے مشکل ترین احادیث میں سے ہے۔

ان مسائل کی جس قد رسحقیق و تفصیل الله تبارک و تعالی کی تو فیق ہے " تکلمة فتح الملهم "میں بیان ہوئی ہے وہ شاید اور کہیں آپ کونہیں ملے گی۔ اس لئے کہ اس حدیث کی تحقیق و تفصیل اور تشریح میں ، میں نے بڑی محنت اٹھائی ہے اور اس کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر جو متعلقہ مباحث ہیں ، میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ "تکلمة فتح الملهم" کی "کتاب الوضاع" میں بیان کیا ہے ، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں لیکن یہاں ان تمام مسائل کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ "ل

امام بخاری رحمة الله علیه کامقصو دا ورقیا فه کی بنیا دیریرده کاحکم

امام بخاری کا یبال مقعودیہ ہے کہ جضورا کرم گئے نے اگر چہ زمعہ کے ساتھ نسب ثابت کردیا تھا جس کا تقاضا یہ تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ کا پردہ نہ ہو کیونکہ ان کا بھائی بن گیا تھا لیکن چونکہ قیافہ برایک شبہ تھا اس واسطے آپ گئے نے اس شبہ کومعتر قرار دیا اور شبہ سے بہنے کے لئے حضرت سود گاکو پردہ کرنے کا حکم دیا۔اور حدیث باب سے اس طرح مناسبت ہے کہ یبال پر شبہ سے بہنے کا حکم دیا ہے۔ سال

٢٠٥٣ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدى بن حاتم الله ، قال: ((إذا

ال عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٢ • ٣.

۱۳ من ارا د التفصيل فليراجع: "تكلملة فتح الملهم"، ج: ١ ، ص: ١٨.

سل وقالت طائفة : كان ذاك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكا نه حكم يحكمين : حكم ظاهر ، وهو: الولد للفراش، وحكم باطن ، وهو: الأحتجاب من أجل الشبه ، كانه قال: ليس بأخ لك ياسودة إلافي حكم الله تعالى ، فأمرها بالأحتجاب منه . (والعيني في العمدة ، ج: ٨ ، ص: ٢٠٣).

أصاب بمحده فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فانه وقيذ)) قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبى وأسمى فاجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ، ولا أدرى أيهما أخذ؟ قال : ((لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)). [راجع: 20]

## مسکلہ ذیل میں مشتبہ سے بچنا واجب ہے

حفزت عدی بن حاتم ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے معراض کے بارے میں سوال کیا ، (معراض بغیریروالے تیرکو کہتے ہیں )۔

**''إذا أصاب بحدہ فكل** '' يعني آپ ﷺ نے فر ما يا كه اگروہ اپنے کيمال كي طرف ہے جا كر شكار كو لگے تو كھالو۔

" وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل" اوراگرا پی چورًا لَی صطرف ہے ہاكر گومت كھاؤ " فإنه وقيد" اس واسطے كہ جبوہ چوٹ سے مراتو موتوذ ہوگيا۔

ایک تو یہاں پرحدیث میں بیمسئلہ بیان کیا گیا جو کہ مقصود بالذ کرنہیں ہے۔

" فاجمد معه على الصيد كلبا آخو لم أسم عليه" اور جب جاكرد كيتا بول تو شكار پردوسرا كتا كير اسے جس پر ميں نے بسم الله نہيں پڑھی۔

"ولا أدرى أيهه ما أحد؟" أور مجھے پية نہيں كهان دونوں كؤں ميں ہے كس نے اس شكاركو پكڑا ہے يعنی آیا شكاراس كتے نے بكڑا جس پر میں نے بہم اللہ كہی تھی ياس دوسرے كتے نے جو برابر ميں كھڑا ہے۔

"قال: لا تأكل، إنها سميت على كلبك ولم تسم على الآحر" تو آپ الله في فرمايا كداس كومت كھاؤ۔ تم في بيدا ہو گيا كة ت كداس كومت كھاؤ۔ تم في بسم الله اپنے كتے پر پڑھى تھى دوسرے كتے پڑئيس پڑھى تھى۔ يعنی شبہ بيدا ہو گيا كة تل ميرے گتے نے كيا ہے يادوسرے كتے نے ،اس واسطے اس شبہ كى بنيا د پر تمہارے واسطے اس كا كھانا جائز نہيں ہے اور بيدوه موقع ہے كہ جہال مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔

#### (٣) باب ما يتنزه من الشبهات

امام بخاری رحمة الله علیه کااس باب سے مقصود بیہ ہے که جہاں شبہ کو چھوڑ نامحض بطور تقوی کے مقصود ہو یعنی جانب راجج حلت ہی ہے لیکن بطور تقوی حچھوڑ نامقصود ہے اسی لئے تنز ہ کا لفظ استعمال فر مایا۔ ا کیے حرام چیز سے بیچنے کو تنز ونہیں کہتے بلکہ اس کو عام طور سے تقوی کہتے ہیں ۔لیکن جہاں ایسی چیز جو کہ فی نفسہ حلال ہے،لیکن محض طبیعت کی احتیاط کی بنیاد پر جپھوڑا جائے تو وہ تنز ہ ہوگا۔اس میں مندرجہ ذیل حدیث معاہد تنگی سرز

مر النبي الله بتمرة مسقوطة ، فقال: ((لو لا أن تكون صدقة لا كلتها)).

وقال همام ، عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال : ((أجد تسمرة ساقطة على فراشي)). [أنظر: ٢٣٣١] دا

## حدیث کی تشریح

حضرت انس کے بیان مو النبی کے بیت انہ مو النبی کے بیت موق مسقوطة "بینی آپ کا ایک گری ہوئی تھجور کے بیاس کے بیا

" لولا أن تكون صدقة لأ كلتها" اگراس بات كااند يشه ند بوتا كه پيصدقه كى ہوگى تو ميں كھاليتا۔
اليت تمره جوگرى پڑى ہے وہ اليى چيز ہے جس ميں حكم بھى بدہے كه اگر آ دمى الله كركھالياتو جائز ہے ، كيونكه بياليى چيز ہے كہ أس الله عندالي الله الله كاركھا ہے ہوجا ہے كھالے چيز ہے كہ آس باغ ہے اگر جائے تو اس كو عام آ دمى ئے لئے مباح قرار دیتے ہیں كہ جوجا ہے كھالے اورا اگر سى كے ہاتھ ہے گراف ہور ہے ۔ لبندااس كولقط قرار دے كراس كى تعريف بھى واجب نہيں ہے۔

یبی وجہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے نے دیکھاایک شخض بڑے زورزور سے اعلان کررہاہے کہ مجھے ایک تھجور ملی ہے اگریسی کی ہے تو لے او، حضرت عمر کے نے دیکھا تو اس کو دھول لگایا کہ تم تو اپنے تقوئ کا اعلان کررہے ہو، کہ میں اتنامتی ہوں کہ ایک تھجور بھی بغیر تعریف کے نہیں رکھتا ہوں، تو بیالیں چیز ہے جس میں تعریف بھی واجب نہیں ہے کوئی اگر کھائے تو جائز ہے لیکن حضور اقدس کے کا معاملہ بیتھا کہ آپ کے لئے صدقہ منع تھا تو جب نہیں ایسانہ ہو کہ بیصدقہ ہوتو اس واسطے آپ کھانے اس کے کھانے سے پر ہیز فرمایا۔

#### (۵) باب من لم يرالوساوس ونحوها من الشبهات

یہ باب ان لوگوں کے بارے میں ہے جو وساوس کوشبہات میں شامل نہیں کرتے یعنی اگر محض وسوسہ

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، رقم : ١ ٨ ٤ ١ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الزكاة ، رقم : ١ ٣ ٠ ١ ، ومسندا حمد، باقي مسند المكثرين ، رقم : ١ ١ ٢ ٥ ٥ .

آ جائے تو اس کوشبہ کا درجہ نہیں دیتے ،الہٰ ذااس کی وجہ سے پھر کسی چیز سے پر ہیز بھی نہیں کرتے ،اس میں اما م بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے روایت نقل کی ہے:

۲۰۵۲ ـ حدثنا أبو نعيم: حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عباد بن تميم عن عمه قال: «(لا حتى عمه قال: شكى إلى النبى الله الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟ قال: ((لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). [راجع: ٣٤].

وقال ابن أبى حفصة، عن الزهرى: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.

حضرت عباد بن تمیم اپنے بچپا سے روایت کرتے ہیں " شکی إلی النبی ظالو جل" کرآپ لا کے سامنے ایک شخص کی شکایت کی گئی لینی ایک شخص کا معاملہ پیش کیا گیا۔

" بجد فی الصلاة شیئا" جس کونماز کے دوران کچھوسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خروج رہے کا وسوسہ تھا "ایقطع الصلاة؟" کہ وہ نماز کوتو ڑ دے تو آپ کھٹانے فرمایا" لا حتی یسمع صوتا او یجدریحا" نہیں، یعنی محض خروج رہے کا وسوسہ ہوتو نماز نہ تو ڑ ہے یہاں تک کہ وہ آ واز سنے یا بومحسوس کرے۔ آ واز کا سنما یا بوکھوس کرنا جا تر نہیں ہے۔
کا محسوس کرنا ، یہ کنا یہ ہے تیقن حدث سے تو جب تیقن نہ ہوتو محض وسوسہ کی بنیا دیر نماز کوقطع کرنا جا تر نہیں ہے۔

يك بات آگ دوسرى روايت يل بيان كردى - "وقال ابن أبى حفصة، عن الزهرى: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت"

پھرایک حدیث حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی نقل کی ہے:

الطفاوى: حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها: أن قوما قالوا: يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكروا اسم الله عليه ، أم لا ؟ فقال رسول الله ((سموا الله عليه وكلوه)) [أنظر: ٤٠٥٥، ٤٥٨]. الله

حضرت عائشەرضى اللەعنها فرماتى ہيں **''ان قوما ياتوننا باللحم''** ليعنى ايك قوم ہے جو ہمارے ياس گوشت لاتى ہيں۔

"لاندری اذکروا اسم الله علیه ام لا" - ہمیں پینہیں کرذبحہ کرتے وقت گوشت پراللہ کا نام لیا انہیں لیا، یعنی شری طریقہ سے ذرج کیایا نہیں کیا۔ تو آیا ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟

۲۱ وفي سنن النسائي ، كتاب الضحايا ، رقم: ۲۳۷، وسنن ابي داؤد، كتاب الضحايا، رقم: ۲۳۳۱، وسنن إبن ماجة، كتاب الذبائح ، رقم: ۲۵ و ، وسنن الدارمي، كتاب الاضاحي، رقم: ۹۲۵ و ، الذبائح ، رقم: ۹۲۵ و ، وسنن الدارمي، كتاب الاضاحي، رقم: ۹۸۹ .

اس پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہتم بسم اللہ پڑھواورکھالو۔ یہاں بھی دل میں شبہ پیدا ہوگیا تھا،کیکن اس کا اعتبارنہیں کیا۔ بیدونو ں حدیثیں ایسی ہیں کہان میں شبہ کا اعتبارنہیں کیا گیا۔

## شبهات كاقتمين

ان مختلف احادیث سے امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ کامقصود میہ ہے کہ دل میں جوشبہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو قشمیں ہیں ۔

آ کیک قتم شبہ کی وہ ہے جو ناشی عن دلیل ہو یعنی کوئی دلیل ہوجس سے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے جا ہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہولیکن فی نفسہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوتا ہے۔اس شبہ کااعتبار ہے اوراس شبہ کی وجہ سے تنز واورا حتیاط تقوی کا تقاضا ہے۔

و و مری قتم شبه کی وہ ہے کہ جوناشی عن غیر دلیل ہولینی کوئی دلیل نہیں ہے۔اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ بیشبہ نہیں ہوتا ،لہذااس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس صورت میں وسوسہ کی وجہ ہے کسی جائز کا م کوتر ک کرنا تقوی کا تقاضا نہیں بلکہ ایسے وسوسہ کے بارے میں تھم یہ ہے کہ اس بڑمل نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔

امام بخاری رحمہ اللہ پہلے ان دوباتوں میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹک نبی کریم کانے شبہ سے بیخ کا حکم نہیں بیخ کا حکم نہیں دیا ہے لیکن وساوس سے بیخ کا حکم نہیں دیا۔ اس لئے وسوسہ کوشبہ مجھ کراس سے بیخنا شروع نہ کردینا۔

## وسوسها ورشبه ميں فرق

شبها وروسوسه میں فرق بیہ ہے کہ شبہ ناشی عن دلیل ہوتا ہے اور وسوسہ غیر ناشی عن دلیل ہوتا ہے۔

### اليقين لايزول بالشك

وسوسہ آگیا یا شک پیدا ہوگیا تو آنخضرت وکل میں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کوخروج رہے کا وسوسہ آگیا یا شک پیدا ہوگیا تو آنخضرت وکل نے فرمایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی نماز کو چھوڑ نا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ طہارت کا پہلے سے یقین تھا اور قاعدہ ہے کہ ''المیقین لا یزول بالشک' کی شک کی وجہ سے اس یقین کو زائل نہیں کیا جاتا ، اب دل میں جو وسوسہ آرہا ہے اور وہم پیدا ہورہا ہے بیوہم غیر ناشی عن ولیل ہے، البندااس کا کوئی اعتبار نہیں ، نماز ترک نہ کرے کیونکہ نماز شروع کر چکا ہے تو جب تک نماز کوقطع کرنے والی قطعی چیز نہ آگ س وقت تک نماز میں استمرار واجب ہے، لہذا قطع کرنا جائز نہیں ، البتہ غارج صلوۃ کی حالت

دوسری بینی اگرخارج میں آ دمی کوکوئی شک پیدا ہوا وراس کی بنیا دھن وہم نہ ہو بلکہ کوئی حرکت محسوس ہوئی اور ایسالگا کہ کوئی قبطرہ خارج ہوا ہے۔ اس میں بےشک ایسالگا کہ کوئی قبطرہ خارج ہوا ہے تو یہ ایک شبہ ناشی عن دلیل ہے اور خارج صلوق میں ہے۔ اس میں بےشک احتیاط یہ ہے کہ آ دمی وضوکا اعادہ مرساور یہ سخب ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اس احتیاط پرعمل کرے گا تو دوسراعمل خلاف احتیاط ہوجائے گا اور وہ یہ ہے کہ تحریمہ شروع کرنے کے بعد بغیر عذر شدید کے اس کو اس کو اللہ کرنا جائے گا۔ کے جائز جمیں ہے۔ اس کئے دوسرا مسئلہ کھڑ ابوجائے گا۔ کے

### وہم كا علاج

ائیں پوری قوم ہے جو وہم کا شکار ہو جاتی ہے ان کو ہر وقت وضوئو نتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔اس کا علاج سے کہ اس کی طر ہے کہ اس کی طرف مسیون ہی نہ و ہے جیسا کہ مین نے آپ کو حضرت کنگو ہی کا واقعہ سنایا تھا کہ جاہے ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیں اس کا کہی علاق ہے نہ

ای طرح مدیث میں دوسرا مسلد جو بیان ایا ہے کہ اوگ نارے پاس کوشت لے کرآت ہیں اور جمیں پہنیں ہوتا کہ انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو پہنیں ، ابندا پہ شبہ پیدا بور ہاہے کہ شاید انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو پہنیں ، ابندا پہ شبہ باشی من فیم دلیل ہے ، یوندا پیسم اللہ نہ اور مال بہ ہے کہ و دجو کا مرسے گاشا ہی سے ان نرے گا میں مطابق کرے گا میں معطول کیا جائے گا۔ اب مطلع السلم سلمین محیوا" ابندا کیا مسلمیان کی صالت کوشر بیت کے مطابق ہی مجمول کیا جائے گا۔ اب تہمارے والے میں جوشیہ پیدا بور ہائے کے بغیر بسم اللہ پڑھے فن سردیا ہو یہ شبہ ناشی عن فیر دلیل ہے اور وسوسہ محصد ہے ، ابندا بسم اللہ پڑھوا ور ما ہو۔ ان شا ، اللہ کا بائذ بائٹ میں ان کی تفصیل آئے گی۔

## تقوى اورنيلومين فرق

ایک تقوی ہوتا ہے وہ تموہ ہے اور تقوی من الشہد تے ہی معمود ہے اور ایک نلو ہوتا ہے اور نلو مذموم ہے۔

"الا تعفلوا فی دینکم" اور نلویہ ہے کہ شہ غیر ناشی من دلیل ہے اور اس کی بنا، پرحلال اشیا بگوتر ک کیا جائے البندا شہبات غیر ناشی عن دلیل سے پر بنیز کرنا پیغلو فی الدین ہے اس لئے کہ جب شرایت نے اس بات کی اجاز ہے دے دی اور اس کے خلاف کوئی شبہ ناشی عن دلیل موجود نہیں تو اب سید ساکام یہ ہے کہ اس پر ممل کروزیادہ منتی بننے کی کوشش اور اس کا دکھاوا ہے بن ی خطر ناک چیز ہے۔ حدود میں ربواور حدود کے اندررہ کرکام کرواس سے بننے کی کوشش اور اس کا دکھاوا ہے بن ی خطر ناک چیز ہے۔ حدود میں ربواور حدود کے اندررہ کرکام کرواس سے آگے بڑھو گے تو نلوفی الدین بوگا۔ مثل البحض لوگ کی جگہ جا کرکھا نائیس کھاتے کہ شاید یہ کھانا حرام ذریعے سے آیا بوگا کہتے ہیں کہ خود لیکا کرکھا نیس گے، یہ بات اصل میں نلوفی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھا کیوں کے آیا بوگا کہتے ہیں کہ خود لیکا کرکھا نیس گے، یہ بات اصل میں نلوفی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھا کیوں کے آیا بوگا کہتے ہیں کہ خود لیکا کرکھا نیس گے، یہ بات اصل میں نلوفی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھا کیوں کے

القاعدة الثالثة: اليقين لايزول بالشك ، (شرح الاشباة والنظاهر، ج: ١، ص: ١٨٣ - ١٨٥.

ساتھ بدگمانی پیبنی ہے جونی نفسہ مذموم ہے اس واسطے اس قتم کے غلو کا اعتبار نہیں۔

## شبہات ناشی عن دلیل سے بچنے کا اصول

جبان شبهات ناشي عن دليل مول و بال شبهات سے بچنامستحب ہے يا واجب؟

ان کا اصول میہ ہے کہ آگر اصل اشیاء میں اباحت ہواور حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے اور وہ شبہ ناشی عن دلیل ہے تو اس شبہ کے نتیجے میں اس مباح چیز کا ترک کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہوتا ہے اور تقوی کا تقاضا بھی لیک ہے۔

بھی کبی ہے۔ اگراصل اشیا ، میں حرمت ہواور پھر شبہ پیدا ہو جائے اور شبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس شبہ سے بچٹاواجب ہے محض مستحب نہیں۔اب ان واقعات کو دیکھیں جوامام بخار کی نے روایت میں بیان کیے ہیں۔

پہلا واقعہ عقبہ بن مارے بھی کا ہے کہ انہوں نے نکاح کرایا تھا ابندا نکاح کرنے کے نتیج میں ظاہراور اصل یہ تھا کہ وہ فاتون ان کے لئے حلال ہوں لیکن ایک عورت نے آکر کہد دیا کہ بیررام ہے کیونکہ میں نے دووھ پلایا ہے لیکن سے جواباحت اصلیہ تھی وہ ختم نہیں ہوئی ۔ لہنداان کے لئے جائز تھا کہ است اپنے پاس رکھتے لیکن حضور وہانے فرمایا کہ چونکہ شبہ پیدا ہو گیا اور شبہ بھی ناشی عن دلیل ہے کہ خودم ندھ کہدری ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے وہ دلیل آگر چہ ججت شرعیہ کے مقام تک نہیں پہنی لیکن شبہ بیدا کرنے کے لئے کا فی ہے، ابندا آپ بھیانے فرمایا کہ "و کیف وقلہ قبل" جھوڑ دو۔

# قاعده الولدللفراش اورقيافه برعمل

عبد بن زمعہ کے واقعہ میں اصل بیتھ کہ بچے زمعہ کا بو۔ الولدللنر اش کے قاعدہ کے مطابق اصل بیہ ہے کہ جب سی موٹی کی بیدا بوتواس موٹی کا بوگا ، اصل کا تقاضا بیہ ہے کیکن شبے پیدا ہوا اور چیزوں کے اشتراک سے۔ایک تو متبہ بن ابی وقاص کا دعوی اور دوسرا قیافہ کی روسے بیجے گااس کا ہم شکل ہونا ، تو قیافہ الگر چیہ جب شریف ہے۔ جب شریف ہے۔ جب شریف ہے۔

اور وہ شبہ ناشی عن دلیل ہے کیونکہ قیا فہ شبہ معتبرہ پیدا کرتا ہے للمذااصل کا انتہار کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ پیاڑا کا زمعہ کا ہے اور شبہ کا انتہار کرتے ہوئے آپ ﷺ نے حضرت سود ڈکو عکم دیا کہ پر دہ کرو۔للمذا انتہار اصل کا ہے نیکن بیجنے کا جو تکم بور ہاہے وہ استحبا بی ہے۔

جانور میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہو۔ جانور میں اصل اباحت نہیں ہے بلکہ جانور میں اصل حرام ہونا ہے۔ تو جب تک یہ ثبوت کہ آدمی ہے۔ تو جب تک یہ ثبوت کہ آدمی کے

لئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔تو شکار جوتھا اصلاً حرام تھا۔ جب تک دلیل شرعی سے اس کا ذرخ ہونا ٹا ہت نہ ہو جائے کہ کتا انہوں نے بسم اللہ پڑھ کرچھوڑ ااگریٹبی جا کر مارتا تو دلیل شرعی ٹا بت ہو جاتی لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ دوسرا کتا بھی کھڑا ہے اوراحمال ناشی عن دلیل اس بات کا پیدا ہوا کہ شایداس کتے نے مارا ہو۔

اس صورت میں اصل حرمت تھی اور حلت کے واقع ہونے میں شبہ ناشی عن دلیل پیدا ہو گیا ،البذااس مشتبہ ہے بچناوا جب ہے۔

## یا در کھنے کےاصول وقواعد

ان احادیث ہے بعض ایسے اصول وقواعد نکلے ہیں جو یا در کھنے کے میں اور بڑی اہم ہاتیں میں اور اہام بخاری رحمہ اللّدانہی کی طرف اشار ہ کرنا جا ہتے ہیں ۔

وہ یہ بین کہ جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہوا ورحرمت کا شبہ پیدا ہو جائے وہاں اس سے بچنامحض مستحب ہے فرض نہیں، جائز ہے واجب نہیں ۔اور جہاں اصل اشیا ، میں حرمت ہوا ور پیم حلت کا شبہ پیدا ہو جائے تواس سے بچنا واجب ہے۔

سوال: کوئی اگر میسوال کرے کہ حضرت ما نشائے پائی جوعورت گوشت لے رآئی تنی اس میں اصل حرمت تنی اوران کو پیتانییں کہ میشر عی طریقہ ہے ذیح کیا گیایا نیہ شرعی طریقہ ہے تند ہے تو شہر پیدا ہواا کیک ایس شنی میں جس کی اصل حرمت تنی ؟

**جواب**: وہاں بات میتھی کہ شبہ ناشی عن غیر دلیل تھا۔ کیونئیہ جب مسلمان گوشت کے گرآ رہا ہے تو پھر اصل میہ ہے کہ دہ مہاج اور حلال ہوگا۔ لہٰذا یہاں یہ بات پیدائمیں ہوگی۔

اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہوا ورشیہ غیر ناشیءن دلیل ہوتو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور جہاں

اشیا ، میں اصل حرمت ہواور شبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے ، بیاصول ہیں۔ ہمارے دور میں بے شاراشیا ءالیک پھیل گئیں جن کے بارے میں بیمشہور ہے کہ ان میں فلال جرام عضر کی آ میزش سے اورلوگ مشہور بھی کرتے رہتے ہیں۔

اس میں چنداصولی با تیں سیجھنے کی میں ابعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جبال شبہ پیدا ہو گیا تبلیغ شروع کے کردیتے ہیں کہ جبال شبہ پیدا ہو گیا تبلیغ شروع کردیتے ہیں کہ استعمال مت کرنا،خبر دار! کوئی مسلمان اس کواستعمال نہ کردیتے ہیں ،اشتبار چھاپئا شروع کردیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں کرے۔دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو یہ اجمالی بات کبددیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں پڑیں گے تو چھر ہمارے لئے کوئی چیز حلال ندر ہے گی ۔البذا حجود والس سب کھاؤ۔

#### اعتدال كأراسته

اس کے بتیجہ میں ایک طرف افراط ہوگا دومری طرف تفریط ہوگی۔ ابذا شریعت اوران اصولوں کی روشی میں جو میں نے بتلائے ہیں اعتدال کا راستہ ہیہ کہ اس اصلی کی طرف آ جاؤجس شے کے بارے میں ہیہ ہے کہ اس کی اصل اباحت ہے، توجب تک یقین سے یا کم از کم طن غالب سے اسٹن مباب کے اندر کسی طرح کی حرام شن کی شولیت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اسٹن کے استعمال کو حرام نہیں گہیں گ، اور نہ اس کی حرمت کا فتوی دیں گے، نہ اس کی حرمت کی تبلیغ کریں گے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ذبل روئی ہے، نہ اس کی حرمت کی تبلیغ کریں گے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ذبل روئی ہے اصل اباحت ہے جب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم نہ وجائے کہ اس میں کوئی حرام شن شامل کی گئی ہے اس وقت تک حلال سمجھیں گے۔ اگر کوئی کھار ہا ہے نہیں روئیس گے۔ ہاں یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس خاص ذبل روئی میں جو میر سے سامنے ہے اس فاص بسکت میں جو میر سے سامنے ہے اس فاص بسکت میں جو میر سے سامنے ہے کوئی حرام شئ شامل ہوگئی چار میشک اس سے پر ہمیز واجب ہے محض یو موبی بات کہ بعض اوقات ذبل روئی میں میر میں گے۔

اور جب بیہ بات معلوم ہو کہ اس مباح الاصل شی میں بعض مرتبہ حرام شی کی آمیزش ہو جاتی ہے اور جب بیہ بین ہو جاتی ہے اور بکٹر تنہیں ہوتی ہودونوں با تیں ممکن ہیں ۔تواب اس کی تحقیق وقد قیق میں خلوکر نابھی مناسب نہیں ۔ اگر کوئی تحقیق اپنے طور پرا حتیاط کے لئے اور اپنے عمل کے لئے کر بے تواجھی بات ہے لیکن عام لوگوں کو اس سے بالکلیہ منع کرنا درست نہیں ۔

# غلوسے بیخے کی مثال

موطأ امام ما لکّ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ اور عمر و بن عاص ﷺ جنگل میں جارہے تھے وضو کی

ضرورت پیش آگی توایک حوض کے پاس گئے۔ حضرت نے ارادہ کیا کہ یہاں سے وضوکریں توات میں وہ حوض والا چلاآ رہاتھ حضرت ممرو بن عاص کے اس سے پوچھا یا صاحب الحوض هل قود حوضک السباع" یعنی اے حوض والے کیا تمہارے اس حوض پر پانی چئے کے لئے درندے آتے ہیں یانہیں؟ حضرت ممرو بن عاص کے کا مقصد بیتھا کہ اگر درندے یہاں پانی کے لئے آتے ہیں تو پانی تحوڑ اہے تو نجس بوگا اور بھارے لئے وضوکرنا جائز نہ بوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے نے زور سے آواز دی "یہا صاحب الحوض لائے وضوکرنا جائز نہ بوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے نئے آئے گئیں ہمیں تم سے بوچھنے کی کہ اس پر درندے آتے ہیں یانہیں آتے۔ کے حضرت فاروق کی خوش والے جمیں مت بتا با کہ کی شرورت نہیں بیمیں تم سے بوچھنے کی کہ اس پر درندے آتے ہیں یانہیں آتے۔ کے اس پر درندے آتے ہیں یانہیں آتے۔ کے اس پر درندے اس پر درندے کی میں بانہیں آتے۔ کے اس پر درندے اس پر درندے کی درندے کی در بانہیں آتے۔ کیا کہ درندے کی درندے کیا کہ درندے کی درندے کیا کہ درندے کی درندے کی درندے کی درندے کی میں بانہیں آتے۔ کیا کیا کہ درندے کیا کہ درندے کی درندے کیا کہ درندے کی درندے کیا کہ درندے کی درندے کیا کہ درند کیا کہ درندے کیا کہ درند کے کہ درند کیا کہ درند

جب دونوں احتمال میں اور غالب بھی یہ ہے کہ پانی طاہر ہوگالہٰداوضوءکرواورخواہ مخواہ تحقیق میں پڑنے کی کیاضرورت ہے؟

﴿ لا تَسْئُلُوا عَنُ اَشْيَآءَ إِنْ تُبُدَلَكُمُ تَسُوْ تُحُمُ ﴾

[المائده: ١٠١]

ترجمه: مت پوچوایی باتیں که آرتم پر کھولی جاویں تو تم کو ایری لگیں۔

### نهينا عن التعمق في الدين

حضرت عمر فاروق کا ایک اوروا قعہ ہے کہ وہ یمن سے کپڑے لے کر آتے تھے اور یہ بات لوگوں میں مشہورتھی کہ ان کپڑوں کو بیشاب میں رنگا جا تا ہے اور پیشاب میں اس لئے رنگئتے ہیں کہ ان کا رنگ اور پختہ ہوجائے تو حضرت عمر کھھ نے ارادہ کیا کہ ذرامعلومات کریں اور یمن کسی کو بھیج کر کہ واقعی یہ پیشاب میں رنگتے میں یانہیں ۔ پہلے اراوہ بھیجنے کا کیا پھرفر مایا کہ "نھینا عن التعمق فی اللہ ین "جمیس وین میں تعق سے منع کیا گیا ،الندانہیں بھیجا۔ قا

ا گرمعلوم ہو کہا یسے مواقع میں جہاں ابتلاء عام ہو، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آ دمی تحقیق وید قیق میں زیادہ پڑ کرلوگوں کے لئے تنگی پیدا کرے جب کہاصل اشیاء میں اباحت ہے تو اس کونا جائز نہ بناؤ۔

'' خلاصة الفتاوى'' میں بیمسلد لکھا ہے کہ ایک مفتی صاحب سے کسی نے آکر کہا کہ آپ ساری دنیا کو طہارت و نجاست کا فتوی دیتے ہیں اور آپ کے کیڑے جو دھو بی دھوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حوض میں اور اس

١٤ موطأامام مالک ،باب الطهورللوضوء ، ص: ١١.

میں کتنے کپڑے انسطے جا کردھوئے جاتے ہیں جس سے وہ کپڑے نجس ہو جاتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے دوخ ہیں مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ایک دن اتفاق سے وہاں سے گزرے وہ آ دمی بھی ساتھ تھا کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں بیرونس کتنے جھوٹے چھوٹے سنے ہوئے ہیں اس میں آپ کے کپڑے دھلتے ہیں۔

آب جومفتی صاحب نے دیکھالیا کہ حوض چھوٹے جھوٹے میں تو اس دھو بی کو بلایا اوراس سے پوچھا کہ تمہارے ان حوضوں میں کوئی بڑا حوض بھی ہے؟ اس نے کہا جی بال ایک ہے ، باقی سب جھوٹے ہیں ایک میں نے بڑا بنارکھا ہے ،تو کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے؟ دیکھا تو ایک حوض تھا جو دہ در دہ سے زیادہ تھا، بڑا خوض تھا کہا کس تھیک ہے ہمارے کپڑے اس میں دھلتے ہیں ۔۔

#### إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

#### ظمئت و ای الناس تصفو مشاربه

جورونی کھاتے ہوا گراس کی طبارت اور نجاست کی تحقیق میں پڑجاؤ گے تو بھو کے مرجاؤ گے، اس واسطے کہ جب یہ گندم کھیتوں سے نکلی ہے تو اس سے یہ بھوساالگ کرنے کے لئے پھیلایا جاتا ہے، پھر بیل اس کو روند تے ہیں اور اپنی ساری ضروریات اس گندم میں پوری کرتے ہیں بعنی ان کا پیشا ب یا خانہ وغیرہ سب اسی میں ہوتا ہور اس کے بعداس گندم کی تطبیر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا اور وہ گندم بازار میں بکتی ہے اس کا آٹا بنا ہے اور اس آئے سے روٹی بکتی ہے۔ آئر اس تحقیق میں پڑجاؤ کہ یہ جوروٹی میں کھار با ہوں کہاں سے آئی، کون سی بھی میں اس کے میں گندم کہاں سے آئی، کون سے کھیت سے آئی، اس کو کس طرح روندا گیا اور بیلوں نے کہی میں کیا کیا کی کھی تو اگر اس تحقیق میں پڑ گئے تو بھو کے رہ جاؤ گے۔

لبذا جن اشیاء میں اصل اباحت ہے ان میں اگر کسی ناجائز شیٰ کی آمیزش کا شبہ پیدا ہوجائے تو اس کی زیادہ تحقیق میں پڑناوا جب نہیں بلکہ آدمی اس مفروضہ پڑمل کرسکتا ہے چونکہ اصل اس میں اباحت ہے اور کسی حرام شے کی آمیزش یقینی اور قطعی طور پر ثابت نہیں ہے ، لبذا میں کھاؤں گا اور اگر تقوی اختیار کرے اور اس سے پر ہمیز کرے تو یہ انجھی بات ہے ۔ لیکن اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے اس کو دعوت و بلیغ کا موضوع نہ بنائے اور دوسروں پر اس کی بناء پر نکیر بھی نہ کرے۔

لیکن جن اشیاء میں اصل حرمت ہے ان کی تحقیق ضروری ہے مثلاً گوشت اس میں اصل حرمت ہے لہذا جب تک بیثا بت نہ ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذرج کیا ہے یا ایسے کتابی نے ذبح کیا ہے جوشرا نظ شرعیہ کی پابندی کرتا ہے اس وقت تک اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔

چنانچے مغربی ملکوں میں جو گوشت بازاروں میں ماتا ہے وہ گوشت غیر سلموں اورا کثر و بیشتر نصاری کا ذکح کیا ہوا ہوتا ہے ۔نصاریٰ نے اپنے مذہب اورا پنے طریقہ کارکو بالکل خیر باد کہد دیا ہے اوراس میں پہلے جن شرائط شرعیه کالحاظ ہوا کرتا تھا اب وہ ان کالحاظ نہیں کرتے۔ لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ،اس میں تحقیق واجب بہدا کے سرتبہ پنة لگ گیا که مسلمان کا ہاور مسلمان کہدرہا ہے کہ حلال ہوتو پھر حضرت عائشہ صدیقة کی حدیث آجائے گی کہ ''سموا اللہ و محلوہ'' یہ اعتدال کاراستہ ہے جواصول شرعیہ سے مستبط ہے۔ اس سے ادھریا ادھر دونوں طرف افراط وتفریط ہے جس سے بچنا واجب ہے۔ ''

## (٤) باب من لم يبال من حيث كسب المال

و 2 • 1 - حدثنا آدم : حدثنا ابن أبى ذئب حدثنا سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة عن النبى على النبى النبى النباس زمان لا يبالى المرء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام؟)) [أنظر : ٢ • ٨٣]  $^{"}$ 

## حديث كامفهوم

یعنی زمانے کی خبر دی گئی ہے کہ ایساز مانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے حاصل کی ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

معنورا قدس ﷺ الیسے زمانے میں بیہ بات فرمار ہے ہیں جب ہڑخص کوحلال وحرام کی فکرتھی۔ گویا کہ ایک وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ و و زمانہ خراب زمانہ ہوگا (اللہ بچائے ) ہمار سے زمانے میں بیرحالت ہوتی جار ہی ہے کہلوگوں کوحلال وحرام کی پرواونہیں رہی۔

## (٨) باب التجارة في البزوغيره،

وقو له عز وجل:

﴿ رِجَالٌ لَّا تُلُهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٣٤]

و قال قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله .

<sup>·</sup> العمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: • ٣١١ - ١١ ، وفيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ١٩٨ .

ال وفي سنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٤٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: ٩٢٣٧ ، وسنن الدارمي، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٢٨ .

# باب كي شحقيق

ایک نسخ میں یہاں''بزا کے ساتھ ہے اور بزگیڑے کو کہتے ہیں معنی یہ ہوئے کہ کپڑے کی تجارت کرنا۔ لکین آگر یہ معنی مراد لئے جا نمیں اور بیا سختی قرار دیا جائے تو جو حدیثیں اس باب کی آرہی ہیں اس میں خاص طور سے کپڑے کی تجارت کا کوئی ذکر نہیں تو بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ احادیثِ باب کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ اس کا جواب اس نسخے والوں نے یوں دیا ہے کہ اس میں عام تجارت کا ذکر ہے ، لہذا عام تجارت کپڑے وغیرہ کو بھی شامل ہے ، اس لحاظ سے مطابقت ہوگئی۔

دوسرے نسخ میں بزنبیں بلکہ برہے یعن'' ز''کے بجائے'' ر''ہے ''اہواب التجارة فی البر"خشکی میں تجارت کرنا۔اورینسخدزیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاریؒ نے آگے ''باب التجارة فی البحو'' کا باب قائم فرمایا ہے للبذا برکا بحرکے مقابلے میں لانا بیزیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے،اس صورت میں کیڑے کا کوئی ذکر نہیں۔

عن أبى المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم اله فقال: أخبر ني عمرو بن دينار، عن أبى المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم اله فقال: قال النبي اله حريح عن أبى المنهال قال: قال النبي المعروب عمروبن دينار و عامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله اله فسألنا رسول الله اله عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله اله فسألنا رسول الله اله عن الصرف، أفقال: ((إن كان يدا بيد فلابأس، وإن كان نسيأفلا يصلح)). [الحديث: ٢١٨، أنظر: ٢١٨، أنظر: ٢١٨، أنظر: ٣٩٣٩، ٢٣٩٨، ٢١٨١]

٢٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم : ٢٩٤٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٩٩ ٣٣٩، ومسند احمد، اول مسندالكوفيين ، رقم : ١ ٨٥٣٢، ١٨٥١ .

## صرف كى تجارت

ان روایات میں حضرت براء اور زید بن ارقم رضی اللہ عنهما کا صرف کی تجارت کرنا منقول ہے، یعنی سونے کی بیجے سونے سے یاسونے کی جاندی سے یا جاندی کی جاندی سے، انہوں نے رسول کریم بھاست بیج صرف کے بارے میں پوچھاتو آپ بھانے بتایا کہ اگر بدا بید بہوتو کوئی حرج نہیں اورا گرنسینتا ہوتو بدجائز نہیں۔ اس سے اس طرف اشارہ کردیا کہ اگر چہ بیہ حضرات صرف کے تاجر تھے اور اسلام کی تعلیمات آنے سے پہلے جو صرف کے تاجر بوت بید بہونکین جب رسول کریم بھا سے فرمادیا کہ بید ہونسینتا نہ ہو، لیکن جب رسول کریم بھا نے فرمادیا کہ بدا بید ہونا چا جائز نہیں ہے، تو ان حضرات نے پھراس کوترک کردیا حالا نکہ اس سے ان کی تجارت کا دائرہ پہلے کے مقابلے میں سمٹ گیا، پہلے جو منافع حاصل کرتے تھے وہ منافع حاصل ہونا بند ہو گیا، لیکن انہوں نے نبی کریم بھا کے ارشاد پرعمل کیا تو گویا تجارت نے ان کواللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا۔

### (٩) باب الخروج في التجارة.

وقول الله عزوجل: ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الْا رُضِ وَابُتَغُوا مِنْ فَصُلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]
عطاء، عن عبيد بن عمير: أن أباموسى الأشعرى استأذن على عمر ﴿ فَلَم يؤذن له ، وكأنه كان مشغولا. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ اللذنوا له. قيل: قد رجع ، فد عاه فقال: كنا نؤ مر. بذلك ، فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فأنطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الحدرى . فلهب بأبي سعيدالحدرى ، فقال عمر: أحفى على هذا من أمر رسول الله ﴿ الله المنانى الصفق بالا سواق . يعنى الحروج إلى التجارة . [انظر : ٢٢٣٥ )

## عبيدبن عمير رحمه اللد

حضرت عبید بن عمیر تابعین میں سے ہیں ان کوقاص اہل مکہ کہاجا تاہے یعنی بیابل مکہ کے قاصل یعنی واعظ تھے۔

٣٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، رقم: ١٠ ٠ ، ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الأدب ، رقم: ١٥ ١ ، ومسند احمد ، أول مسند الكوفيين ، رقم: ١٥٢٩ ، موطأمالك ، كتاب الجامع ، رقم: ١٥٢٠ .

#### حديث كامطلب

کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری کے حضرت عمر کے گھر جا کران سے اجازت طلب کی تو ان کو اجازت طلب کی تو ان کو اجازت نہیں دی گئی یعنی کوئی جواب اندر سے نہیں آیا اور غالباً ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر کے ام میں مشغول تھے، اس واسطے انہوں نے حضرت ابوموی کے استند ان کا جواب نہیں دیا تو حضرت ابوموی کے استند ان کا جواب نہیں دیا تو حضرت ابوموی کے آگئے۔

مسنون طریقہ یہی ہے کہ تین مرتبہ استنذان (اجازت طلب) کرے اگر اس میں جواب آجائے تو ٹھیک ہے ورندوا پس چلا جائے۔

تھوڑی در بعد حضرت عمر کھر آئے اور کہا کہ کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سن تھی ؟ بعنی تھوڑی در پہلے عبداللہ بن قیس (ابوموی اشعری کھی) کی آواز آئی تھی وہ اجازت مانگ رہے تھے، لوگوں سے کہا کہ ان کو بلالو یعنی آنے کی اجازت دے دولوگوں نے بتایا کہ وہ تو واپس چلے گئے ،حضرت عمر کھا نے حضرت ابوموی اشعری کے بلایا اور یو چھا کہ واپس کیول چلے گئے تھے؟

#### حفرت عمر وفي كا ظهار حسرت

ابوموی اشعری اشعری کے کہا کہ جمیں اس کا حکم دیا جاتا تھا لینی رسول کریم کے جمیں یہی حکم دیا ہے کہ جا کر پہلے استند ان کرو،اگرتین مرتبہ استند ان کرنے کے باوجود جواب نہ آئے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے نے فرمایا کہ یہ جو حدیث آپ رسول کریم کی کی طرف منسوب کررہے ہیں اس پر بدنیہ (دلیل) پیش کرو، یعنی گواہ لاؤ، حضرت ابوموی اشعری کے انساری ایک مجلس میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوگیا، (یعنی میں نے حضرت عمر کے کہا کہ حضور کی نے یہ کم دیا ہے اس واسطے میں واپس چلا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بینہ لے کرآؤورنہ میں نہیں چھوڑوں گا)۔

انصارنے کہا کہ حضور اقد س کا بیار شادمشہور ومعروف ہے ، آپ کے لئے اس معاملے میں ہم میں جوسب سے کمن ہیں یعنی حضرت ابوسعید خدری کے وہ جاکے گواہی دے دیں گے۔ (تاکہ حضرت عمر کے کئی جس جوسب سے کمن ہیں لیعنی حضرت ابوسعید خدری کے گواہی دے دیں گے۔ (تاکہ حضرت عمر کے پتہ چلے کہ اتنے چھوٹے بچ بھی اس حدیث سے واقف ہیں ) ابوسعید خدری کے کو وہ لے گئے تو حضرت عمر کے فرمایا کیا میرے اوپر اسول اللہ کا ایت کا می مخفی رہ گیا، یعنی اپنے اوپر انسوس کے طور پر کہا کہ حضور کی کا ایت کم مخفی رہ گیا، مجھے بازاروں کے اندر سودا کرنے نے غافل کر دیا یعنی میں بازار کے اندر سجارت کرنے میں مشغول رہا اور اس کی وجہ سے حضورا کرم کی ایرارشاد سننے سے محروم رہا، میں چونکہ تجارت کے لئے نکل کے چلا جایا کرتا تھا

تبھی کہیں انہمی کہیں تو بہت ی ہاتیں جوحضور ﷺ نے میری غیرموجود گی میں فرمائیں وہ مجھے نہیں پہنچے علیں ،میرے علم علم میں نہیں آسکیس تو اس پر انہیں افسوس ہوا ،اور افسوس کا اظہار کیا کہ میں اس حدیث کے سننے سے مخروم رہا۔ امام سبخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد

اماً م بخاری نے ''قوجمة الباب'' قائم کیا تھ ''باب المخروج الی المتجارة'' لیمی تجارت کے لئے گھر سے نکل البندااس روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت عمر پھے حضور بھے کے زیانے میں گھر سے نکل گرتجارت کیا کرتے تھے۔

# صحابی کی روایت متہم ہوسکتی ہے؟

حضرت عمر بینہ نے حضرت ابوموی اشعری کے جومطالبہ کیا کہ اس صدیث کے اوپر بینہ لے کرآؤتو بظاہر یہ مطالبہ بجیب سالگتا ہے! بعض لوگ اس سے یہ غلط بتیجہ بھی نکا لتے ہیں کہ گویا حضرت عمر کے نے حضرت ابوموی اشعری کے متم کیا یعنی تبہت لگائی کہ تم جو حدیث شار ہے ہو یہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے اپی طرف سے تم نے گئر لی ہے، کیونکہ اگر یہ تبہت نہ ہوتو پھر بینہ لا نے کی کیا ضرورت ہے جب کہ قاعدہ ہے "الصحابة کلھم عدول" یعنی تمام صحابہ کے عادل ہیں اور خاص طور سے نبی کریم کی روایت کے بار سے میں عدول ہیں تو حضرت عمر کے نتا حضرت ابوموی اشعری کے کہ روایت کو کیول قبول نہیں کیا ؟ اور اس پر کیوں بھر و سہیں کیا ؟ اس نے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کی روایت بھی متبم ہو کتی ہے؟

يهال نين بانيس سمجھ ليني حياسكيں۔

مہلی بات تو یہ ہے کہ بینہ کے اس مطالبہ ہے حضرت عمر کا منشا ، حضرت ابوموی اشعری کا کوئی مارنا مہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ''المصحابة کلھم عدول'' کوئی بھی صحابی حضورا قدس کے انگی طرف کوئی فلط بات منسوب نہیں کرے گالیکن انہوں نے بیطریقہ اس لئے اختیار کیا تا کہ لوگوں کو اس بات کی اجمیت کا احساس ہوکہ رسول کریم کی کی طرف حدیث کی نسبت آسان بات نہیں ہے، کیونکہ بیز مانہ ایسا تھا کہ اسلام تیزی ہے تھیل ربا تھا نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہور ہے تھے اور صحابہ کرام کی ان سے حدیثیں بیان بھی کرتے تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ احاد میٹ کے معاطم میں ہا وہ تھا کہ لوگ احاد کے معاطم میں ہے اختیاطی ہے کا م لیس گے اور اس ہے اختیاطی کے نتیج میں حضور کی کی طرف غلط با تیں منسوب کریں گے، لہذا ان مفاسد کے سد باب اور لوگوں میں حزم واحتیاط پیدا کرنے اور مصالحت کو حاصل کرنے کے لئے حضرت عمر کے لئے بینہ کی حاجت نہیں ہوتی۔ صحابی کی محاجت نہیں ہوتی۔

لبندااس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ خبر واحد معتبر نہیں یا صحابہ سارے کے سارے عدول نہیں یا کسی صحابی کا کھی کو مہم کیا جا سکتا ہے کہ اس نے حدیث جان ہو جھے کر غلط بیان کی ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اوگوں کے اندر تثبت کا جذبہ پیدا ہو، حضرت عمر طفحہ کا یہ مقصد تھا۔ اور موطأ ما لک میں اس کی صراحت ہے کہ آپ طفحہ نے تہمت نہیں اگو گئی۔ میں

ووسری بات میہ ہے کہ جان ہو جھ کرنبی کریم کا کی طرف کوئی غلط نسبت کرنا صحابہ کرام کے سے ممکن نہیں ،
لیکن غیر شعوری طور پر کوئی غلطی لگ جانا یا نسیان پیدا ہوجانا میہ بھی بعید نہیں ،لبذا حضرت عمر طلعہ نے میہ چاہا اس
نسیان وغیرہ کے احتمال کا بھی سد باب ہواورلوگ تثبت سے کام کیں اس واسطے اپنا کیا ،اور بعد میں خودا پنے او پر
حسرت کا اظہار کیا کہ بچے بھی جانبے ہیں مگر میرے علم میں نہیں۔

یہ سلسلہ کچھ مرصے تک حضرت عمر اللہ بن عباس کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع بلی کہ حضرت عمر اللہ علی کہ حضرت عمر اللہ بن عباس کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع بلی کہ حضرت عمر اللہ بن عباس کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع بلی کہ حضرت عمر اللہ اللہ بن عبابہ کرام کے بارے میں بینہ طلب کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ''یا بسن اللہ طاب لا تکو نن عدا با علی اصحاب رسول اللہ کی '' یعنی آپ سی بہت کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حدیث بیان کرنے سے ڈرنے لگیں گے کہ میں حدیث بیان کروں گا، بینہ کا مطالبہ ہوگا اور بینہ پیش نہ کر کے اور کے کہ اس کے بعد حضرت عمر کے کہ اس طریقہ کورک کردیا، ابتدا بینہ مقصد لوگوں میں تثبت بیدا کرنا تھا۔

تیسری بات سے سے کہ اس سے استندان کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ اگر استندان کے نتیج میں کوئی جواب نہ ملے یا وہ کسی امر میں مشغول ہونے کی بناء پر ملنے سے معذرت کر ہے تو بیاس کا حق ہے ، اس پر ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ، اس لئے قرآن کریم میں خاص طور پر فر ما یا کہ:

#### ﴿ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ﴾

[النور:٢٨]

ترجمہ:اگرتم کوجواب ملے کہ پھر جاؤتو پھر جاؤاں میں خوب سقرائی ہے تنہارے لئے۔

صاحب خانہ کو کوئی ملامت نہیں کی گئی کہتم نے کیوں اجازت نہیں دی ، کیونکہ تم ملنے جارہے ہوتو غرض تہماری ہوئی اور جس کے پاس جارہے ہووہ اگر مشغول ہے ، اس کوتمہاری ملاقات سے کوئی تکلیف ہوتی ہے اور

٣٣ فقال عمر الأبي موسى اما اني لم اتهمك ولكني خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله الله الله (موطامالك ،ص:٢٧١).

وہ اس وجہ ہے آپ ہے معذرت کر لیتا ہے تو اس پر ناراضگی کی یا براما ننے کی کوئی وجنہیں ہے۔ چنا نچہ حضرت ابوموسی اشعری ﷺ نے اس بات پر کوئی برانہیں منایا کہ حضرت عمرﷺ نے کیوں اجازت نہیں دی، اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو سیسوچ کر جاؤا گر ملا قات کا موقع ہوا تو کر لیس گے اورا گرکسی وجہ سے اس نے معذرت کر لی تو اس سے نارانس نہ ہونگے۔

### آ داب معاشرت

اول تو ایسے موقع پر جانا حاہیے جبکہ گمان ہو کہ جس کے پاس جارہے ہواس کیلئے باعث تکایف نہیں ہوگا، پہلے سے پیۃ لگاؤ کہ اس کے کیاا وقات ہوتے میں اور اس میں کون ساوقت ایسا ہے جواس کیلئے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا۔

آج کل ہمارے ہاں آ داب معاشرت بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اور دین سے اس چیز کو بالکل خارت سمجھ لیا گیا ہے جبکہ استخذان کے اور پر قرآن کریم میں دورکوئ نازل ہوئے، آن کل اس کا اہتمام نہیں ، وقت بے وقت کی پاس چلے گئے ، یدد کھے بغیر کہ اس کو آکلیف ہوگی یاراحت ہوگی ، یہی حکم ٹیلیفون کا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ اس کے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے فون کرنا دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔

دوسرا یہ کہ آدمی جاکر دیکھ بھی لیتا ہے کہ آدمی مشغول ہے کہ نہیں الیکن ٹیلی فون والے کوتو پہتہ ہی نہیں کہ وہ آ ' یا کررہا ہے ۔ لہذا بعض اوقات وہ مشغول ہوتا ہے ، آپ نے یہاں پر لمبی بحث چھیٹر دی اور وہاں پر اس کیلئے پریشانی کا سبب بن گیا، لہذا پہلے یو چھلو کہ میں کچھ بات کرنا چا ہتا ہوں پانچ منٹ لگیس گے آپ کے پاس موقع ہے یا نہیں ، اگر آپ کے پاس موقع ہے توضیح ورنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد کرلوں گا، لوگوں کے اوپر بغیر استنذان کے مسلط ہو جانا آداب کے خلاف ہے ، اور ہمارے ہاں یہ غلط روش پیدا ہوگئی ہے اور اسے دین کا حصہ سیجھتے ہی نہیں ۔

اب میں آپ کو کیا بتاؤں! جب گھر میں ہوتا ہوں تو بکثرت بیصورت ہوتی ہے کہ میں دس منٹ بھی اپنا کام لگ کرنہیں کرسکتا کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹیلی فون آ جا تا ہے یا کوئی آ دمی آ جا تا ہے ، کام کرنے جیٹھا ابھی ذہن فارغ کیا ، تو معلوم ہوا فون آگیا ، عام طور پر بیسلسلہ سارا دن جاری رہتا ہے رات کوساڑھے بارہ بجے گھنٹی نج رہی ہے ، بھائی کیا بات ہے؟ جناب بیمسئلہ معلوم کرنا تھا۔

اورمسکلہ بھی ایسانہیں جونو ری نوعیت کا ہویعنی گھر پر جنازہ ہوگیا یا کچھ ہوگیا ، آدمی اس کے بارے میں مسلہ پو چھے تو ایک بات ہے؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے آپ نے ٹیلیفون کرنے سے پہلے گھڑی دیکھی تھی ؟ جواب ویا کرساڑھے بارہ بجے ہیں، میں نے کہا کہ ساڑھے بارہ بجے کسی کوفون کرنا مناسب ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ دیں تک جا گئا ہوں۔ایک دن میں نے سنا تھا کہ آپ دیرتک جا گئا ہوں۔ایک دن رات کوڈھائی بچفون آیا پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ جواب ملا کہصا حب آپ کی جینجی کا نکاح ہواہے مبارک باد فی تھی ،مبارک بادویے کیلئے ڈھائی بچفون کیا تو لوگوں کوفضول تنگ کرنا ہوتا ہے اور استنذان کے مسائل کو لوگوں نے دین سے خارج کردیا ہے ،الند تعالی محفوظ رکھے۔

#### (١٠) باب التجارة في البحر،

وقال مطر: لا بأس به: وما ذكره الله في القرآن إلابحق ثم تلا ﴿وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيُسِهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنُ فَضَلِهٍ ﴾ [فاطر: ٢ ا] والفلك :السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن من الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك الظام.

### اس شبه کاازاله که سمندر میں تجارت جائز نه ہو

اس باب کوقائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ سمندر کا سفر خاصا خطرناک ہوتا ہے اگر چہاب اتنا خطرناک نہیں رہا جتنا پہلے ہوتا تھا، کیونکہ اس میں ہواؤں کے چلنے پر دارو مدار ہوتا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہا تنا خطرناک کا محض تجارت کی خاطرانجام دیا جائے یانہیں؟اورا یک روایت بھی ہے کہ:

#### "لا يركب البحر إلاحاج و غاز في سبيل الله" "لا

یعنی سمندر پرسواری نہیں کرتا مگر جا جی کہ حج کرنے جارہا ہے یا اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والا تو اس میں تجارت کا ذکرنہیں ، تو شبہ ہوسکتا تھا کہ تجارت کی خاطر سمندر کا سفر کرنا جائز نہ ہو۔

امام بخاریؒ نے اس شبہ کو دور کرنے کیلئے یہ باب قائم کیا کہ جس طرح خشکی پر تجارت کرنا جائز ہے اس طرح سمندر میں بھی تجارت کرنا جائز ہے۔

## مطروراق كااستدلال

اس میں حضرت مطروراق رحمہ اللہ کے قول سے استدلال فرمایا۔

مطروراق "تابعین میں سے ہیں چونکہ یہ قرآن کریم کے نیخ لکھا کرتے تھے اس واسطے ان کو وراق

٢٥ وسنين البيهقي الكبري، ج: ٣، ص: ٣٣٣، وسني أبي داؤد، ج: ٣، ص: ٢، رقم: ٢٣٨٩، مطبع دار الفكر، بيروت، ومصنف ابن أبي شيبة ، ج: ٣، ص: ٢١٣.

کہتے ہیں۔ اس

مطروراق کہتے ہیں کہ سمندر میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ، اوراللہ تبارک وتعالی نے قرآن کریم میں ناحق اس کا ذکر نہیں کیا مطروراق نے اس طرح استدلال کیا کہ قرآن کریم میں تجارت فی البحر کا ذکر ہے تو اس کا ذکر ناحق نہیں کیا گیا، برحق کیا گیا ہے،اورآیت تلاوت کی:

﴿ وَ تَوَى الْفُلُکَ مَوَاجِوَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ ﴾ تم دیکھتے ہوکہ کشتیال سمندر میں چلتی ہیں تا کہ اللّٰہ کافضل تلاش کرواور اللّٰہ کافضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے کشتیول کے ذریعے تجارت کرنے کا ذکر فرمایا۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق آیت کے پکھ الفاظ کی تشریح فرمات ہیں کہ 
"الفلک السفن "ک فلک کشتوں کو کہتے ہیں "الواحد والجمع سواء " یعنی فلک کا لفظ واحد بھی ہاور 
جع بھی ہے، "وقسال مجاھد تسمخر السفن من الریح "موافر کے لفظ کی تقریر وتشریح کردی کہ محو "مخو یمخو" کے معنی ہوتے ہیں کہ پھاڑ نا تو موافر اس لئے کہتے ہیں "تمخر السفن الریح" کہ 
کشتیاں بھی ہواؤں کو پھاڑتی ہیں، یہاں پرمن ذائدہ ہے تو معنی ہوئے "تسمخر السفن من الریح" کشتیاں ہو پھاڑتی ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا کہ ''من''سبیہ ہے اور مخرکا مفعول برمحذوف ہے اور وہ ہے ماء، یعنی ''تسخو السفن السماء من الریح '' کشتیال ہوا کے سبب سے پانی کو بھاڑتی ہیں، ''ولا تسمخو السویح من السفن إلا الفلک العظام'' اور ہوا کوہیں بھاڑتیں کشتیوں میں سے کوئی کشتی مگر ہڑی ہڑی کشتیال یعنی چھوٹی کشتی تو آرام سے چل جاتی ہے اور یانی کو بھاڑ نا اور ہوا کو بھاڑ نا اس کی ہڑی کشتیوں کو ضرورت ہوتی ہے۔

یہاں یہ کہنامقصود ہے کہ یہ جوفر مایا گیا کہ ''تسوی المفلک فیہ مواحی ''اس سے مراد برخی کشتیاں ہیں ، کیونکہ برخی کشتیاں عام طور پر تجارت کے لئے استعال ہوتی ہیں ،اس لئے کہان میں ساز وسامان لا دکر لے جایا جاتا ہے محض ویسے ہی سفر کرنے کے لئے برخی کشتی استعال نہیں کرتے تھے کیونکہ اول تو سمندر کا سفر محض سفر کی خاطر کب تھا؟ زیادہ تر تجارت کی غرض سے تھا اور اگر محجھلیاں پکڑنے کیلئے ہے تو وہ زیادہ تر ساحل کے آس پاس جھوٹی کشتیوں پر ہیٹھ گئے اور اس کو چلا دیا ، تو برخی کشتیوں کا استعال تجارت ہی کی غرض سے ہوتا تھا اس واسطے وہ کہتے ہیں کہاں سے تجارت فی البحر کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

٣٠٠١ ـ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبدالرحمن بن هومز ، عن

۲۲ عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ١٨ .

أبى هريرة ، عن رسول ﷺ: أنه ذكر رجلامن بنبي إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. وساق الحديث.

حدثني عبدالله بن صالح :حدثني الليث به. [راجع : ١٣٩٨]

#### حدیث باب سے سمندر میں تجارت کا ثبوت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تعلیقاً نقل کیا ہے اور بہت سی جگہوں پرموصولاً بھی روایت کیا ہے، پیکا فی کمبی حدیث ہے۔امام بخاریؓ نےصرف متعلقہ حصہ بیان کیا ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک آ دمی کا ذکر کیا کہ وہ سمندر میں سفر کر کے تجارت کے لئے گیا تھا''فقضبی حاجتہ''اور پھر تجارت کی تھی۔ یہاں حدیث کے اس حصہ کو بیان کرنے ہے مقصو دصرف اتنا ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک آ دمی کا ذکر کیا جس نے سمندر میں تجارت کی تھی ،تو حضورا کرم ﷺ نے اس کی تقریر فیر مائی نگیرنہیں فر مائی ، للبذامعلوم ہوا کہ سمندر میں تجارت جائز ہے۔حدیث تفصیل کے ساتھ ان شاءاللّہ آ گے آئے گی۔

## (٢١)باب قوله: ﴿ أَ نُفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُم ﴾ [البقرة: ٢٧]

ترجمة الباب ميں صدقه نا فله مراد ہے

اس باب كا ظاہرى تعلق صدقات سے ہے كيكن يہاں بيہ بتانے كے لئے باب قائم كيا كەمسلمان آدمى كى تجارت کوصد قد سے خالی ٹہیں ہونا جا ہے لیمنی آ دمی تجارت کرے اور جو کچھ کمائے اس میں سے کچھاللہ کے لئے بھی خرچ کر ہے۔

یباں پر مراد زکوۃ اور فرائض نہیں ہیں ،اس لئے کہ زکوۃ اور فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں ، یہاں صدقات نا فلہ مراد ہیں کہ جوبھی آ دمی تجارت کر ہے اس سے اپنا کچھ حصہ صد قات نا فلہ میں بھی خرچ کرتے رہنا جا ہے ۔

٢٠٢٥ ـ حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن منصور ، عن أبي واثل، عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبي الله : ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاغير مفسدة كان لها أجر ها بما أنفقت ، ولزوجها بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا )). المنا

يً وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، وقم: • • ٧ ١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن وسول الله، وقم : ٨ • ٢ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة ، رقم: ١٣٣٥ ، وسنن ابن ماجه ،كتاب التجارات ، رقم: ٢٢٨٥ ، ومسند احمد ، باقي مسندالأبصار ، رقم ٢٣٠٥ .

## حدیث کی تشریح ومراد

چنانچداس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ عورت جب اپنے گھر کے کھانے میں ہے کوئی نفقہ دیت ہے بشرطیکہ وہ اس کے ذریعہ فساد پھیلانے والی نہ ہویا خراب کرنے والی نہ ہو۔ غیر مفسدہ سے ایک مرادیہ ہے کہ صدقہ اس کے محل میں دینا اہل کوصدقہ نہ دے۔

دوسری مرادیہ ہے کہ یہ بیس کہ سارا کچھ ہی صدقہ کر دیا رات کو جب شو ہر گفر میں آیا تو معلوم ہوا کہ میدان خالی ہے کھانے کو کچھ بیس ہے۔

لہذا غیر مفسدہ کے معنی یہ ہیں کہ اعتدال کے ساتھ صدقہ کرے بیٹیں کہ حقوق واجبہ کو بھی ضائع کردے "کہان لھا اُجر ھا" جوعورت ایسا کرے گی اس کواس کے انفاق کا اجر ملے گا، اور شوہر کواس کی کمائی کا جر ملے گا"وللخازن مثل ذلک "اور جو کمائی کو محفوظ کر نیوالا ہواس کو بھی اجر ملے گا۔"لا یستقص بعضہ م اُجو بعض شیاف "اوران میں سے کسی کا اجرد وسرے کے اجرمیں کی واقع نہیں کرے گا یعنی سب کو برابراجر ملے گا شوہر کو کمانے کی وجہ سے ، خادم کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے اور عورت کو انفاق کی وجہ سے اجر ملے گا۔

اور ظاہر ہے کہ بیاس وقت ہے جب شوہر کی طرف سے اس کی اجازت ہوخواہ وہ اجازت زبانی ہویا عرفی ہو، کھانا نچ گیا تو عرفا کوئی شوہراس کوصدقہ کرنے ہے انکارنہیں کرتا الابید کہ بہت ہی بخیل ہو۔ایسے میں اگر عورت نے خرچ کردیا تو اجازت ہی سمجھا جائے گااگر چہ زبانی اجازت نہ دی ہو۔

۲۰۲۱ ـ حدثني يحيى بن جعفو: حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن همام قال: سمعت أبا هريرة عن عن النبي الله قال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره)). [أنظر: ۵۱۹۲، ۵۱۹۵، ۵۳۲ ۵۳]. الله نصف أجره).

## دونوں حدیثوں میں تطبیق وفرق

اس فدکوره صدیث میں بھی ماقبل والی بات آرہی ہے لیکن اس میں ایک لفظ ہے" إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره" توبظاہراس سے يوں لگتا ہے كداگر شوہر كے امر كے بغير بھی خرچ كيا تواس كا ثواب طلح گا، مراديہ ہے كہ شوہر كی طرف سے امر تونہيں تھا لیكن اذن تھا، امر نہ ہونے سے اذن كانہ ہونا لازم نہيں آتا يعنى اس نے تھم تونہيں دیا تھا لیكن اجازت دی تھی، لہذا اس كی طرف سے بیجا ئز ہے۔

۲۸ وفی صحیح مسلم ، کتاب الزکاة ، رقم : ۲۸ - ۱ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب الزکاة ، رقم : ۱۳۳۷ ، ومسندا حمد ، باقی مسند المکثرین ، رقم : ۱۸۳۷ .

ما قبل والی حدیث اوراس حدیث میں ایک اور فرق بیہ ہے کہ ماقبل والی حدیث میں کہا کہ عورت کواجر ملے گااور شوہر کو بھی ملے گااورا یک ئے اجر کی وجہ ہے دوسرے ئے اجر میں کمی واقع نہیں ہوگی اوراس حدیث میں آر ہاہے ''فسلھ! نصف اُجو ہ'' عورت کوآ دھاا جرملے گا،تو بظاہر تعارض لگتا ہے۔

علماء کرام نے اس بارے میں بیفر مایا ہے کہا گراس کے امر سے ہوتب تو پورے کا پوراا جر ملے گا اور بغیر امر کے ہوتو آ دھاا جر ملے گا ، دونوں کے اندر پیطیق دی گئی ہے۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ ''نصف اجو '' کے معنی یہ ہیں کہ ''مصل اجوہ'' کیوں کہ مجموعی طور پر بیوی کواور شو ہر کو جواجر ملے گاوہ آپس میں تو ہر ابر تھالیکن بیوی کو جوملاوہ مجموعے کا آ دھا ہوا تو مراد مجموعے کا آ دھا ہے نہ کہ شوہر والے اجر کا آ دھا۔ <sup>29</sup>

#### (١٣) باب من أحب البسط في الرزق.

۲۰۲۷ حدثنا محمد ابن أبى يعقوب الكرما نى : حدثنا حسان : حدثنايونس
 قال محمد هو الزهرى عن أنس بن مالك الله قال : سمعت رسول الله الله قال : ((من سرّه أن يبسط له فى رزقه أوينساً له فى أثره فليصل رحمه )). [أنظر: ۵۹۸۲] تا

## حدیث کی تشریح

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفر ماتے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ بات خوش کر تی ہویعنی جوشخص پیر بات چا بتنا ہو کہا س کے رزق میں کشاد گی ہویا اس کی اجل میں تا خیر کی جائے۔

"افره" سے مرادیبال پر باقی ماندہ غمر ہے اور "بنسان" کامعنی ہے مؤخر کردیا جائے ،مطلب بیہ ہے کہ اس کی عمر کومؤخر کردیا جائے بعنی اس کی عمر دراز ہوتو اس کو چاہئے "فعلیصل د حمد" کہ وہ صلدرحی کرے، اس سے معلوم ہوا کہ صلدرحی کے دواثر ات دنیا ہی میں ظاہر ہوتے ہیں ایک رزق میں وسعت دوسرے عمر کی درازی۔

مطلب یہ ہے کہ جو بیر چاہے کہ رزق میں وسعت پیدا ہوتو وہ بھی بیرکا م کرے اور جو بیر چاہے کہ عمر دراز ہووہ بھی بیرکا م کرے، اس کے دونوں اثر ہوتے ہیں بیہ "منع المحلو" ہے" منع المجمع" نہیں۔

P1 عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٣٢١.

٣٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب البروالصلة والأداب ، رقم: ٣١٣٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، رقم : ١٣٣٣ ، ومسنداحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٩٢٨ ، ١٢٩٢١ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ،

#### (۱۳) باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة

۲۰۲۸ حدثنامعلی بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم: البرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي الشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. [أنظر: ۲۰۹۲، ۲۲۵۱، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۱، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۰، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۰، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۲، ۲۲۵۰، ۲۲۵۲، ۲۲۵۰، ۲۲۵۰، ۲۲۵۰، ۲۲۵۰، ۲۲۵۰، ۲۲۵۰، ۲۲۵۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰

## ادهاراوررتهن كاحكم

نی کریم کا کے ادھارسوداخرید نے کے بارے میں روایت نقل کی گئی ہے کہ انمش کیتے ہیں ہم نے ابراہیم نختی کے سامنے ذکر کیا کہ کم میں جورب السلم ہے وہ مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

حضرت ابراہیم کفیؒ نے فرمایا کہ آنخضرت کے ایک یہودی سے پچھ کھاناخریداتھا "السی اجل" ایک میعاد تک قیمت اداکر نے کے لئے "ور هنه درعا من حدید" اوراس کے پاس ایک درع رہن رکھی تھی جولو ہے کی تھی ۔

توادھارکھاناخریدااورایک یہودی کے پاس ایک درع رہن رکھی ،اس سے رہن کا جوازمعلوم ہوا۔

#### اختلاف فقهاء

اس مسئلے میں فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ عام قرض یا کوئی اور دین ہوتو اس سلسلے میں رہن کا مطالبہ دائن کے لئے جائز ہے لیکن بچے سلم جس میں مبیع جو ہے وہ مسلم الیہ کے ذیعے میں دین ہوجاتی ہے کیا اس میں بھی رب السلم مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے؟

## بیع سلم سے معنی

سلم کے معنی بیے ہوتے ہیں کہ مثلاً میں نے آج کا شتکار کو پلیے دے دیئے اور اس سے کہا کہ چھ مہینے کے بعد تم مجھے اس پلیے کی دس من گندم اس کے ذیبے میں نے ابھی اوا کر دیئے ، دس من گندم اس کے ذیبے میں دین ہوگئی۔

تو کیا میں جب وہ پیے دے رہا ہوں تومسلم الیہ یعنی اس کا شتکارے کہدسکتا ہوں کہتم میرے لئے مہینے

اس وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ٥٠ ٠ ٣ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٥٥٣٠، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، رقم: ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ . ٢٣٨ .

کے بعد یہ نہیں گندم لاؤیانہیں لاؤ، تو کوئی چیز مجھے رہن دو، تو کیا بیج سلم میں رہن ہوسکتا ہے یانہیں؟

#### جههورائمهاربجة كامسلك

جہورائمہار بعہ کے نز دیک سلم میں رہن ہوسکتا ہے۔

## امام زفر ﴿ وامام اوزاعيٌّ كامسلك

امام زفروامام اوزاعی رحمهما الله فرماتے میں کسلم میں رہن نہیں ہوتا۔

بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہاں حدیث کولانے کا مقصدا مام زفر وامام اوز ای رحمہما اللہ کار دکرنا ہے کہ سید حضرات سلم میں ربین کے جواز کے قائل نہیں ہیں جبکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے بوچھا گیا تو انہوں نے جواز کا قول اختیار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا اگر چہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں سلم کا ذکر نہیں ہے چونکہ حضورا کرم میں نے کھانا خریدا تھا اور پیسے مؤجل تھے۔ اس

## یہ شراءالعین بالدین ہے

يه "شراء العين بالدين" تهاجبكم" شراء الدين بالعين" بوتى ب،اس لئ يه المنبيل تقى الكين ابرا بيم خَعْ ن عموم عدا سلال كيا به كهجب "شراء العين بالمدين "ميل آپ ن ربن ركها تواس بر"شراء الدين بالعين "كوبهى قياس كيا جائكا-

بعض لوگوں نے دوسری تشریح بیری ہے کہ یہاں پرسلم سے مرادسلم اصطلاحی نہیں ہے بلکہ سلم لغوی ہے،
لغوی سلم مطلق دین کو کہتے ہیں،اس لئے سلم میں رہن رکھنے کا سوال یہاں پیدانہیں ہوتا کیونکہ حدیث میں سلم کا
ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ سوال کرنے والے نے پوچھا بیرتھا کہ دین کے عوض میں رہن رکھنا درست ہے یا نہیں، تو
انہوں نے کہا کہ ہاں درست ہے اور اس کے او پر انہوں نے حدیث سادی البذا سوال سلم عرفی اصطلاح کا نہیں تھا
بلکہ مطلق دین کا تھا۔

## امام بخارى رحمه الله كامنشاء

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء "بیسع بسال نسیئة" کا جواز بیان کرنا ہے کہ جس طرح

٣٢ عمدة القارى ، ج: ٨، ص: ٣٢٤.

"بيع" حالاً جائز ہے ای طرح "نسیشة" بھی جائز ہے۔

#### بیع نسینہ کے معنی

'' بیسع نسیسٹ**ۃ**'' کے معنی یہ ہیں کہ سامان تواب خریدلیااور قیمت کی ادا <sup>نیگ</sup>ی کے لئے مستقبل کی کوئی تاریخ مقرر کریل یہ چھیشرا کط کے ساتھ حائز ہے۔

## بیع نسیئة کے صحیح ہونے کی شرائط

"بیع نسینة " کے جو نے کیلئے ایک شرط میہ کہ اجل کامتعین ہونا ضروری ہے اگر بچ بالنسیئة میں اجل متعین نہیں ہوگی تو بچ فاسد ہو جائے گی ، لیکن میاس وقت ہے جب بچ بالنسئة ہو، میآ پاوگ جو بھی بھی دکا نول پر چلے جاتے ہو، اور سامان خرید ااور اس سے کہد دیا کہ پیسے پھر آ جا نیس گے یا بھائی پیسے بعد میں وے دول گا، لیکن بعد میں کب دول گا؟ اس کیلئے مدت مقرر نہیں کی میجا نزے کہنا جائز؟ میے "بیع بالنسسئة "نہیں ہوتی بلکہ بچ حال ہوتی ہے لیکن تا جرر عایت دے دیتا ہے کہ پھر دیدینا کوئی بات نہیں۔

#### بيع نسيئة اوربيع حال ميں فرق

تع حال اور "بیع نسیئة" بین فرق یہ ہے کہ جب "بیع بالنسیئة" ہوتی ہے تو اس میں جواجل مقرر ہوتی ہے اس میں جواجل مقرر ہوتی ہے اس بین نے خریدی اور مقرر ہوتی ہے اس اجل سے پہلے بائع کوشن کے مطالبہ کا بالکل حق ہوتا ہی نہیں ، مثلا یہ کتاب میں نے خریدی اور تاجر سے کہا کہ میں اس کی قیمت ایک مہینے کے بعدادا کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعدادا کر لیزایہ بعثے مؤجل ہوگی اب تا جرکویہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مہینے سے پہلے مجھ ہے آکر مطالبہ کرے، بلکہ مطالبہ کرے، بلکہ مطالبہ کرے، بلکہ مطالبہ کرے، بلکہ مطالبہ کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا اس سے پہلے مطالبہ کا حق ہی نہیں ، یہ بیع مؤجل ہے۔

#### بيع حال

یج حال اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کومطالبے کاحق فوراً بچے کے متصل بعد حاصل ہوجاتا ہے، چاہے اس نے کہد دیا کہ بھائی بعد میں دے دینا اور وہ مطالبہ اپنی طرف سے سالوں مؤخر کرتارہے، لیکن اس کواب بھی یہ کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہ نہیں ابھی لاؤ، کہد دیا کہ بعد میں دے دینالیکن اگلے ہی کمھے کہا کہ میرے سامنے ذکالو، توحق حاصل ہے یہ بیچ حال ہے۔

ربيع مؤجل ميں اور حال ميں استحقاق كى وجہ سے فرق ہوتا ہے كہ بائع كا استحقاق" بيع بالنسينة" ميں

اجل ہے پہلے قائم ہی نہیں ہوتا ،اور بیع حال میں فوراً عقد کے متصل بعدا شحقاق قائم ہوجا تا ہے۔

البذایہ تا جوہم کرتے ہیں یہ بچے حال ہوتی ہے،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہاس کی فوراَادا نیگی کردیناواجب ہوجا تا ہے، جب جا ہے مطالبہ کردے اگر چہاس نے مطالبہ اپنی خوشی ہے مؤخر کردیالیکن مؤخر کرنے کے باوجود بھی اس کا بیچن ختم نہیں ہوا کہ وہ جب جا ہے وصول کرے،البذا یہ بچے مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں تو اجل کی تعیین بھی ضروری نہیں ہے۔

ایک مئلہ توبیہ بیان کرنا تھا تا کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ حال اور مؤجل میں بیفرق ہوتا ہے۔

## فشطول يرخر يدوفروخت كاحكم

و وسر اسئلہ: جو ''بیع بال نسینہ'' ہے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آیا نسینہ کی وجہ سے بیچ کی قیت میں اضافہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟

آئ کل بازاروں میں بکٹرت اییا ہوتا ہے کہ وہی چیز اگر آپ نقد پیسے دے کہ لیں تواس کی قیمت کم ہوتی ہے کین آگر میں گاروں کا بینی تاہم کردیں تواس ہوتی ہے کین آگر میں اضافہ ہوتا ہے اور آج کل جتنی ضروریات کی بڑی بڑی اشیاء ہیں وہ قسطوں پر فروخت موتی ہیں مثلاً پنکھااور فرت کے وغیرہ قسطوں پر فل رہا ہے تو عام طور سے جب قسطوں پر خریداری ہوتی ہے تواس میں قیمت عام بازاری قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ آگر نقذ پیسے لے کر بازار میں جاؤ آپ کو پنکھا دو ہزار میں فل جائے گا، کین آگر کسی قسط والے ہے خریدوتو ڈھائی ہزار کا ملے گا، مگر ڈھائی ہزار آپ سال میں یا دوسال میں اداکریں میں معاملہ کثرت سے بازار میں جاری ہے کہ نقذ کی صورت میں قیمت کم اور ادھا رکی صورت میں زیادہ ، آیا اس طرح نسیئة کی وجہ سے مینے کی قیمت میں اماؤ کردینا جائز ہے یا نا جائز ؟

# جمہورفقہاء کے ہاں دوقیمتوں میں سے سی ایک کی تعیین شرط ہے

جمہورفقہاء کے نزدیک جن میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ بھی داخل ہیں بیہ بودا جائز ہے بشر طیکہ عقد کے اندر ایک بات طے کر لی جائے کہ ہم نقد خرید رہے ہیں یا ادھار، بیخے والے نے کہا کہ اگر بنگھاتم نقد لیتے ہوتو دو ہزار روپے کا اور اگر ادھار لیتے ہوتو ڈھائی ہزار روپے کا ،اب عقد ہی میں مشتری نے کہد دیا کہ میں ادھار لیتا ہوں ڈھائی ہزار میں لیعنی ایک شق متعین ہوجائے تو بع جائز ہوجاتی ہے لیکن اگر کوئی شق متعین نہیں کی گئی اور بائع نے کہا تھا کہ اگر نقد لوگے دو ہزار میں اور ادھار لوگے تو ڈھائی ہزار میں اور مشتری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نقد لیتا ہے یا دھار، توبیع ناجائز ہوگئی۔

ناجائز ہونے کی وجہ جبالت ہے یعنی نہ تو یہ پہ ہے کہ بیج حال ہوئی ہے اور نہ یہ پہ ہے کہ بیج مؤجل ہوئی ہے اور نہ یہ پہ ہے کہ بیج مؤجل ہوئی ہے اور استعین کردیا جائے وجائز ہوجائے گی۔ ہوئی ہے تو اس جبالت کی وجہ سے بیٹی ناجائز ہوجائے گی لین جب احداشقین کو متعین کردیا جائے تو جائز ہوجائے گی۔ البتہ بعض سلف مثلاً علامہ شوکانی 'نے ''فیل الاوطار'' میں بعض علاء اہل بیت سے نقل کیا ہے کہ وہ اس بیچ کو ناجائز کہتے تھے اور ناجائز کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سود ہوگیا ہے کہ آپ نے قیمت میں جو اضافہ لیا ہے وہ نسینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے تھم میں آگیا ہے، ابنداوہ ناجائز ہے۔ است

#### بیاضا فہمدت کے مقابلے میں ہے

جمہور کہتے ہیں کہ بیر بانہیں، آج کل عام طور سے لوگوں کو بکثرت بیشبہ پیش آتا ہے کہ بھائی بیتو کھلی ہوئی بات معلوم ہور بی ہے کہ ایک چیز نقد داموں میں کم قیمت پرتھی آپ نے اس کی قیمت میں صرف اس وجہ سے اضافہ کیا کہ ادا ایک چھے مہنے بعد ہوگی تو بیاضافہ شدہ رقم مدت کے مقابلے میں ہور قم ہوتی ہو دہ سود ہوتا ہے، تو یہ کیسے جائز ہوگیا؟

اس اشکال کی وجہ سے لوگ بڑے جیران وسرگر داں رہتے ہیں لیکن بیاشکال در حقیقت رہا کی حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے ،لوگ سے بیچھتے ہیں کہ جہال کہیں مدت کے مقابلے میں کوئی شمن کا حصد آجائے وہ رہا ہو جاتا ہے حالا نکہ بیمزعومہ نلط ہے۔" رہا النسسینة" بیصرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف بدل نقو دہوں کیونکہ جب دونوں طرف بدل نقود ہوں تو اس صورت میں کوئی بھی اضافہ کسی بھی طرح کسی بھی عنوان سے لیا جائے گا تو وہ سود ہوگا۔ "

اوراس کی تھوڑی سی تفصیل ہے ہے کہ نقو دکواللہ تبارک و تعالی نے امثال متساویہ بنایا ہے، یعنی ایک روپیہ قطعا مساوی اور مثل ہے ایک روپیہ کے چا ہے ایک طرف جور وپیہ ہے وہ آج پریس سے نکل کرآیا ہو، اور دوسرا روپیہ بھنگی کی جیب سے نکلا ہورڈ اور گیلا اور میلالیکن دونوں برابر ہیں۔ معنی ہہ ہے کہ اس میں اوصاف ہر ہیں، وصف جودت اور رداۃ اس میں ہر ہے، تو ایک روپیہ دوسرے روپے کے قطعا مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپیہ دوسرے روپے کے قطعا مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپیہ دوسرے روپے کے قطعا مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپے کا دوسرے روپے سے چا ہے وہ نقتہ ہو، چا ہے ادھار ہو، اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ اضافہ زیادت بلاعوض ہے۔ مثلاً نقتہ سود ابھور ہا ہے تو نقتہ سودے میں اگر آپ نے ایک روپے کے مقابلے میں ویٹی ہوروپے کر دیا جو آدھار وپیہ ہے، اس کے مقابل کیا ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ، اگر آپ کہیں کہ مقابل وہ اس روپے کی صفائی ہے یا کرارہ ہونا ہے اس کا نیا ہونا ہے، تو یہ بات اس لئے معتبر نہیں کہ شریعت نے اس کے اوصاف کو بالکلیہ مدر کر دیا ہے۔

٣٣ ، ٣٣ راجع: للتفصيل ، "بحوث في قضايافقهية معاصرة"، ص:٨،٧.

ادھار میں،ایک روپیہ آج ادھار دیا اور کہا کہ ایک مہینے بعدتم مجھے ڈیڑھ روپے دے دینا تو ایک روپیہ ایک روپے کے مقابلے میں ہوگیا اور آدھاروپیہ جوزیادہ دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کے عوض میں ہوا؟ یا تو کہو کہ بلا عوض ہے یا کہو کہ یہ ایک ماہ کی مدت کے مقابلہ میں ہے۔ چونکہ مدت ایسی چیز ہے کہ اس پر مستقلا (مستقلا کا لفظ یا در کھیئے) کوئی عوض نہیں لیا جاسکتا،اس لئے یہ نا جائز ہے۔

لہٰذا جہاں مقابلہ نفو د کا نفو د کے ساتھ ہوتو وہاں وقت کی یا مدت کی کوئی قیمت مقرر کرنا نا جائز ہے، وہی سود سے وہی رہا ہے۔

اور جبان مقابلہ نقو دکا سلعہ (عروض) کے ساتھ ہوتو وہاں امثال متساویہ قطعانہیں ہوتے ، وہاں اوصاف کا اعتبار مدرنہیں ہوتا، بلکہ جبعروض کونقو د کے ذریعے بیچا جارہا ہوتو مالک کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنے عروض کوجس قیمت پر چاہے فروخت کرے جب تک اس میں جبر کا عضر نہ ہو، مثلاً میں کہتا ہوں کہ میری یہ گھڑی ہے میں اس کوایک لاکھرو ہے میں فروخت کرتا ہوں کسی کولینا ہے تولے لے ورنہ گھر بیٹھے، مجھے حق ہے میں جتنی قیمت لگاؤں ،کوئی مجھے ہے میں کہ سکتا کہ نہیں یہ تم نے بہت قیمت لگادی ہے، میں نے کب کہا کہ تم آکر خریدو، مجھے ہے اگر خرید فی ہے ہے ایک لاکھرو ہے لاؤ، ورنہ جاؤ میں تمہیں نہیں بیچنا، اور تم مجھے خرید ونہیں۔

برانیان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے میں بہت ہے وائل مدنظر رکھتا ہے مثلاً میں نے اس انسان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے میں بہت ہے وائل مدنظر رکھتا ہے مثلاً میں نے اس گھڑی کی قیمت ایک لاکھ رو پے مقرر کی ، بازار میں سے پانچ ہزار رو پے کی مل رہی ہے لیکن میں نے ایک لاکھ رو پے قیمت اس کے مقرر کی کہ میں سے ملکہ کرمہ سے لے کر آیا تھا تو مکہ کرمہ کا نقدس اس کے ساتھ وابستہ ہوت میں چا ہتا ہوں کہ میں اس کوا پنے پاس رکھوں گالیکن اگر کوئی مجھے ایک لاکھ رو پے دید ہے جس کے ذریعے میں دس میں چا ہتا ہوں کہ میں سے گھڑی دینے کو تیار ہوں ، ورنہ نہیں دیتا ، میرے ذہن میں سے بات ہے تو میں حق بجانب ہوں اگر چدو مرا آ دمی سے تھے کہ سے گراں ہور ہی ہے تو نہ خرید ہے لیکن میں نے اپنے ذہن میں سے قیمت مقرر کرر کھی ہوں اگر چدو مرا آ دمی ہوگیا کہ میا کہ ایک لاکھ رو پے میں نے رہا ہے اور اس کے ساتھ مکہ مرکمہ کا تقدس وابستہ ہے جا ساتھ مکہ مرکمہ کی برکت کے آگے لاکھ رو پے کیا چیز ہوتی ہے ۔ لہذا آگر کس نے مجھ جا کہ ہوئی ۔

آگر پانچ بنزار روپے کی بازار میں مل رہی تھی اوراس نے مجھ سے ایک لا کھروپے میں خریدی اس وجہ سے کہاس کے ساتھ مکہ مکر مدکا تقدس وابستہ تھا تو کیا کوئی کہے گا کہ میں نے پچانوے بزار روپے میں مکہ مکر مدکا تقدس خریدایا کوئی نہیں کہے گا۔اس لئے کہ مکہ مکر مدے تقدس کی بات قیمت متعین کرتے وقت میرے ذہن میں ضرور تھی لیکن جب اس کو استعمال کیا اور قیمت مقرر کی تو قیمت مکہ کے تقدس کی نہیں ہے قیمت گھڑی ہی گی ہے ۔

اگر چداس کی قیمت مقرر کرتے وقت مدنظر مکہ کا نقد س بھی تھا قیمت مقرر پوری ایک لاکھ وہ ای گھڑی ہی کی ہے۔
ایک شخص کہتا ہے کہ یہ گھڑی پانچ بزار کی بازار میں مل رہی ہے لیکن میں چھ بزار کی پیچوں گا،اس واسطے
کہ میں اسے بازار سے لایا ہوں اور تم بازار میں جاؤ تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، گاڑی
کی سواری کا خرچہ کرنا پڑے گا میں تمہیں یہاں گھر بیٹھے وے رہا ہوں ۔البذایہ چھ بزار کی پیچوں گا یہ بھے بھی جائز
ہے ۔لہذااس نے کہا کہ واقعی میں کہاں بازار میں ڈھونڈ تا پھروں گا اس سے بہتر ہے گھر بیٹھے مجھے مل جائے، چلو
ایک ہزاررو ہے زیادہ جاتے ہیں تو جائیں چھ ہزار میں خرید لی تو یہ بچے ورست ہوئی ۔

اب اگر کوئی تخف میہ کیے کہ صاحب میا لیک بڑار روپیہ جواس نے لیا ہے میا لیک مجبول محنت کے مقابلے میں لیا ہے تو میہ بات سیحے نہیں ،اس لئے کہ مجبول محنت قیمت کے تقرر کے وقت ذہن میں ملحوظ تھی لیکن جب قیمت مقرر کی تو گھڑی ہی کی تھی اس مجبول محنت کی نہیں تھی۔

ای طرح ایک بڑی شانداردکان ہے اس میں ائیر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور صوفے بچھے ہوئے ہیں اور بڑا صاف ستھرا ماحول ہے۔ اس میں جاکر آپ جوتے خریدیں اور فٹ پاتھے پر کسی تھیلے والے ہے خریدی تو فٹ پاتھے پر تھیلے والا ایک جوتا سورو پے میں آپ کو دے دے گا۔ جب ائیر کنڈیشن دکان میں جاکر اور صوفوں پر بیٹھ کے تھاٹھ سے جوتا خریدیں گووہ اس کے دویا تین سولے لے گاتو دونوں میں فرق ہوا اس نے اپنی دکان کی شان وشوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام دونشت کی بیسب چیزیں قیمت میں شامل کیں۔ اس کے منتجے میں قیمت بڑھا دی کیکن جب قیمت بڑھا تی تو قیمت دکان کی نہیں بلکہ اس شکی کی ہے۔

یمی معامله اس کا ہے کہ بازار میں جا کر گھڑی اگر نقدخرید ناچا ہوتو پانچ ہزار میں مل جائے گی کیکن دکان داریہ ہوتا ہے کہ بعد دو گئے مجھے چھ مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا،اس واسطے اس بات کو مدنظرر کھتے ہوئے میں گھڑی کی قیمت پانچ ہزار تک بلکہ چھ ہزار لگا تا ہوں، تو اس نے قیمت چھ ہزار ضرور لگائی اور لگائی مدنظر رکھا لیکن جب قیمت لگادی تو وہ کس کی ہے؟ وہ گھڑی ہی کی ہے وہ مدت کی قیمت نہیں۔

اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ چھ مہینے سے پہلے پیسے لے کر آجائے کہ میرے پاس ابھی پیسے ہیں ابھی لےلوتب بھی چھ بزار ہول گے اور چھ مہینے کے بعد وہ ادائیگی نہ کر سکا اور چھ مہینے اور گزار دے تب بھی قیمت چھ بزار ہی رہے گی۔

البندامعلوم ہوا کہ قیمت کے تقرر کے وقت مدت کو مدنظر ضرور رکھا گیالیکن وہ حقیقت میں مقابل قیمت کے نہیں ہوا کہ قیمت کے تقرر کے وقت مدت کو مدنظر ضرور رکھا گیالیکن وہ عواملہ وہاں پرنقو د کا ہوتو کسی کے نہیں ہے بلکہ وہ عروض کے ہے بعنی اس سامان کے ہے ، بخلاف اس کے کہ جب معاملہ وہاں پرنقو د کا ہوتو کسی صورت میں بھی زیادتی کو دوسرے نقد کی طرف محول نہیں کیا جا سکتا ، کیوں کہ وہ امثال متساویہ قطعا ہیں۔

اس بات کو دوسر ہے طریقہ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شئی کی بیج مستقلا تو جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے دوسر ہے شئی کی قیمت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے دوسر ہے شئی کی قیمت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس کی واضح مثال سے ہے کہ ایک گائے کے پیٹ میں بچہ میں بچہ کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا جائے بعنی وقت تک اس بچہ کی تیج جائز نہیں ، لیکن اگر گائے کی بیج ہواور اس بچے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا جائے بعنی غیر حاملہ گائے جائز ہماں قیمت میں اضافہ کر دیا جائز نہیں۔ اضافہ حمل کی بیج مستقلا جائز نہیں۔

اس طرح ایک گھر کی قیمت میں اس وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب ہے وہی گھر دوسری جگہ کم قیمت میں مل جاتا ہے۔اگر وہی گھر ہازار کے قریب ہے۔تو زیادہ قیمت کا ہے تو قرب مسجدیا قرب سوق سے محل تو بذات خود تھے نہیں لیکن دوسری شکی کی قیمت میں اضافہ کا سبب ہو جاتا ہے۔

لہذا یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مدت اور اجل اگر چہ بذات خود میخل عوض نہیں یعنی مستقلا اس کاعوض لہذا یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مدت اور اجل اگر چہ بذات خود میخل عوض نہیں یعنی مستقلا اس کاعوض این جائز نہیں لیکن کسی اورشکی کی بیچ کے ضمن میں اس کاعوض اس طرح لے لینا کہ اس شکی کی قیمت میں اس کی وجہ سے اضافہ کر دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لہذا جب نقو د بالنقو د کا معاملہ ہوتو اس صورت میں چونک وہ امثال متساویہ قطعا ہیں تو اس کی قیمت میں کوئی اضافہ کسی طرح بھی اور کسی بھی نکھ نظر ہے ممکن نہیں ، کیونکہ اگر وہاں آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نقو د کے ساتھ صمنا ہور باہے کیونکہ نقو د میں امثال متساویہ ہوجانے کی بناء پراضافہ کا تصور بی نہیں ہے ، لیکن عروض کی قیمت میں چونکہ اضافہ ہوسکتا ہے تو اس کی قیمت کے اضافہ میں اجل کا ضمنا داخل ہوسکتا ہے۔

اسی بات کو تیسر ہے طریقے ہے اور سمجھ لیں؛ وہ یہ کہ کیا میں اس بات پر مجبور ہوں کہ اپنی چیز کو ہمیشہ مارکیٹ کی بازاری قیمت پر فروخت کروں؟ اگر آج یہ کتاب بازار میں دوسورو پے کی مل رہی ہے اور میں اس کتاب کو تین سورو پے میں فروخت کرنا چا ہتا ہوں اور میری طرف ہے کوئی دھو کہ نہیں ہے تو مجھے اس کا حق ہے۔

کتاب کو تین سورو پے میں فروخت کرنا چا ہتا ہوں اور میری طرف سے کوئی دھو کہ نہیں ہے تو مجھے اس کا حق ہے۔

پہلے طریقے میں ، میں نے ایک وجہ یہ بھی بتا دی تھی کہ گھڑی کے ساتھ تقدیں وابستہ تھا یہاں کچھ بھی نہیں بیات کرسکتا ہوں۔

ہوں ، تو ادھار بھی زیادہ قیمت میں کرسکتا ہوں۔

اور جب معاملہ نقد بالنقد ہوتو کیا دست بدست میں کہ سکتا ہوں کہ دس روپے کے بدلے میں بچاس روپے دے دوں؟ نہیں! تو جب نقد میں نہیں کہ سکتا تو ادھار میں بھی نہیں کہ سکتا ہوں۔ ربا اور تجارت کے معاملات میں یمی فرق ہے '' **احل الله البیع و حوم الوبا**'' لہذا جہاں عروض کا مقابلہ نقو د کے ساتھ ہووہاں بیچ ہے، لہٰذا وہاں اگر قیمت کے تعین میں اجل کو مد نظر رکھ لیا جائے تو اس سے کوئی فسادیا بطلان لازم نہیں آتا اور نقو د بالنقو د کے تباد لے میں اجل کو مدنظر رکھا جائے تو فساد لا زم آتا ہے۔

خلاصہ کے طور پر آپ میہ بات کہہ سکتے کہ نقو د بالنقو د کے تباد لے میں اجل کی قیمت لینا نا جا کڑ ہے لیکن جہاں تبادلہ عروض کا عروض کے ساتھ نقو د کا عروض کے ساتھ ہو و ہاں اجل کی قیمت لینا اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے کسی عروض کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے ، بیدر بامیں داخل نہیں ہے۔

**سوال**: شخصیات کی اشیاءان کے تقدس کی وجہ ہے مہنگی فروخت کرنا پی کیسا ہے؟

جواب: کسی آ دمی کے ساتھ عقیدت ہے ،لہذا اس کی چیز کو زیادہ قیمت میں فروخت کرنا جائز ہے، ارے! جب کھلاڑی کا بلا کروڑوں اورار بوں روپے میں خریدا جاتا ہے تو ایک بزرگ آ دمی کا تبرک نہیں خریدا جاسکتا!

9 ۲ • ۲ سحدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتاده ، عن أنس ح وحدثنى محمدبن عبد الله بن حوشب: حدثنا أسباط أبو اليسع البصرى: حدثنا هشام الدستوائى عن قتادة ، عن أنس في: أنه مشى إلى النبى في بخبز شعير وإهالة سنخة ، ولقد رهن النبى في درعا له بالمدينة عند يهو دى وأخذمنه شعيرا الأهله. ولقد سمعته يقول: ((ما أمسى عند آل محمد في مرولا صاع حب ، وإن عنده لتسع نسوة)). [أنظر: ٢٥ • ٨] درا

## حضورا کرم اکر ارے کے لائق کھانا

حضرت انس کے نے فر مایا کہ ''انہ مشی إلی النبی کے بعنو شعیر'' میں آپ کے پاس جو کی روئی کے کرگیا، ''و اہالہ سنخہ'' اھالہ چر بی کو کہتے ہیں اور ''سنخہ'' کے معنی باس کے ہیں یعنی جس میں بعض اوقات یہ شبہ ہوجا تا ہے کہ شایداس میں بو پیدا ہوگئ ہے، عام طور سے لوگ اسے استعال نہیں کرتے کیکن نبی کریم کی کی خدمت میں یہ چیز بھی لے کرگیا۔اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی کی حیات طیب میں اتنی سادگ تھی کہ جو کی روئی اور معمولی باس چر بی بھی استعال فرماتے تھے۔

"ولقد رهن النبى الله درعاله بالمدينة عند يهودى" اورنى كريم الله في اين درع مدينه منوره مين ايك يهودى كه پاس ربن ركلي تلى درع مدينه منوره مين ايك يهودى كه پاس ربن ركلي تلى درع مقصود بالباب ہے۔

"و أحده منه شعير الأهله" أوراس كور كاكراپيخ گھر والوں كے لئے جوخريدا۔"ولقد سمعته يقول" اور ميں نے آپ ليك كويد كتے ہوئے ساہے كەكوئى شام آل محمد الله پراليى نہيں آئى جس ميں ايك صاع گندم يا ايك صاع غذا آپ ليك كے پاس موجودر ہى ہو، حالانكه آپ ليك كے پاس نويوياں تھيں۔

ص وفي سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ١٣٦١ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٥٣١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، رقم: ٢٣٢٨ ، وكتاب الزهد ، رقم : ١٣٤ ، ومسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، رقم : ١٣٤ ، ١ ١ ١ ٢ ١ ، ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ . و

#### (١٥) باب كسب الرجل وعمله بيده

• ٢ • ٢ - حدثنى إسماعيل بن عبد الله حدثنى على بن وهب ،عن ابن شهاب قال : أخبرنى عبر و-ة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنهاقالت : لما أستخلف أبو بكر الصديق قال : لقد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤونة أهلى وشغلت بأمر المسلمين، فسيا كل آل أبى بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه. "

## اینے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت

حضرت عا ئشدرضی الله عنها فرماتی میں کہ جب صدیق اکبر کے خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا میری قوم کوعلم ہے کہ میرا جو پیشہ (کاروبار) تھا وہ ناکا فی نہیں تھا یعنی میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانے سے عاجز نہیں تھا۔

حضرت صدیق اکبر بی پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں اتنا منافع ہوجا تا تھا کہ ان کے گھر کا کاروبار آرام سے چل جاتا تھا ، تو اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ میر اپیشہ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ میرے گھروالوں کی ذمہ داری اٹھائے۔

''**مـــــؤونة**'' كےمعنی ذمه داری كے ہيں توميں پہلے تجارت كيا كرتا تھااس سے گھر والوں كاخر چ چلاتا

"وشغلت ہامو المسلمین" اوراب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، لیعنی خلافت کے کام میں وقت اب وہ تجارت نہیں کرسکتا جس سے اپنے گھروالوں کا خرچ چلاؤں۔

#### واحترف للمسلمين فيه

اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں:

- ا) جو کماؤں گاوہ بیت المال میں داخل کرونگا لیکن میسی نہیں۔
- ۲) دوسرامعنی بیہ کہ خود بیت المال سے لوں گا اور مسلمانوں کے لئے کام کروں گا، بیران جے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے "باب کسب الرجل وعمله بیده" قائم فرمایا ہے یعنی آدمی کا خود کمانا

٣٦ لا يوجد للحديث مكررات.

اورا پنے ہاتھ سے کام کرنا اور حدیث میں بتلایا گیا کہ صدیق اکبر ﷺ پہلے تجارت کے ذریعے کماتے تھے بعد میں انہوں نے بہتے المال کے ذریعے کمائی حاصل کرنا شروع کی، اس لئے کہ وہ جو کام کررہے تھے وہ بھی مسلمانوں کے لئے ہی تھا تو ایک طرح کی وہ حرفت بھی تھی۔

اوراس حدیث باب سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر امیر مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوتو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے نفقہ لے سکتا ہے۔

ا ٢٠٠١ حدثنا محمد :حدثنا عبدالله بن يزيد :حدثنا سعيد قال :حدثنى أبو الأسود ، عن عروة قال : قالت عائشة رضى الله عنها : كان أصحاب رسول الله الله عنها انفسهم، فكان يكون لهم أرواح ، فقيل لهم : لو اغتسلتم . رواه همام ، عن هشام ، عن أبيه، عن عائشة .[راجع : ٩٠٣]

حضرت عا نشدرضی الله عنها فر ماتی میں کہ صحابہ کرام ﷺ بذات خود روزی کمانے کے لئے محنت کیا کرتے تھے۔ان کا کوئی نو کرنہیں تھا،اپنا کا م خود ہی کیا کرتے تھے،مطلب بیا کہ بیتی بازی بھی خود ہی کررہے میں۔

"فكان يكون لهم أرواح" اہذا جب جمعہ كے دان معجد ميں آتے تصقوا ان كے جسمول ميں يا كيڑول ميں بوپيدا ہوجاتی تقی اُس لئے كہ وہ محنت ہے اپنا كام كرتے تھے۔

## جمعه کے دن عنسل کا حکم

"فقيل لهم ،لو اغتسلتم" توان ٢ كَبا كيا كما مُرتم عُسل كرلوتوا حيما بـ-

جمعہ کے دن غسل کرنے کا جو تھم دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا پس منظر بیان کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے خود کا م کیا کرتے تھے جس کی بناء پران کے بدن، جسم یا کپٹروں میں بو پیدا ہو جاتی تھی ۔اس لئے نبی کریم کا نے ان کو غسل کرنے کا تھم دیا کو غسل کر کے مبحد میں آیا کروتا کہ بوکی وجہ ہے لوگوں کو تکایف نہ ہو۔

المحدث المقدام المحدث المعدان ، عن ثور، عن خالد بن معدان ، عن المقدام الله عن الله داؤد المناه كان ياكل من عمل يده ، وإن نبى الله داؤد المناه كان ياكل من عمل يده )).

۲۰۷۳ ـ حدثنا يحيى بن موسى : حدثنا عبدالله الرزاق : أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : ((أن داؤد النبي النه كان لايا كل إلا من عمل يده )) . [أنظر: ٢٠١٣، ٣٢١]. ٢٠

س وفي مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٨١٣ .

ان دونوں حدیثوں میں اپنے عمل ہے روزی کمانے کی فضیلت بیان فرمائی کہسب سے افضل کھاناوہ ہے جوانسان خودمحنت کر کے کمائے اور کھائے ،حضرت داؤد الطبیلا بھی ایسا کرتے تھے۔

## روزی کمانے میں عارنہیں ہونی جاہئے

البذا معلوم ہوا کہ خود محت کر کے کمانا یہ فضیلت کی چیز ہے اور یہ جوبعض لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوجا تا ہے یعنی اپنے لئے ایک منصب ہجویز کردیتے ہیں کہ ہم کو یہی منصب ملے گاتو کام کریں گے ور نہیں کریں گے۔ مثلا طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ مدرس بنیں گے یا کہیں خطیب بنیں گے تو بنیں گے ،البذا جب تک وہ جگہ نہیں ملتی ہے کارر ہتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ۔ آ دمی کو کسی بھی کام سے عارنہیں ہونا چا ہے جو کام بھی روزی کمانے کے لئے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لئے میسر آ جائے اس کام سے یہ بہین کرنا چا ہے ۔ کیونکہ حدیث میں اس کوفریضة بعد الفریضة کہا گیا ہے۔

فر مایا که "لأن یحتطب احد کم حزمة علی ظهره خیر من ان یسال احدا فیعطیه او یمنعه" تم میں ہے کوئی شخص لکڑیاں جمع کرے، اپنی پشت پراٹھا کرلکڑی کے گھڑ ہے کوفر وخت کرے یا کسی اور کی لکڑیاں ہیں انہیں مزدوری کے طور پراٹھا کرلے جائے ، تو یہ اس کے لئے بہت بہتر ہے بنسبت اس سے کہ وہ دوسرے سے مانگے جاہے وہ اس کودے یا نہ دے۔

جس سے مانگاہے وہ بھی دے گا بھی نہیں و کے گا تو سوال کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آ دمی خوداپنی پشت کے اوپرلکڑیوں کا گٹھڑ ااٹھا کرفر وخت کرے یا مزدوری کرے کہ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ لے جائے۔

#### سوال کرنے کی مذمت وممانعت

سوال کرنا یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے اور دوسروں کے آگے سوال کرنا اذلا ل نفس ہے ، جب تک انسان میں قوت ہے وہ اس وقت تک کوئی بھی محنت مز دوری کر کے کمائے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریم ﷺ نے بیٹھیم دی ہے ، حالا نکہ کٹریوں کا گھڑ اپشت پراٹھانا اورا یک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشقت کا بھی عمل ہے اور باتیم ساتھ یہ عام طور سے عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے آدمیوں کے سامنے

پشت کے اوپر گھڑ ااٹھا کے لے جار ہا ہے لیکن بیکوئی ذلت نہیں ہے،حقیقت میں بیٹین عزت ہے کہ آ دمی خود کمانے کے لئے بیمحنت مشقت اٹھار ہا ہے اور بیکام جو کہ خلاف وقار سمجھا جاتا ہے وہ انجام دے رہاہے تا کہ دوسروں کے سامنے دست سوال درازنہ کرنا پڑے۔

## حكمرانول كے لئے اہم سبق

حضرت ابو ہر ہرہ کا کو ایک مرتبہ گورنر بنادیا گیا ، (مروان اپنے زمانے میں کہیں گئے تھے تو ان کی جگہ گورنر بنادیا گیا ، (مروان اپنے زمانے میں کہیں گئے تھے تو ان کی جگہ گورنر بنادیا گیا ) جب یہ گورنر ہے المال سے پینے نہیں لیتے تھے اور جو مزدوری وغیرہ پہلے کیا کرتے تھے وہ اب بھی جاری رکھی ، عین اس زمانے میں جب کہ گورنر تھے اپنی پشت کے اوپر کنٹریوں کا تھڑ الا دکر بازار کے بھی میں سے جو شارع عام تھی گزرتے تھے اور پھریہی نہیں کہ ویسے بی گزرجا نہیں ، بلکہ کہتے جاتے تھے کہ ہٹوامیر المؤمنین آرہے ہیں ،امیر المؤمنین آرہے ہیں گھڑ الا دا ہوا ہے اور رہے کہتے ہوئے گزررہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ میں نے اپنے اس عمل سے تعلیم دی کہ آدمی کے لئے گھڑ الا دکرایک جگہ سے دوسری جگہ لے دوسری جگہ لے جانا کوئی بے عزتی کی بات نہیں بلکہ بے عزتی کی بات میں بہکہ اور از کرے البندااس سے بچنا چاہئے۔
کرے ۔ لہندااس سے بچنا چاہئے۔

" أحبال با عجمع ہے جبل کی ، یعنی کوئی آ دمی اپنی رسیاں لے کرا نہی کو گھڑ ابنا کے جائے یہ بہتر ہے ، بہتر ہے

## (١٦) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

امام بخاریؒ نے بیہ باب قائم فرمایا کہ بیج اور شراء کے وقت میں نرمی اور چیٹم پوٹی اختیار کرنا۔
اور آگے یہ جمل نقل کیا ہے ''ومن طلب حقافلیطلبہ فی عفاف' کینی جو شخص دوسرے سے اپنا
کوئی حق مانگے تو پاکیزگی سے مانگے ۔ یہ جملہ دراصل ایک حدیث کا فقرہ ہے جو کہ تر مذی نے روایت کی ہے اور
اس کے بھی معنی یہ بیں کہ اپنا حق مانگئے میں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دینا اور بہت زیادہ تشدد سے کام لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک آپ کا حق ہے آپ مانگ سے بیں لیکن تمیز و تہذیب کے ساتھ ،ادب ونرمی سے مانگیں نہ کہ نہیں ہے۔ بے شک آپ کا حق ہے آپ مانگ سے بیں لیکن تمیز و تہذیب کے ساتھ ،ادب ونرمی سے مانگیں نہ کہ

فرعون وشداد ہن کر مانگنا شروع کردیں ،گویاا یک مسلمان کے طریقے پردوسرے سے حق مانگنا ہوتو نرمی کے ساتھ مانگیں۔ 🐣

٢٠٤٦ \_ حدثنا على بن عياش: حدثنا أبو غسان قال: حدثنى محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رسول الله ققال: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)). <sup>9</sup>

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرمات نبین که نبی کریم الله نارشا دفر مایا که:

"رحم الله رجلا سمحاإذاباع، وإذااشتری، وإذااقتضی" الله تعالی رحم فرماتے ہیں اس محض پرجو بیچے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی پسیے پرجان دے، کوئی خریدار خریداری کے لئے آیا ہے آپ نے اس کی قیمت بتائی اور وہ اس قیمت کوا دا کرنے کا اہل نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھنری کر دیں۔ یعنی اپنا نقصان نہ کر لیکن اپنے منافع میں سے کے کھم کر دیں تو یہ "سمع الذاب ع" ہے، ینہیں کہ صاحب قتم کھا کے بیٹھ گیا کہ میں تو اتنے ہی میں دوں گا چاہے کچھ ہوجائے تو اگر حالات ایسے ہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ بیخریدار ضرورت مندہے اور پسے اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کے لئے نرمی کا معاملہ کرو۔

"وافاشسوی" اورای طرح چاہئے کہ خریداری کے وقت میں بھی نرم ہو۔ یعنی بنہیں کہ پیسے پرجان دے رہا ہواور پیسے کم کرانے میں شام تک جمت بازی کررہا ہے اوراڑا ہوا ہے کہ نہیں کم کروضرور کم کرو، بائع کے سر پرسوار ہوگیا تو بیطریقہ مؤمن کا طریقہ نہیں ، اگر آپ کرانا چاہتے ہوتو ایک دومر تبداس سے کہددو کہ بھائی اگر اس میں دے سکتے ہوتو دے ہوتو دے سکتے ہوتو دے دو مان لے تو ٹھیک اور نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر اسٹے پیسے دے سکتے ہوتو دے دو اگر نہیں تو خریداری نہ کرو، اس کے اور پراڑائی کرنایا مسلط ہوجانا یہ سے خہیبیں ہے۔

## دو کا ندار سے زبردستی پیسے کم کرا کے کوئی چیزخرید ناجائز وحلال نہیں

آج کل رواج ہے کہ زبر دی پیسے کم کروائے جاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آ دمی دوسرے کے سرپر سوار ہوکراس کو بالکل ہی زچ کردے، یہال تک کہاس کے پاس جارہ ہی نہر ہاتواس نے کہا کہ چلوبھئی اس بلاکو دفع کروچاہے پیپوں کا کچھنقصان ہی ہوجائے یہ کہہ کراگر دکا ندار مال دیدے تو میں سیسجھتا ہوں کہوہ چیز آپ

٣٨ قال قال رسول الله الله عن الله السرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى اقتضى سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله الله ، وقم: ١٢٣١ .

کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی ،اس لئے کہ ''لا یہ حل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه''ابندا آپ نے تو اس سے زبردی کم کرایا ہے طیب نفس اس کانہیں تھا۔لہٰذا حلال بھی نہیں ہوگا اس لئے کم کرانے کے لئے زیادہ اصرار کرنا اور زیادہ پیچھے پڑنا مؤمن کی شان نہیں۔ بھ

## امام ابوحنيفه رحمه الله كي وصيت

امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی جو وصیت امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کوفر مائی اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ وسی سے نیادہ دیں۔ بھی ہے کہ اور لوگوں میں توبیہ ہے کہ "سمحا إذا شعری" کین اہل علم کو جا ہے کہ وہ دوسر ل سے زیادہ دیں۔

## یہ بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے

فرض کریں کسی سواری کا کراہہ ہے تو دوسر بے لوگ جینے دیتے ہیں اس سے پچھزیا دہ دے دیں تا کہ ان کی قدر ومنزلت دل میں قائم رہے اہل علم کی قدر ومنزلت قائم رہنا ہے بھی دین کے مقاصد میں ہے ہے اورا اگرتم دوسروں سے کم دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کی شکل دیکھ کروہ بھا گے گا کہ بیہ مولوی آگیا ہے میر سے او پر مصیبت بے گا اور مجھے پیسے پور نے نہیں دے گا ، اس کے برخلاف دوسروں سے زائد دے دو گے تو تمہاری قدرو منزلت پیدا ہوگی۔ ایک

یہ سب دین کی باتیں ہیں بیا خلاق نبوی ہیں جن کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہے کہ اپنے عام معاملات میں آ دمی نرمی کا برتاؤ کر ہے ،اگر پیلیے نہیں ہیں اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو مت خریدیں لیکن زبر دسی کرنایا لڑنا جھگڑنا بیدمؤمن کا شیوہ نہیں ہے۔

" وإذا اقت ضبی " نیعنی جب اپناحق کسی سے مائے تواس میں بھی نرم ہو، یعنی تمہاراحق ہے وہ مانگ رہے ہوتو جیسا ابھی عرض کیا کہ مانگولیکن نرمی کے ساتھ ،اگر دوسرے آدمی کوکوئی عذر ہے تو اس عذر کا لحاظ کر واور اس کا بہترین اصول نبی اکرم کے بیان فرمادیا کہ جب بھی کسی شخص سے معاملہ کر وتو معاملہ کرتے وقت اس کو اپنی جگہ بٹھالواور اپنی جگہ بٹھالواور بیسوچو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا پہند کرتا تو جومعاملہ تم اپنی حق میں پہند کرتے ہو وہ ی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ "احب لا محیک ماتحب لنفسک" یہیں

وإذا دخلت الحمام فلاتساو الناس في المجلس واجرة الحمام بل رجح على ما تعطى العامة لتظهر مروّتك
 بينهم فيعظمونك ، مجموعه وصايا امام اعظم من عص: ٣٩ ، رقم: ٨٨.

شم قالو اسمعوا منى تعشوا ألا لاتظالموا إنه "لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه الخ" جامع العلوم
 والحكم ، ج: ا ص: ٢٢٣، مطبع لمعرفة ، بيروت ، ١٣٠٨ ه

کہ دو بیانے بنالئے ہیں ایک بیانہ اپنے لئے اور ایک پیانہ دوسروں کے لئے بلکہ ایک ہی پیانے سے اپنے عمل کو بھی اور دوسر نے کے عمل کو بھی نا ہو۔

یا آیبازری اصول ہے کہ اگر آ دمی اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرے تو نہ جانے کتنی لڑا ئیاں ، جھڑ ہے ، طوفان اور برتمیز یاں ختم ہوجا ئیں یعنی معاملات کے وقت اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو جتنا اصرار میں کرر ہا ہون اگر یہ مجھ سے اتنا اصرار کرتا تو کیا میں اس کو پند کرتا اگر نہ کرتا تو مجھ بھی اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ "وحم اللہ دجلا سمحا إذا بناع ، وإذا اشتری، وإذا اقتضی" کا یہی مطلب ہے۔

مؤمنوں کی تجارت ، کاروباراوران کے معاملات غیر مسلموں سے پچھتو ممتاز ہوں پتہ چلے کہ ہاں میہ مؤمن کا کام ہے، یہ بھی معلوم ہو کہ میں کسی مسلمان سے معاملہ کرر ہا ہوں اور مسلمان بھی اگر اہل علم ہوتو اس کا تو اور زیادہ بڑامر تبہ ہے۔اس واسطے اس کودوسروں کی ہنسبت اور زیادہ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔

#### د نیامیں تا جروں کے ذریعے اشاعت اسلام

دنیا کے بہت سے حصوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا، کیونکہ اس کے لئے با قاعدہ کوئی جماعت نہیں گئی تھی کہ جو جائے لوگوں کو دعوت دے، تاجرتھے؛ تجارت کرنے گئے تصلوگوں نے ان کے تجارتی معاملات کودیکھااورمشاہدہ کیا کہ یہ کیسے بااخلاق لوگ بین ان کودیکھ کرمسلمان ہوئے۔

آج مسلمان چلا جائے تولوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیے کریں، دھو کہ بید ہے گا، فریب میں کرے گا، جھوٹ یہ بو لے گا، بدعنوانیوں کاار تکاب یہ کرے گا اور جو با تیں ہماری تھیں وہ غیر مسلموں نے اپنالیں۔
تو اس کے نتیج میں اللہ نے دنیا میں ان کو کم از کم فروغ دے دیا، اب بھی امریکہ میں بیصور تحال ہے کہ آپ ایک دو کان ہے کوئی سودا خرید نے کے لئے گئے، ہفتہ گزرگیا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ دکا ندار کے پاس جائیں اور اس ہے کہیں کہ بھائی یہ جوسیٹ میں نے لیا تھا یہ میرے گھر والوں کو پہند نہیں آیا اگر اس چیز میں کوئی نقص بیدانہ ہوا ہوتو کہتے ہیں لاؤکوئی بات نہیں واپس کرلیں گے۔

ان اصولوں کی پابندی غیر مسلم تاجروں کے ہاں ہے

امریکہ سے پاکتان ٹیلیفون کیا اور آپ نے ایک ڈیڑھ منٹ بات کی اس کے بعد ایجیجیج کوفون کر دیں

٣٢ باب جواز الإقالة وفضلها ، إعلاء السنن ، ج: ١٢٠ ص: ٢٢٠.

کہ میں نے فلاں نمبر پرفون کرنا چاہاتھا مجھے را نگ نمبرل گیا جس نمبر کومیں چاہ رہاتھاوہ نمبرنہیں ملاقو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے بل سے بیکال کاٹ دیں گے۔

اب ہمارے پاکستانی بھائی پہنچ گئے تو انہوں نے ٹائپ رائٹرخریدا مہینے بھراس کواستعال کیا اس سے اپنا کام نکالا ایک مہینے کے بعد جا کر کہا کہ پسندنہیں آیا لہٰذاوا پس لے لیں۔شروع شروع میں انہوں نے واپس لے لیالیکن دیکھا کہلوگوں نے یہ کاروبار ہی بنالیا تو اب میمعاملہ ختم کردیا۔

#### ابك داقعه

میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ہیں لندن سے کراچی واپس آر ہاتھا اور لندن کا جوہیقر وائیر پورٹ ہے وہاں ائیر پورٹ پر بہت بڑا ہازار ہے مختلف اسٹال وغیرہ گئے رہتے ہیں، اس میں دنیا کی مشہور کتا ب ''انسائیکلو پیڈیا آف بریٹائیکا'' کا اسٹال لگا ہوا تھا، ہیں وہاں کتا ہیں ویکھنے لگا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا اس کا نام''گریئ کہن'' ہے، انگریزی میں پنیٹھ (۱۵) جلدوں میں ہا کتاب میں ''ارسطو'' سے لئر' برٹریٹر ٹرٹر ٹرٹر ٹرٹرسل'' تک جوابھی قریب میں فلنی گزرا ہے بینی تمام فلنفوں اور تمام بڑے ہیں گیا ہم ترین کتا ہیں جمع کردیں اور سب کے انگریزی ترجے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا اسٹال پر جوآ دی (Shop Keeper) بعنی دوکان دار کھڑ اتھا' کہنے لگا کہ کیا آپ سے کتاب لین چا ہے موجود ہے؟ میں نے کہا تی ہاں لین چا ہتا ہوں اور پہلے سے موجود ہے تو آپ کوہم سے خاہتا ہوں اور پہلے سے موجود ہے تو آپ کوہم سے خاہتا ہوں اور پہلے سے موجود ہے تو آپ کوہم سے چاس فیصدر عایت میں دیدیں گے۔ میں نے کہا کہ جیاس فیصدر عایت میں دیدیں گے۔ میں ہے جس سے خاہت کروں کہ میرے یاس ہے۔

دوکان دارنے کہا کہ ثبوت کو چھوڑیں! بس آپ نے کہددیا ہے کہ ' تو بس آپ بچاس فیصد کے حقدار ہیں۔ اب میں نے حساب لگایا کہ بچاس فیصدرعایت کے ساتھ کتنے پیسے بنیں گے تو بچاس فیصدرعایت کے ساتھ وہ تقریباً پاکتانی چالیس ہزاررو پے بن رہے تھے۔ مجھے اپنے دارالعلوم کیلئے خریدنی تھی ، دارالعلوم ہی کے لئے '' بریٹانیکا'' بہلے بھی موجود تھی۔

میں نے کہا کہ میں تو اب جارہا ہوں یہ کتاب میرے پاس کیسے آئے گی؟ دوکان دارنے کہا کہ آپ فارم بھر دیجئے ہم یہ کتاب آپ کو جہاز سے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دوکان دار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کانمبر دیکر دستخط کردیجئے۔

( تو میں ذرا ٹھٹکا کہ دشخط کروں یا نہ کروں اس لئے کہ دشخط کرنے کے معنی پیر ہیں کہ اوا ٹیگی ہوگئ وہ

چاہے تو ای وفت جاکر فوراً پیسے نکلواسکتا ہے۔گر مجھے غیرت آئی کہ اس نے میری زبان پراعتبار کیا اور میں یہ کہوں کہ نہیں میں نہیں کرتا، للبذا میں نے دستخط کر دیے، دستخط کرنے کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہاں آپ مجھے بچاس فیصدرعایت پر دے رہے ہیں لیکن بعض اوقات ایبا ہوتا ہے بلکہ کی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے کتا ہیں بہت رعایت سے خریدیں اور پاکتان جاکر مجھے اس سے بھی ستی مل گئیں اوگ پینہیں کس کس طرح منگوا لیتے ہیں اور ستی بچی دیتے ہیں تو مجھے اس بات کا احتمال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ کا کتان میں مجھے اس سے ستی مل جائے!

دوکان دارنے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ، آپ جائے پاکستان میں معلوم کر کیجئے اگر آپ کوستی مل رہی بول گی تو جما را بیآ رڈر کینسل کرد بیجئے گا اور اگر نہ ملے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔

میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دوکان دار کہنے لگا کہ آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے، کیا آپ چار پانچ دن لیعنی بدھ کے دن تک پیتالگا تکیس گے؟

میں نے کہاماں ان شاءاللہ۔

دو کان دار نے کہا کہ میں بدھ کے دن بارہ جبج آپ کوفون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کوستی مل گئی کہ نہیں ،اگرمل گئی ہوتو میں آرڈ رکینسل کردوں گااورا گرنہیں ملی ہوگی تو پھرروانہ کردوں گا۔

تواس نے ججت ہی نہیں چھوڑی ،لہذا میں نے کہا کہا چھا بھائی ٹھیک ہے اور میں نے دستخط کردیئے اور فارم ان کودے دیال فارم ان کودے دیالیکن سارے راستے میرے دل میں دغد غه لگار ہا کہ میں دستخط کر کے آگیا ہوں وہ اب چاہے تو اس وقت جاکر بلاتا خیر چالیس بزار روپے بینک سے وصول کر لے ،اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ،لندا یہاں کراچی پہنچ کر میں نے دوکام کئے :

ایک کام بیا کیا مامریکن ایکسپریس میں جوکریڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خطاکھا کہ میں اس طرح دسخط کر کے آیا ہوں کیکن اس کی چیمنٹ (ادائیگی) اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دو ہارہ آپ سے نہ کہوں۔
اور دوسرا کام بیرکیا کہ ایک آ دمی کو بھیجا کہ بید کتاب دیچھ کر آؤ، اگر مل جائے تو لے آؤ، میں پہلے یہاں تلاش کررہا تھا لیکن مجھے ملتی نہیں تھی ایسا ہوا کہ اس نے جاکر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان میں بید کتاب مل گئی اور سستی مل گئی جبہدوہ بچاس فیصدر عایت کرنے کے سستی مل گئی جبہدوہ بچاس فیصدر عایت کرنے کے بعد تھی ، اب میرا دل اور پریشان ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں بعد تھی ، اب میرا دل اور پریشان ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں کون کروں گا خدا جانے فون کرے نہ کرے الہٰذامیں نے احتیا طاقط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے تھیک بدھ کا دن تھا اور ہارہ سے دو پہر کا وقت تھا اس کا فون آیا۔

دو کان دارنے فون پر کہا کہ بتا ہے آپ نے کتاب و مکھ لی معلومات کرلیں؟ میں نے کہاجی ہاں کر لی

میں اور مجھے یہاں سستی مل ٹی ہے۔ نووہ کہنے لگا کہ آپ کوسستی مل ٹی میں آپ کا آرڈر کینسل کردوں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ اس پردوکان دارنے کہا کہ میں آرڈر کینسل کررہا ہوں اور آپ نے جوفارم پر کیا تھا اس کو پھاڑر ہا ہوں، اچھا ہوا کہ آپ کوسستی مل گئی ہم آپ کومبار کہا دویتے ہیں۔

چار پانچ دن بعداس کا خط آیا کہ ہمیں آس بات کی خوشی ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پرمل گئی لیکن افسوس ضرور ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں مل سکالیکن وہ کتاب آپ کومل گئی ، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا آپ کومبار کہا دویتے ہیں اوراس بات کی تو قع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم رکھیں گے۔ ایک پیسے کااس کوفائدہ نہیں ہوافون لندن سے کرا جی اپنے خرچے پر کیا پھر خط بھی ہمیں رہا ہے!

یدان ،ہم ان کو گالیاں والیاں بہت ویتے ہیں اسلامی اخلاق کا مظاہر و کرتا ہے جوہم چھوڑ پچکے ہیں ، بہر حال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہونی بھی چاہئے لیکن انہوں نے بعض وہ اعمال اپنا لئے ہیں جو در حقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے اس کے منتیج میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کوفرو ٹ دیا۔

## حق میں سرنگوں اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے

میرے والد ماجدر حمتہ اللہ علیہ (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے) ایک بڑی یا در کھنے کی اور بڑی زریں بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر تو ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہے "**إن الب اطل کے ان زھو قیا"** لیکن اگر بھی دیکھو کہ کوئی باطل پرست ابھر رہے ہیں تو سمجھو کہ کوئی حق والی چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھار دیا ہے کیونکہ باطل میں تو ابھرنے کی طافت تھی ہی نہیں ، حق چیز لگ ٹنی اس نے ابھار دیا۔

اورحق میں صلاحیت سرنگوں ہونے کی نہیں "جاء الحق وزھق الباطل" تو جبحق اور باطل کا متا بلہ ہوتو ہمیشہ حق کوغالب ہونا ہے، اس میں صلاحیت نیچے جانے کی نہیں ہےا گر کہی دیکھو کہ حق والی قوم نیچے جار ہی ہےتو سمجھ او کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ ٹی ہے جس نے اس کو گرایا ہے یہ بڑی کا نئے کی بات ہے۔

ہارے ساتھان کے بیسب باطل لگ گئے اور ان اقوام نے ان حق باتوں کو اپنالیا ہے۔ تو اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے کم از کم و نیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ دنیا کے اندران کوفر و غ حاصل ہوا، ترقی ملی ، عزت ملی اللہ تعالی ہے۔ یعنی وہاں کا معاملہ دوسرے معیار کا ہے لہٰ داوہ ہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگالیکن و نیا کے اندران کو جو ترقی مل رہی ہے اور ہم جو نیچے گررہ ہے ہیں اس کے اسباب یہ ہیں ، اللہ تعالی نے یہ دنیا دارالا سباب بنائی ، انہوں نے یہا خلاق اختیار کئے تو ان اخلاق کے اختیار کرنے کے نتیج میں اللہ تعالی نے بیارت کوفر و غ دیا ، صنعت کوفر و غ دیا اور سیاست میں فروغ دیا اور تم نے یہ چیزیں اور نبی کریم کی ارشا دات چھوڑ دیے لہٰ ذااللہ تعالی جب چاہتے ہیں ہماری پٹائی کرادیتے ہیں۔ روز پٹائی ہوتی ہے۔ ارشا دات چھوڑ دیے لہٰذا اللہ تعالی جب چاہتے ہیں ہماری پٹائی کرادیتے ہیں۔ روز پٹائی ہوتی ہے۔

برطانیہ میں ایک بے روزگاری الاوکس ہوتا ہے بعنی کوئی آ دمی بے روزگار ہوگیا اور حکومت کو پہتہ چل گیا کہ یہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاوکس جاری کردیتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ماتار ہے اورا گروہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگا رہے کوشش کرتار ہے اور جب روزگار لل جائے تو اپناروزگار خودسنجا لے اورا گرمعذور ہے تو وظیفہ ماتار ہتا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے اس نے اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کرکے وہ ایک الاوکس جاری کروار کھا ہے اور بہت ہے ایک ہتیں کہتے ہیں جب آ رام سے گھر پرمل رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کوروزگار ملا ہوا ہے بعنی چوری چھے روزگار ہمی کررہے ہیں اور کمانے کہ کیا کو ایک اور بھی اور سے بیں اور حد تو یہ ہے کہ انمکہ مساجد یہ کا م کررہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بنالی ہے کہ بیتو کا فرلوگ ہیں ان سے بلیے وصول کریں گے۔ امامت کے بلیے بھی مل رہے ہیں اور نیوشن بھی چلار سے ہیں اور ساتھ میں بے روزگار کی الاؤنس بھی لے رہے ہیں۔

ہم اس عذاب میں مبتلا میں تو کچھر کیسے رحمت نازل ہو؟ اور جب ہما را حال یہ ہو گیا تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو۔

## معاشرے کی اصلاح فردسے ہوتی ہے

کسی معاشرے کی اصلاح افراد سے ہوتی ہے، یہ سوچنا کہ چونکہ سب یہ کررہے ہیں تو میں اکیلا کرکے کیا کروں گا یہ شیطان کا دوسرادھو کہ ہے، دوسرے خواہ کچھ کررہے ہیں "لا یسنسر کے مسن ضل إذا العت دیسے "اپنے طور پراپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لواور جوا خلاق نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کر لوتو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جاتا ہے تو اس ایک سے دوسرا چراغ جاتا ہے اور جلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

#### (۱۷) باب من أنظر موسرا

ان ربعی بن حداثنا أحمد بن يونس: حداثنا زهير: حداثنا منصور: أن ربعی بن حراش، حداثه: أن حذيفة الله حداثه قال: قال النبی الله : ((تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من النحير شيئا ؟ قال: كنت آمر فتيانی أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه)).

قال أبو عبدالله : وقال أبو مالك عن ربعي : ((كنت أيسر على الموسر وانظر

المعسر)). وتا بعه شعبة عن عبدالملك عن ربعي وقال أبو عوانة ، عن عبدالملك ، عن ربعي : ((أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر)). وقال نعيم بن أبي هند ، عن ربعي :  $^{\mathcal{C}^{r}}$ ((فاقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر)) .[أنظر: ا  $^{r}$   $^{r}$ 

## نرمی کے ذریعہ بخشش طلب کرنا

"فقال أعملت من النحير شيئا؟" يعنى مجھ سے يو جھا كه كوئى نيك كا مجھى كيا ہے؟ قال تواس نے جواب میں کہا کہ "کست آمو فتیانی أن ينظروا" يعنى ايبالگتا ہے كوئى اوركام عيادت وغيره كاتو نہیں تھا، میرا نیک کام بیتھا کہ میں اپنے نو جوا نو ں کو حکم دیتا تھا کہ وہ لوگوں کومہلت دیں بیعنی اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں توان کومہلت دے دیں''**ویسجہاو زو اعین المعو سر**'' اورا گرکوئی آ دمی موسر بھی ہے یعنی کھا تا پیتا آدمی ہے تواس ہے بھی چیشم ہوشی سے کام لیس ، " قبال فسجا وزوا عند " تواللہ تعالی نے فرمایا کہ بید وسروال ہے چتم ہوشی ہے کا م لیتا تھا تم بھی اس ہے چتم ہوشی ہے کا م لو۔

اللّٰد تعالیٰ نے اسعمل کی بدولت اس کی مجنشش فر ما دی کہوہ دوسرے آ دمیوں کے ساتھ نرمی کا اور درگز ر کا معاملہ کرتا تھا، اس ہے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندرلوگوں کے ساتھ درگز رکا برتاؤ کرنا جا ہے کیونکہ بعض اوقات الله تبارك وتعالیٰ اسی پر بخشش فر مادیتے ہیں۔

#### (١٩) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.

ويلذكر عن العدّاء بن خالد، قال: كتب لي النبي ﷺ: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله على من العداء بن خالد ، بيع المسلم من المسلم ، لا داء ولا خبثة ، ولا غائلة)). وقمال قتادة : الغائلة : الزنا والسرقة والإباق. وقيل لابراهيم : إن بعض النخاسين يسمى آرى خراسان وسنجستان ، فيقول: جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان ، فكرهم كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لأمرى يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره.

وفي صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ، رقم : ٢٩١٤ ، وسنن النسائي ،كتاب الجنائز ، رقم :٢٠٥٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، رقم: ١ ٢٣١، ومسند احمد ، باقي مسندالأنصار، رقم : ٢ ١ ٢٩، ٢ ٢٣٦١، وسنن الدارمي، كتاب البيوع ، باب في السماحة ، رقم : ٢٥٣١.

#### صاف صاف معامله کریں

''ہتین'' کے معنی واضح کر دینے کے ہیں لیعنی بائع اپنی مبیع کی صفات کو واضح کر دیے اور مشتری اپنے ثمن کی صفات کو واضح کر دیے۔

''ولم یک ما و نصحا" اورکوئی بات دوسروں سے چھپائے نہیں اور خیرخواہی کرے۔ تواس کی فضیلت کا بیان مقصود ہے۔''وید کو عن العداء بن خالد"امام بخاریؒ نے یہاں پر بیروایت تعلیقاً نقل کی ہے کیکن امام تر مذیؒ نے اس روایت کوموصول نقل کیا ہے۔

آپ الے نے بجیب جملہ ارشاد فرمایا، حقیقت میں اس جملے میں ساری کا ننات سمیٹ دی کہ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہے بینی دونوں طرف مسلمان ہیں تو اس میں امانت، دیا نت واخلاق سب چیزیں جمع ہیں اور کسی بدعوانی کا اور کسی بددیا نتی کا کوئی شائبہ نہیں۔ اس کی تفصیل کردی کہ لا داء بینی جوغلام بیچا جا رہا ہے اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔ ''ولا حبقہ بصلے المحال و کسوھا'' دونوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو اس کے اندرکوئی خبیث ہیں ہے۔ خبیث کے ہیں، معنی یہ ہیں کہ اس کی ملکت جو بائع کو حاصل ہوئی تھی وہ ملک خبیث نہیں بیکہ حلال طریقے سے حاصل ہوئی تھی وہ بلکہ جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال نہیں ہے، بلکہ جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے۔

"ولا غائلة" اورنه کوئی دھوکہ ہے، غائلہ کے معنی دھوکہ کے ہیں لیکن بعض حضرات نے غلام اور باندی کے سیاق میں اس کے معنی زنا اور چوری کے بھی کئے ہیں۔ لیعنی جوغلام میں پیچ رہا ہوں یاخریدرہا ہوں اس میں زنا کا ری یا چوری کے اس میں خوری کے بیں۔ لیمن کا ری یا چوری چکاری کی عادت نہیں ہے۔

"والإباق"اورندوہ بھگوڑ آقتم کا غلام ہے، بیسب غائلہ کے اندرداخل ہیں تو اشارہ فرمادیا کہ مسلمان کی بیج جومسلمان کے ساتھ ہوتی ہے تو الیبی ہوتی ہے اور اس میں بائع نے چونکہ واضح کردیا کہ کوئی دا نہیں، کوئی عیب نہیں اورکوئی غائلہ نہیں تو اس نے پوری بات واضح کردی، للندا بیسب "إذا بیسن المبیعان" کے اندرداخل ہوگیا۔

"وقيل البواهيم: أن بعض النحاسين" اورابرا بيم خي سيكها كيا كيعض نخاس اوك يعنى

جانوروں کے دلال میں توانہوں نے آری خراسان اور آری جستان نام رکھا ہوا ہے۔ آری باڑے کو کہتے ہیں یعنی جہاں جانور باند ھے جاتے ہیں۔

بعض چالاک لوگوں نے بیکا م کررکھا تھا کہ اپنے باڑوں کا نام مختلف دور کے شہروں پررکھ دیا تھا۔ایک جانوروں کے باڑہ کا نام آری خراسان رکھ دیا، یعنی خراسان کا باڑہ،اور دوسر سے کا نام آری جستان رکھ دیا بعنی سجستان کا باڑہ، تو اب جب بازار میں فروخت کرنے لائیں گے تو کہیں گے کہ آج ہی بیخراسان سے آیا ہے اور آج ہی بی جستان سے آیا ہے۔

تو مرادخراسان اور ہجتان نام کے باڑے تھے لیکن مشتریوں کو تا ٹرید دینا مقصود تھا کہ خراسان اور ہجتان سے درآمد کیا گیا ہے۔ بعنی اپنے سامان کو بیچنے کی خاطر ایسے مشہور ملک کی طرف منسوب کردیتے ہیں جہاں کا وہ مشہور ہوتا ہے۔ تو ابراہیم مخعیؓ نے اس کو بہت ہی براسمجھا یعنی میکام کرنا بالکل حرام ہے، لوگوں کو دھوکا دینا ہے۔ نخاس جانوروں کے دلالوں کو کہتے ہیں جو جانوروں کے باڑوں میں آکر دلالی کرتے ہیں۔

## آج کل کے تجار کا حال

آج کے تا جروں میں اور پہلے کے تا جروں میں اتنافرق تھا کہ اس وقت کے جوتا جر تھے انہوں نے پھوتوریہ کرلیا تھا کہ باڑوں کے نام رکھ دیئے خراسان اور جستان ، تو کم از کم اتنا خیال تھا کہ صریح جھوٹ نہ ہو، اس وقت اتنا لحاظ تھا کہ صریح جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ لہذا تھوڑ اسا حیلہ اختیار کرلو، کیکن اب العیاذ باللہ یہ قصہ بھی ختم ہوگیا اور اس تکلف کی بھی حاجت نہیں رہی ، لہذا یا کستان کے کپڑے پر جا پان کا لیبل لگادیا ، سامان پر چا کنا اور امریکہ کا لیبل لگادیا۔

"وقال عقبة بن عامو ﷺ: لا يحل لاموئ يبيع سلعة يعلم ان بها داءً إلا أخبره"

مَنْ شَخْصَ كَ لِنَهُ علال نَهِينَ هِ كَهُ كُونَ شَخْصَ سامان يَجِي جَس كَ بارے مِين اس كو پية ہوكماس كے اندركوئي عيب ہے گروا جب ہے كماس كو بتاد بے يعني اس كاعيب ظاہر كردے۔

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٨٢٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ، رقم: ١١٧٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٥ • • ٣٠ ، ومسنداحمد ، مسندالمكيين ، رقم: ٢٣٧٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٣٥ .

## بركت كيمعني ومفهوم

یہاں مقصود دوسرا جملہ ہے کہ ''فیان صدف وبینا ''اگروہ پچ بولے اور ساتھ ساتھ حقیقت ہتا دی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی بچے میں برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولے اور عیب چھپائے گاتو ان کی بچے کی برکت فٹا کر دی جاتی ہے ،مٹادی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچے بولنے پر برکت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے برکت مٹادی جاتی ہے۔

اب مسلما ایسا ہو گیا ہے کہ برکت کی کوئی قدر وقیمت ہی نہیں ہے جوقد روقیمت ہے وہ گنتی کی ہے یعنی جس طرح بھی ہو پیسے زیادہ آنا چاہئے برکت کامفہوم ذہن سے مٹ گیا ہے جانے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ برکت کے معنی یہ بیں کہ اپنے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو اس کامقصود یعنی اس کی منفعت ہے وہ بھر یور طریقے سے حاصل ہو۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مال واسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی بذات خود راحت

بہنچانے والانہیں ہے مثلاً روپیہ ہے اگرتم بجوک میں کھانا چا ہوتو بجوک نہیں مٹاسکتا کچھ حاصل نہیں ہوگا، بیاس کگی

ہنتو وہ بیاس نہیں مٹاسکتے ، اس کے اندر بھی بذات خود بجوک مٹانے کی صلاحت نہیں اگر بیاری ہوتو بیاری کے

اندرایی بیاریاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جاؤاور بجوک نہیں مٹی ایس بیاریاں بھی ہوتی ہیں کہ پانی پیتے جاؤاور

بیاس نہیں مٹی تو اصل مقصود راحت ہے لیکن راحت ان اسباب کالاز منہیں ہے کہ جب بھی پیسے نیادہ ہو نگے تو

راحت ضرور ہوگی یا جب بھی مال واسباب زیادہ ہوگا تو راحت ضرور ہوگی بلکہ راحت تو کسی اور ہی چیز سے آتی ،

ہم وہ چاہے تو ایک روپیہ میں راحت دیدے اور نہ چاہے تو ایک کروڑ میں نہ دے ، اس واسطے راحت ہو کہ

مقصود اصلی ہے اس کا نام برکت ہے اور میخض عطائے الہٰی ہے تی ہے اس کا اسباب کی گفت سے کوئی تعلی نہیں ۔

مثلاً ایک کروڑ بی ہے جس کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں ، کار میں ہیں ، کار خانے ہیں ، مال ودولت ہے ، بینک مثلاً ایک کروڑ بی ہے اور سے جس کی ملیں گھڑی ہوئی ہیں ، کار وٹیں بدلتا رہتا ہے ایئر کنڈ بیش کی اور ہو ہو سے ایک روٹ بین کے مالم میں رات گڑاری جبی نی اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے ایئر کنڈ بیش کی موال تو بیند آئے گی سب نہیں بن سکے ، بینی کے عالم میں رات گڑاری جبی نی شرابور ہو کے اور ساگ ہے روٹی کھا کے آٹھ گھنے جو

اور اگر مردور ہے آٹھ گھنے کی محت کر کے پینے میں شرابور ہو کے اور ساگ سے روٹی کھا کے آٹھ گھنے جو

اور نیندلی صبح کو جاکر اس نے دم لیا۔

اب بتائیں کس کوراحت حاصل ہوئی ؟ حالانکہ وہ کروڑ پی تھا اور یہ بیچارہ مفلس ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے افلاس میں راحت فرما دی اوراس کروڑ ہی کوراحت نہیں ملی ، توبیخض اللہ ﷺ کی عطاہے۔

آج لوگ اس حقیقت کوفراموش کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی ہونی جا ہنے بینک بیلنس ہونا جا ہے ، بینک میں پیسے زیادہ ہونے جا ہئیں ، یہ پیتنہیں کہ جس رشوت سے بیسہ کمایا ، دھو کہ ہے ، یا جھوٹ سے کمایا ، اس کی منتی تو بہت ہوگئی لیکن اس نے ان کونفع نہیں پہنچایا اس سے راحت نہیں ملتی ۔

مثلاً کما کرلائے معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بیار ہو گیا ہے تو جو پیسے آئے تھے وہ ڈاکٹر وں اور لیبارٹری کی نذر ہو گئے ،سونا چابا تو نیندنہیں آتی ، کھانے بیٹھے انواع واقسام کے کھانے مہیا ہیں ،انواع واقسام کی نعتیں موجود ہیں مگر معد ہ اس قابل نہیں کہ کوئی چیز کھا سکے۔

#### ایک عبرت ناک واقعه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے ایک شخص کودیکھا جونوا بھا،نوا ب ایک ریاست کے سربراہ کو کہتے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت الیی نہیں تھی جواس کے گھر میں موجود نہ ہو گر ڈاکٹر نے کہدر کھا تھا کہ آپ کی غذا ایک ہی چیز ہے، ساری عمراس پر گزارہ کریں گے،اگر ایسا کریں گے تو زندہ رہیں گے ور نہ مرجا نہیں گے اور وہ بید کہ بری کا قیمہ ایک ململ کے کیڑے میں رکھ کراوراس میں پانی ڈال کراس کو نچو ڈو،اب وہ جو بانی نکلا ہے بس آپ وہ پی سکتے ہیں، اگر دنیا کی اور کوئی چیز کھاؤ گے تو مرجاؤ گے ۔لہذا ساری عمراس قیمہ کے پانی پر گزاری، نہ روثی، نہ گوشت، نہ سبزی، نہ ساگ، نہ دال، نہ اور کچھ کھا ہے ا

تواب بتا نیں وہ کروڑ پتی پن کس کا م کا جوآ دمی کوایک وقت میں کھانے کی لذت بھی فراہم نہ کرسکے، یہ وہ مقام ہے جہال برکت سلب ہوگئی اور یہ برکت پیسوں سے خریدی نہیں جائئی کہ بازار میں جاؤ اور برکت خرید لاؤ،اتنے بیسے دواور خرید لو۔ خرید لاؤ،اتنے بیسے دواور خریدلو۔

#### حصول بركت كاطريقه

برکت اللہ جل جلالہ کی عطا ہے اور بیعطائس بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اگر امانت سے کام کرو گے ، دیانت سے کام کرو گے اور حلال طریقے پر کام کرو گے تو برکت بوگی ، اور اگر حرام طریقے سے کرو گے ناجائز اور دھوکہ بازی سے کرو گے تو برکت سلب ہوجائے گی۔

لبذا جإ ہے تنہا ری تنتی میں اضا فہ ہور ہا ہولیکن اس کا فائدہ تنہیں حاصل نہیں ہوگا۔

## حضورا قدس على كاحصول بركت سے لئے دعا كى تلقين كرنا

حضورا کرم ﷺ نے یہ دیما تلقین فر ما کی ہے کہ جب کسی کو دیما دوتو بارک الله دوپہ یہ معمولی دعانہیں ہے، بیہ

بڑی زبردست دعا ہے اور ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ بھائی مبارک ہوآپ نے مکان بنایا، مبارک ہوآپ نے دکات کیا، مبارک ہوآپ نے اگر کی خریدی، یعنی ہر چیز میں مبارک کی دعا دیتے ہیں یہ بڑی پیاری دعا ہے، اگر اس کوسوج سمجھ کردیا جائے اور لیا جائے تو اس سے معنی یہ ہیں کہ یہ چیز جوآپ کو کی ہے اس کی برکت اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو، یہ در حقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں برکت نہ ڈالی جائے، مکان بیشک عالی شان بنالیالیکن عالی شان مکان کوئی حقیقت نبیں رکھتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت عطا ہوگا تو اس کورا حت ملے گی، مکان تو ہے مگر مکان کی برکت نبیں ہے، تو یہ مکان تمہار ہے لئے عذا ہوجا کے گا، یہ بڑی کا نئے کی بات ہو دنیا آتی ہے۔ والی سے دنیا آتی ہے۔ والی سے اس عالی شان مکان و شوکت ہے دنیا آتی ہے۔ والی سے منال میں آتی ہے۔ والی سے منال میں آتی ہے۔ والی سے الی شان و شوکت ہے درا آئی ہے الی تک کردیکھو کہ ان تک کردیکھو کہ ان تارہ و کو کہ اور شان و شوکت ہے درا آئی ہے کہ یہ جو ظاہری چک دیک اور شان و شوکت ہے درا آئی ہے کہ درک اور شان و شوکت ہے درا آپ سے درا میں آتی ہے۔ والی شان و شوکت ہے درا آئی ہے کہ یہ جو ظاہری چک دیک اور شان و شوکت ہے درا اس سے درا میں آتی ہے۔ والی میں آتی ہے۔ والی میں آتی ہے۔ والی میں آتی ہے۔ والی سے درا میں گوئی ہے کہ یہ جو ظاہری چک دیک اور شان و شوکت ہے درا اس سے درا میں تی سے درا میں گوئی رہے۔ اس میں گوئی رہے۔

## ظاہری چیک دمک پرنہیں جانا جا ہے

میرے پاس بچپاسیوں بڑے بڑے سرمایہ دار، دولت منداؔتے رہتے ہیں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کود کیھر کر آدمی یہی کہ جن کود کیھر کر آدمی یہی کہ جن کود کیھر کر آدمی یہی کہ جن کود کیھر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ کن دکھوں میں مبتلا ہیں تو واقعی مجھے عبرت ہوتی ہے کہ اس مال ہی کواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذا ب بنار کھا ہے۔

میرے پاس اکثر ایک خانون مسکہ وغیرہ پو چھنے کے لئے آتی رہتی ہیں ، ان کے شوہر کے لئے ارب
پی کا لفظ بھی کم ہے اور اس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہوئی ہے ، کیسی گاڑی
میں آر بی ہے ، کیسے مکان میں رہ رہی ہے تو ان کی آنکھیں چکا چوند ہوتی ہیں کہ کیسی زبر دست عورت ہے لیکن
وہ جوآ کرمیرے سامنے بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بید ولت نکال دے اور مجھے
وہ سکون نصیب ہو جائے کہ جو ایک جھونپر می والے کو حاصل ہوتا ہے ، دیکھنے والے تو اس کی چکا چوند دیکھ
رہے ہیں لیکن میر سے سوایا اس کے سواسی کو پیتے نہیں کہ وہ کس اذبیت میں مبتلا ہے ، اس واسطے بھی بین طاہری
شان وشوکت اور ظاہری شیپ ٹاپ کے چکر میں مت آؤ ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ دل کا سکون عطافر مائے وہ
راحت عطافر مائے جسے برکت کہتے ہیں ۔

## ظاہری چیک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت حکیم الامت قدس الله سرونے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غریب آ دمی تھا وہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیااور جا کران سے کہا کہ حضرت میرے لئے دعا فرماد یجئے کہ میں بھی دولت مند ہوجاؤں مشکلوں میں گرفتار ہوں اور دل یوں جا ہتا ہے کہ بس سب سے امیر ترین ہوجاؤں۔

پہلے تو انہوں نے سمجھایا کہ کس چکر میں پڑ گئے ہواللہ تعالیٰ سے عافیت مانگولیکن وہ نہ مانا ۔ تو ہزرگ نے کہا کہتم یہاں شہر میں کوئی دولت مند آ دمی تلاش کروجو بہت ہی امیر ترین ہوتو اس کا مجھے بتا دینا میں دعا کروں گا کہاللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بنادے۔

اس نے شہر میں چکراگا کرایک سنار کومنتخب کیا جس کی دوکان زیورات سے بھری ہوئی تھی ، پانچ چھاڑ کے ایک سے ایک خوبصورت ہیں اور کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بنسی مزاق ہورہا ہے، کھانے پینے کا ساز وسامان ہے،سب کچھ ہے غرض دنیا کی ساری نعمت ہے،اس نے کہا کہ بس یہی ہے۔

توغریب آ دمی نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ حضرت! میں دیکھ کرآیا ہوں۔ایک سنار بہت اعلیٰ درجہ کا ہے دعا کر دیجئے کہ ایساہوجاؤں۔ بزرگ نے حتی الا مکان سمجھایا کہ پہلے معلومات کرلو پھر دعا کر دوں گا۔

بزرگ: بھائی ظاہری حالت تو دکھ آئے ہوکسی وقت تنہائی میں اس سے پوچھاو کہتم خوش ہو کہ نیں؟

تو یہ شخص ان بزرگ کے کہنے پر پھر گیا اور سنار سے تنہائی کا وقت لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی! تنہاری دکان دکھی ہے بڑی شان دار ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی جو کہ بڑی قابل رشک معلوم ہوتی ہے کسے گزرتی ہے؟

سنار: میاں کس چکر میں پڑے ہو، میں تو اس روئے زمین پر ایبا مصیبت زدہ شخص ہوں کہ زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص مصیبت زدہ ہو، کہ نیس سکتا۔ بات در اصل یہ ہے کہ میں یہ سونے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں خوب آمدنی تھی ہوی بھاری کے عالم میں بیوی مجھے ہوئی، پریشانی رہی، آخر میں بیوی بالکل مایوس ہوگئ، وتم دوسری شادی کرلوگاور مجھے بھول جاؤگے، میں نے کہا کہ بیس، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اور تم ہے مجھے اتنی محبت ہے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اور تم سے مجھے اتنی محبت ہے کہا س کے بعد میں دوسری کی طرف دیکھی نہیں سکتا اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔ اور تم سے مجھے اتنی محبت ہے کہا س کے بعد میں دوسری کی طرف دیکھی بہیں سکتا اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔

اس نے کہا کہ کوئی یقین دلاؤ میں نے کہا کہ میں فتم کھانے کو تیار ہوں ،کہا کہ فتم کا مجھے بھروسہ نہیں آخر کاراس کو یقین دلانے کی خاطر میں نے اپناعضو تناسل کاٹ دیا۔اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تندرست ہوگئی مگر میں قوت مردانہ سے محروم ہو چکا تھا تو ایک عرصه اس طرح گزراوہ بھی کہ آخر جوان تھی تو اس کے نتیج میں بیہوا کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ شوہر کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہے نہیں تو اس نے گناہ کاراستہ اختیار کرنا شروع میں اس کے بیٹو کوئی سے بیس تو اس نے گناہ کاراستہ اختیار کرنا شروع

کیا اوریہ جوخوبصورت بیچے دکان میں نظر آ رہے ہیں ناجائز اولا دہے، تو میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور کڑھتا ہوں ،ساری زندگی میری اس گھٹن میں گزرر ہی ہے، تو مجھے سے زیادہ تو کوئی مغموم اس دینامیں ملے گانہیں۔

لہذا یہ جتنے چک دمک والے نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جھا نک کر دیکھوتو پتہ لگے گا کہ کیا اندھیرے ہیں۔ لہذا اللہ سے مانگنے کی چیز صرف عافیت ہے اور راحت ہے اللہ تعالی عافیت اور راحت عطافر مائے۔ فرمائے جو کچھ عطافر مائے اس میں برکت عطافر مائے۔

اب دیکھیں حدیث میں ہرجگہ جہال بھی دیکھیں گے باربارید عاے کہ "بارک لنافیمااعطیتنا"
لیکن اس کی قدرو قیمت آج دنیا ہے مٹ گئ ہے اور گنتی کی ہوگئ ہے، نارے پیے زیادہ ہونے چاہئیں حالانکہ نی
کریم کھ فرماتے ہیں کداصل چیزد کھو ہرکت ہے کہ ہیں "فان صدفاوبینا بورک لهما فی بیعهما"
"وان کتما و کذبا محقت برکة بیعهما" ہرکت کی حقیقت ہے۔

#### (٢٠) باب بيع الخلط من التمر

ملى جلى تھجوروں كاھكم

یباں''**باب بیع المخلط من التمر**''کہلی جلی تھجوریں کین الیں تھجوریں جن م**یں مخت**لف انواع کی تھجوریں ملی ہوتی ہوں۔اس میں کچھا تھی اور پچھ خراب ہوتی ہیں ،تو عام طور سے خلط جو تھجوریں ہوتی ہیں ان کواچھا نہیں سمجھا جاتا۔

ابوسعیدخدری فی فرماتے بین که "کنا نوزق تمو الجمع" بمیں مجتمع یعنی ملی جلی شم کی مجوری عطا کی جاتی تھیں۔ "وھو الحلط من التمو و کنا نبیع صاعین بصاع "اوراس ملی جلی مجوروں کے دوصاع کے مقابلے میں ایک صاع ہم یچا کرتے تھے۔ تو ہمیں نبی کریم کی فی نے منع فرمایا کہ دوصاع ایک صاع کے عوض فروخت نہیں ہوسکتے اور نہ دو درہم ایک درہم کے عوض فروخت ہو سکتے ہیں۔ اس سے ربا الفضل کی وجہ سے ممانعت فرمائی۔

۳۵ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ۲۹۸۷ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ۳۳۷۹ ، وسنن ابن ما جه ، كتاب البيوع ، رقم: ۲۵۳ ، وموطامالك ، كتاب البيوع ، رقم: ۱۰۲۵۳ و موطامالك ، كتاب البيوع ، رقم: ۱۳۸ وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ۲۳۲۳ .

یباں امام بخاری کا مقصدا تنابیان کرنا ہے کہ ملی جلی تھجوریں بیچناجائز ہے۔ جہاں تک ربالفضل کے مئلہ کاتعلق ہے مشتقل باب میں ان شاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔

#### (١٦) باب ما قيل في اللحام والجزار

ا ۲۰۸ محدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبى: حدثنا الاعمش قال: حدثنى شقيق، عن أبى مسعود، قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لى طعاما يكفى خمسة من الناس فإنى أريد أن أدعو النبيا خامس خمسة، فإنى قد عرفت فى وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبى ((إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن ير جع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له)). [أنظر:

#### حديث كامطلب

حضرت الومسعود انصاری علیہ فرمات ہیں کہ انصار کے ایک صاحب آئے جن کی کنیت ابوشعیب تھی انہوں نے اپنے ایک ماحب آئے جن کی کنیت ابوشعیب تھی انہوں نے اپنے ایک نام سے کہا (جو قصاب تھا قصاب اور لھام گوشت فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں ) کہ کھانا بناؤ جو پائی آ دمیوں کے لئے کافی ہواس لئے کہ میں نبی کریم تھا کو دعوت دینا چا بتنا ہوں یعنی ایک آپ تھا ہو نئے اور چار آپ تھا کے رفقاء ہوں گے، مطلب یہ کہ کل پائچ آ دمی ہوں گے اور میں نے نبی کریم تھا کے جبرے مبارک پر نہوک کے اور میں ۔

اس نے جاکر حضوراکرم ﷺ کو جمع پانچی آ دمیوں کے دعوت دی میکن ایک چینا آ دمی بھی کھانے کی جگہ پر آپ کھانے کی جگہ پر آپ کھانے کی جگہ پر آپ کھانے میز بان سے فرمایا کہ میرخص ہمارے چیچپ نگ گیا تھا آئرتم چا ہوتو اس کوہمی اجازت ہے کہ یو اس کوہمی اجازت ہے کہ یو ہوتا ہوتا ہے۔

اس کوہمی اجازت دے دواوراگر چا ہوتو بیلوٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ بیمی آجائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ یو وہ خلام جس کو بیہ کہا تھا کہ پانچی آ دمیوں کا کھانا بنادووہ قصاب تھا تو اس سے گوشت فروشی کا جواز معلوم ہوا۔

# اجازت کے بغیرکسی دعوت میں شریک ہونا

ترجمة الباب سے حدیث کا جومقصو دانسلی ہے وہ بیر کہ جب کو کی شخص کسی جگہ دعوت میں جائے تو اس کو پیہ

٢٦ وفي صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، رقم: ٣٤٩٥، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله، رقم: ١٠١٨.

حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جائے اور اگر کوئی اتفا قاساتھ ہو بھی جائے تو پھر ضروری ہے کہ میز بان سے اجازت لی جائے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جوشخص بغیر دعوت کے کسی کھانے میں گیا تو " **د حل سار قا و حوج مغیر ا**" یعنی چور بن کر داخل ہوااور ڈ اکو بن کر نکلا۔ <sup>سے</sup>

بڑی سخت وعیراس سلسلے میں ہے کہ آ دمی کسی کے کھانے پر بغیر دعوت کے جائے جہاں میز بان ک بارے میں معلوم ہو کہ اسے یہ پہندنہیں ہوگا تو یہ بالکل جائز نہیں الا یہ کہ معلوم ہو وہ یقینا اجازت وید کا تو اور بات ہے ۔ لیکن اجازت کھر بھی لینی چاہئے ، ظاہر ہے حضورا کرم کا کے ساتھ ایک صاحب لگ کے تو حضورا کرم کا کے ساتھ جو بھی ہولوگ ان کا اگرام کرتے تھے لیکن آپ کا نے اس پراکتفائییں فرمایا بلکہ بات صراحت سے واضح کر دی کہ یہ آ دمی اس وفت نہیں تھا جب تم نے دعوت دی تھی لیکن جارے ساتھ آگیا ہے۔ الہذا اجازت دو گئی تیکن جارے ساتھ آگیا ہے۔ الہذا اجازت دو گئی تیکن جارے ساتھ آگیا ہے۔ الہذا اجازت دو گئی تو شامل ہوجائے گاور نہیں ،وگا۔

مسل

اس سے پتہ چلا کہ آئر کہیں دعوت ہوتو اپنے ساتھ کسی کومیز بان کی اجازت کے بغیر لے جانا درست نہیں اور اجازت میں بھی یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اجازت دیدے اور اس کی طیب نفس موجود نہ ہوتو اس کا بھی لحاظ ضروری ہے۔ آئی کل پیر صاحبان یہ کرتے ہیں کہ ان کی دعوت ہوئی تو وہ اپنے ساتھ مریدوں کا پور الشکر لے جاتے ہیں یہ سی طرح بھی جائز نہیں۔

#### (٢٢) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع

۱۰۸۲ حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة عن قتادة ، قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام الله عن عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام الله عن النبي الله قال: (( البيعان بالخيار مالم يتفرقا و قال: حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، إن كتما و كذبا محقت بركة بيعهما)). [راجع: ٢٠٤٩]

بیروہی حدیث کذب اور کتمان کی شناعت بیان کرنے کے لئے دوبارہ لائے میں۔

(٣٣) باب قرل الله عزوجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَشْعَافاً مُّضَاعَفَةً ﴾ الآية [العمران: ١٣٠]

٢٠٨٣ ـ حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبرى عن أبي هريرة

عن النبى الله قال: ((ليا تين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أحد المال أمن الحلال أم من الحرام)). [راجع: ٢٠٥٩]

امام بخاری رحمدالله ف "سورة ال عمران" میں الله تعالی کے ارشاد، سودکودو چنداورزیادہ کرکے مت کھاؤ پریہ باب قائم کیا ہے۔

حضرت ابوہ سردہ ہفتہ فر مات ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ لوگوں پرانیباز مانہ آ جائے گا کہ انسان اس بات کی برواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ لے رہاہے وہ حلال کا سے یاحرام کا ہے۔

اں حدیث میں اگر چہ براہ راست را با کا ذکر نہیں ہے لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص ربا کو ''اصعاف مصاعفہ'' کر کے کھا تا ہے تو اس طرق وہ ہی کرسکتا ہے جس کوحلال وحرام کی پرواہ نہ ہو کیونکہ اگر ایک مرتبہ نلطی کی وجہ سے کوئی ربالے لیتنا ہے تو اس کے بارے میں کہہ کتے ہیں کہ نلطی ہوگئی لیکن پھراس کے او پر نلطی پر نلطی کرتا چلا جار باہے تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ آ دمی حلال اور حرام کی فکرسے بے پرواہ ہو۔

ر با کی حرمت ایسی چیز ہے جو کہ مجمع ملیہ ہے قر آن کریم میں منصوص ہے اوراس پروغیدیں وار دہوئی ہیں۔ اور جووعیدیں ربا کے اوپر وار دبوئی ہیں وہ دنیا میں اور کسی بھی گناہ پر وار دنہیں ہوئی ہیں ،قر آن کریم نے فر مایا:

﴿ يَا أَيَّهَا الْهَذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوااللهَ وَ ذَرُوامَا بَقِى مِنُ الْرِّبَاإِنْ كُنْتُمُ مُومِنِيْنَ ٥ فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوابِحَرُبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه ج وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُوالِكُمُ جَ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ ﴾.

[الآية:البقرة:٢٨٩،٢٤٨]

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرواللہ ہے اور چھوڑ دو جو پچھ باقی رہ گیا ہے۔ سود اگرتم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا ۔ پھر اگر نہیں جھوڑ تے تو تیار ہوجا وکڑنے کو اللہ ہے اور اس کے رسول سے اور اگر تو بہر تے ہوتو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارانہ تم کسی پرظلم کرواور نہ کوئی تم پر۔

## ر بااوراعلان جنگ

اگرر بانہیں چھوڑ و گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من لوتو یہ اعلان جنگ کے الفاظ کسی بھی گناہ کے لئے نہیں آئے نہ زنا کے لئے ، نہ خرکے لئے ، نہ اور کسی دوسرے کہائر کے لئے ، صرف ربا

کے لئے آئے ہیں۔

#### سود کے لئے سخت وعید

احادیث میں بھی سود کے لئے بہت سے وعیدیں بیں اور سب سے سخت وعیدوہ ہے کہ جس حدیث میں نی کریم کی کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ کی نے فرمایا کہ ''درھم رہایا کا کہ الرجل و ھو یعلم اشد من ستة و ثلفین زنیة ''ایک درہم رہا کا کھانا یہ چنیں مرتبہ زناکر نے سے زیادہ ہے۔

اوردوسری جگهارشادے که "الرب سبعون جزء أيسرها أن ينكح الرجل أمه" يعنى ربائے ستر سے زيادہ شعبے بيں اورادنی ترين شعبه ايسا ہے جيے اپنی مال سے زيا کرنا۔ وج "السعيا في الله" أو كلما قال الله عنا وعيد ہے كہ جواوركسى گناہ كے او پنيس آئى اس واسطے امت كاس پراجماع رباہے كه رباحرام ہے۔

## ربا کیشمیں

ر باکی دوشمیں بیں ایک کو '' ربالنسٹیة "کہاجا تا ہے اور دوسرے کو رباالفضل کہتے ہیں۔'' ربا النسٹیة'' وہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور قرض پر کوئی زیادتی مشروط کر کے وصول کرلے۔

## امام ابوبکر جصاصؓ کے نز دیک رباالنسئیۃ کی جامع اور مانع تعریف

وہ قرض جس میں کسی اجل کی شرط لگائی گئی ہواور اس اجل کے مقابلہ میں پچھے مال اس کے ذمہ زیادہ کیا گیا ہو۔ اس میں پہلی بات توبیہ ہے کہ معاملہ قرض کا ہو، دوسری بات بید کہ قرض مؤجل ہو۔

جمہور کے نز دیک قرض مؤجل نہیں ہوتا یعنی اگر کئی نے کئی کو قرض دیا تو اس میں تا جیل نہیں ہوتی جس کے معنی یہ ہے کہ مقرض کو ہروقت ریحق حاصل ہے کہ جب چاہاں کا مطالبہ کر لے لیکن ربا والا قرض مؤجل ہوجا تا ہے یعنی اس میں اجل شرط ہوتی ہے۔

وسرایہ کہ اس اجل کے مقابلہ میں مال کا پچھاضا فہ شروط ہوتا ہے اگر اضافہ تو ہولیکن مشروط نہ ہو یعنی جس وقت قرض لیا گیا تھا اس وقت کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی کہتم سے زیادہ لوں گالیکن بعد میں جب ادائیگی کا وقت آیا تو متعقرض اپنی طرف سے بچھ بیسے مقرض کوزیادہ دیدے تو بید با کی تعریف میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کو

٣٨ سنن الدار قطني ، كتاب البيوع ، ج: ٣٥ س: ١٣ ، وقم: ٢٨١٩.

٣٩ مشكواة المصابيح وجمع الفوائد، ج: ١، ص: ٣٣٢، رقم: ٨ ١٨٥.

حسن قصاً ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ ہے متعدد واقعات ایسے منقول ہیں کہ آپ ﷺ نے جتنا قرضہ لیا تھا اس ہے زیادہ واپس کیا '' فقضانی و ذا دنی''.

صحابی فرمات ہیں کہ آپ بھانے جتنا واجب تھا اس سے زیادہ ادا کیا تو بیقر ضدحسن قصاً کہلاتا ہے اور چونکہ اصل میں مشر وطنہیں تھا اور مشر وط نہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ مقرض کومطالبہ کاحق نہیں البتۃ اس کے مطالبہ کے بغیر تطوعا آدمی نے پچھڑیا دہ دے دیا تو بیہ جائز ہے۔

## سود کی حقیقت

حسن قطبی والی حدیث کوبعض لوگ سود کے جواز میں پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ دراصل سود کی حقیقت سے بےخبر ہیں ۔سوداس وقت بنتا ہے جب کہ شروط ہوا گرمشروط ند ہونو سودنہیں ۔

اور بیقاعدہ بھی"المعروف کالمشروط "یعنی اگر چدزبان سے کوئی شرطنہیں لگائی کیکن تعامل کے ذریعیہ بیات بالکل واضح ہوگئی کہ بیخض جب دیگا تو زیادہ دیگالہذا معروف ہونے کی وجہ سے وہ بھی مشروط کے عظم میں ہوجائے گا اور وہ بھی سود میں داخل ہوجائے گا۔ " ہ

## انعامی بانڈسود کی تعریف میں شامل ہے

یہیں ہے تھم نکاتا ہے کہ بعض اوقات حکومت کی طرف سے عوام سے قرضے لئے جاتے ہیں اور ان قرضوں کے عوض میں ان کی تو ثیق کے لئے تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کو حکومت کی طرف ہے بانڈ (Bond) کہتے ہیں۔ بانڈ کے معنی قرض کے وثیقہ کے ہیں ،اس میں اگر چہ صراحت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اوپر کوئی منافع دیں گے لیکن عمل ہوتا ہے اور وہ عمل مستمر اور تعامل ہے کہ جب کوئی شخص اپنا قرض واپس لیتا ہے تو حکومت اس کو کہنے ذیا دہ دیتی ہے، لہذا یہاں اگر چلفظوں میں شرط نہیں تھی لیکن '' المصووف کا احمشووط'' میں آگیا اور اس سے تھم نکاتا ہے انعامی بانڈ کا یعنی حکومت سورو ہے کا بانڈ جاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بانڈ پرقر عداندازی ہوگی اور جس کے نام قرعه نکل آئے گااس کو بہت بڑی رقم اکھٹی دے دیں گے۔

اس کوبعض لوگ قمار سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ قمار نہیں ہے۔ اس واسطے قمار کہتے ہیں کہ اگرایک طرف ہے جو پبید دیا گیا ہے وہ یا تو پورا چلا جائے یا بہت سارا لے آئے ۔ مثلاً بازاروں میں قمار کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دوسورو پے دیے دینے اب یا نو دوسورو پے بغیر کسی عوض کے گئے یا قرعہ اندازی ہوئی ،اس میں آپ کا نہرنکل آیا تو آپ کوایک کا رمل گئی یا ایک کروڑ رو پے مل گئے تو یہ قمار ہوتا ہے لیکن انعامی بانڈ میں اصل رقم

<sup>•</sup> ي راجع للتفصيل: تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥٢٥.

محنوظ رہتی ہے۔مثلاً آپ نے سورو بے کا بانڈلیا تو سورو بے محفوظ رہ گئے لیکن اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ کو بہت بڑاانعام مل جائے گا جوبعض اوقات لاکھوں رویے تک کا ہوتا ہے۔

تو بعض حضرات کو بیشہ ہوا کہ بیقمار نہیں ہے اس لئے کہ اصل محفوظ ہے اور بیسود بھی نہیں ہے اس لئے کہ جس بین نے بانڈ ایا تھا تھیں و بانی نہیں کی کہ جس بین نے بانڈ ایا تھا تھی میر ہے ساتھ کوئی مشروط یا زیادتی کا معاملہ نہیں تھا مجھ ہے کوئی یقین و بانی نہیں کی ترعہ کئی تھی کہ بین تم کو زیادہ دول گا بلکہ صرف اتنا کہا گیا کہ جتنے بھی بانڈ لینے والے بین ان سب کے بانڈ کی قرعہ اندازی کی جائے گی اور جس کا قرعہ نکل آئے گا اس کوایک بڑی رقم انعام میں مل جائے گی ۔ لہٰذا بظاہر نہ قمار کی تعریف صادق آری ہے۔

## انعامی بانڈ کے سود ہونے کی وجہ

انع می باند حقیقت میں سود کے تم میں ہاور سود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر چہ انفرادی طور سے برخض کے ساتھ زیادتی کا معاہدہ مشروط نہیں لیکن مجموعہ مقرضین کے ساتھ یہ معاملہ طے ہے کہ برایک کی قرعہ اندازی کریں گاور جن کا قرعہ نکل آئے گاان کو انعام دیا جائے گا تو اگر چہ انفرادی طور پر برخض کے ساتھ تو زیادتی مشر وط نہیں لیکن اجتماعی طور پر جتنے بھی بانڈ خرید نے والے ہیں یا بانڈ لینے والے ہیں وہ مقرضین ہیں اور اجتماعی طور پر سب سے یہ وہ ابدہ کرایا گیا کہ ہم قرعه اندازی کرکے پھر انعام تشیم کریں گے۔ ابذا اگر کسی وجہ سے حکومت قرعہ اندازی نہیں کرتی تو ہر بانڈ ہولڈرکوجس کے یاس بانڈ ہے اس کو بیعق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر کے کہ انہوں نے تر عاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر کے کہ انہوں نے کہ نفا کہ ہم قرعه اندازی کر واد یہے۔ کہ انہوں نے کہ نفا کہ ہم قرعه اندازی کر یا گائین انہوں نے قرعه اندازی نہیں کی قرعه اندازی کر واد یہے۔ کہ انہوں نے کہ نفا کہ ہم قرعه انفرادی طور سے نہیں بلکہ اجتماعی طور سے ہیکنی "المقوض الممشروط جو گیا البتہ فرق سرف یہ ہے کہ یہ مشروط انفرادی طور سے نہیں بلکہ اجتماعی طور سے ہیکنی "المقوض الممشروط فیہ الوجل و زیادہ مال المستقوض" کی تعریف اس یہ صادق آرہی ہے۔

اورعملا ہوتا ہے ہے کہ جس جس نے بھی قرض دے کراس کے وشقے کے لئے ہانڈلیا ہے ہرخض کے رقم پر ذہنی طور ہے وہ سودلگاتے ہیں مثلاً زید ،عزیز ، بکراور خالدانہوں نے ہانڈلیا کہ اب انہوں نے چاروں کی دی ہوئی رقم اس شرت سے جو کہ معروف ہے سودلگایا۔اب بجائے اس کے کہ وہ زید کواس کا سود ،عزیز کواس کا سود ، بکر کواس کا سود ،اور خالد کواس کا سود دیں ،وہ کہتے ہیں کہ چاورل کا جواجتماعی سود ہے وہ ہم قرعہ اندازی ہے ایک کودیدیں گے ، کہذا جوقر عہ ڈالا تو اس کے منتج میں مثلا بکر کا نام نکل آیا ، تو اب چاروں آومیوں کے رقم پر جوسودلگا تھا وہ صرف بکر کودیدیا۔

تو سوداس معنی میں تو بظام ِنظر نہیں آتا کہ ہر آ دمی کومل رہا ہے کیکن حساب لگانے میں وہ ہرایک پر سود

لگاتے ہیں اوراس سودکوسب کو دینے کے بجائے قرعدا ندازی کے ذریعے ایک کو دیدیے ہیں للبذا بیسود ہے البتہ اس سودکو تمار کے ذریعے دیا جاتا ہے بعنی اصلاً قمار نہیں ہے لیکن سود میں قمار ہے بعنی ہرایک کے اوپر سودلگایا گیا گھر ہرایک کے پاس وہ پورا کا پورا سود چا گیا یا بہت ساروں کا سود لے کرآ گیا للبذا سود میں قمار ہے اور چونکہ سود شرعاً معتبر نہیں بلکہ باطل ہے، للبذا اس قمار کوفقہی اصطلاح کے مطابق قمار نہیں کہیں گے۔ اگر اصل میں ہوتا تو فقہی طور پر اس کوبھی قمار کہا جاتا ، لیکن چونکہ یہاں اصل میں نہیں ہے بلکہ سود میں ہے اس واسطے اس کو اصطلاحی طور پر تو قمار کہ جاتا واسطے اس کو اصطلاحی میں موجود ہے کہ سودکو قمار کرکے دیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے سود ہونے کی وجہ سے بینا جائز ہے۔ اللہ واسطے سود ہونے کی وجہ سے بینا جائز ہے۔ اللہ واسطے سود ہونے کی وجہ سے بینا جائز ہے۔ اللہ

# بینک کی کروڑ بتی اسکیم کے بارے میں حکم

آئی کل اخباروں میں کروڑ پی اسکیم کا بڑا زور ہے لینی بینک اعلان کرتے ہیں کہ جس کے نام پر بھی قرعہ نکلے گاتو ہم اے ایک کروڑ رو ہے دیں گے۔ لیعنی راتو ل رات کروڑ پی بننے کانسخہ ہے۔ تو وہ بھی یہی صورت ہے کہ جتنے لوگوں نے پیسے رکھوائے ان سب کے اوپر سودلگایا لیکن بجائے اس کے کہ ہرایک کوتقسیم کریں ،ایک کو قرعہ اندازی کے قرعہ اندازی کے قرعہ اندازی کے ذریعہ انعام دے دیا جاتا ہے تو مجموعی مقرضین کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرعہ اندازی کے ذریعے انعام دے دیا جاتا ہے تو مجموعی مقرضین کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرعہ اندازی کے ذریعے انعام دے دیا جاتا ہے تو مجموعی مقرضین کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرعہ اندازی کے ذریعے تھی کریں گے الہٰذا ہے شروط ہے۔

## ملائشيا كيعملي صورت

بعض ملکول نے اسلامی طریقے پراوگوں سے قرض لینے کی اسکیم جاری کی ہے جیسے ملائشیا نے کہا کہ ہم سودی بانڈ جیس کرتے لوگ ہمیں کرتے لوگ ہمیں کرتے لوگ ہمیں قرض دیں اور ہم سے بانڈلیں پھر ہم اپنی صوابدید کے مطابق جب چاہیں گے لوگوں کا انعام دے دیں گے یعنی اس کی نہ کوئی شرح مقرر کی اور نہ ہی اس کی کوئی انعامی رقم مقرر ہے ۔ یبال پر بنیا دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ مقرضین کو مطالبے کا حق حاصل سے بانہیں؟

اگرمقرضین کوقانو نأاورعرفأ مطالبه کاحق حاصل ہے تب تو یہ بھی سود ہوجائے گالیکن اگر مقرضین کومطالبه کا حق حاصل نہیں اور وہ مشر و طبھی نہیں ،معروف بھی نہیں ، ندرقم مقرر ہے ندز ماند مقرر ہے اور بھی دیتے ہیں اور بھی نہیں بھی دیتے لیتن کسی سال ند دیں تو ندکوئی مطالبہ کرے اور عملاً بھی ایک آ دھ سال چھوڑ دیں تو پھر ہیشک یہ مشر وط میں داخل نہیں ہوگا اور جائز ہوجائے گا۔

ال تكمله فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٥٠.

لیکن عملاً ایبا کہیں ہوتانہیں ہے کیونکہ جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم انعام دیں گے تولوگوں کومطالبہ کاحق حاصل ہوجاتا ہے اور وہ مشروط کے شمن میں آجاتا ہے یہ " رہا النسٹیة "کی تعریف کی حقیقت ہوئی۔

# سود کی د وسری قشم ر باالفضل

ر باالفضل سودكى دوسرى فتم ہے عام طور سے فقدكى كتابول بين اسے "الحنطه بالحنطه الشعير بالشعير والملح بالملح" سے تعبير كياجا تاہے۔

ابتداء میں صورت حال پیٹھی کر آن کریم نے جس ربا کوحرام قرار دیا اور جس کے بارے میں بیآیت کریم نے جس ربا کوحرام قرار دیا اور جس کے بارے میں بیآیت کریم فی گھڑا الربول آضعافا مصنعفة کی وہ رباالنسیئة تھااس لئے اے رباالقرآن بھی کہتے ہیں لیکن بعد میں نبی کریم کے لئے ایک اور معاملے کو بھی ربا کے تکم میں شامل فرما دیا جس کا نام ربا الفضل ہے۔ جہاں تک ربا الفضل کا تعلق ہے اس پر فی الحال ہم بحث نہیں کرتے میں شامل فرما دیا جس کا نام ربا الفضل ہے۔ جہاں تک ربا الفضل کا تعلق ہے اس پر فی الحال ہم بحث نہیں کرتے میں شامل فرما دیا جس کا نام ربا الفضل باب آئے گا وہاں اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔

## دنیا کی معاشی نظام میں بینک کا وجود

دنیا کی معیشت کا نظام پیچیلے تقریبا چار، پانچ سوسال سے ربا ''النسینه" پرقائم ہے جس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جوں جوں آبادی میں اضافہ ہوااس حساب سے انسان کی ضروریات بھی بڑھیں اور ان ضروریات کے بڑھنے کے نتیج میں میضرورت پیش آئی کہ پیدا وار بڑے پیانے پر کی جائے، تو بڑے پیانے پر پیدا وار کرنے کے لئے بڑے کارخانے کا تان کا کرخانے کے قیام پر بسااوقات کے لئے بڑے بڑے کارخانے کے قیام کر بسااوقات کروڑوں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں مثلاً اسٹیل مل جوقائم ہوئی ہے یہ تنہا ساری حکومت پاکتان مل کرقائم نہیں کرسکتی تھی بلکہ ساری حکومت اور سارے سرمایہ دار بھی قائم کرنا چاہتے تو نہیں کرسکتے ، اسی واسطے روس کے ساتھ معاہدہ ہوا اور روس نے پھر پیسے ڈالے اور پھر حکومت نے مل ملاکر اسٹیل مل قائم کی۔

تو موجودہ دور کی ضروریات میں جو کارخانے داخل ہیں ان کے قیام کے لئے تنہا ایک دوآ دمیوں کے روپے سے کام نہیں چلتا۔ اب طیارے بن رہے ہیں ، تو ایک طیارہ کئی سوکروڑ روپے کا آتا ہے اور ایئر لائنز کو بیشار طیاروں کی ضرورت ہے تو کارخانہ لگانے کے لئے اندازہ کریں کہ کتنے پیسے لگیں گے، لہذا بڑے کارخانے قائم کرنے کے لئے کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی ، ہرآ دمی اپنی کچھ بچت بچا کررکھتا ہے کسی نے سورو پے جمع کرر کھے ہیں کسی نے دوسوروپے کسی نے بزار کسی نے لاکھاور کسی نے دس لاکھ یعنی ہرایک آدمی کچھ بچت کرتا ہے یہ بچتیں

انسانو ل کی تجوریوں میں پڑی رہتی ہیں اور ان سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ۔تو خیال یہ آیا کہ اگر لاکھوں انسانو ل کی ان بچتوں کوجمع کرلیا جائے تو ان کوئسی تغمیر کی اور تجارتی منصوبوں میں لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کا نام بینک ہے۔

اُبندا او گول سے بید کہا کہ تم اپنے گھر میں رکھتے ہوچور چکار بھی آسکتا ہے، ڈاکہ بھی پڑسکتا ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے، اس کے بجائے تم ہمارے پاس مینک میں جمع کرادواس طرح تھوڑ اتھوڑ اکر کے سارے آ دمیوں نے بینک میں پہیے جمع کرائے تو اربول روپے جمع ہو گئے۔اب میدو پہیآ گے بڑے بڑے کارخانے والوں کودیدیا آلیا کہ آپ ہم سے لے کرکارخانے لگائیں۔

کیکن اوگوں کا بینک کے اندر پیسے جمع کرانا اور دوسرے سرمایہ داروں کا بینک سے اپنے منصوبوں کے لئے پیسے لینا یہ کوئی للّٰہ فی اللّٰہ تو ہوتانہیں ، تو اس واسطے اس کے لئے یہ کہا گیا کہ جوجمع کرا نمیں گان کو بھی ان کی جمع کرائی بوئی رقم پر کچھ پیسے بطور سود دیئے جائیں گے اور جولوگ بینک سے رقم نکالیں گئو ان کو بھی پچھروپ بطور سود زیادہ دینے بول گے ، اس طرح بینکاری کا نظام چل پڑا۔

آب جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہور ہی ہیں ان سب ٹی بنیا دای سود پر قائم ہوگئی کہ لوگوں کی بچتیں بینکوں میں آتی ہیں اور بینک اس پران کوسود دیتے ہیں اور پھرآ گے بیسر مابید داروں کو یا بڑے تاجروں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ اپنے منصوبوں میں اس کواستعمال کریں اور ان سے سودوصول کریں۔

یہ میں بینک کے تصور کا خلاصہ بیان کر ہاہوں کہ بیانظام چتنا رہا اور اس طریقہ کارنے بوری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے ایا ہے اور پچیلی صدی میں لوگوں نے اور مسلمانوں نے بھی دو ہاتیں محسوس کیں۔

ایک بات تو سے کہ اس سودی طریقہ کار کے ذریعے جولوگ رقمین تجارتی منصوبوں میں استعال کررہے ہیں ان کی تجارت کہیں کہنے گئی ہے کیونکہ اس طریقہ کے بغیر پیے نہیں تھے اور جب اس طری پینے مہیا ہوگئے تو تجارت کہیں کی کہیں پہنچ گئی اور مسلمانوں میں بیم شہور ہے کہ سود حرام ہے تو جولوگ سود سے اجتناب کریں وہ اس طریقہ کار سے فائدہ نہیں اٹھا گئے۔ نتیجہ بیا نکلا کہ مسلمان معاشی ترقی کے میدان میں پیمچھے رہ گئے، کریں وہ اس طریقہ کار سود پر کاروبار کرتے تھے، لہذا وہ بڑے بڑے سرمایہ دارین گئے۔ جیسے غیر منصم ہندوستان میں ہندو زیادہ ترسود پر کاروبار کرتے تھے، لہذا وہ بڑے بڑے سرمایہ دارین گئے۔ جیسے نانا، باٹا وغیرہ انہوں نے اجارہ داریاں قائم کرلیں اور مسلمان چونکہ علاء کے زیرا تر تھے لہذا اتنی آزادی سے سود کا کاروبار نہیں کرتے تھے۔

## متجدّ دین کامعذرت خوا ہاندرویہ

دوسری بات ذہن میں بیآتی ہے کہ اس نظام کو بدلنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک طبقہ

ہمیشہ ایسا موجود رہا ہے کہ جب بھی مغرب کی طرف سے کوئی نیا نظام یا نیا نظریہ آتا ہے تو یہ اس کے آگے سرشلیم خم کردیتے ہیں، اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس نظام کے بارے میں تو یہ ثابت کردیتے ہیں کہ یہ قرآن وسنت کے میں مطابق ہے اور اس میں کوئی بات گناہ کی یا حرام ہونے کی نہیں ہے۔ ایسے طبقے کو متحبۃ دین کہتے ہیں یعنی پیلوگ جدید نظریات اور جدید نظام کو قبول کر کے اس کو اسلام کے مطابق ڈھا لئے گی فکر کرتے ہیں۔ اس متحبہ دوین طبقے کے لوگوں نے یہ کہنا شروئ کردیا کہ بیشک رباحرام ہے اور قرآن میں اس کی صراحت بھی ہے اور اس کے اوپر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں لیکن پیر باوہ نہیں ہے یعنی بینکنگ کا جوسود ہے وہ ربا کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا اور پھر اس بینک کے سود کو جائز قرار دینے کے لئے تین قسم کے دلیلیں دی گئیں۔ ولیل اول

پہلی دلیل تو پید سے بیں کہ بیآ یت کریمہ جوآپ نے پڑھی ﴿ یَا یُنْهَ اللَّهِ اِللَّهِ اَلْهِ اِلْهِ اِلَّهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلَى الْمِلِ اِلَّهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلَّهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ اِلْهِ الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

للنداانہوں نے کہا کہ سودمفر دحرام نہیں بلکہ سودمر کب حرام ہےاور سودمر کب کے معنی میہ کہ سود پر بھی سود چلتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ اضعا فامضاعفہ ہوجائے۔

### دليل كاجواب

یہ بالکل بے کاردلیل ہے اس کئے کہ جہاں اضعافا مضاعفۃ کہا گیا اس وجہ سے نہیں کہ اضعافا مضاعفۃ ہونا میر مت رہا کے لئے اضافہ کئے گئے ہونا مضاعفۃ بونا مضاعفۃ ۔ بہر اضعافا مضاعفۃ ۔

جابلیت میں عام طور سے جوسودلیا کرتے تھے وہ "اضعاف اصضاعفة" ہوجا تاتھا، للہذااس کی شاعت کو بیان کرنے کے لئے ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں بکثرت ایسا ہوا ہے کہ کسی امر کی تائید کے لئے یا جیسا واقعہ چل رہا ہے اس واقعہ کے بیان کرنے کے لئے اس قتم کے الفاظ کا اضافہ کردیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ﴿ لَا تَشْعَرُوا بِآیَاتِی فَمَناً قَلِیُلا ﴾ کہ

میری آیوں کوتھوڑی ہی قیمت میں مت پہو۔ تو کیا کوئی شخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ صاحب تھوڑی قیمت میں بیچنا تو ناجا مُز ہے لیکن اگرزیادہ کثیر قیمت ملے تو بیچنا جائز ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ،اس لئے کہ "فسط قلیلا" بیاس امر کی شناعت بیان کرنے کے لئے ہے کہ معمولی سے پیپیوں کے وض قرآن کی آیتوں کو جائے ہے۔ یعنی پیٹر عداندازی نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

اوریبی وجہ کہامام ابوحنیفہ رحمہ اللّہ مفہوم مخالف کو حجت نہیں ماننتے کیونکہ قر آن کریم میں بکثر ت ایسا ہوا ہے کمحض تا کیدا وریحیل کے لئے الفاظ بڑھائے گئے ہیں ،لبندامنہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔

یبال پر "التاکلوا الربا اضعافا مضاعفة" یس بھی ایسابی ہے جس کی دلیل ہے کہ کورة بقرہ میں فرمایا گیا کہ ویاایها اللہ بین آمنواات واللہ و فروا مابقی الغ کی جو پھی بھی بھی ابودہ چھوڑ دو تو "مابقی" میں سب پھی آگیا کہ جب رہا ہے تو ہر کرو گئو تمہاراراس المال تمہارا حق ہے، البذااس ہے معلوم ہوا کہ مقرض کا حق راس المال تک محدود ہے اوراس پر جو بھی اضافہ ہووہ رہا ہے اور حرام ہے ورنہ جہال پر کہا تھا "ولکم رؤس اموالکم" تو وہال ہے بھی کہدو ہے کہ "وزیسادہ یسیرہ" تھوڑی بہت زیادہ ہوتو لے لو لیکن "ولکم رؤس اموالکم" کے الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ "اضعافا مضاعفة" کا لفظ اس آیت کر یم میں بطور قیداح ازی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب جمت الوداع کے موقع پر نی کریم کئی نے اعلان فرمایا "الا میں بطورقیداح ازی نہیں ہے اور کہا ہوں میں کوئی مقدار کی تعین نہیں فرمائی بلکہ یفرمایا کہ "اول رہا اضعہ رہا ال عباس بن عبد المطلب " سب ہے پہلے ہی عباس بن عبد المطلب کا سود پوراکا پوراختم کرتا ہوں "فرباالعباس بن عبد المطلب فموضوع کله" لہذاکوئی تھوڑی مقدار جائز ہوتی تو پھرکل کا لفظ استعال نہ کہا جاتا۔

اوریہ کہنا بھی غلط ہے کہ موجودہ بینکنگ کے نظام میں جوسود ہوتا ہے وہ "**اضعاف مضاعفة**"نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک دوسال میں اگر چہاس طرح نہیں ہوتالیکن جب اس کے اوپر متعدد سال گزرتے چلے جا نمیں تو بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ سود کی رقم اصل سے کئی گناہ ہڑھ جاتی ہے۔

ایک کمیونٹ معاشی مصنف نے با قاعدہ حساب لگا کر بتایا تھا کہ اگرین انیس سومیں یعنی گزشتہ صدی کے آغاز میں کئی خص نے امریکہ میں دوسرے کوایک پینی ؛ پینی سے مراد ایک آنہ مجھ لو۔ سودمر کب کے حساب سے قرض دی تو سن انیس سو بچیاس تک چہنچ جہنچ اس کی واجب الا دار قم اتنی ہوجائے گی کہ اس کے ذریعے سکوں کی ایک لائن پوری دنیا کے گرد شیخی جاسکتی ہے لہذا ہے کہنا کہ اس میں سود "اضعافا مضاعفة" ہے، خلط ہے، لہذا ہے دلیل تو بالکل ہی بدیمی "البطلان" ہے۔

## دليل ثاني

بعض لوگوں نے دوسری تعبیر ہی ہے کہ جبقر آن نے رباحرام کیا تو جولفظ استعال کیا ''الموبا'' یعنی الف الله کے ساتھ ہے کہ ہو آف المنہ المنہ کے وَحَوْمُ الوّبُوا ﴾ لہذاان کے خیال کے مطابق یبال پرالف الم عہد خارجی کا ہے تو اس ہے رباکی وہ صورت مراد ہوگی جونز ول قر آن کے وقت میں معروف تھی اور نز ول قر آن کے وقت رباکی صورت بی کی کہ عام طور سے قرض لینے والے غریب لوگ ہوتے تھے اور اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لئے لوگوں سے قرضہ لیا کرتے تھے ،کسی کے گھر میں فاقد ہے اس کے لئے قرض لیا، کسی کے گھر میں لاش پڑی ہے اس کے لئے قرض لیا، کسی کے گھر میں لاش پڑی ہے اس کے لئے قرض لیا جا تا تھا۔ اس کو اصطلاح میں صرفی قرض یا احتیاطی کے لئے قرض لیا جا تا تھا۔ اس کو اصطلاح میں صرفی قرض یا احتیاطی قرض کہتے ہیں ، اس پر قرآن کریم نے شدید وعید بیان فرمائی کہ ایک شخص کے گھر میں لاش پڑی ہے اور کفن وُن کرنے کو اس کے ہو ، تو بیے بواور قرض بھی مفت نہیں بلکہ اس کے کہتم اس کی معاونت کرواور ایسے بی صدقہ دیدو، تم اس کو حضول کرتے ہو، تو بیے بڑی گھناؤنی حرکت ہواور قرض دے رہے بواور قرض بھی مفت نہیں بلکہ اس کے او پر سودوصول کرتے ہو، تو بیے بڑی گھناؤنی حرکت ہواور کیا تو بیوں تو بیے بڑی گھناؤنی حرکت ہواور کو بیوں ہو تھے بڑی گھناؤنی حرکت ہواور کو بیوں ہو تو بیے بڑی گھناؤنی حرکت ہواور کیا ہو بیا الله ورسول کو بیار ہو کو بیوں کو بیوں کو بیوں کو بیوں تو بیے بڑی گھناؤنی حرکت ہواور کیا ہو کہ بیاں داخل ہے۔

لیکن موجودہ دور میں قرض لینے والے غریب لوگ نہیں ہوتے بلکہ بڑے ہے گئے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمر ماید دارودولت مند ہوتے ہیں۔ جن کے پاس جائدادیں ہوں ، ملیں ہوں اور دولت کے انبار ہوں وہ اپنا رہمیں رکھوا تا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لیتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں ہے کہ اس کو گھر میں کھانے کی ضرورت ہے بلکہ وہ قرض اس لئے لیتا ہے تا کہ اس قرض کو لے کرنفع بخش کا م میں استعمال کرے ، اس کے ذریعے کوئی کاروبار کرے ، کوئی کارخانہ لگائے ، چنانچہ وہ قرضہ لے کر کارخانے لگا تا ہے ، تجارت کرتا ہے ، اس سے بہت نفع کما تا ہے تو اگر اس سے بیہ کہا جائے کہ بھئی جب تم نفع کما رہے ہوتو ہم بھی تم سے سود لیں گے یعنی تمہیں لیّد فی اللّٰہ قرض نہیں وہے بلکہ تم کو ہمیں بھی کچھ دینا ہوگا۔

اب اگراس سے زیادتی کا مطالبہ کیا جائے تو یہ کوئی ناانصافی کی بات نہیں ، یہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ جب میرے پیسے لے کر کارو بار کرر ہے ہواورا تنابزانفع کمار ہے ہوتو مجھے بھی دو۔ لہذااب زیادتی کا مطالبہ کرنا نظلم ہے ، نہ زیادتی اور نہ کوئی ایسی غیرانسانی حرکت ہے کہ جس کی بناء پراللہ تعالی یوں کھے کہ ہم سے اعلان جنگ من لو؛ کیونکہ اس صورت سے سود کو حرام قرار دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ بیغریب غرباء جنہوں نے بینک میں رقمیں جمع کرائی ہیں وہ سب رقوم ایک سرمایہ دار لے گیا اور اس سے اس نے بڑا زبر دست نفع کمایا، اور آپ کہتے ہیں کہا گریہ چھے پیسے بطور سود دید ہے تو یہ حرام ہے یعنی جو کچھ نفع اس نے کمایا وہ اس کا ہے اور غریب آدمی کو کچھ نہ ملا

بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اعلان جنگ ن لو کیونکہ تم نے غریبوں کو اپنا منافع کما کر اور تھوڑے ہے زیادہ پیسے دید پئے اورغریبوں سے کہد دیا کہ تم نے چونکہ زیادہ پیسے لئے لہٰذاتم اللہ اوراس کے رسول ﷺ کے خلاف جنگ کررہے ہو، لہٰذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وعید کس کے اویر فرمارہے ہیں؟

آج کل بینکول کے اندر جوقرض ہوتے ہیں سے تجارتی قرض ہے۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں جس قرض کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ احتیاجی اور صرفی قرض تھا وہ بان غریب کا نقصان ہوتا تھا اس واسط اللہ تعالی نے اس کو منع فر مایا اور یہاں آگران ہڑے سرما یہ واروں سے سود ما نگا جائے تو غریب کا نقصان نہیں ہے بلکہ فی ندہ ہے اس کئے رہا کی حرمت جو علت کی ہے جسے قرآن مجمد نے '' کا قطلِمُون وَکلا تُظلِمُونَ \* کے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہاں پر نہیں پائی گئی ۔ لبندا اس کے اوپر حرمت کا اطلاق درست نہیں ہے کیونکہ دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے اور آپ نے رہا کا ترجمہ سود ہے کردیا، قرض جا ہے صرفی ہویا احتیاجی آپ نے سب کو سود میں شامل کرلیا، اور یہ غور ہی نہیں کیا کہ حالات میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ؟

اور جوعلت بھی وہ مُس طرح ختم ہوگئی ہے؟ بلکہ آپ نے ہرایک کے اوپرایک بی طرح کی حمیم ٹی گھمادی کہ یہ بھی حرام ہےاور وہ بھی حرام ہے، یہ وہ دلیل ہے جو بکثر ت لوگوں کواپیل کرتی ہے اور کنثر ت سے لوگوں میں بھیلا کی جاتی ہے اور لوگ اس کو تھی سمجھتے ہیں اور معقول جانتے ہیں۔

## دليل كاجواب

اس کے جواب میں کئی باتیں بیک وقت مجھنی ہونگی۔

مہلی بات تو بیہ ہے کہ اگر اس دلیل کا خلاصہ نکالیں تو اس دلیل کا صغری میہ ہے کہ قر آن کے نزول کے وقت سود کی ایک ہی شکل'' سود صرفی اور سودا حتیاجی'' جاری تھی اور کبری میہ ہے کہ سود کی جوشکل رسول کریم تھی کے عبد مبارک میں رائج نہ ہووہ حرمت کے تحت نہیں آتی ہے۔

نہا اس کی حقیقت سمجھ لیں سب سے پہلے تو گہری ہی غلط ہے کہ حرام چیز کی جوشکل رسول کریم وہا کے عبد مبارک میں نہ ہووہ حرام نہیں ہوتی کیونکہ جب قرآن جس چیز کوحرام کہتا ہے یا حدیث حرام کہتی ہے تو وہ ایک حقیقت پر حکم لگاتی ہے، اس حقیقت کی کسی مخصوص صورت پر حکم نہیں لگاتی ۔ لبندا وہ حقیقت جب بھی پائی جائے گی حرمت کا حکم آجائے گا چاہے بعد میں اس کی صورت بدل جائے ، مثال قرآن نے خمر کوحرام قرار دیا ہے تو خمر کی ایک حقیقت ہے جو حرام ہے ۔ بید مطلب نہیں کہ خمر کی وہ صورت حرام ہے جو عبد رسالت میں رائے تھی ، ورنہ کوئی گہنے والا یہ کہ سکتا ہے کہ صاحب برانڈی ، وہسکی اورا سکاٹ یہ حضورا قدس کھائے کے زمانے میں تو نہیں پائی جاتی تھی ، کہنے تو ہاتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تو ہاتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تو ہاتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تو ہاتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تو ہاتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تو ہاتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تو ہاتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تھی ہوئے تھی اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے تو باتھوں سے اوراس میں صحت کے تھی میں تو تبھی ، کہنے تھی ہوئے تھی اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے کہنے ہوئے تھی اوراس میں صحت کے تھی دی تو تبھی ، کہنے تھی ہوئے تھی اوراس میں صحت کے تھی ، کہنے کہنے کہنے ہوئے تھی اوراس میں صحت کے تھی دیکھوں سے اوراس کا تھی کے لیے جو تبھی ہوئے تھی اوراس میں صحت کے تھی اوراس میں صحت کے تھی دیا تو تبھی ہوئے تھی اوراس میں صحت کے تھی اوراس میں صحت کے تھی دیا تو تبھی کے تھی اوراس میں صحت کے تھی اوراس میں صحت کے تھی دو تبھی کے تھی دیا تو تبھی کے تبھی دیا تو تبھی کے تبھی دیا تو تبھی کی دیا تبھی کے تبھی دیا تو تبھی کی کی دیا تبھی کے تبھی دیا تبھی کی دیا تبھی کی کے تبھی دیا تبھی کی کے تبھی کی دیا تبھی کی کی دیا تبھی کی دیا تبھی کی کی دیا تبھی کی

اصولوں کا لحاظ نہیں ہوتا تھا،اب تو مشینوں میں بنتی ہے،اور بڑے صحت افزاء ماحول میں بنتی ہے؛ ڈاکٹر ہروقت معائند کرتے رہتے ہیں کہ حفظان صحت کے خلاف اس میں کوئی چیز تونسیں ہے۔لہذا جوننی صورت ہے یہ کیونکہ حضورا قدس کھیا کے زمانے میں نہیں تھی تواب حرام نہیں ہے۔

کوئی بھی یہ دلیل شایم نہیں کرے گا، کیونکہ خمر کی حقیقت کوحرام کیا گیا ہے اس کی کسی خاص صورت کوحرام نہیں کیا گیا، یہ کہنا کہ جواس زمانہ میں صورت تھی وہ حرام تھی آج جوصورت ہے وہ حلال ہے یہ درست نہیں۔

# ہندوستانی گوئیے کی خوش فہی

لہٰذا یہ تمجھنا کہ حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں جو چیزیں حرام تھیں اس کی کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی ، یہ کبری ہی غلط ہے۔

اور اس دلیل کا جو صغری تھا کہ حضور اقد س کے زمانے میں جو قرضے لیے جاتے تھے وہ ذاتی ضروریات کیلئے لئے جاتے تھے تھا کہ حضور اقد س کے خاتے تھے، پیصغری بھی بالکل لغو ہے کیونکہ حضورا کرم کھی کے زمانے میں دونوں قسم کے قرض لیا جاتا تھا اور تھا کے زمانے میں دونوں قسم کے قرض لیا جاتا تھا اور تھارتی ضروریات کے لئے بھی قرض لیا جاتا تھا اور تھارتی ضرورت کے لئے بھی قرض لیا جاتا تھا۔

 یعنی سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور یہ سفر با جماع تجارت کے لئے ہوتا تھا جن کو اصطلاح میں کارواں کہتے ہیں ، یہ تجارتی کارواں ایک جگہ ہے دوسری جگہ جاتے تھے ، مکد مرمہ ہے سامان لے کرآئے اور مکہ مکر مہ میں لا کر بیچا ۔ ابوسفیان کا وہ قافلہ جس پر بدر کے اور شام میں جا کر بیچا اور شام سے سامان لے کرآئے اور مکہ مکر مہ میں لا کر بیچا ۔ ابوسفیان کا وہ قافلہ جس پر بدر کے مقام پر حملہ کیا گیا تھا اس قافلہ میں ایک ہزار سامان بردار اونٹ تھے ، وہ بھی تجارتی قافلہ تھا اور آبیت میں یہ صواحت ہے کہ یعنی کوئی مردوعورت ایسانہیں تھا جس کے پاس ایک درہم ہوا ور اس نے قافلے میں نہ تھے دیا ہو۔ لوگوں سے اس کام کے لئے قرضے لیے جاتے تھے کہ ہم تجارت کے لئے قافلے بھیجیں گے اور پھر واپس آکر یہاں مال بیچیں گے اور تمہارا قرضہ سود برادا کریں گے ۔

اوراس آیت کریمہ کے شان نزول میں جوروایتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنو عمرو بن عوف اور بنو ثقیف کے قبیلوں کے درمیان میں سود کا معاملہ ہوتا تھا بیا نفرا ہی قرضہ نہیں کہ ایک شخص دوسرے سے قرضہ ما نگ رہا ہے بلکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے تجارت کے لئے قرض ما نگ رہا ہے نہ کہ فاقہ دورکرنے کے لئے۔

اس کے علاوہ حضرت والد ماجد (مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ) کا مسئلہ سود پر جورسالہ ہے اس کا دوسرا حصہ ' بتجارتی سود شریعت اور عقل کی روشن میں' (بیر میرالکھا ہوا ہے) میں نے اس میں بہت ساری مثالیں دی بین کہ نبی کریم بھی کے عہد مبارک کے دور میں تجارت کے لئے قرضہ لینے کا ذکر موجود ہے اور میں نے دیست کہ نبی کہ نبی کہ میں بھی ''باب الربوا'' کے اندروہ ساری مثالیں درج کردی بین، اس لئے بہ کہنا کہ تجارت کے لئے قرض نبیس لیے جاتے تھے بیغلط بات ہے لہذا اس دیل کا صغری بھی غلط ہے کبری بھی غلط ہے۔ ''د

## دليل ثالث

اور جذباتی بات کہ صاحب وہاں پر قرض لینے والے غریب ہوتے تھے اور یہاں بڑے بڑے سرماید دار ہوتے ہیں ، اس کو بعض اوقات ذرا کچھ نیم تعلیم یافتہ لوگ دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بہتو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن جس حقیقت کوحرام کر دے اس کی صورت خواہ کچھ بھی بدل جائے وہ حرام ہے لیکن تھم کا دارو مدار علت پر ہوتا ہے جیسے خمر کو حرام کر دیا، لہذا اس کی جو بھی صورت ہوگی وہ حرام ہے۔ بشر طیکہ اس میں خمر کی حقیقت لیعنی اس کی علت پائی جائے اور وہ نشہ آور ہونا جہاں بھی پایا جائے گا تو وہ حرام ہوگا، حاسے وہ سکی ہو، چاہے کھے اور ہو۔

لہٰذااس مسکلے میں بھی بید کھنا جا ہے کہ علت پائی جارہی ہے یانہیں اور علت خود قرآن کریم نے بیان کردی کہ "لاتنظاموُ نَ وَلاتُظَلَمُونَ ''.

من تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥٢٥ و مسئله سود، ص: ٣٠-٠٣٠.

۔ اگرایک سرمایہ داراپنے کاروبار کے لئے قرض لے رہاہے اور نفع کمار ہاہے تواگراس سے کسی زیادتی کا مطالبہ کرلیاجائے تو بیٹلم نہیں،الہٰ داعلت نہیں پائی جارہی ہے اور جب علت نہیں پائی جارہی تو حکم بھی نہیں ہونا جا ہے۔

# تمم علت برلگتا ہے حکمت برنہیں

پہلے یہ مجھ لین چاہئے کہ مکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا ، مثالاً خمر ہے ؛ اس کا دار و مدار خمر کی علت پر ہے اور خمر کی علت حرمت ہے اور منطقیوں کی علت پر ہے اور خمر کی علت خمریت ہے اور منطقیوں نے دفت نظر کا مظاہرہ کئے بغیر اس کی مثال یوں دی ہے کہ خمر کی علت سکر ہے اور قر آن کریم میں اس کی حکمت یہ بیان کی تی ہے کہ :

﴿إِنَّمَا يُرِ يُدُ الشَّيُطَانُ أَنُ يُوْقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَّاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ وَيَصُدَّ كُمُ عَنُ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلاة ِ فِي الْخَمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمُ عَنُ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلاة ِ فِي الْخَمُرُ وَالْمَآلِدة: الآية: ١ ٩].

ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ذالے تم میں دشمنی اور بیر بذریعہ شراب اور جوئے کے اور رو کے تم کواللہ کی یاد سے اور نماز سے سواب بھی تم باز آؤگے۔

لیعنی شیطان میہ جا ہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے اس شراب اور جوئے کے ذریعے اور تمہیں اللہ کے ذکراورنماز سے غافل کر دے۔

یبال حکمت بے بیان کی گئی کہ لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا ہے، اور حکم کا دارو مدارعلت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں۔ اب اگر کوئی احمق اس حکمت کو علت قرار دید ہوا ہے کہ اب تو بیشراب عداوت اور بغض کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ اس سے دوستیاں پیدا ہوتی ہیں، جب شراب پینے والا شراب بیتا ہے، جام سے جام گراتا ہے تو بیٹ کرانا دوسی کی علامت ہے اور آپ نے بیا صطلاح بھی سی ہوگی کہ فلال نے فلال کے لئے جام صحت تجویز کیا۔ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ میں آپ کوشراب جام میں بھر کر آپ کی صحت کے لئے دے رہا ہوں یعنی اس متبرک موقع پر وعا کرتا ہوں کہ آپ کوصحت حاصل ہواور دوسرا بھی یوں ہی کہتا ہے، اسے جام صحت بچویز کرنا کہتے ہیں، مطلب بیہ ہوتا ہے کہ میں نے فلال کے ساتھ جام صحت کرایا تھا، لہذا اب اس کے ساتھ جام صحت کرایا تھا، لہذا اب اس کے ساتھ دوسی کا لحاظ رکھنا ہے اس واسطے شاعر کہتا ہے کہ میں نے فلال کے ساتھ جام صحت کرایا تھا، لہذا اب اس کے ساتھ دوسی کا لحاظ رکھنا ہے اس واسطے شاعر کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دوسی کا لحاظ رکھنا ہے اس واسطے شاعر کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دوسی کا لحاظ رکھنا ہے اس واسطے شاعر کہتا ہے کہ میں اسلے سیا تھا واسطے شاعر کہتا ہے کہ میں اسلے ساتھ دوسی کا لحاظ درکھنا ہے اس واسطے شاعر کہتا ہے کہ میں اسلے سیا تھا واسلے شاعر کہتا ہے کہ میں اسلے سیا تھا دوسی کہتا ہے کہ میں اسلے سیا تھا دوسی کہتا ہے کہ میں اسلے سیاتھ کہتا ہوں کہتا ہے کہ میں بینے میاں کہتا ہے کہ میں بینے میاں کرنا کے سیاتھ کہتا ہے کہتا ہے کہ سیاتھ کرنا کے سیاتھ کہتا ہے کہتا ہے کہ میں بینے کہتا ہے کہتا ہوں کیا کہتا ہے کہتا

پیان وفا برسر پیانه ہوا تھا۔

لعنی بیانِ شراب کے اوپر ہم نے آپس میں وفا داری کا عہد کیا تھا۔ توبیعبدالعیا ذباللہ بڑامقدس عہد ہوتا

ہے جس کو میں تو ڑنے کی جرا تنہیں کرسکتا۔

چونکہ کوئی کہ سکتا ہے کہ اس سے دوستیاں پیدا ہور ہی ہیں وہ علت جوقر آن نے بیان کی تھی یعنی "اُن گُوفِع بَیْن کُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُظَآءَ فِی الْخَمُو وَالْمَیْسِو وَیَصُدُّ کُمْ عَنُ ذِکُواللّٰهِ" قرآن والی علت لیمیٰ عداوت وغیر وختم ہوگئی ہے۔ تو اس کا جواب بیہ ہوگئی ہے۔ تو اس کا جواب بیہ ہوگئی ہے دوعلت بیان کی ہو وابطور حکمت سے بطور علت نہیں ہے اور حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا۔

اس کی ایک حسی مثال ہے کہ آپ مڑک پر جاتے ہیں کوئی سائنگل چلار ہاہے، کوئی موٹرسائنگل، کوئی کار،
اور کوئی بس و فیرہ چلارہ ہا ہے جب چوراہا آیا تو وہاں ایک شکل لگا ہوا ہے جس میں سرخ روشنی ہوتو مطلب ہے
رک جاؤ! اور سبز ہوتو مطلب ہوتا ہے ' جلو' اب جاؤ! یہ قانون کا حکم ہے اور اس حکم کی علت سرخ روشنی ہے اور حکمت لوگوں کوحاد ثابت ہے بچانا ہے تاکر اوگوں میں تصادم اور نگراؤنہ ہو، اب رک جاؤ کامدار سرخ روشنی پر ہے
علاوہ ثر کے خطر ہ پر ہے ؟ لہٰذا الَّر سرخ روشنی جلی ہوئی ہے اور آگے، چھے، دائیں، ہائیں کوئی گاڑئ نہیں
تارہی ہے اور حادث کا خطرہ دور دور نہیں پھر بھی رک جانے کا بھم واجب انتعمیل ہوگا۔ شکنل تو دور کی بات ہے
سڑکوں پر زیبرا کر اسنگ کی لگیر بنی ہوئی ہوتی ہے جب وہ جگہ آئے تو تحکم ہے کہ گاڑئ کی روکو، دائیں ہائیں و کیھو پھر
تاکہ چلو، روکنا ضروری ہے ، دور ہے و کیچائیا کہ کوئی نہیں آ رہا ہے گز رجائے ، پنہیں ہوگا ، وہ پہلے رہے گا دائیں
بائیں و کیھے گا پھر آگ نگا گا۔ تو کوئی شخص یہ کہ کہ میں اس لئے نکل گیا کہ آس پاس کوئی گاڑئ کن میں تھی تو اس کا
یہ بنیاں غلط ہوگا۔ کوئی گھر آگ گا گھا۔ تو کوئی شخص یہ کہ کہ میں اس لئے نکل گیا کہ آس پاس کوئی گاڑئ کن میں تھی تو اس کا
سی خیال غلط ہوگا۔ کوئی گھر آگ گا گھا۔ تو کوئی شخص یہ کہ کہ میں اس گئی تاکہ ہوئی تو پولیس والا جالان کر دھے گا ، اس لئے کا کام حکمت کو دیکھا نہیں تھا بلکہ علت کی مور نہیں تھی کہ دیا تھا۔

توجب قرآن مين فرمايا" لا تَظُلِمُونَ وَلا تُظُلَمُونَ" بيابطور حكمت فرمايانه كه بطور علت -

#### علت وحکمت میں فرق کرنے کا معیار

اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کسے کہددیا کہ بی حکمت ہے علت نہیں؟

اس کا جواب ہے ہے کہ علت اور حکمت میں فرق کرنے کا ایک معیار ہے۔ وہ معیار ہہ ہے کہ علت ہمیشہ مضبط اور غیر متناز عہ ہوتی ہے بعنی الیں چیز ہوتی ہے جس کا تحقق واضح ہواور اس کے تحقق میں کوئی اشکال یا اختلاف نہ ہو سکے۔ جیسے سرخ روشنی جب جل گئی تو ہمیشہ سرخ ہی رہی ۔ لہٰذا اگر علت الیں چیز کو بنا دیا جائے جو واضح نہیں ہے یا اس میں اختلاف ممکن ہے تو اس کے علت ہونے کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا وہ کوئی مہم، مجمل اور اختلافی چیز نہیں ہوتی۔

.... الہٰذاقرض پرِزبادتی کی بات بیا یک منضبط واضح اور غیرمتنا زمہ چیز ہے۔اس لئے اس میں علت بننے کی صلاحت ہے لیکن ظلم الیمی چیز ہے کہ جوا یک مجمل بات ہے اور اختلاف کامحل بھی ہے مثلاً ایک آ دمی کہتا ہے کہ میر ہے او پرظلم ہور با ہے ، دوسرا آ دمی کہتا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہور با ، ایک آ دمی ایک چیز کوظلم سمجھتا ہے اور دوسرا آ دمی اس کوظلم نہیں سمجھتا ہے اور کسی کوئید سمجھتا۔ عیر اس کوظلم نہیں سمجھتا ہے اور کسی کوئید سمجھتا۔ عیر اس کوظلم نہیں سمجھتا ہے اور کسی کوئید سمجھتا۔ عیر اس کوظلم نہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جمارے ماتھ ساری دیا جات بیل عصمت فروش کو روش کا لائسنس نہیں دیا جاتا اور نوان کے خیال میں وہ وظلم ہے۔ ساتھ ساری دیا جاتا اور نوانشات کے خیال میں وہ وظلم ہے۔ ماتھ ساری دیا جاتا اور نوانشات کے خیال میں موجس کا مفہوم لوگوں کے داوں میں منفق علیہ طور پر متعین نہ ہوتو وہ بھی علیہ بنے رہتی ہیں ۔ لبندا جو چیز مجمل اور مہم ہوجس کا مفہوم لوگوں کے داوں میں منفق علیہ طور پر متعین نہ ہوتو وہ بھی علیہ بنے کی صلاحت نہیں رکھتی وہ محکمت ہے تو دار وہ دار محکمت پڑییں بلکہ علیہ پر ہوگا۔

## عيسائيوں كى تاريخ كامشہورواقعہ

یہ میسائیوں کی تاریج کامشہوراور سپا واقعہ ہے جسے انگریزوں کے مشہور ڈرامہ نویس شیکسپئیر نے اپنے فصیح وبلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔

ایک یہودی تھا جس کا نام شائیلوک تھا،ایک شخص بیچا رافتر و فاقہ کا شکل ' ش**ائیلوک'** 'یہودی کے پاس گیا،اس کے پاس پیسے نہیں متصاوراس سے کہا کہ مجھے بچھے پیسے چاہئیں گھر میں کھانے کو بچھ نہیں ہے۔ شائیلوک نے کہا جتنے پیسے چاہئیں لےلو،لیکن شرح سودیہ ہوگی۔

مفلس کینے لگا کہ میں کیا کروں ،مجبور ہوں اب میرے پاس جینے کا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے جو بھی شرط تم کہتے ہو مان لیتا ہوں۔

(چنانچیشرط مان لی، وقت پر بیجارے نے ضرورت پوری کر لی، جب ادا نیگی کاوفت آیا تواس کے پاس پیپین تھے، شائیلوک اس کے گھر پہنچ گیا اور جب اس سے پیپیوں کا مطالبہ کیا )

تومفلس نے کہا کہ روز گارنہیں ماتا میں کیا کروں؟ پیسے کہاں سے لاؤں؟ لہٰذا میرے پاس پیسے نہیں بیں ، میں نہیں دے سکتا۔

شائیلوک نے کہا کہ ٹھیک ہے مت دوالبتہ جوسودتمہارے اوپر لگا تھااس سے دو گنا لگا دیتا ہوں جب اگل مرتبہ پیسے دو گے تو دو گنا کر کے دینا۔

مفلس نے کہا: ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں کیا کروں!

( چنانچہ پھر وفت آیا تو پھراس کے پاس پیسے نہیں تھے، چنانچہ وہ سود دوگنا چوگنا کرتا چلا گیا۔ یہاں تک

کہ جس جھونیڑے میں وہ مقروض رہتا تھا سوداس کی قیت ہے بھی آ گے بڑھ کیا تو جب پھر بھی نددیا )

تب شائیلوک نے کہا کہ دیکھوا بتو معاملہ حدہ آگے بڑھ گیا ہے کہ پہلے تو میں سوچا تھا کہ میراقر ضہ وصول نہیں ہوگا تو متابلات تمہارے گھر کی قیمت سے بھی آگے بڑھ گئی ہو گئی ہو گئی ہوگا تو تمہارا یہ گھر بھی بیچوں گا تو میرے پیسے وصول نہیں ہوں گے ابنداا بتو ایک بی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آئرتم نے فلال تاریخ تک میری اصل رقم اور سود کی ادا نیک نہ کی تو تمہارے جسم سے ایک پونڈ گوشت کا ٹول گا۔

مفلس نے کہا: ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں ، کیا کروں؟ وقت پرادا بیگی کی گوشش کرتا ہوں ا<sup>گر</sup> نہ کر ۔ کا تو گوشت کاٹ لینا۔

پھر وقت آگیالیکن رقم اتنی بڑھ گئی تھی کہ ادائیگی کا راستہ بی نہیں تھا، تو جب ادائیگی نہیں کی تو شائیلوک مفلس کے گھر بہنچ گیااور کہا کہ اب بھی تم نے رقم کی ادائیگی نہیں کی ،اس لئے اہتمہاراایک پونڈ گوشت کا ٹما نہوں۔ مفلس کی بیوی نے کہا کہ گوشت کاٹ کرتمہارا کیا فائد و ہوگا؟ شائیلوک نے گوشت تو نہیں کا نالیکن بادشاہ کے در بار میں دعوی دائر کردیا۔

۔ شائیلوک نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص نے اشنے پیسے ادھار لئے تھے اور اس رقم پر اتنا سود بن گیا اور آخر میں جا کرایک پونڈ گوشت کا شنے کی بات ہوئی چنانچے معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔

بادشاہ نے مفلس ہے کہاتم بتاؤ کیابات ہے؟

مفلس نے کہا کہ میں نے معاہدہ تو مجبوری کے تحت کیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے چنا نچدا بھی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟

شائیلوک نے کہا مائی لارڈ! میں تو آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں ، انصاف کا تقاضا ہے کہ جومعا مدہ ہواتھا اس کی یا بندی کرائی جائے۔

بادشاہ نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے،انصاف تو یہی ہے کہ جومعاہدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے۔ اس پرمفلس کی بیوی نے کہا کہ جہاں پناہ!اً کرآپ کی اجازت ہوتوا یک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا ہاں کہو۔

مفلس کی بیوی نے ایک تقریر کی اوراس میں اس نے کہا کہ جناب والا ؛ بیٹک آپ انصاف کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور آپ کے خیال میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا گوشت کا ٹ دیا جائے ، کیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ کو بھی اپنے خدا کے پاس جانا ہے ، کیا آپ اپنے خدا سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں ، کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے؟ اگر وہ ذات انصاف کرے تو بتا ہے میر ااور آپ کا کیا ٹھکانا ہوگا! کیونکہ اگر وہ ہماری شان کے لحاظ سے انصاف کرے تو ہم سب کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا۔ لہٰذا ہم سب انصاف سے

زیادہ ایک اور چیز کے مختاج میں اوروہ'' اللہ تعالیٰ کارحم'' ہے اگر اللہ تعالیٰ کارحم شامل حال نہ ہوتو ہم میں سے کوئی بھی نجات نہیں یا سکتا۔

للذا آپ بحثیت بادشاہ ہونے کے زمین پراللہ کے خلیفہ میں۔ آپ" **طل اللہ فسی الارض" ہیں،** زمین پراللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ" خ**طل اللہ فسی الارض" ہیں،** زمین پراللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو جب اپنے لئے اللہ سے رحم مانگتے ہیں تو پھراللہ کے بندوں کے ساتھ بھی رحم کریں اور ہمیشہ انصاف انصاف کی رے مت لگائیں۔ بادشاہ کے دل پراس کی فصیح و بلیغ تقریر اثر کرگئی اور اس کے دل میں زمی پیدا ہوگئی۔

بادشاہ نے کہایہ بات صحیح ہے،ٹھیک ہےانصاف کا تقاضایہ ہے کہاں کا گوشت کاٹ دیا جائے کیکن رحم کا تقاضایہ ہے کہ گوشت نہ کٹوایا جائے ،للبذا میں اس کےخلاف فیصلہ دیتا ہوں۔

میں یہ بتارہاتھا کہ ثبائیلوک نے کہا کہ انصاف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گوشت کا ٹا جائے ، نہ کا ٹا جائے توظلم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ انصاف یہ ہے اور خود متعقرض نے بھی اس کے انصاف ہونے سے انکارنہیں کیا ، اس کی بیوی نے بھی اپنی تقریر میں انصاف ہونے سے انکارنہیں کیا ، لیکن آگے رحم کی بات کی۔

یہ لوگ انصاف اس کو کہدر ہے تھے کہ انسان کے گوشت کی بوٹی کاٹ دی جائے اور اس کے خلاف کرنے کوظلم کبدر ہے تھے، تو ظلم اور انصاف ایسی اصطلاحات ہیں جو انسان کے اپنے ذاتی تصورات اور خواہشات کے تحت بدلتی رہتی ہے لہٰذا جو چیز مجمل اور مہم ہواور جس کا مفہوم لوگوں کے دلوں میں منفق علیہ طور پر متعین نہ ہووہ بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ حکمت ہے،اور حکم کا دارومدار حکمت پڑ ہیں بلکہ علت پر ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ علت ظلم ہے تو کون فیصلہ کرے گا کہ یہاں ظلم ہوا ہے یا نہیں؟ شائیلوک کرے گایا فریقین میں سے کوئی ایک کرے گایا دونوں کریں گے۔اس بات کو طے کرنے لئے کیا طریقہ ہوگا؟ کہ ظلم ہے کہ نہیں؟ لہٰذاوہ علت نہیں بلکہ حکمت ہے اس طرح ربا کے کسی معاملے میں اگر بظا ہرظلم نظر نہ آر ہا ہوتہ بھی اگر علت پائی جارہی ہوتو وہ حرام ہوگا۔اس کے بیم عنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو بغیر حکمت کے حرام قرار دیدیا۔ حکمت پائی جارہی معلوم ہونا ضروری نہیں ،اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے حرام کیا اب اس کی حکمت ہماری جھوآئے یا نہ آئے لیکن وہ حرام ہے۔ بیتواصولی جواب ہوا۔

اور واقعی جواب ہے ہے کہ یہ کہنا بڑی ننگ نظری کی بات ہے کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں ہوتا۔اس میں تو ایساظلم ہوتا ہے کہ صرفی سود کو بھی مات کر گیا جس کی تھوڑی ہی تفصیل ہے ہے۔

تجارتی سود کے معنی

تجارتی سود کے معنی ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا کہ میں آ گے جا کر تجارت کروں ۔ میں

بکشرت استعال کرتا ہوں کہ سر مایہ دار نے مل لگانے کے لئے قرض لیا۔ بیٹک بہت سے قرض لینے والے سر مایہ دار ہوتے میں لیکن پیضروری نہیں کہ ہر قرض لینے والا بڑا سر مایہ دار ہو، عام تا جرادگ بھی قرض لے لیتے ہیں ، البعة غریب غربا نہیں لیتے ،اب بیتجارت دوحال سے خالی نہیں تجارت میں نفع ہوگایا نقصان ہوگا۔

اگر بینک سے پیسے لے کر تجارت کی اور واقعی نقصان ہو گی تو اس صورت میں اس سے بیے کہنا کہ تمہاری اصل قم بھی ڈوب گئی ہے، لبنداتم اصل قم بھی لاؤاور سود بھی لاؤ۔اب وہ چھارہ اپنے اصل نقصان سے عہد دبرآ بونبیس یا یا کہ الٹائمہیں سود بھی دے، بیواقعی ایک واضح ظلم ہے۔

عام طور پرزیادہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب تا جرنے پیسے لئے اور اس سے نفع کمایا۔ یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم نے آپھیزیادہ ما نگ لیا تو کونسی قیامت آگئی؟

۔ اور ہم کب کہتے ہیں کہ قیامت آگئی اگر وہ تجارت کے لئے تم سے قرض لے رہاہے تو اس سے اس کے نفع کا حصہ ضرور مانگ لیاجائے لیکن سود کی بنیاد پر نہیں بلکہ شراکت یامضار بت کی بنیاد پر مانگا جائے۔

## قرض دینے کا اسلامی اصول

اسلام کا اصول ہے ہے کہ جب کوئی شخص تم سے پیسے مانگ رہا ہے اورتم اس کو پیسے دے رہے ہوتو ایک بات طے کرلو کہ جو پیسے تم دے رہے ہوتا ہے۔اگر بات طے کرلو کہ جو پیسے تم دے رہے ہواس سے مقصداس کی مدد کرنا ہے یا اس کے نفع میں بشریک ہونا ہے۔اگر مدد کرنا ہے تو مدد تو اس کو کہتے ہیں کہ یا تو ویسے ہی صدقہ کردویا اگر صدقہ نہیں کرتے تو جتنا قرض دیا اتنا ہی لے لو اس سے زیادہ پیسے وصول کرنا کوئی مدد نہ ہوئی اگر مدد کرنا ہے تو تمہیں ہر زیادتی سے دستہر دار ہونا چاہئے تو سے زیادہ لینا جائز نہیں ہوگا۔

آورا گرمقصداس کے نفع میں شریک ہونا ہے تو نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا ،اس کا معنی کی کھی ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتھو۔ نفع زیادہ ہوتو زیادہ لو، کم ہوتو کم لو، نقصان ہوتو مت لو، یہ شرکت اورمضار بت کا قاعدہ ہے۔ اگر سرمایہ دارکونفع ہوتب بھی بیسود لیناظلم ہے۔

# سود كاظلم نفع أورنقصان دونو ب صورتول ميس

اگر متعقرض کونقصان ہو گیا تب تو اس کا متعقرض کا سود وصول کرنا اس کاظلم ہونا تو ظاہر ہے لیکن اگر نفع ہوگیا ورآ جکل کی بینکنگ کے نظام میں میصورت ( نفع کی ) زیادہ ہوتی ہے،اس صورت میں ظلم کیا ہے؟
اس صورت میں ظلم ایسا ہے جوذرالپٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو یا تا۔اس میں جوظلم ہوتا ہے وہ در حقیقت متعقرض پنہیں ہوتا بلکہ مقرض یعنی دینے والے پر ہوتا ہے، کیسے؟

## آج کل کے بینکاری نظام کاطریقہ کار

آئے کل کے بینکاری نظام میں طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ بینکوں کے پاس ڈپازٹ (Deposits) ہوتے ہیں ۔ مثلاً زید نے سورو پے جمع کرا دیے ، کس نے بچاس ، کسی نے دوسورو پے تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں غریب ، بیٹیم وغیرہ ، انفرادی طور پر رقمیں چھوٹی تھیں کسی نے دوسورو پے تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں غریب ، بیٹیم وغیرہ ، انفرادی طور پر رقمیں چھوٹی تھیں کسی نے بیٹن ہی کو کہتے ہیں ۔ کروڑوں رو پے جمع کسی بینک ہی کو کہتے ہیں ۔ کروڑوں رو پے جمع ہوگئے ، اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہڑا سر مایہ دار آیا جس کی دس ملیں پہلے سے موجود ہیں تو اس نے کہا میں گیار ہویں ملی کا ناچا ہتا ہوں جو آج تک ملک میں نہیں گئی ۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ دس کروڑ رو پے چاہئیں ۔ بینک کہتا ہے دس کروڑ کی سیکورٹی میں دوئل سیکورٹی میں ویا ہئیں ۔ بینک کہتا ہے دس کروڑ کی سیکورٹی دیدو یعنی وثیقہ ، اس نے کہا دس ملیل چل رہی ہے ، اس سے را بمن ہی فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اس کی ملکیت کے کاغذات بینک کو دے دی بلکہ ل چل رہی ہے ، اس سے را بمن ہی فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اس کی ملکیت کے کاغذات بینک کے پاس آجا تے ہیں کہ اگر اس نے قرضہ نہیں دیا تو ان ملوں کو بچھ کر قرضہ وصول کر لیں گے ۔

اور بینک میں بہت زیادہ شرح سود پندرہ فیصد ہے، یہ بہت غیر معمولی سم کی ہے عام طور پر بینکوں میں یہ شرح چار فیصد یا پانچ فیصد ہوتی ہے۔ تو اکثریت کی بات کرنی چاہئے۔ تو مثلاً چھے فیصد پر سود مقرر ہوگیا سر مابیدار نے چھے فیصد سود پر دس کرڑر و پے قرضہ لے لیا، اور اس قرضہ ہے ایسی چیز کی مل لگائی جس کا سامان اس ملک میں کہلی بار منظر عام پر آیا اور اس کی طلب بھی بہت زیادہ تھی دس کروڑ کی مل لگا کر اس نے بازار میں سامان بیچنا شروع کیا۔ چونکہ اس میدان میں دوسراکوئی آدمی تھا نہیں، تو جناب بڑی زبر دست نفع بخش مل لگائی اخباروں میں اشتہارات دیے، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر شہیر کرائی اور ساری دنیا میں ایک میکڈ ونلڈ قائم کرلیا تو ساری دنیا پل بڑی۔ جودس کروڑ لگائے تھے وہ تو عوام کے تھے جو بینک میں جمع تھے۔ اپنا بھی ایک کروڑ لگائیا اب تجربہ کار آدمی ہے تو وہ گیارہ کروڑ دی ہے جو بینک میں دیئے اور باقی ۲۳ کروڑ اس کی اپنی جیب میں گئے۔ فیصد ڈیڑھ کروڑ رو بے ہوا جو اس نے بینک میں دیئے اور باقی ۲۳ کروڑ اس کی اپنی جیب میں گئے۔

بینک نے ڈیڑھ کروڑ میں سے ایک فیصد اپنا نفع رکھ لیا اور پانچ فیصد لوگوں کو دیدیا لیعنی پچیس لا کھ بینک نے رکھ لیا سوا کروڑ ڈپازیٹر کو دیدیا، اب یہ پیچارہ زیدجس نے سور دیے جمع کرائے تھے اس کوسو کے اوپر پانچ رو پے اور مل گئے، یہ خوش سے بغلیں بجاتا ہوا گھر پرآگیا کہ مجھے ایک سومیں ایک سوپانچ رو پے مل گئے اس کو پہتہ نہیں کہ سرمایہ دار ساڑھے ۲۳ کروڑ ہی اور باتی دس کروڑ میں اور باتی دس کروڑ عوا م کے تھے تو جب نفع ہوا تو سارا نفع وہ خود کھا گیا اور اس میں سے کسی کو پانچ ، کسی کودس اور کسی کو پندرہ اس طرح

ان کوتھوڑ ہے بہت پرٹرخادیا۔

#### ایک ہاتھ سے دیادوسرے ہاتھ سے لیا

بظاہرتو یہ پانچ رو پے مل گئے لیکن سر مابیدار نے دوسرے ہاتھ سے پھرواپس لے لئے۔اوروہاس طرح کہ وہ جواس نے مل لگایا تھا،فرض کروچینی کامل لگایا تھا،اب چینی کی جب قیمت لگائی جاتی ہے تو اس میں ساری لاگت شامل ہوتی ہے لاگت کا پہلے فارمولا بتایا تھا کہ زمین کوکرا بیدیا جاتا ہے،مزدورکومخت کی اجرت دی جاتی ہے اور سر مایہ کوسود دیا جاتا ہے جو ہاتی بیتنا ہے وہ نفع ہوتا ہے۔

جباس نے چینی کی قیمت لگائی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے دس کروڑ لگائے تھاس میں ہاتا تو کرا یہ گیا اتنی مزدوری دی گئی اوراتنا میں نے بینک کو سود و یا یعنی سوا کروڑ رو پیرتو وہ بینک کا سود بھی چینی کی قیمت میں شامل ہے۔ پھر آ گے قیمت لگائی ۔ لہذا جب بازار میں چینی بیخے جائے گا۔ تو جو شخص بھی اس کو خرید رہا ہے وہ اس کواس سود کی تلافی کر رہا ہے جواس نے بینک کوا دا کئے تھے۔ تو زیدصا حب جوایک سوپانچ رو پے لے کر آئے تھے جب چینی خرید نے جائیں گئو وو کا ندار کو پانچ رو پے دے دیں گے۔ جب دکا ندار کو پانچ رو پے دے دے دی تھے جب چینی خرید نے جائیں گئو وو کا ندار کو پانچ رو پے دے دی سے۔ جب دکا ندار کو پانچ کر و پے دے اور کیا لہذا یہ جوخوش ہوکر آئے تھے کہ مجھے ایک سوکے ایک سوپانچ کل گئے وہ پانچ کر و پے چیلے سے پھر دوبارہ سرمایہ دار کے پاس پہنچ گئے ۔ تو نفع کی صورت میں سارا نفع سرمایہ دار کے پاس پہنچ گئے ۔ تو نفع کی صورت میں سارا نفع سرمایہ دار کی باس کی اجارہ دراری قائم ہوجائے کہ چینی میں اور ملتی ہی تھے بھی صورت میں لگا دی ۔ لیکن جب اس کی اجارہ دراری قائم ہوجائے کہ چینی دس کہیں اور ملتی ہی نہیں تو جتنی لاگت ہے اس سے دوگئی قیمت پر بیچے گا، تو اب وہ آپ سے پانچ رو پہنیں دس میں سونے فیمد نفع ہوگیا۔

رو پے وصول کر ہے گا، جو پیئے تہیں ملے تھے بہتے سود کے وہ پھر واپس لے لے گا۔ بیتو ہوئی نفع کی صورت میں املی تیم بین مثال ہے جس میں سونے فیمد نفع ہوگیا۔

## اگرسر مایددار کونقصان ہوجائے تو؟

اگرسوفیصدنقصان ہوگیا کہ دس کروڑ بینک سے لیا تھا ، ایک کروڑ اپنالگایا تھا، گیارہ کروڑ روپے سے کاروبار کیا تھا۔ گیارہ کروڑ ڈوٹ گئے۔ایک ببیہ نہیں بچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کمپنی کے نام سے اس نے بینک سے قرضہ لیا تھاوہ کمپنی دیوالیہ ہوگئی۔ جب کمپنی دیوالیہ ہوجاتی ہے۔تو بینک کوایک ببیہ بھی وصول نہیں ہوتا۔ بینک بچارہ چھوٹا موٹا سا ابھی قائم ہوا تھا۔ دس کروڑ روپے اس نے پہلی بارقرضہ دیا تھا اور وہ دس کروڑ روپے اس نے پہلی بارقرضہ دیا تھا اور وہ دس کروڑ روپے دوب بینک دیوالیہ ہوگیا۔توجب بینک دیوالیہ ہوگیا تو بیچارے زیرجنہوں نے

سورویے جمع کرائے تھے،وہ بینک پہنچ گئے کہ صاحب سورو پے رکھوائے تھے،ان سے کہا گیا کہ جی بینک تو دیوالیہ ہوگیا اب صبر کیجئے۔اللہ اللہ کیجئے۔ "ان اللہ مع المصابو ین" توعمرو،زید، بکروغیرہ جنہوں نے اپنے پیپے رکھوائے ہوئے تھے ان سب کا پیسہ ڈ وب گیا ،سر مایہ کا ر کا صرف ایک کروڑ گیا۔اور اس کی دس ملیں پہلے ہے موجود ہیں،لبذااس پرکوئی خاص اثرنہیں پڑالیکن ہاقی دس کروڑ جو گیاوہ ساری قوم کا گیا، چھوٹے موٹے غریبوں کا گیا،جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

جیے B.C.C.l جود نیا کامشہور بینک تھا قبل ہو گیا۔ گلف (Gulf) میں ایک یا کتانی نے قائم کیا تھا، بیحبیب بینک سے بھی بہت بڑا بینک تھا اور ساری دنیا میں اس کے کاروبار چل رہے تھے ، اچا نک بیٹھ گیا اور .B.C.C.I میں پیسے رکھنے والے سب تیاہ ہو گئے ہے

یه میں اس وقت کی بات کرر ماہوں جب ملیں رہن رکھی جاتی تھیں ،فرض کر وکو ئی ایسا سبب پیش آ گیا کہ وہ رہن نہیں بک سکا۔وہ بھی بےخطر(Secure) ہوکرفر دخت نہیں ہوااس کے پینےنہیں نکلے لیعض اوقات ایسا ہوجا تا ہے کہ جو چیز رہن رکھی تھی اس وقت تو اس کی قیمت ہے لیکن بعد میں بازار میں اس کی قیمت اتن گر گئی اور اس کی حالت اتنی خراب ہوگئی کہ اس سے پیسے وصول نہیں ہو سکے تو یہ ساری صورتِ حال ہے۔

#### سارے نظام کا خلاصہ

اس سارے نظام کا خلاصہ بیہ نکلا کہا گرنف ہوتو سارا سر ما بید دار کا ، نقصان ہوتو ساراغریب کا پھر بھی کہتے میں کے ظلم نہیں!اس سرمایہ دار کے تو اور بھی کارخانے میں ،اور سرمایہ ہے کچھ باہر لگا ہوا ہے کچھ یہاں اور کچھ وہاں، تو اس سر ماییدار کے معیارِ زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا چونکہ اس کا سر ماییے پھیلا ہوا ہے اور کئی ملیں ہیں۔اب جوسر ما بید دار بیہ کہتے میں کہ بڑا گھاٹا ہے اور بڑی مندی ہے اس کا حاصل بیر ہے کہ جو کروڑ وں اورار بوں روپے كانفع تصوركيا ببواتها وهنبيس ملابه

### ایک بنے کا قصہ

ایک بنیا ( دوافروش ) تھااوراس کی دوائیں بہت قیتی ہوتی تھیں ایک دفعہ کسی ضرورت کے تحت اس کو كبيس جانا پڙ گيا۔ جب جانے لگا تواپنے بيٹے كودوكان پر بٹھاديا اور كہا:

بیٹا میں فلاں جگہ جار ہاہوں ذرا ہوشیاری سے کام کرنا۔ (اے سمجھادیا کہ فلاں چیزاتنی پیسے کی ہے توان چیزوں میں دوشم کی بوتلیں بھی تھیں جن میں سے ایک کی قیمت ایک آ نہ اور ایک کی قیمت سورو پے تھی ) تو ذراسوچ سمجھ کر بیچنا کہیں دھو کہ نہ ہو جائے کہ بیچوتو ایک آنے کی اور وہ بیچوتو سوروپے کی۔

بیٹانے کہاٹھیک ہے آپ فکرنہ کریں۔خیر جناب گا ہک آتے رہے یہ بیچتار با، ایک گا بک آیا تواس نے ایک آنے والی بوتل مانگی تو اس نے ایک آنے میں وہ سورو پے والی بوتل وے دی جب باپ واپس آیا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیا بکری ہوئی ؟

بیٹے نے حساب بتایا کہ یہ بکاوہ بکااور پی( بوتل ) بھی کی۔

باپ نے پوچھا کتنے میں کی؟ بیٹے نے جواب دیاایک آنے کی توباپ و ہیں سرپکڑ کر بیٹھ گیااور کہا کہ یہ کیا کردیا! بیوقوف و بی خطرہ جو مجھےلگ رہاتھا پیش آگیا، تو نے سورو پے کی بوتل ایک آنے میں چے دی ۔ یہ ایک آنے والی تھی۔ آنے والی تھی۔

اب بیٹا بیچارہ بڑا پریثان ہوااور معافی مانگنے لگا، باپ نے کہا کیسے معاف کر دوں تو نے میراا تنا بڑا نقصان کر دیا؟ یبال تک کہ کھانے کا وفت آگیا تو بیٹا کھانا نہ کھائے ۔ باپ نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ تو جواب دیا کہ مجھےا تناصد مہ ہے کہ میں نے آپ کاا تنابڑا نقصان کر دیا ہے دل جاہ رہا کہ خودکشی کرلوں۔

اب جب باپ نے دیکھا کہ کسی طرح قابو میں نہیں آر ہاتو باپ نے حقیقت کھول دی اور کہا کہ تونے غلطی تو کی ہے اور میراا تنا نقصان کر دیالیکن اب اتناعمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جوتو نے ایک آنه لیا ہے اس میں سے بھی تین پیسے نفع کے ہیں ،اس واسطے مخصے زیادہ صدمہ کی ضرورت نہیں جو ہونا تھاوہ ہو گیا۔

تو تا جروں کی اصطلاح میں نقصان اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا نفع د ماغ میں بٹھا یا ہوا ہوتا ہے وہ نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس کووہ نقصان کہتے ہیں لیکن جس بے چارہ نے ایک ایک بیسہ جوڑ جوڑ کر جمع کیا ہے اس کی تو ساری کا ئنات ہی لٹ گئی۔

تو بیدوہ نظام ہے جس سے بیساری صورت حال پیدا ہور ہی ہے اور بیاس سودی نظام کا صرف ایک پہلو بتا یا ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں دوانتہائی مثالیس دیں کہ انتہائی منافع کی صورت میں کیا ہوتا ہے اور انتہائی نقصان کی صورت میں کیا ہوتا ہے۔

یے جے کہ عام طور سے نہ انتہائی نفع کی صورت ہوتی ہے نہ انتہائی نقصان کی صورت ہوتی ہے بلکہ معاملہ درمیان میں ہوتا ہے بلکہ میں اصول کے اعتبار سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصول جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں جانبین سے نقصان غریب (Depositor) کا ہے، سرمایہ دار کانبیں۔

## شركت اورمضاربت مين اسلام كاطريقة كار

ا گرفرض کر و کہاسلام بیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئ تم جس آ دمی کو پیسے دے رہے ہووہ ان کو تجارت میں لگا رہاہے تو اس کا فرض ہے جتنا نفع اس کو حاصل ہوا اس کا متنا سب حصہ تم کودے ۔ فرض کروا گرکسی نے وہی ساڑھے پچیس کروڑ روپے نفع کے کمائے ہیں اس میں ہیں (۲۰) اوراشی (۸۰) کا تناسب بھی ہوتا ہے کہ ہیں فیصد پیسہ دینے والوں کا اوراشی فیصد اس کا جس نے کام کیا تب بھی پچیس کروڑ کا ہیں فیصد پانچ کروڑ بنآ تو زیادہ نفع جاتا۔ اورا گرنقصان ہوتا تو یہ نقصان ان پر نہ پڑتا۔ اس لئے شریعت میں یہ مقصد تو اپنی جگہ برحق ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کو برکارڈ النے کے بجائے ایک جگہ جمع کر کے ملک کی صنعت وحرفت اور ترقی میں استعمال کیا جائے۔ لیکن جب لوگوں کا بیسہ استعمال کروتو منافع کی صورت میں ان کومنافع میں بھی حصہ داری کے مناسب دو۔

اگراس حساب سے دو گے تو پھر بیقشیم دولت کی نا ہمواری کہ ساری دولت سر مایہ داروں کی جیب میں جار ہی ہے اورغریب آ دمی محروم رہتا ہے بیختم ہوجائے گی۔ چنا چہ یہی اصل سودی نظام کا متبادل ہے۔ نقع اور نقصان کی بنیاد پر جو پیسے ڈپازٹ (Deposit) رکھے جائیں گے اس سے کہا جائے کہ ہم تہمیں کاروبار میں شریک کریں گے، رقم کاروبار میں لگائیں گے اور کاروبار میں جونفع ہوگا وہ تہمیں دیں گے۔

#### سوال وجواب

اس پرایک سوال بیہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیانت اور امانت کا جومعیارہے اس میں بیہ بات کچھ بعید نہیں کہ آگرکوئی شخص بینک سے شرکت کی بنیاد پر پینے لے کر گیا۔اور یہی کہتا چلا جائے کہ میر انقصان ہو گیا لہٰذا بینک بھی میر بے نقصان میں شریک ہے تو نہ صرف بیہ کہ میں نفع نہیں دونگا بلکہ اصل بھی نہیں دیتا۔اس واسطے کہ نقصان ہو گیا ہے۔

یہ وہ اعتراض ہے جوعام طور سے شرکت کے معاہدے پر کیا جاتا ہے، آج کل بکثر ت اوراس کو بہت بڑھا چڑھا کرمبالغہ آمیزی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔صورت حال میہ ہے کہا گر چہاس میں شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بددیانتی کا دور دورہ ہے لیکن کسی شخص کے لئے جھوٹ بول کریہ کہنا کہ مجھے نقصان ہو گیا اگر چہ حقیقت میں اس کونفع ہوا ہوا تنا آسان بھی نہیں ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب موجودہ بینک آج بھی کسی کواگر سود کی بنیاد پر قرض دیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں دے دیتے کہ جو بھی آیا، آکر کہا کہ میں فلال منصوبہ شروع کر رہا ہوں اس کے لئے مجھے پیسے دے دواور انہوں نے قرضہ دیدیا۔ایسانہیں، بلکہ بینکوں میں ایک مستقل ادارہ ہوتا ہے جس کو (Credit Assesement) کا ادارہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہم سے قریش مانگنے آیا ہے اس کی مالی حیثیت کیا ہے،اس کا کاروبار کسا ہے؟ کہ آیا یہ کس نوعیت کا ہے،اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے یا نہیں؟ اور اس کے پچھلے گئ سالوں کاریکارڈ کیسا ہے؟ کہ آیا یہ ہرسال نفع حاصل کرتارہا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کام کے لئے یہ پیسہ لے رہا ہے وہ کاروبار نفع بخش ہے یا ہرسال نفع حاصل کرتارہا ہے وہ کاروبار نفع بخش ہے یا

نہیں؟ اور یہا ہے۔ ی محض ہوائی انداز ہنیں ہوتا بلکہ آئ کل بزنس ایک مستقل علم بن گیا ہے۔ اس کے اصول اور ضواط مقرر ہیں جسکے تحت اندازہ کیا جاتا ہے اور یہ نوے فیصد صحیح ہوتا ہے تو برخض ہے اس کی رپورٹ کی جاتی ہے اسے فیز بیلیٹی رپورٹ (Feasibility Report) کہتے ہیں۔ اس کے اندروہ بتا تا ہے کہ مجھے اتنا منافع متوقع ہے۔ اگر اس معیار کے تحت پورانہیں اتر تا تو بینک انکار کرتا ہے باوجود یکہ سود کا نظام میں اتنی احتیاطی میڈ نظر کھی جائیں گی۔ نظام میں اتنی احتیاطی میڈ نظر کھی جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئے جب سود ک طور پر قرض دیتے ہیں تب بینکوں کی کچھ نہ کچھ گر انی اس شخص پر برقر ارربتی ہے کہ آئے جب سود ک طور پر قرض دیتے ہیں تب بینکوں کی کچھ نہ کچھ گر انی اس شخص پر برقر ارربتی ہے کہ آئے جب سود ک اگر کسی وقت یہ نقصان میں چلا گیا تو ہمیں نقصان ہوجائے گا۔ برقر ارربتی ہے کہ نظر اور ہوتی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اگر اسلامی طریقۂ کار کے مطابق کام ہوتو گر انی زیادہ وسیع بیانے پر ہوگی اور اس میں ان کے حسابات کی جانچ پڑتال کاکوئی طریقۂ کار متعین کیا جائے گا تو پیہ چل خیا کہ جب سے پیسے لے کر گیا ہے تب سے کاروبار کیسا چل رہا ہے۔

اسلامی طریقۂ کار کے مطابق فائدہ کی چیزیہ بھی ہے کہ بینہ سمجھے کہ اس کو پیسے دیکر اس کے کاروبار سے بالکل لاتعلق ہوکر بیٹے جائے بلکہ اس کے اوپرنگرانی قائم رکھے تو اس سے ماحول اور معاشرے میں معاشی انتہار ہے بھی بہتری پیدا ہوگی۔

تیسری بات یہ ہے کہ بینک کسی ایک آ دمی کوسارا سر ماینہیں دیتا بلکہ سینکڑوں آ دمیوں کو دیتا ہے اگر سو آ دمیوں کو دیتا ہے اگر سو آ دمیوں کو اس نے مشارکة کی بنیاد پر دیا ہے اور فرض کرو کہ اس میں سے دس آ دمی واقعتاً نقصان اٹھا گئے (بہر حال نقصان کا خطرہ تو رہتا ہے ) اور نو ہے کو فائدہ ہوا تو بحثیت مجموعی جومشارکة کامد ہے ، اس کے اندر خسارے کا احتمال بہت کم ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ وہ اس سے بددیا نتی کر کے نفع چھپا
رہا ہے یا نفع کو ظاہر نہیں کیا اور اس کی بددیا نتی ثابت ہوجائے تو اس کے او پر الیم سز امقرر کی جا سکتی ہے کہ اس شخص کا نام مشہور کر دیا جائے گا اور اس کا نام مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو بلیک لسٹ (Black List) کر دیا جائے گا کہ آئندہ دوسراکوئی ادارہ اس کو پیسے نہ دے ، بیالیمی زبردست سز اہوگی کہ جو تا جر ہیں اگر انہیں بیہ ہوکہ آئندہ دس سال ہم کسی بینک سے معاملہ نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی بددیا نتی کا ارتکاب نہیں کریں گے تو یہ وہ راستے ہیں جن سے اس بددیا نتی کے خطرے کا سد باب کیا جا سکتا ہے۔

سود کا میچ اسلامی متباول شرکت اورمضار بت کا طریقہ ہے ، جوسود سے بدرجہ اولی اجھے نتائج کا حامل ہے۔ پیتو بل کا نہایت مثالی عادلا نہ اور منصفانہ طریقہ ہے ، جس کے تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں ،مگر بعض حالات میں مشار کہ اورمضار بمکن نہیں ہوتا ، ایسی صورت میں چنداور بھی تمویل کے طریقے ہیں مثلاً

مرابحهمؤ جله،اجاره اوردین کاوثیقه وغیره۔

## مرابحہ ءمؤجلہ کی صورت جائز ہے

ایک کا شنگار ہے اس کوٹریکٹر کی ضرورت ہے۔وہٹر یکٹرخریدنا چاہتا ہے اس کے لئے پیسے در کار ہیں تو موجودہ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو سود سے پیسے دید یئے اور اس نے ٹریکٹر خرید لیا اور رفتہ رفتہ اس کو پیسے لوٹا تا رہا، یہاں مشار کہ اس لئے نہیں ہوسکنا کہ وہٹر یکٹر خرید کراپنے استعمال میں لائیگا کوئی تجارتی کاروبار تو ہے نہیں، اس میں شرکت نہیں ہوسکتی ، تو وہاں اس قتم کے کام کئے جاسکتے ہیں کہ بینک خودٹر یکٹرخرید کر نفع پر اس کو بچ ہوے۔ جیسے فرض کرو کہ کوئی ٹریکٹر بچاس ہزار کا خریدایا ایک لاکھ کا ۔اور ایک لاکھ دس ہزار میں بچ دیا اور قسط وارر قم وصول کر نے قدمشار کہ کے بجائے بیطریقہ مرابحہ موجلہ کہلاتا ہے اس طریقہ کو اختیار کرسکتے ہیں۔

بعض چیزی الی ہوتی ہیں کہ وہ کرائے پر دی جاسکتی ہیں۔ایک آ دمی کو کارخرید نی ہے اوراس کے لئے پیسہ چاہئے یا مکان خرید ناہے تو بینکاریا تو مکان خرید کراس کو کرائے پر دیدے اور کرائے پر دینے کے نتیج میں اتنا کرایہ اختیار کرلے کہ ایک مدت میں اصل رقم بھی آ جائے اور نفع بھی آ جائے یہ بھی ہوسکتا ہے۔نفع کی جو شرح طے کی جاتی ہے اس کو مارک اپ (Mark up) کہتے ہیں۔

اس میں سلم بھی ہوسکتا ہے کہ روپیہ سلم کے طور پر کر دے کہ مثلاً پیسے اس نے آج بینک میں دید ئے اور مبیع ایک مدت کے بعد وصول کر لے، استصناع ہوسکتا ہے کہ کہا جائے آپ مکان بنانا چاہتے ہوتو استصناع کی بنیاد پر آپ کو پیسے دے دیتے ہیں۔ پھر مختلف طریقے اس میں چل سکتے ہیں، ہر جگہ شرکت کا استعمال بھی ضروری نہیں ۔ اس کی تفصیلات مدون بھی کرلی گئیں ہیں۔

غرض میہ ہے کہ ایسانہیں ہے کہ اس کے متبادل نظام موجود نہ ہواورا بھی دنیا میں دوسوادار ہے ایسے قائم میں جو کم از کم ید دعوی کرتے میں کہ وہ سود کی بنیاد پر کام نہیں کرتے حالانکہ ان کے یہاں بینک بھی ہیں اور دوسرے غیر مالیاتی ادار ہے بھی ہیں جودنیا بھر میں قائم ہیں۔

ظاہر ہے کہ پیطریقہ کار دنیا کے موجودہ طریقہ کار کے مقابلے میں نیا ہے۔ اس واسطے ہرنے کا میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، بالخصوص اس وقت دنیا کے خطوں میں جو مالیاتی ادارے اور اسلامی بینک قائم ہیں وہ ایسے ہیں کہ انفرادی طور پر کام کرر ہے ہیں حکومت کی پیشت پنا ہی ان کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا وہ بیچارے بہت ہی محدود دائرے کے اندر سمٹ کر کام کرر ہے ہیں، اس میں بعض اوقات ان کو دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی ہی حیلہ بازی بھی کرنے پڑتی ہے۔ کہ یہ اسلامی نہ ہونے کی وجہ بیے کہ

ان کومرکزی بینک (Central Bank) کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ حکومت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، تواس و بینک پشت پناہی حاصل نہیں ہے، تواس وجہ سے وہ بعض جگہ مجبور ہوجاتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی کوئی ملک حکومتی سطح پریدکا م کرنا چا ہے تواب یہ کہنے کا جواز باتی ندر ہا کہ سود کا متباول نظام ہمارے پاس موجود نہیں۔البتہ علماء کواس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جدید معاشی مسائل کو بمجھ کران میں تجاراورا ہل معیشت کی ضجح رہنمائی کریں۔

#### (۲۳) باب آکل الربا و شاهده و کاتبه،

وقول الله تعالىٰ: ﴿ اللهِ يَعْ مُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّهُ طَانُ مَنَ الْمُسَّ طُ ذَٰلِكَ بِانَّهُ مُ قَالُواۤ إِنَّمَا مِثُلُ الرِّبُوا مُ وَاَحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا طُ فَسَنُ جَآءَهُ مَوْ عَصَلَةٌ مِّنُ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ طُ وَامُرُهُ وَاللهِ طُ وَمَنُ عَادَ فَاُولَئِكَ فَسَمَنُ جَآءَهُ مَوْعِصَلَةٌ مِّنُ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ طُ وَامُرُهُ وَاللهِ طُ وَمَن عَادَ فَاُولَئِكَ السَّهُ النَّارِ عَهُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

۲۰۸۳ حدثنا محمد بن بشار: عن عندر: عنه شعبة، عن منصور، عن أبى الضحى عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبى عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. [راجع: ۵۹]

#### حرمت خمر

اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد "اَلَّهِ فِينَ مِنْ اَلْمُلُونَ الرَّبُوا الْنِح" کوذکر کیا ہے اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ گی حدیث لائے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو نبی کریم شے نے وہ مسجد میں تلاوت فرمائی پھر خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

سوال: ان دوجملوں میں بڑا اشکال یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ " وَاتَّـهُوا يَـوُمُا تُـرُجُعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ الخ" کہتے ہیں کہ آخری آیت ہے جونازل ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخری آیتیں پڑھیں اس کے بعد کہا "فیم حرم التجارۃ فی المخصر" پھرخمر کی تجارت کورام قراردیا حالانکہ خمر کی تجارت بہت پہلے حرام ہو چکی تھی ؟

جواب: یہاں پرثم بیر آخی زمانی کے لئے نہیں ہے بلکہ تراخی بیان کے لئے ہے، کیونکہ بعض اوقات شم تراحی بیان کے لئے ہے، کیونکہ بعض اوقات شم تراحی بیان کے لئے آتا ہے ''فُم اسْعُوای إِلَی السَّمَآءِ فَسَوْ هُنَّ سَبُعَ سَمَوَاتٍ'' اس میں ثم اس لئے نہیں ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر آسان بنائے بلکہ بہت سے مفسرین نے بیکہا ہے کہ ترتیب اس کے برعس ہے کہ آسان پہلے بنایا گیا جیسا کہ قرآن شریف میں دوسری جگہ "والاد ض بعد ذالک دحها"ہے کہ زمین بعد

میں بنائی آسان پہلے ہے۔لیکن یہاں''میم تواخی "بیان کے لئے ہوگا۔مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ دیتا ہے۔ عنہا کہہ رہی ہیں کہ بیتو حرام کیا ہی تھا پھر تجارت بھی حرام فر مائی۔ یہاں''پھر''سے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ تجارت کو بھی حرام کیا۔اگر'' شم تواخی'' بیان کے لئے ہو'' تسواخی''زمان کے لئے نہ ہوتو کوئی اشکال نہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں پرتھوڑا ساکسی راوی سے لفظوں میں کوئی بات آگے پیچھے ہوگئی ہو۔

#### رباكب حرام موا؟

ر باکے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کدر با کب حرام ہوا؟

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جور باکے بارے میں نازل ہوئی ، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو بڑی کثرت سے جیں کہ آنخضرت کی نے سب سے پہلے جمتہ الوداع کے موقع پر رباک حرمت کا اعلان کیا اور تیسری سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے "لا تَدا کُلُو الرّبوٰ الصّفافَا فَا مُضاعَفَةٌ "اور سورۃ آل عمران غزوہ احد کے آس پاس نازل ہوئی ہے لین میں دو ججری میں تو اس طرح روایتیں مختلف ہیں۔

بعض حضرات نے ان میں اس طرح تطیق دی ہے کہ حرمت رباغز وہ احد من دو ہجری میں آگئ تھی لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں اور تفصیلات کا اعلان ججۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا۔ تو اس طرح ہوسکتا ہے کہ حرمت خرکا تعلق من دو ہجری کی تحریم سے ہے۔ یہاں پر آخر البقرہ کا جولفظ آیا ہے ہوسکتا ہے کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہوگیا ہو۔ مراد آخر البقرہ نہیں بلکہ مرادر باکی تحریم ہوگیا ہو۔ مراد آخر البقرہ نہیں بلکہ مرادر باکی تحریم ہے اور رباکی تحریم کا اعلان آپ تھی مراد ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد آپ تھی مراد ہوسکتی ہے۔

۲۰۸۵ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب شه قال: قال النبى شا: ((رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر من الحجارة فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فير جع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال: الذى رأيته فى النهر: آكل الربا)). [راجع: ٥٣٨]

## أكل الربا كاعذاب

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے آج کی رات دوآ دمی دکھائے گئے جو مجھے لے گئے ایک ارض مقد سہ یعنی معجد اقصی ۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ معراج ایک مرتبہ

بیداری میں ہوئی اورایک مرتبہ خواب میں ہوئی۔ یہاں خواب والی معراج کا ذکر ہور ہاہے۔فر مایا کہ مجھے ارض مقدسہ لے گئے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے،اس کے اندرا یک نہر کے پیجوں نچھ ایک آ دمی کھڑا تھا،اورا یک نہر کے اندر کھڑا تھا جو شخص نہر کے اندر کھڑا تھا جب و ہمخص نہر ہے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو پیچوں پچھا یک شخص کھڑا تھا وہ اس کے منہ میں پھر مارتا تھا تو واپس اس کو وہاں بھیج دیتا جہاں وہ پہلے ہوتا۔

جب بھی وہ آ دمی نکانا چاہتا تھا تو اس کے منہ میں ایک پھر مارتا جس سے وہ والیس لوٹ جاتا جیسا کہ وہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ سودخور ہے جس کو آپ نے نہر کے اندرد یکھا تھا اور جو آ دمی سے پچوں نچ کھڑا ہوا ہے اور ایک آ دمی نہر کے کنارے کھڑا ہے وہ نکانا چاہتا ہے تو وہ اس کو پھر مارتا ہے تو گویا یہ عذاب ذکر فرمایا گیا کہ "آکل الربا" کاعذاب یہ ہے۔

## (٢٥) باب موكل الربا لقول الله عز وجل:

﴿ يَا اللَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ..... وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٥٨ -

ابى اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبى الله عن عون بن أبى جحيفة، قال: رأيت أبى اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبى الله عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. [أنظر: ٢٢٣٨، ٢٣٥٥، ٥٣٥٥، ٢٢٩٥]

حضرت عون بن ابی جحیفہ کے بیں کہ میں نے اپ والدکود یکھا کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو حجام تھا اور اس سے پیسے کما تا تھا، تو میر ہے والد نے اس کے حجامت کے آلات کے بارے میں حکم دیا تو وہ تو ڑ دیے گئے ، تا کہ آئندہ یہ کام نہ کرے ۔ میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ آلات تو ڑواد یے ، تو انہوں نے کہا ''نہی النبی کے عن الموسومة ، واکل کہ ''نہی النبی کے عن الموسومة ، واکل الموسومة ، واکل المرب و موکله ، ولعن المصور'' ان ساری چیزوں سے منع فر مایا ہے تو اس میں ثمن الدم کا تعلق حجام کی کمائی سے ہے کہ حجام کی کمائی چونکہ خون چو سنے سے حاصل ہوتی ہے اس واسط اس کو منع کیا۔

یہ بخت آ گے آجائے گی بیہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ اس کوبعض حضرات نے بھی التحریم پرمحمول کیااور کہا ہے کہ حجامت کی کمائی جائز نہیں لیکن زیادہ ترفقہاء یہ کہتے ہیں کہ حجامت کی کمائی بذات خودحرام نہیں ہے البتہ

م في وفي مسند أحمد، اوّل مسند الكوفيين، رقم: ١٨٠٠٤.

آپ نے اس کواس لئے ناپسند کیا کہ یہ پیشہ ایسا ہے کہ اس میں آ دمی گندگی میں مبتلا رہتا ہے ،اس لئے ناپسند کیا لیکن حرام قر ارنہیں دیا۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ آپ ﷺ نے خود حجامت کروائی اور حجامت کی اجرت بھی عطاء فر مائی (اور باقی جو مباحث ہیں وہ اپنے اپنے باب میں آئیں گی) یہاں" **اکسل الربا**"اور" **مبو کل الربا**" کی نہی مقصود ہے کہ جس طرح سود کھانا حرام ہے اس طرح سود کھانا حرام ہے لین ناجا مُزہے اس طرح وینا بھی خام ہے ناجا مُزہے۔
ناجا مُزہے۔

امام بخاریؒ نے پچھلے باب کے ترجمہ میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں کا تب اور شاہدین پربھی لعنت فرما کی تو لکھنے والا اور شاہدین جو گواہ بنے وہ اس لعنت کے اندر داخل ہے۔العیاذ باللہ۔

## ا كا وُنٹينٹ كى آمدنى كاحكم

مختلف کمپنیوں یا فرموں میں اکا و نئینٹ (محاسب) اور آؤیٹر ہوتے ہیں جوان کے حسابات کو چیک کرتے ہیں ،ان کا پیشہ حسابات کو چیک کرتے ہیں ،ان کا پیشہ حسابات کو چیک کرنا یا یا درکھنا ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں یا فرم ، بینک سے قرض لئے ہوئے ہوتے ہیں یاا پی رقم سودی کھاتوں میں رکھوائی ہوتی ہے،سود ملتا ہے ان کا اندرائ ان کی کا پیوں میں کرنا ہوتا ہے یااس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے،تو خیال ہوتا ہے کہ آپ وہلانے جو کا تب ربایہ ہی لعنت فرمائی تو یہ بھی کا تب ربامیں داخل ہے۔

کین اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے جو پچھارشاد فرمایا ہے اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ کا تب ربائی اس وعید میں نہیں ، کا تب ربائی وعید اس شخص پر صادق آتی ہے جو ربا کا معاون ہے اور ربا کا معاہدہ کا تب ربائی معاہدہ کی چیکنگ کی تو وہ اس وعید میں بظاہر داخل نہیں بیاور بات ہے کہ ربا ایسی چیز ہے کہ جس طرح میں ربا کا ارتکاب حرام ہاس کے مشابہ اور اس کے اندر جہاں شبہات ہوں اس کو بھی آدمی ترک کرے اور اس سے پر جیز کرے تو بہتر ہے ، لیکن یہیں کہا جائے گا کہا کا وَنینٹ کی آمدنی اس کی وجہ سے حرام ہوگئ ۔

سوال: بینک کے کون کون سے شعبوں کے ملاز مین کی آمدنی جائز ہے؟

جواب: ان تمام شعبوں کی آمدنی ناجائز ہے، جن شعبوں میں سود کا کام کرنا پڑتا ہو۔ سود کا کین دین یا کھنایا گواہی دینایاس کے معاملہ میں کسی طرح کی معاونت کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ باقی ایسے معاملات جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کیشئر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی چیک لاتا ہے اور اس کو چیک دیتا ہے تو اس حد تک گنجائش ہے۔ یا ڈرائیوریا چیراس ہے، اس حد تک گنجائش ہے۔

سوال: بینک کی تنخواہ اور حرام آمدنی سے ہدیہ تخذاور دعوت قبول کرنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: اس میں اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آمدنی اگر حرام ہوتو پھر اس مال سے ہر چیز لینا حرام

ہے۔خواہ تنخواہ ہو، پیسے ہوں یا ہدیہ ہو،کیکن بینک میں جورو پیہ ہوتا ہے وہ اکثر حرام کانہیں ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ بینک کے مالکین اور دوسرے ڈیازیٹرزکے پیسے ہوتے میں اکثریت ان کی ہے۔لبذا اکثریت مال حرام کی نہیں ہے۔اس لئے اگر کوئی کام جائز کر کے اس کے پیسے لئے جائیں تو جائز ہے۔ دھے

# (٢٦) باب: ﴿ يَمُحَقُ اللهُ الرِّ بَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ اللهُ اللهِ الصَّدَقَاتِ وَاللهُ اللهُ ا

٢٠٨٧ ـ حدثنا يحيى بن بكير :حدثناالليث،عن يونس،عن شهاب ، قال ابن المسيب :إن أباهريرة الله قال : ((الحلف للسلعة ممحقة للبركة)).

# فشميں کھا كرسود ہے كورواج دينے كاحكم

قشمیں کھانا یہ اپنے سودے کورواج دیتا ہے (منفقۃ ۔رواج دینا) جس کو بہت سے لوگ خریدیں کہتم قشمیں کھا نا یہ اپنے سودے کورواج دیتا ہے (منفقۃ ۔رواج دینا) جس کو بہت سے لوگ نا ہوجاتی ہے۔ قسمیں کھا کھا کر سودا تو تم نے بہت بچے دیا اوراس کے نتیجے میں آمدنی گنتی میں بڑھ گئی لیکن اس کی برکت فنا ہوجاتی ہے۔

اس حدیث کا بظاہر ربائے تعلق نہیں ہے لیکن ''**یمحق اللہ الربا''.''یمحق** ''کے مناسبت سے امام بخاریؓ لے آئے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ ربا کومٹا تا ہے۔ ربا کومٹانے سے اللہ تعالیٰ کی مراد گنتی میں کم کرنانہیں ہے کیونکہ گنتی میں تواضا فہ ہوتا ہے اس کی مراد ہے برکت مٹادینا۔

#### (٢٤) باب ما يكره من الحلف في البيع

هدي أهدى إلى رجل شياء أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلاباس إلا أن يعلم بأنه حرام فان كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية و لا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذافي الينابيع. و لا يجوز قبول هدية أمراء الحور لان الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لان أموال الناس لا تخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب و كذا أكل طعامهم كذافي الاختيار شرح المختار. (وفي الفتاوى الهندية ، الباب الثاني عشرفي الهدايا و الضيافات ، ج: ۵ ، ص: ۳۲۲، مكتبه ماجديه ، كوثله ، ۳۰ ما و.

بعَهُدِاللهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيُلاً))[ال عمران: ٢٤][أنظر: ٢٦٤٥، ٢٥٥١م] ٥٦]

## تجارتي معاملات مين قتمين كهانا

عبداللہ بن ابی اونی ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار کے اندرایے سودے کورواج دیا۔ اقام کے معنی رواج دینے کے بین یعنی بازار کے اندر بیچا اور پیچنے کے لئے اس نے اللہ کی شم کھائی کی "لقد أعطی بھامالم یعط النح" قتم یہ کھائی کہ اللہ کی شم مجھے پیشکش کی گئی ہے اس سودے کی اتنی قیمت ہے۔

لیعنی میرے پاس گا مکہ ایک ہزار روپے میں خریدنے کے لئے آئے تھے، میں نے ایک ہزار روپے میں نہیں دی حالا نکہ اس کوایک ہزار کی پیشکش نہیں کی گئھی ''**لقد أعطبی النج** ''اس نے قسم کھائی کہ جھے اس سلعة کے وض میں وہ مقدار دی گئی جوحقیقت میں اس کونہیں دی گئی تھی مقصداس قسم کھانے کا بیتھا کہ:

#### "ليوقع فيهارجلا من المسلمين"

تا كەمىلمانوں میں ہےا يک شخص كواس میں واقع كرد ہے يعنی غلط تاثر دے كر بييه وصول كرلے۔

## (٢٨) باب ماقيل في الصواغ

وقال طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنها : قال النبي ﷺ : ((لايختلى خلاها)) وقال العباس : إلا الإذخر ، فإنه لقينهم وبيوتهم .فقال : ((إلاالأذخر))

مختلف ببيثول كاشرعي حكم

امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے گی ابواب مختلف پیشوں کے لئے قائم فرمائے ہیں۔اس سے کوئی خاص حکم شرع متعلق نہیں بلکہ بتلا نا میرچا ہے ہیں کہ شریعت میں ان سب پیشوں کا جواز ہے۔ پہلا باب قائم کیا ہے۔ باب ماقیل فی الصواغ۔

یعنی وہ مخص جولو ہے، پیتل یا سونا چاندی کوڈ ھال کرکوئی چیز بنائے ،ایک طرح سے یہ سمجھ لیس کہ لوہار بھی صائغ ہے اور سونا چاندی کے ڈھالنے والوں کو بھی صائغ کہتے ہیں۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بیصواغ بھی حضورا کرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھے۔

فر مایا کہ طاؤس نے عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حدود حرم کی خضراء گھاس کے بارے میں فر مایا کہ حدود حرم میں جو گھاس خوداگ آئی ہے اس کوا کھاڑنا جائز نہیں ۔ یعنی حدود حرم کے علاقے

کی گھاس کو نہ اکھاڑا جائے تو حضرت عباس جوآپ گھائے چیا تھے انہوں نے درخواست فر مائی کہ اؤخر گھاس کی اکھاڑ نے کی اجازت فر مادی جائے کیونکہ لوہاروں کے لئے اور گھروں کی استعمال کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے،اگراس کی ممانعت کردی گئی تولوگوں کو تگی پیش آجائے گی۔

نبي كريم ﷺ نے فرمايا"الااذ حسو" تواس ميں لوبار كى طرف اشار ہ تفااس واسطاس "بساب ماقيل في الصواغ" ميں ذكر فرمايا۔

العبرنايونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنايونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنايونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنى على بن حسين أن حسين بن على رضى الله عنهما أخبره: أن عليا قال: كانت لى شارف من نصيبى من المغنم، وكان النبى الله أعطاني شارفامن الخمس، فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله اله واعدت رجلا صواغا من بنى قينقاع أن يرتحل معى فنأتى بإذ خراردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به فى وليمة عرسى. [انظر: ٢٣٤٥، ٢٣٥٥]

اصل میں یہاں حضرت علی کے حدیث اختصار کے ساتھ ذکر آردی ہے جودوسری جگہ تفصیل ہے آئے گی۔ یہاں وہ فرماتے میں کہ میری ایک اونٹی تھی جو مجھے مال غنیمت کے حصہ سے ملی تھی بینی نبی کریم کا نے مجھے خمس سے ایک اونٹی دی تھی ، جب میرا فاطمہ رضی اللہ عنبا سے رفستی کا آراد و دواتی میں نے بیٹ صوائی کوجس کا بی قدیقاع سے تعلق تھا تیار کیا کہ وہ میر ہے ساتھ چلے تا کہ اذخر لے آئیں اور میر ااراد دفتی کہ وہ اذخر صوائیس کو تیجوں گا درجو پیسے حاصل ہوں گان سے اپنے نکات کے ولیمہ میں مددلوں کا ، بعد میں کیا: والا یہاں یہ مذکور تھے۔ یہاں مقصود صرف اتنا ہے کہ صوائیس وہاں یہ موجود تھے۔

• • • • • - حدثنا إسحاق: أن رسول الله الله الله الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدى ، وإنماأحلت لى ساعة من نهار لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفرصيدها ، ولا يلتقط لقطتها الالمعرف )). وقال عباس بن عبدالمطلب: الاالإذخر لصاغتناولسقف بيوتنا ، فقال: ((الاالإذخر)) فقال عكرمة: هل تدرى ما ((ينفرصيدها؟)) هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبدالوهاب ، عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. [راجع: ١٣٢٩]

یہ حدیث تعلیقاً آئی تھی ای کودوبارہ منداذ کر کردیا ہے۔ یہاں اس کے آخر میں یہ ہے کہ مکرمہ نے

عن وفي صحيح مسلم، كتاب الأشربة، رقم: ٣٢٦٠، وسنن أبي داؤد، كتاب الخراج و الامارة والفني، رقم: ٣٥٩٣، ومسند أحمد، منسند العشرة العبشرين بالجنة، رقم: ١٢٣٩.

پوچھا کہ حضورا کرم ﷺ نے حرم کے بارے میں جوفر مایا تھا کہ اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے تو خودتفسیر کی کہ اس کوان کی جگہ میں سے ہٹا دواور پھرخو دان کی جگہ میں بیٹھ جاؤ۔ لیعنی جانورسائے میں بیٹھا ہے اس کوان کی جگہ سے بھگا دیا اورخود و ہاں بیٹھ گئے تو حرم میں بیکا م کرنا بھی جائز نہیں۔

#### (٢٩) باب ذكر القين والحداد

ا 9 - 1 \_ حدثنى محمد بن بشار :حدثنا ابن أبى عدى ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبى الضحى عن مسروق ، عن خباب قال : كنت قينا فى الجاهلية وكان لى على العاصى ابن وائل دين فاتية أتقاضاه ، قال : لاأعطيك حتى تكفر بمحمد الله فقلت : لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعت .قال : دعنى أموت وأبعث فساوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت : ﴿ أَفَرَ أَيْتَ اللَّهِ يُ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَّنَ مَالاوَولَدااً طَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ اللهُ وَمِنْ عَهُداً ﴾ [مريم : 22 - 24] [أنظر : ٢٢٤٥ ، ٢٢٢٥ ، ٢٢٢٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ،

حفرت خباب کے بین کہ میں ایام جابلیت میں لوہارتھا بینی لوہارکا کام کیا کرتاتھا اور میرے عاص بن واکل پر کچھ دین تھا اور عاص بن واکل مشرکیین میں سے تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے گیا کہ میر اپیسہ دے دو، اس نے کہا کہ میں اس وقت تک قرض نہیں دول گا جب تک تم محمد ﷺ کی رسالت کا انکار نہیں کروگے، میں نے کہا کہ میں حضور ﷺ کا انکار نہیں کرول گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے موت دیے دیں پھر دوبارہ زندہ کریں۔

تعلیق بالمحال ہے مقصد پنہیں کہ بعد میں کفر کراوں گا بلکہ مقصد سے کہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے مذاق اڑا یا اور کہا کہ مجھے مرنے دواور دوبارہ زندہ ہونے دواور جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو مجھے بہت مال اور اولا ددی جائے گی ہتو تیراقر ضدادا کروں گا ،اس پر بہآیت نازل ہوئی:

أَفَرَأُيْتَ اللَّهِ يَ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَاوَوَلَدااً طُوتَينًا مَالَاوَوَلَدااً طُلَعَ الْغَيْبَ أَمِ النَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمٰنِ عَهُداً.

[مویم: ۸۰.۷۸] ترجمہ: بھلاتونے دیکھااس کوجومنگر ہو ہماری آیتوں سے اور کہا کہ مجھ کول کررہے گا مال اوراولا د۔ کیا جھا تک آیا ہے غیب کو، یالے رکھا ہے رحمان سے عہد۔

ه. وفي صحيح مسلم ، كتاب القيامة والجنة والنار، رقم: ٣٠٠٥ ، وسنن التر مذى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ،
 رقم: ٣٠٨٧ ، ومسند احمد اوّل مسند البصريين ، رقم : ٢٠١٧٣ ، ٢٠١ .

#### (٣٠) باب الخياط

## حدیث کی تشریح

حضرت انس بن ما لک کے فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ بھا کو کھانے کے لئے بلایا تھا، جواس نے بنایا تھا، حضرت انس کے بہتے ہیں کہ میں بھی حضوراقد س بھا کے ساتھ اس دعوت پر گیا، تو وہ رسول اللہ بھا کے بنایا تھا، حضرت انس کے بہتے ہیں کہ میں بھی حضوراقد س بھا کوشت کے نکڑے تھے لے کر آیا، میں نے بی کریم بھا کود یکھا کہ آپ بھا پیالہ کے اردگر دسے تلاش کر کے دباء (کدو) لے رہے تھے، جس معلوم ہوا کہ نبی کریم بھا کود باء پہند ہے۔ تو میں اس دن سے دبہ ہے محبت کرنے لگا، جس دن سے میں نے دیکھا کہ اس پر نبی کریم بھا نے پہندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

اب میرمجت ہے جبکہ طبعی پینداور نالپند ہرا یک کی الگ ہوتی ہے لیکن جس ذات ہے محبت ہوتی ہے اس ذات کی ہر پیندیدہ چزمحت کو پیند ہو جاتی ہے۔

یہاں اس روایت کولانے کا مقصد رہے کہ وہ خض خیاط تھا، جس نے آپ ﷺ کی دعوت کی تھی تواس سے خیاط کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

#### (۱۳) باب النساج

٩٣ - ٢ - حدثنايحي بن بكير : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم قال:

<sup>99</sup> وفي صحيح مسلم، كتباب الأشربة، رقم: ٣٠٠٣، وسنن الترمذي، كتاب الأطعمة عن رسول الله، رقم: ٢٥٠١، وسنن الترمذي، كتاب الأطعمة، رقم: ٣٢٩٣، وسنن ابن ماجه، كتباب الأطعمة، رقم: ٣٢٩٣، وسنن ابن ماجه، كتباب الأطعمة، رقم: ٣٢٩٣، ومسنداحمد، باقى مسند المكثرين، رقم: ٣٠٠١، ٢١١١، ٢٨٨٠، ٢٢٨٣، وموطاء مالك، كتباب النكاح، وقم: ٣٠٠١، وسنن الدارمي، كتباب الأطعمة، رقم: ١٣١١.

سمعت سهل بن سعد الله قال: جاء ت امرأة ببردة ، قال : أتدرون ما البردة؟ فقيل له : نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها، قالت : يارسول الله ، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي الله محتاجا إليهافخرج إلينا وإنها إزار ٥. فقال رجل من القوم: يارسول الله اكسنيها. فقال: ((نعم)) فجلس النبي الله في المجلس ثم رجع فطواها ، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم : ماأحسنت سألتها إياه ، لقدعرفت أنه لاسائلا. فقال الرجل : والله ماسألته إليه إلا لتكون كفني أموت ، قال سهل : فكانت كفنه. [راجع : ٢٤٧]

## نگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو

حفرت مہل بن سعد کے فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اقدی گئے کے پاس ایک جادر لے کرآئی۔ مہل بن سعد کے نام کر دوں کو یہ قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہویہ بردہ کیا چیز ہے؟ تولوگوں نے کہا کہ یہ جا در ہوتی ہے جس کے حاشیہ میں بناوٹ ہوتی ہے یعنی پھول ہوئے ہے ہوتے ہیں۔

اس عورت نے کہا کہ یارسول ﷺ میں بیا پنے ہاتھ سے بن کرآپ کو پہنانے کے لئے لائی ہوں تو نبی کریم ﷺ نے وہ قبول فر مائی اوراس انداز سے قبول فر مائی جیسے اس کے تناج اوراس کے ضرورت مند ہوں۔

یمی نبی کریم کی گئا کی شان ہے کہ جب کوئی مدید لے کرآیا تو قبول کرتے وفت اس کا دل خوش کرتے۔اور دل خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بینظا ہر کرے کہ میں تواس کی بڑی تلاش میں تھا، مجھے تواس کی بڑی ضرورے تھی۔

اس سے ایک توہدیہ پیش کرنے والے کادل خوش ہوجا تاہے کہ الحمد اللہ میرا مقصد پوری طرح حاصل ہوگیا۔ یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے کہ جب کوئی ہدیید ہے تو اس کی تھوڑی تعریف کردیں اور یہ ظاہر کریں کہ واقعی میں اس کاضرورت مند تھا۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو بید دیکھا کہ جب کوئی ہدیہ لے کرآتا تو فر ماتے کہ بھی تم تو بہت اچھی چیز لے کرآئے ہو، ہارے کام کی چیز تھی ہم تو اس کے لئے بڑے مشاق تھے وغیرہ تا کہ اس کا دل خوش ہوجائے۔

دوسرایہ کہاں ہے بھی آ گے کہاللہ تعالیٰ کی عطاء ہے تواس کی طرف انسان کواحتیاج ظاہر کرنی جا ہے ، بے نیازی ظاہر نہ کریں کہ بیناشکری ہے۔

چیزے کہ بے طلب رسد آل دادہ خدا است او را تو رد مکن کہ فرستا دہ 'خدا است جباللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب چیز پہنچ رہی ہوتو اس کورد نہ کریں۔ حضرت ابوب الطبیع کا آسان سے سونے کی تنلیاں گری تو بھا گے لیکن فرمایا کہ **'لاغنی ہی عن**  بر کتک ، جب الله تعالی کی طرف ہے کوئی چیز عطاء ہور ہی ہوتواس سے بے نیازی نہیں کرنا چاہئے۔احتیاج کا اظہار ہونا چاہئے کوئی چیز عطاء کا تحاج ہوں۔ نگ

## مدیہ قبول کرنے کے اصول

ہدیہ ہمیشہ ایسی جگہ سے قبول کرنا چاہئے جہاں بے تکلفی ہو۔ اور ہدیہ دینے کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ ہدیہ ایسے شخص کا قبول کرو جو ہدیہ کا طالب نہ ہوورنہ باہمی رنج کی نوبت آئے گئم اپی طرف سے کوشش کرو کہ اس کو پچھ بدلہ دیا جائے ۔ اورا گر بدلہ دینے کوئیسر نہ ہوتو اس کی ثناوصفت ہی بیان کرو اور لوگوں کے روبرواس کے احسان کو ظاہر کرواور ثناوصفت کے لئے اتنا کہدوینا کافی ہے" جزاک اللہ حیوا"اور جب محسن کا شکر بیادانہ کیا تو خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادانہ ہوئی چیز پر پینی بھارنا کہ تعالیٰ کا شکر بھی ادانہ ہوئی چیز پر پینی بھارنا کہ ہمارے یاس اتنا آیا ہے بھی براہے۔

"فحرج الیناو انهاازاده"بعد میں حضورا کرم گانے وہ زیبتن فرمائی اور بابرتشریف لائے اوراسے ازار کے طور پراستعال کیا۔ تو ایک شخص نے قوم میں سے پوچھا کہ یارسول اللہ! یہ مجھے دید بیخئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے پھر واپس تشریف لے گئے اس کو لپیٹا اوراس کو واپس بھیج دیا کہ بھائی لیجاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہتم نے اچھانہیں کیا، تم نے حضور گاسے سوال کرلیا اور جانے تھے کہ آپ گاکس سوال کرنے والے کا سوال رنہیں فرماتے۔ پہلی بارآپ گائی بہن کرآ ئے تھے تم نے فورامانگ کی تو اس نے کہا کہ خداکی تسم میں نے اس لئے لی کہ میں اس کو اٹھا کے رکھوں گاتا کہ مرتے وقت میر کھن کے کام آئے یعنی نبی کریم گاکا زیب تن فرمایا بوالباس میر سے لئے نفن میں گھوں اور اس سے برکت بول اور کیا بعید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرماویں۔ یہ کھن میں رکھوں اور اس سے برکت یا قول اور کیا بعید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرماویں۔ یہ حضرات صحابہ کرام گی محب طبعی تھی، یہ واقعہ نجد یوں کے لئے سبق آموز ہے۔

ہارے حفزت کیم الامت مولا ناتھانویؒ صاف تھرالباس پہنتے تھے کین بہت زیادہ پہننے کا نہ معمول تھا اور نہ کچھ مناسب جھتے تھے، حفزت کی دواہلیتھیں حفزت کی جو بڑی اہلیتھیں ان کو حفزت سے بڑا عشق تھا، عمرزیادہ ہو چکی تھی لیکن عشق بہت تھا حضزت سے بڑی مجبت کرتی تھی ، تو رمضان کے مہننے میں جب عید آنے والی تھی تو چیکے چیکے حفزت کے لئے ایک انگر کھا (شیروانی جیسا ہوتا ہے) بینا شروع کیا، کپڑا نہایت شوق سے منگوایا جونو جوان لڑک جہنا کرتے ہیں اس کو آنکھ کا نشہ کہا جاتا ہے اس میں بڑیے تقش ہوتے ہیں عید سے ایک دن پہلے وہ نکالا اور کہا کہ میں نے پورام ہینہ محنت کرے آپ کے لئے یہ انگر کھا سیا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھانے جا کیں تو یہ انگر ھا بہن کر جا کیں،

٢٠ عمدة القارى ج: ٣،ص: ٢٣، رقم: ٢٤٩.

اب وہ حضرت کے مزاج کے بالکل خلاف تھالیکن حضرت نے دیکھا کہ پیچاری نے سارام ہینہ محنت کی ہے اور محبت اور اخلاص سے کی ہے توا اگر یہ کہد دول کہ میں نہیں پہنتا توان کی دل شکنی ہوگی ، لہذا فر مایا : واہ ،تم نے تو بہت اچھا بنایا ، کہنے لگیس کہ میرا دل چا ہتا ہے کہ جب ضبح کوآپ نماز عید پڑھانے کے لئے جا کیں تو یہی پہن کر جا کیں ، اب حضرت کو بڑا تامل ہوا کہ وہ پہن کر کیسے عید کی نماز کو جا کیں لیکن اگر نہ پہنا تو دل شکنی کا اندیشہ ہے آخر کار بڑی شکش ہوتی رہی ، صبح کو جب جانے گئے تو کہا کہ اچھا بھٹی لاؤاوروہ پہن لیا اور پہن کرعیدگاہ میں پہنچ گئے ، اب تنی تکلیف ہوئی ہوگی ، گویا دل شکنی سے ان کو بچانے کے لئے پہن کے تو نمازعید کے بعد جب فارغ ہوئے تو پہلے ہی جوآ دمی مصافحہ کے لئے آئے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ۔ آپ کی شایان شان نہیں ، فر مایا ہاں بھئی تم نے ٹھیک کہا اور اسی وقت اتار کے اسی کو دیدیا۔

تواب دیکھیں یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پڑمل اس طرح نصیب فرمایا کہ ان کودل شکنی ہے بچانے کے لئے ان کی دلداری کے طور پر پہن بھی لیا حالانکہ کتنی دفت ہوئی ہوگی اور کتنا دل کڑھا ہوگا لیکن ان کو دل شکنی سے بچانے کے لئے پہن کے چلے گئے اور پھر بعد میں دوسرے کو دے بھی دیا۔

#### (۳۲)باب النجار

٣٤٠ ٢٠٠ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبدالعزيز، عن أبى حازم قال :أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبره ، فقال : بعث رسول الله الى فلانة امرأة قد سماها سهل .أن (( مرى غلامك النجاريعمل لى أدعوا دا أجلس عليهن إذا كلمت الناس)) فأمرته يعملها من طرفاء الغابة . ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله الله المامر بها فوضعت فجلس عليه. [راجع: ٣٤٤]

## برهفئ كابيشه

ابومازم کی روایت ہے کہ کچھلوگ حضرت ہل بن سعد اللہ کے پاس آئے اور سوال کررہے تھے کہ نی کریم کا کامنبر کس طرح بنا؟ توانہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کا نے فلال عورت کے پاس پیغام بھیجا تھا۔

"إلى فلا نة امراة" فلانه مرادايك عورت جن كاسهل بن سعد الله في الماية اليكن شايديه بهول عند الله المادكر موجود بـ ماب الصلوة مين بيرهديث آن حكى به وبال الماذكر موجود بـ م

"ان مری غلامک النجار" یعن آپ شے نے یہ پیغام بھیجاتھا کہتمہاری لکڑی کا کام کرنے والا جوغلام ہے۔ ہے اس کو کہوکہ میرے لئے بچھ لکڑیاں ایس بنادیں کہ جب لوگوں سے بات کروں اس پر بیٹھ سکول یعنی مرادمنبر ہے۔

### منبركا ثبوت

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چہ عام طور پر آپ امنبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ اورعیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دیا جاتا تھالیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی بیٹھ کربات چیت کرنے کے لئے بھی استعال کیا جا تا تھا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ علاوہ جمعہ اورعیدین کے خطبے کے اگر کسی وقت کوئی نصیحت یاعلم یا دین کی بات منبریر بیٹھ کرکر لی جائے تو یہ بھی نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔

بعض لوگ بیٹھ کرتقر پر کرنے یا وعظ کرنے کے بارے میں پہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے،اس لئے حضورا کرم الله في الميشد جو خطبه دياوه كھڑے ہوكردياليكن اس روايت سے سيثابت ہور ہاہے كه آپ الله نے خود منبر بناتے وقت يفرمايا"اجلس عليهن إذا كلمت الناس الخ" تومعلوم مواكه بيهركربات چيت كرناجائز عظام بيربات چیت مسجد میں دین ہے متعلق ہوگی اوراس میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

"فامرله يعمل الخ" تواس خاتون نے غلام كو كلم ديا كدوه اس كوبنا كـــ

غا بہاصل میں ایسے گھنے جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مدنیہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا اس کوبھی غابہ کہتے تھے۔تو فرمایا کہ غابہ کے درختوں ے اس نے منبر بنایا پھروہ لے کرآیا تو اس خاتون نے وہ منبر نبی کریم ﷺ کے پاس بھیج دیا اوروہ رکھ دیا گیا تو آپ ﷺ اس پر بیٹھے۔

### حديث كالمقصد

یباں پر بھی نبی کریم علاہے بیٹھنا ثابت ہے۔ یہاں اس حدیث کولانے کا مقصد صرف اتناہے کہ نجار کا پیشہ جائز ہے اور حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھا اور آپ ﷺ نے خود اس نجار سے منبر بنوایا تھا۔ بیحدیث ثافعیہ دحنفیہ کی استصناع کے جواز میں دلیل ہے۔

## استصناع كى تعريف

استصناع کہتے ہیں کہسی دوسر ہے کوکوئی چیز بنانے کا آڈر دیاجائے یافر مائش کی جائے۔

### ائمه ثلاثه كامسلك

ائمہ ثلاثہ لینی امام مالک ، شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمهم اللّٰہ کا کہنا ہیہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی چیز

بنوا تا ہے تو یہ بذات خودکوئی عقد نہیں ہے بلکہ بیا یک فرمائش ہے کہ میرے لئے بنادو۔ لہذا یہ بیج بھی نہیں جنانچہ یہ عقد لازم بھی نہیں بلکہ اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی ہے ، مثلاً میں نے کس سے کہا کہ تم فلال چیز بنادو میں متصنع اور وہ صافع ہوا، میں نے اس سے درخواست کی ہے اور اس نے ایک طرح سے وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لئے بنادونگا، بس عقد کوئی نہیں ، لہذا ان کے نزدیک بی عقد لازم بھی نہیں اور لازم ہونے کے معنی یہ بیں کہ فرض کرو کہ بنانے والا بعد میں نہ بنا کے تواس کو بنانے برمجوز نہیں کیا جا سکتا۔

#### عقدووعده

وعدہ کا ایفاء دیانٹا تو انسان کے ذمہ ہے اور بغیر عذر کے وعدہ کونہیں توٹر نا چاہئے۔اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یامحض مستحب ہے یام کارم اخلاق میں سے ہے۔ان شاءاللہ کسی موقع پر بحث آ جائے گی۔

فقہاء کی بڑی تعداد ہے کہتی ہے کہ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے اور اس کا ایفامستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو یہاں پڑھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

اوراگران حضرات کا قول اختیار کیاجائے جواس کو واجب کہتے ہیں تو زیادہ تر واجب کہنے والے لوگ بھی اس کودیا ٹنا واجب کہتے ہیں قصانہیں۔ لہذاعدالت کے ذریعے اس کو مجبور نہیں کیاجا سکتا، تواس واسطے عقد ہوائی نہیں۔ دوسری طرف اگر فرض کریں کہ اس شخص نے وہ چیز بنادی ، بنانے کے بعد مشتری کو اختیار ہے جاہے خریدے یانہ خریدے کیونکہ عقد منعقد ہوا ہی نہیں۔ لہذا بعد میں اگر مشتری کے کہ میں تو نہیں لیتا تو اس کو اختیار ہے ، الی صورت میں صانع کے ذمہ ضروری ہوگا کہ وہ کسی کے ہاتھ فروخت کریے کین مشتری کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ انگہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔ لئے

## امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک عقد استصناع ہے۔ اور اس کے ذریعے بیع بھی ہوجاتی ہے مثلاً جب میں نے کہا کہ میرے لئے فلاں چیز بنا دواور اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو اس کے کہنے سے عقد منعقد ہوگیا۔

امام ابوحنیفہ کا مسلک میہ ہے کہ عقد تو ہو گیا، بیع بھی ہو گئی لیکن چونکہ مشتری نے ابھی تک نہیں دیکھا، لہذا مشتری کوخیار رویت حاصل ہے یعنی جب وہ چیز بن کر تیار ہو گی تواب اس کودیکھنے کے بعد اس کوخیار رویت ملے گا، اگر چاہے تواس عقد کو باقی رکھے یا چاہے تواس عقد کوفنخ کردے۔ بیرویت کامشتری کوملنااس کے عقد ہونے کے منافی

ال (نوع في الاستصناع) لا يجبر الصانع على العمل والاالمستصنع على إعطا الأجرالخ (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكرية، ج: ٥ ، ص: ٨.

نہیں، کیونکہ خیار رویت بیج تام ہونے کے بعد بھی ملتی ہے لہذا یہاں بھی بیج تام ہے لیکن اس کوخیار رویت ملے گی۔ کے

## امام ابو بوسف كامسلك

حنفیہ کا کبنا ہیہ ہے کہ اگر چہاصل قاعدہ ہیہ ہے کہ معدوم کی بیع جائز نہیں ہے، کیکن نصوص سے اس میں دواشناء
ہیں۔ایک استثناء کم کا ہے کہ کم میں بھی بیع ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز کی بیع ہے جوابھی تک وجود میں نہیں آئی بلکہ
وہ واجب فی اُلڈ مہ ہوتی ہے، خارج میں موجود نہیں ہوتی جس طرح شریعت نے سلم کا بیع المعدوم سے استثناء کیا ہے
اسی طرح استصناع کا بھی استثناء کیا ہے اور اس کی دلیل حضور اکرم میں کا بیم نبر بنوانا ہے۔ تو اس واقعہ سے استدلال
کرتے ہیں اور اس منبر بنوانے کی متعدد روایات آئی ہیں، ان میں بعض روایات سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ
با قاعدہ عقد تھا، اس لئے بید خفیہ کی دلیل ہوئی۔

# امام ابوحنیفہ کے قول کی تشریح

امام ابوصنیفہ کا فرمان بہ ہے کہ جب بیچ ہوگئ تو بیچ کے ساری قواعداس پرجاری ہو گئے اور بیچ کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز خریدے جس کو ابھی تک اس نے دیکھا نہ ہوتو اس کو دیکھنے کے بعد خیاررویت ملتا ہے تو یہاں بھی ابھی وہ چیز دیکھی نہیں تھی جب بن کرآئی تو اس نے پہلی باردیکھا ،الہذا بیچ کے عام

۲۲ وعن أبى حنفية رحمه الله تعالى أن له الحيار كذافي الكافي وهو المختار هكذا في جواهر الاحلاطي . والمستصنع بالخيار ان شاء أخذه وان شاء ترله و لا خيار للصانع وهو الاصح هكذا في الهداية . (الفتاوى العالمگيريه ، ج: ٣ ، ص: ٢٠٧ – ٢٠٨)
٣٢ وفي الفتاوى العالمگيريه ، ج: ٣ ، ص: ٢٠٧ - ٢٠٨ .

قواعد کےمطابق اس کوخیاررویت ملے گا۔

# امام ابو بوسف محقول كى تشريح

امام ابو یوسف کا فرمانا یہ ہے کہ دوسری بیچ میں اور استصناع میں بڑا فرق ہے، دوسری بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ سامان عام طور پر تاجر کے پاس پہلے ہے موجود ہوتا ہے اور مشتری جا کرخرید تا ہے۔ ایسانہیں ہوتا کہ اس خاص مشتری کے واسطے وہ تاجر دکان کھول کر بیٹے اہو بلکہ اس کی دوکان میں جوسامان ہے اس نے لاکر رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو بیچوں گا، اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ سامان موجود ہے ایک آ دمی آیا اور سامان خرید لیا تو جب اس کو خیار رویت دیا جا تا ہے تو اس صورت میں بائع کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔

مشتری اگر کہے کہ میں نے نہیں دیکھا تھالہٰ ذامیں اس کوفننج کرتا ہوں بائع کا کوئی نقصان نہیں وہ دوکان کھول کے بیشا ہی اس واسطے کہ ایک گا مہک نہیں خرید ہے گا تو دوسرا کوئی خرید لے گا۔لیکن استصناع میں اس نے سارا کچھ کا م اس شخص کی فرمائش کی بنیا دیر کیا ہے ، کیونکہ اس نے خاص قتم کی طلب بیش کی تھی کہ مجھے فلاں قتم کی الماری بنوانی ہے ، اس نے اپنی ضروریات کے لحاظ ہے اس کے مواصفات بتائے کہ مجھے اس قتم کی الماری جا ہئے ۔ اتنی کمی ، اتنی چوڑی ، اس فیرزائن کی ، فلال لکڑی کی ہو۔

لہذا ضروری نہیں کہ وہ مواصفات دوسر ہے خص کے بھی مناسب ہوں تواب جو خص بنارہا ہے وہ بازار سے

لکڑی خرید کر لائے گا، پیبہ خرچ کرے گا اس کے اندر جو چیز لگیس گی وہ بازار سے لائے گا اس میں بھی پیپے خرچ

ہوں گے پھر محنت کرے گا اور محنت کر کے اس کے حساب سے اپنا وقت صرف کرے گا اور اس کو بنائے گا تو بیسب کا م

متصنع کے دلئے کرے گا، اب یہ جو پچھ کر رہا ہے وہ خاص اس متصنع کی خاطر کر رہا ہے ، لہذا اگر متصنع کو بیا ختیار ویا

جائے کہ محض د کھے کر بغیر وجہ بتائے کہ میں نہیں لیتا تو اس میں صافع کا بڑا ضرر ہوسکتا ہے کہ اس کی محنت بھی برباد گئی

اور بیسے بھی۔

اور پھر یہ کہنا کہ چلواس کونہیں بیچی دوسرے کو پیج دے، ضروری نہیں کہ اس قسم کی چیز جواس نے اپنے لئے بنوائی تھی دوسرے کے لئے بھی کارآ مدہو، لہذا وہاں خیاررویت دینے میں صافع کا ضرر ہے اس واسطے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کوخیار رؤیت نہیں ملے گا، ہاں! اگر ان مواصفات کے مطابق نہیں ہے جومواصفات عقد استصناع میں طے ہوئے تھے تو بے شک وہ انکار کرسکتا ہے۔ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے۔

# مفتى بەقول

جہاں امام ابوصنیفہ اوران کے شاگر دول کے درمیان اختلاف ہودہاں عام طور سے فتوی امام ابوصنیفہ کے

قول پر دیا جا تا ہے ۔اس واسطے عام طور پر ہماری جومعروف فقہ کی کتابیں ہیں ان میں مئلدا مام ابی حنیفہ ؓ کے مطابق پیہ

لکھاہوا ہے کہا گرچہاسصناع میں بیع ہوجاتی ہے لیکن متصنع کوخیارِرؤیت ماتا ہے۔ <sup>سملے</sup>

# فقہ <sup>خ</sup>فی کے قوانین کا دور مدون

آپ کومعلوم ہوگا کہ خلافت عثانیہ ترکی جوکسی زمانے میں عالم اسلام کی متحدہ خلافت تھی اور مصطفیٰ کمال ا تاترک کے آنے تک وہ قائم رہی ،آ دھی دنیا پراس کی حکومت تھی ،تمام عالم اسلام اس کے زیرنگیں تھا،خلافت عثانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالحمید ؓ نے علماء کی ایک مجلس بنائی اوراس کا منشاء پیتھا کہ اس سے پہلے قضاء کا جونظام تھاوہ اس طرح تھا کہ قاضی اینے اجتہاد سے خود فیصلہ کیا کرتا تھا، قاضی کوکہا جاتا تھا کہتم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ بعد میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ہیہ ہو گیا کہ قاضیوں کو کہا گیا کہ آپ فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں لیکن فقہ حنفی میں بسااوقات ایک ہی مئلہ میں کئی کئی اقوال ہوتے ہیں ایک میں جائز ہے ،ایک میں ناجائز ،ایک میں عقد منعقد ہوگیا،ایک میں عقد نہیں ہوا،تواختلافات خودفقہ خفی کے اندر بھی پائے جائے تھے تواب ایک قاضی نے فیصلہ کردیا کہ یہ چیز جائز ہے، دوسرے قاضی نے فیصلہ کر دیا ناجائز ہے۔اس سے قضاء کے سلسلہ میں پورے ملک میں ہم آ جنگی اوریکسانیت نہیں رہتی تھی۔

وجہ ریھی کہ قانون مدون نہیں تھا بلکہ قاضوں کو کہا گیا تھا کہ آپ اینے طور پر فقہ حنی کا جو تقاضا سمجھیں اس کے مطابق فیصله کرس\_

مسلطان بن عبد الحميد كي زمان ميس بيضرورت محسوس كي گئي كه قاضو ل كے لئے قانون كومدون كيا جائے تا كەپەكىنے كا قاضى كواختىيار نەرىپے كەفلال قول يۇمل كررېا ہوں، فلال يۈنبىن رېاموں بلكەا يك مرتبە قانون مدون شكل میں موجود ہوجس کے اندر تمام قاضی اس کے تابع ہوں ،تو اس غرض کے لئے انہوں نے آٹھ دس علماء برمشتل ایک تمیٹی بنائی جس کےسر براہ علامہ ابن عابدین شامیؒ کے بیٹے علاؤالدین ابن عابدین بھی اس میں شامل تھے،اس تمیٹی نے آٹھ سال کےغور وفکر ،سوچ و بیچارا ورخفیق کے بعد فقہ حنفی کے معاملات کے دیوانی قوانین کو مدون کیا۔ان مدون شدہ قوانین کانام"مبحلّة الاحكام العدلیه" ہے اس میں انہوں نے حنی فقہ کے مطابق اسلام کے دیوانی قانون کو دفعات کی شکل میں مدون کیااور دفعہ کا وہاں نام مادہ رکھا۔ جیسے مادہ نمبر ۱،نمبر ۴، مادہ نمبر ۳۔

یہ جماعت جس نے مجلۃ الاحکام العدلیہ ترتیب دیا اس زمانے کے متاز فقہاء پرمشمل تھی ۔جس میں علامہ ابن عابدین شامیؓ کےصاحبزاد ہے علا والدین بھی شامل تھے۔ بیو ہی علا والدین ابن عابدینؓ ہیں جنہوں نے بعد

وللتعامل جوزنا الاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن انواعه شراء الصوف المنسوج على أن يجعله البائع الخ حاشيه ابن عابدین ، ج:۵ ، ص:۸۸.

میں روالحتار کا تکملة لکھاہے۔

# مفتی بہ تول سے عدول

انہوں نے جب مسائل پرغور کیا تو متعددامور میں انہوں نے محسوں کیا کہ جس قول پر عام طور سے فقہاء حنفیہ نے نق کی دیا ہے وہ موجودہ حالات کے لوری طرح مطابق نہیں ہے۔ لبنداانہوں نے بعض مسائل میں جس قول کو مفتی بہتم جھاجا تا تھا اس سے اس قول کی طرف عدول کیا جوغیر مفتی بہتھا۔اور کہا کہا کہ اب ہم اس غیر مفتی بہقول کو مفتی بہتر اردیتے ہیں اور اس کے مطابق قانون کی تحمیل کی گئی۔

یه "مجلة الاحکام العدلیه" " تیرهوی صدی کے آغاز میں مدون ہواتھا اور بطور قانون پوری خلافت عثانیہ پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ چنا نچہ یہ بیشتر اسلامی ممالک میں خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد بھی بطور قانون نافذ رہا اور ، یہاں تک ابھی چندسالوں تک کویت، اردن اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ بطور اسلامی قانون نافذ رہا اور چونکہ عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی تھیں لہذا اس کی خدمت بھی بہت ہوئی ۔ اور اس کی بہت ہی شروح بھی کسی گئیں "مسوح الممجلة" کے نام سے علامہ خالد العطاسی کی شرح ہے۔ "در والحکام" کے نام سے علامہ غلی حیدر آفندی کی شرح ہے اور اچھے فاضل فقہاء نے یہ شروح کسی ہیں۔

جن مسائل کے اندرمجلّہ کی مجلس نے معروف تول کوچھوڑ کرایک ایسے قول کو اختیار کیا جومعروف نہیں تھاان مسائل میں سے ایک مسکلہ استصناع کا بھی ہے کہ اس میں انہوں نے امام ابوحنیفہ ؓ کے قول کے بجائے امام ابو یوسف ؓ کے قول پرفتو کی دیا ہے۔ 24

# کسی کی جان گئی آپ کی اداکھہری

اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے زمانے میں جواسطاع ہوتا تھاوہ جھوٹے پیانے پرتھا کہ کسی نے منبر ہوالیا،
کسی نے الماری ہوائی اور کسی نے فرنیچر ہوالیا۔اب جواسطاع ہور ہاہے یہ بہت بڑے بڑے منصوبوں کا ہوتا ہے،
کوئی مل لگا تا ہے تو اس کے لئے مشینری کا پلانٹ لگا تا ہے اور یہ مشینری کا پلانٹ کروڑوں رو پے کا بنتا ہے۔اب اگر
کسی نے دوسرے کوآرڈردے دیا کہ آپ میرے لئے چینی بنانے کا پلانٹ لگادویہ استصناع ہوا۔اب جس کوآرڈر دیا ہوا تھا اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ پینے خرچ کئے یابا ہرسے چیزیں منگوا کیں اور پلانٹ لگایا۔ پلانٹ لگانا کوئی آسان کا منہیں۔اس نے جان جو کھوں میں ڈال کر پلانٹ تیار کیا جو کرڑوں رو پے کا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ اب مشتری کو خیار رؤیت ملے گا اور مشتری نے آکر کہد دیا کہ بھائی ججھے تو نہیں چا ہے تو کسی کی جان گئی

<sup>24</sup> شرح المجلة ، ج: ٢ ، ص: ٣٠٣ ، ٢ ٠ ٣ ، المادة ٣٨٩ و ٣٩٢.

اورآپ کی ادائشہری۔اس نے تواپی ساری جمع پونجی اس پرصرف کردی اور اپنی جان لگادی اور آپ نے وجہ بتائے بغیر، باوجوداس کے کہوہ تمام مواصفات کے مطابق تھا کہہ دیا کہ جھے نہیں چاہئے۔توبیا تناز بردست ضرر عظیم ہے جس کی

وجہ سےصانع کا دیوالیہ نکل سکتاہے۔

لہٰذا ان حضرات نے فرمایا کہ اب اس دور میں اس کے سوا کوئی جارہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسف ؓ کے قول کواختیار کرکے اسی برفتو کی دیا جائے کہ بیعقد لا زم ہے۔

اگر چہائمہ ثلاثہ امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل عقد استصناع کے جواز ہی کے قائل نہیں تھے یعنی وہ اس کوعقد مانتے ہی نہیں تھے۔ امام ابو صنیقہ مانتے تھے لیکن خیار رویت کے قائل تھے۔ اب ضرورت الیی شدید پیدا ہوگئی کہ اب مالکیہ ، شافعیہ اور خنا بلہ بھی نہ صرف حنفیہ کے قول پر بلکہ امام ابو یوسف کے قول پر فتوی دینے پرمجبور ہیں اور وہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ کوئی آدمی صنعت کا کام کرے گائی نہیں۔

اس لئے استصناع کا عقد عام قواعد ہے ہے ہٹا ہوا ہے۔اس کی چندوجوہ ہیں:

(۱) اوّلاً اس حیثیت سے کہ یہ بظاہر بیج معدوم ہے کیکن اس کوجائز قرار دیا گیا۔

(۲) دوسرے اس حیثیت ہے کہ اس میں خیار رویت حاصل نہیں بلکہ اصل اعتبار ان مواصفات کا ہے جو طے کئے تھے کہ ان مواصفات کے ہے جو طے کئے تھے کہ ان مواصفات کے مطابق چیز بنی ہے یا نہیں بنی اگر اس کے مطابق ہے تو مشتری لینے پرمجبور ہے۔ (۳) اور اس حیثیت ہے کہ عقد استصناع میں تاجر پیشہ لوگوں کے لئے بڑی سہولت ہے۔ اس وجہ ہے اس عقد کو آج کل جواسلامی بینک ہیں وہ بطور آلہ تمویل کے طور پر استعمال کررہے ہیں۔

اوراس میں سلم سے زیادہ سہولت ہے کیونکہ سلم میں بہت سے شرا لط ایسی ہیں کہ بسا اوقات عقد میں نہیں یا بازی ہیں کہ بسا اوقات عقد میں نہیں یا بی جاتیں ۔ مثلاً ایک بہت اہم شرط جو متفق علیہ ہے کہ رب السلم کے ذیمہ لازم ہے وہ عقد کے وقت پوری پوری قیمت اداکر دیے ۔ بیج تو بعد میں ملے گی لیکن قیمت آج اداکر نی ہے ۔ توسلم کے صحت کی بڑی شرا لط میں میہ ہے کہ پوری پوری رقم ابھی اداکر دیں ۔ بینہیں کہہسکتا کہ پہنے بعد میں دوں گایا کچھ پینے بعد میں دوں گایا کچھ پینے بعد میں دوں گایا بھھ پالے بعد میں دوں گایا جھ پالے بعد میں دوں گایا ہے تھ پالے بعد میں دوں گایا ہے تھ پالے بعد میں دوں گایا ہے تھا بھی بعد میں دوں گایا ہے تھا بھی دوں گایا ہے تھا ہے

لیکن استصناع میں اس قتم کی کوئی شرطنہیں ہے کیونکہ اس میں بیضروری نہیں کہ جس وقت فر ماکش کرنے والے نے فر ماکش کی ہے۔ وصولیا لی سے پہلے بھی و نے فر ماکش کی ہے اس وقت بوری قیمت ادا کردے بلکہ وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، وصولیا لی سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور آج کل جینے ٹھیکیداریوں میں کام ہورہے ہیں وہ سب عقد استصناع میں آرہے ہیں۔

# تھیکیداری کی اقسام

# ٹھیکیداری دوشم کی ہوتی ہے

ایک ٹھیکیداری یہ ہوتی ہے کہ جس میں ٹھیکیدار صرف کام اینے ذمہ لیتا ہے لیکن مٹیریل (Material) یعنی سامان اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی تھیکیدار سے کہا کتم بیٹمارت بنادو،اس میں معاہدہ کا ا یک طریقه بیهوتا ہے کٹھیکیدار کہتا ہے کہ میں بنادوں گالیکن سامان سارا آپ کودینا ہوگا، سیمنٹ خرید ناہوتو آپ خرید کے لائیں بکڑی خریدنی ہے تو آپ خرید کے لائیں ،لو ہاخرید ناہے تو آپ خرید کے لائیں یا مجھے پینے دیں تو میں خود خرید کے لاؤں لینی میریل آپ کی ذمہداری ہے۔ بیعقداجارہ ہے۔

دوسری تھیکیداری بیہ ہے کہ عام چیزوں کی فراہمی تھیکیدار کے ذمے ہومثلاً متصنع کے کہ بینقشہ ہے، یہ پیائش ہے،اس قتم کامیریل چاہئے اور بہ تیار شدہ شکل میں آپ ہمیں بنا کے دیں تو یہ استصناع کا عقد ہے۔

اس وقت ساری دنیا میں پیعقد چل رہا ہے۔اب اگر یوں کہاجائے کہ جب عمارت ٹھیکیدار بنا کر کھڑی کرد ہے گا تو پھرمشتری کوخیاردے دیں کہتم جا ہوتو لو، جا ہوتو نہ لو اوراس نے کہد دیا مجھے نہیں جا ہے تو ٹھیکیدارکو بہ ا تناز بردست ضرر لاحق ہوگا جس کی کوئی حدوحساب نہیں ۔

لہذا اب مفتی بہ قول بھی یہی ہے اور اس پرعمل ہے ،اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ اس استصناع کوعقد لا زم قرارد یا جائے اوراس میں خیاررؤیت نہ ہو۔

### ابك اورصورت

فقہاء کرام نے اس میں ایک اور سہولت بھی دی ہے کہ مصنع کے ذمہ بدیات ہوتی ہے کہ جس فتم کی مواصفات کی چیزمتصنع نے طلب کی ہےوہ اس کوفراہم کرے۔لیکن فرض کریں اگرصا نع کسی موقع پر بیسو ہے کہ بیہ بنانا میرے لیے ممکن نہیں یا مشکل ہے، لہٰذااگروہ بالکل انہی مواصفات کی چیز باز ارسے خرید کے لا دے تو فقہاء کرامٌ کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے۔ اپنے

# بینکاری کی ایک جائز صورت (استصناع)

جب به بات ہے تواس وجد سے میں بد کہدر ماہوں کداسلامی بینک اس طریقه کارکوبھی اختیار کر سکتے ہیں، البذا

٧٢ والا صح أن المعقود عليه المستصنع فيه ولهذا لوجاء به مفروغاعنه لامن صنعته أو من صنعته قبل العقدجاز كله في الكافي، العالمگيريه ، ج: ٣ ، ص: ٨ • ٢ .

وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج کل جوتمو یلی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس جولوگ پیسے لینے کے لیے آتے ہیں ان میں اکثر تعدادان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی منصوبے کی پیمیل کے لئے بیسہ ما نگتے ہیں۔مثلاً کسی شخص کو فلیٹ بنانے ہیں اور اس کے ذہن میں بیہ ہے کہ میں بی فلیٹ بنا کر کرایہ پر دوں گا مگر اس کے لئے اس کو پیسے چاہئیں۔اب آج وہ بینک کے پاس جاتا ہے تو اس قتم کے کام کے لئے سود کے طور پر قرض دے دیا جاتا ہے۔لہذا اگر سود کوختم کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہو؟

اس میں ایک طریقہ کاراست مناع کا ہے وہ خفی جس کوفلیٹ تعیر کرنا ہے وہ بینک سے عقد است مناع کرے کہ آپ ججھے یہ فلیٹ بنا کر دے دیں۔ اب بینک خود تو نہیں بنا کر دے سکتا لہذا وہ خود کی دوسرے آدی سے ملی دہ اپنا کے جھے یہ فلیٹ بنا کر دیدے ۔ میر صطور پر عقد است مناع کر لیتا ہے ۔ جیسے میں ایک فلیٹ بنا ناچا ہتا تھا، میں نے زید ہے کہا کہ تو جھے بنا کر دیدے ۔ میر اس اوراس کے درمیان ایک عقد است مناع طے پاگیا۔ اب زید نے الگ سے یہ است مناع خالد کے ہیر دکر دیا۔ میر اس سے کوئی تعلق نہیں ، انہوں نے آپس میں عقد است ناع طے کرلیا کہ تم اسے ایک فلیٹ کا منصوبہ بنا کے دے دویہ خالد اصل میں شکیدار ہے ۔ اور زید کا کام محض ایک مالیاتی ادارے کا ہے، شکیداری نہیں ہے ۔ تو یہ ایسے تحف کے پاس عقد الت خال ہے جو اللہ بھر ہے کہ جب السل میں شکیدار ہے اور اس نے منظوری لے لی اور اس نے کہا کہ میں بنا کے دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کروڑ رو یے میں تیار کر کے دوں گا ، اس سے موافقت ہوگی تو زید مجھ سے معاملہ کرے گا کہ میں آپ کو پانچ کروڑ رو یے میں تیار کر کے دوں گا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ است مناع میں بچے سلم کی طرح بیلے پہلے دیا ضروری کروڑ رو یے میں تیار کر کے دوں گا اور جیسا کہ میں نے خوش کیا کہ اس سے موافقت ہوگی تو زید مجھ سے معاملہ کرے گا کہ میں آپ کو سال کے بعد جو آپس میں مدت مقرر ہوتو اس وقت اس کوسوا پانچ کروڑ رو پے ادا کر دوں گا ، اس طرح مینک بعد، دوسال کے بعد جو آپس میں مدت مقرر ہوتو اس وقت اس کوسوا پانچ کروڑ رو پے ادا کر دوں گا ، اس طرح مینک بعد، دوسال کے بعد جو آپس میں مدت مقرر ہوتو اس وقت اس کوسوا پانچ کروڑ رو پے ادا کر دوں گا ، اس طرح مینک کا منافع بھی ہوگیا اور چوشھو ہی بھو بہتی شروی ہی شریعت کے مطابق ہوگئی۔

کیکن شرط ہے ہے کہ بید دونوں عقد جو (میرے اور زید کے درمیان اور زید اور خالد کے درمیان ہوئے ) ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہ ہو، دونوں کے علاقے ایک دوسرے سے متاز ہوں یعنی فرض کرو کہ خالد نے تکمیل کرکے نہ دی پھر بھی زید پرلازم ہوگا کہ میرے اور زید کے درمیان جومعاہدہ ہے زیداس کو پورا کرے۔

## الاستصناع الهتوازي

آج کل کی اصطلاح میں اس کوالاستصناع المتوازی کہتے ہیں یعنی دونوں متوازی ہیں کہ ایک عقد استصناع ابتداء میں اصل متصنع اور بینک کے درمیان ہوااور دوسراعقد بینک اوراصل صانع کے درمیان ہواتو اس کوالاستصناع المتوازی کہتے ہیں۔

## جواز کی شرط

اس کے جوازی شرط یہ ہے کہ دونوں عقد منفصل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہوں، ایک دوسرے پرموقوف نہ ہوں ایک کی ذمہ داریاں دوسرے کے ذمہ داریوں کے ساتھ گذیڈ نہ کی جا ئیں۔ یہ طریقہ جواستعال کیا جاتا ہے اور جوآج کل فلیٹوں کی بکنگ ہورہی ہے اخبار میں روز اشتہار آرہے ہیں کہ ہم ایسا بنگلہ بنا کردیں گے، ایسا فلیٹ بنا کردیں گے۔ پہلے سے بکنگ کے پیسے لیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پیسے دیئے جاتے ہیں۔ اس کی فقہی تخ بخ استصناع کو نہ مانا جائے تو کسی بھی صورت میں اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ فلیٹ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ نیج اس کونہیں کہہ سکتے، جب بیج نہیں کہہ سکتے تو جو پیسے لے رہا ہے اس کوئمن نہیں کہہ سکتے ، جب بیج نہیں کہ سکتے تو جو پیسے لے رہا ہے اس کوئمن نہیں کہہ سکتے پھر کس چیز کے پیسے لے رہا ہے اور بیامانت اس لئے نہیں کہ اس کے ذمہ ضمون ہے اور ساتھ میں وہ اس کوخرج بھی کی شرط گلی ہوئی ہے کہ مستقبل میں بیچ کریں گے کرتا ہے۔ اگر کہو کہ قرض ہوگی تو یہ بھی درست نہیں ، لبذا اس استھ ناع کے اور کسی قاعدہ پریہ بیج ، یہ معاملہ منظبی نہیں ہوتا۔

یہاں وہی واقعہ ہے، فرق میہ کہ یہاں بیدندکورہے کہ عورت نے کہا کہ کیا میں آپ کا کے لئے کوئی الیمی چیز بنادوں جس پرآپ کی بیٹھا کریں؟ کیونکہ میراغلام بڑھئی ہے جب کہ چیجبلی روایت میں ہے کہ حضورا کرم کا نے عورت کو پیغام بھیجاتھا کہتم بنادو۔

## دونو ں روایتوں میں تطبیق

ان دونوں روایتوں میں شراح نے بی تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ شروع میں اس عورت نے خود پیشکش کی سخمی اور یہ تجویز دی تھی کہ آپ تھی اور یہ تجویز دی تھی کہ آپ تھی ایس منبر بنوالیں ، آپ تھی نے وہ منظور فرما لیا تھا کہ اگر چاہوتو ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب بنانے کا وقت آیا تو اس میں دیرلگ گئی ، آپ تھی نے تقاضا کے لئے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ تم نے جو کہا تھا اس کو جلدی بنوا دو۔ لہذا جور وایت پہلے گذری ہے اس میں تقاضا کا ذکر ہے اور اس میں اصل پیشکش کا ذکر

ہے تطبیق دونوں روایتوں میں دی ہےاور تطبیق ممکن بھی ہے۔ عج

### ایک اصولی بات

ایک اصولی بات یہاں میر عرض کردوں کہ روایات میں جواختلاف ہوتا ہے اس میں تطبیق دینے کے لئے بعض اوقات شراح حدیث مختلف قسم کی توجیہات کرتے ہیں۔

وہ تو جیہات بعض اوقات قریب کی ہوتی ہیں ،بعض اوقات دور کی بھی ہوتی ہیں ،بعض میں تکلف ہوتا ہے ، بعض میں تکلف نہیں ہوتا۔

توجہاں نظیق میں نکلف ہوتو میرا ذوق اس بارے میں بیہ ہے واللہ ہجانہ اعلم کہ اس نکلف کواختیار کرنے کی حاجت نہیں ۔اصل بات بیہ ہے کہ راوی حدیث جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تواس کے جو ہری مفہوم بعنی مرکزی مفہوم کو پوری طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اورائ مفہوم کے ساتھ جو کچھ جزوی تفصیلات ہوتی ہیں جس سے اصل مسئلہ پرکوئی فرق نہیں پڑتا اس کو پوری طرح محفوظ رکھنے کی کوشش اورا ہتمام بھی بسااوقات رواۃ نہیں رکھتے ۔لہذا محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ رکھنے کی وجہ ہے بعض اوقات اس میں روایت کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا اب بیا ایک ایبا مسئلہ ہے جو جزوی نوعیت کا ہے، اصل مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو بسااوقات راوی اس کو حفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور جواصل مفہوم ہے اس کوذکر کردیتے ہیں ۔اس سے نوروایت کی صحت پرکوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کو ایسا تعارض مجھنا جا ہے جس کی بناء پرحدیث قابل رد ہوجائے بلکہ بیہ نوایا تھا۔

دوسرامسکدیہ ہے کہ اس روایت میں آگے "فعملت له المنبوالغ" کا اضافہ ہے یعنی اس خاتون نے منبر بنادیا جب جعد کا دن آیا تو نبی کریم اللہ اللہ منبر پر بیٹھے منبر بننے سے پہلے جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ منبر سے نیچاشریف لائے میک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ رو پڑایہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا تو آپ اللہ منبر سے نیچاشریف لائے یہاں تک کہ اس کو اینے سینے سے لگایا تو وہ اس طرح سسکیاں لینے لگا جیسے کہ وہ بچے جس کو خاموش کر ایا جائے۔

لینی بچہرور ہا ہواوراس کو پھی وے کرخاموش کیا جائے تو اس کے رونے کی آواز رفتہ رفتہ کر کے دھیمی پڑتی ہے اوراس کے اندر پھر بھی سسکیال نکلتی رہتی ہیں۔تو نبی اکرم شانے اس کوسینہ اقدس سے ملایا تو اس کی سسکیاں اس طرح پھر بھی نکلتی رہیں جیسے کہ جس کو خاموش کرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو پھر استقر ارحاصل ہوگیا۔

"قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر)" توراوى كمت بيل كدوه اس بناء يررويا تفاكدوه

پہلے حضورا قدس ﷺ کا ذکر سنا کرتا تھا اب آپ ﷺ کے منبر پر جانے سے وہ ذکر بند ہو گیا۔

بیراوی کی توجیہ ہے کہ وہ اس وجہ سے رویا ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ سے رویا ہو، نبی کریم ﷺ کے ساتھ کس کی جو برکت اس کوحاصل تھی اس کے فوت ہونے سے رونازیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکہ ذکرتو پھر بھی سننے میں آجائے گا۔وہ منبر سے قریب ہی تھا، ہوسکتا ہے کہ حضور اکر م ﷺ کے قرب اور کمس سے محرومی اس کی رونے کا سبب بنی \_ والنّدسجانه اعلم \_

### (٣٣) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: اشترى النبي الله جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبدالرحمٰن بن أبي بكر رضى الله عنهما :جاء مشرك بغنم فاشترى النبي لله منه شاة، واشترى من جابر بعيرا.

امام بخاری اس ترجمة الباب سے بي ثابت كرناچائت بين كدامام امت جاہے وہ ركيس حكومت موء امير حكومت ہويان كى دينى حيثيت ہے لوگ اس كومقتداء مجھيں اوراني حاجات كوخودخريديں تواس ميں كوئى بعزتى کی بات نہیں اورا گرفر وخت کریں تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

اورقرآن كريم ي جمي بيبات ثابت بك "مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى باالأسواق" یعنی په کفار کی طرف ہے اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں لیکن اس اعتراض کورد کیا گیا ہمعلوم ہوا کہ مقتداء جا ہے وہ دینی ہویا سیاسی ہواس کے لئے خود بازار میں خرید وفروخت کرنے میں کوئی مضا کقت نہیں۔

آ کے جوآ ٹارنقل کئے ہیں ان میں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرٌ ہے ایک اونٹ خریدا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے خود بھی خریداری کی ۔ تو نبی کریم 🚜 دینی مقتداء بھی تھے اور امیر بھی تھے تو اس سے دونوں باتیں ٹابت ہوئیں کہ سیاسی مقتداء ہویادینی مقتداء ہودونوں کے لئے خریداری کرنا درست ہےاور حفرت عبداللہ بن عمرٌ دینی مقتداء تھےاورانہوں نے خودخریدا۔

عبدالرطن بن ابی بر کہتے ہیں کہ ایک مشرک ایک مرتبہ کھے بکریاں لے کرآیا تو نبی کریم ﷺ نے اس سے ایک بکری خریدی اورآپ ﷺ نے حضرت جابرات سے بھی ایک اونٹ خریدا تھا جیسا کہ آ گےروایت میں آر ہاہے۔

مقنذاءور ہنماکے لئے طرزعمل

ان تمام روایتوں کو یہاں الانے سے پیر بتلا نامقصود ہے کہ شریعت کا مزاج ہے کہ مقتداء کواس طرح نہیں رہنا

چاہئے کہ عام لوگوں سے اپنے آپ کوممتاز کر کے رکھیں بلکہ لوگوں میں گھلاملار بنا چاہئے ، یہ جو ہمارے ہاں پیری کا ایک تصور ہو گیا ہے کہ پیرصا حب مافوق الفطرت کوئی چیز ہے ، اس کی وجہ سے بازار میں خریداری کرنا اس کے لئے عار ہے۔ان کے لئے خادم ہیں وہ ہر کام انجام دیتے ہیں اورخود بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کوعیب ہمجھتے ہیں تو یہ بات سنت کے خلاف ہے۔مقتداء جیسا بھی ہوشنخ ہواستاد ہواس کو عام لوگوں میں گھلاملار ہنا چاہئے۔

## ترجمة الباب يع بھی يہي مقصود ہے

حضورا کرم چیج جب مجلس میں تشریف فر ماہوتے تو بعض اوقات آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کون نبی کریم کی ہیں۔کوئی آپ کی کی امتیازی خاصیات نہیں ہوتی تھیں۔

دوسرے یہ ہے کہ مجلس میں آپ ﷺ تشریف فر ماہوں تو آپ کی زیارت کریں اس واسطے ایک چھوٹی سی چوکی وغیرہ بنادی گئی تھی جس پر آپ ﷺ بعد میں تشریف فر ماہونے گئے در نہ عام مجلس اس طرح ہوتی تھیں کہ کوئی امتیاز ہی نہیں ہوتا تھا۔

سنت کاطریقہ بہے اور اس میں خیرہ اور جوامتیازی شان بنانے کا معاملہ ہے وہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس میں بہت سے دسائس نفس کارفر ماہوجاتے ہیں اوراس کی وجہ سے آدمی عجب اور تکبر میں مبتلا ہوجاتا ہے اللہ محفوظ رکھیں۔

حکیم الامت حفزت تھانویؒ اس وجہ سے خاص طور پر جاجی امداداللہ مہاجر کُیؒ کے سلسلہ میں فرماتے تھے کہ اس سلسلے میں سادگی کا خاص اہتمام کموظ ہے اور فرماتے تھے کہ جس شخص کے اندر تعلّی ہویا دو حرٰل سے اپنے آپ کومتاز بنا کے اپنی امتیازی شان بنائے ۔ یعنی حضرت جاجیؒ کے سلسلہ سے وابسی ہوتو یہ کام اس کے اندر کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کوالیا بنائے۔

۱۹۹۲ – حدثنايوسف بن عيسى :حدثناأبو معاوية:حدثناالأعمش،عن ابراهيم ،عن الأسود،عن عايشة رضى الله عنهاقالت: اشترى رسول الله الله من يهودى طعاما بنسيئةورهنه درعه.[راجع:۲۸۲۸]

بیصدیث نقل کی ہے کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ "اشتوی رسول اللہ اللہ من یھودی طعاما بنسینة ورهنه درعه" یعنی یہودی ہے حضوراقد سے کا کھاناخریدنا ثابت ہے۔

### (۳۲)باب شراء الدواب والحمير

وإذا اشترى ذابةأوجملا وهوعليه، هل يكون ذالك قبضاقبل أن ينزل ؟وقال ابن

عمررضي الله عنهما ، قال النبي الله العمر: ((بعنيه))يعني جملاصعبا.

امام بخاریؒ نے سواریوں اور تمیر کی خریداری سے متعلق بیر جمۃ الباب قائم کیاہے " باب شواء اللواب والحمیو" اگر چیمیر بھی دواب کے اندر داخل ہے لیکن اس کوخصوصیت کے ساتھ ذکر کیاہے۔

ترجمة كادوسراحسميه بي "وإذا اشترى دابةأو جملا وهو عليه، هل يكون ذالك قبضاقبل أن نزل ؟"

کہ اگر اکوئی شخص دابۃ یا اونٹ خریدے اور بائع خوداس پر بیٹھا ہوتو کبابا کع کے دابۃ سے اتر نے سے پہلے قبضہ مجھا جائے گا؟

قبضه کس چیز ہے متحقق ہوتا ہے

اس سے فقہاء کرام کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قبضہ کس چیز ہے تحقق ہوتا ہے؟

امام شافعیؓ کا قول

امام شافعی کامشہور قول ہے ہے کہ جب با نع الی چیز فروخت کرے جومنقولات میں سے ہوتو جب تک وہ بائع کی جگہ سے ہٹ نہ جائے اس وقت تک مشتری کو ہمیع پر قابض نہیں سمجھا جائے گا۔ گویاان کے نزد کیکمشتری کا اس پرسی قبضہ ضروری ہے۔ کہ

امام ابوحنيفة كامسلك

امام الوصنيفية كامسلك مديج كه حسى قبضه ضروري نهيس بلكة تخليد كافي ہے۔

# تخلیه کسے کہتے ہیں؟

تخلیہ کے معنی میں کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب چاہے آگراس مبیع پر قبضہ کرلے جب قبضہ کرنے میں کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب چاہیں کے اندر کئی چیزیں رکھی جب قبضہ کرنے میں کوئی میں اس کی جانی اس کے حوالہ کردی، توجب چاہی حوالے کردی اب چاہے وہ اٹھائے یا نہا ٹھائے ، قبضہ تحقق ہوگیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ جب تک مشتری اس کو وہاں سے نہیں اٹھائے گااس وقت تک

٢٠ أن القبض في المنقولات الايتحقق عندالشافعية إلا بالنقل والتحول (فيض الباري ، ج: ٣ ، ص : ٢٠٢).

قبضة تصورنبين كياجائے گا۔

امام بخاریؒ نے یہاں امام ابوحنیفہؓ کا مسلک اختیار کیا ہے اور حضرت جابرؓ کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابرؓ ہے حضور ﷺ نے اونٹ خرید ااور پھر حضرت جابرؓ نے اسی اونٹ پریدینہ طیبہ تک سفر کیا، حضرت جابرؓ اس سے نہیں اتر کے لیکن چونکہ تخلیم حقق ہوگیا۔ قل

# امام ابوحنیفهٔ کی دلیل

تخلیہ کے کافی ہونے پراہام ابوحنیفہ کی اصل دلیل میہ کہیج پرمشتری کا قبضہ ضروری ہے تا کہ مشتری کو اتنی قدرت حاصل ہوجائے کہ وہ اس کو آگے نیچ بھی نہیں ملارت حاصل ہوجائے کہ وہ اس کو آگے نیچ بھی نہیں سکتا۔ اس نبی کی علت ''دبح مالم یضمن'' ہے لیعنی اگروہ قبضہ نہیں کرے گا تو وہ چیز مشتری کے صان میں نہیں آئے گی نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ اگروہ ہلاک ہوجائے تو بائع کا نقصان مجھا جائے گا۔

لیکن اگرمشتری نے قبضہ کرلیا تو اب ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا اگر میچ بالکع کے پاس ے اور ابھی تک مشتری تک مشتری تک مشتری اس کو بغیر قبضہ کے تیسر سے شخص کوفر وخت کر ہے اور اس پر نفع کمائے تو یہ " دبع مالم یضمن" ہوجائے گا یعنی اس چیز پر نفع کمانا جواسکے ضان میں نہیں آئی اور بینا جائز ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل چز ضان میں آ جانا ہے۔ ان کے ضان میں آ جانے کے لئے حسی قبضہ کوئی ضروری نہیں بلکہ اگراس نے حسا قبضہ نہیں کیالیکن بالغ نے تخلیہ کردیا تو تخلیہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے تہہیں قدرت دیدی ہے، جب چاہواس پر قبضہ کر لینا، پھر بھی اگر وہ میرے پاس ہی رہی تو بطور امانت ہوگی نہ کہ ضان ، کیونکہ اب ضان بالغ سے مشتری کی طرف منتقل ہوگیا ہے، جب ضان منتقل ہوگیا تو قبضہ کا تکم بھی تحقق ہوگیا، اب اگر مشتری اسے آگے فروخت کرنا جا ہے تو "در بع مالم یضمن" نہیں لازم آگے گا۔

"وقال ابن عمر رضى الله عنهما: قال النبي الله لعمر: ((بعنيه)) يعنى جملاصعبا"

حضوراقدی کے حضرت عمر اللہ سے ایک اونٹ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ مجھے چے دو، "جملاصعبا" یعنی ایک بڑا سخت سم کا اونٹ تھا جو حضرت عمر اللہ کے قابو میں نہیں آر ہا تھا، حضور اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے چے دو۔

اس ہے اس طرف اشارہ کیا کہ (آگے جب وہ حدیث آئے گی تو وہاں اسکی تفصیل آئیگی ) ابھی حضرت

<sup>9٪</sup> وقد احتج به أى بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية ، واليه مال البخارى ، كما تقدم في باب: إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذالك قبضا(إعلاء السنن ، ج: ١٣ ، ص: ٢٠١ ، ص: ٢٠١ ، البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٠١ ،

عمر اس پرسوار تھا ہی حالت میں آپ سے نے وہ اونٹ حضرت عبداللہ بن عمر الو ہبہ کر دیا۔ یعنی حضرت عمر اللہ سے خرید اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ کیا ، حالا نکہ بہہ خرید ااور عبداللہ بن عمر اللہ کو بہہ کر دیا ، تو یہاں جو بہہ کیا وہ حضرت عمر اللہ کے اونٹ سے انز نے سے پہلے کیا ، حالا نکہ بہہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آ دمی کے ضان میں آ جائے۔

یہاں چونکہ ہبکر دیا جبکہ حضرت عمر ﷺ اس پر سوار تھے اس سے معلوم ہوا کہ اگر بالع کی طرف سے تخلیہ بوگیا ہواور ابھی تک بالع اس پر سوار ہوتو اس وقت اس میں ہبدوغیرہ کا تصرف کرنا جائز ہے۔

چنانچاس برامام بخاریؒ نے آ کے متعقل باب بھی قائم کیاہے۔

٧٠ ٢ - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبدالوهاب قال : حدثنا عبيدالله ، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كنت مع النبى الله في غزاة فأبطأبى جملى وأعيا ، فأتى على النبى في فقال : ((جابر؟)) فقلت : نعم . قال : ((ماشانك ؟)) قلت أبطأ على جملى وأعيافتخلفت ، فنزل يحجنه بمحجنه ، ثم قال : ((اركب)) فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله في ، قال : ((تزوجت ؟)) قلت : نعم قال : ((بكرا ام ثيبا)) قلت : بل ثيبا قال : ((افلاجارية و تلاعبك)) قلت : إن لى أخوات فأخببت إن اتزوجامرأة تجمعهن و تمشطهن وتقو م عليهن . قال : ((اما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس)) ثم قال : ((اتبيع جملك)) قلت نعم ، فاشتراه منى بأوقية ، ثم قدم رسول الله في قبلى وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال : ((الآن قدمت ؟)) قلت : نعم ، قال : ((فد جملك فادخل قصل ركعتين)) فدخلت فصليت فأمربلا لا أن يزن له أوقية . فوزن لى بلال فأرجح فى الميزان فانطلقت حتى وليت فقال : ((ادعوالى جابر )) : الآن يردعلى الجمل ولم يكن شئ أبغض إلى منه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع:٣٢٣]

یہ حضرت جابر کا واقعہ ہے۔حضرت جابر کا متعلق سے حضورا قدس کے اونٹ خریدنے کے واقعہ کو امام بخاریؒ نے بہت سے ابواب میں تقریباً ہیں مقامات پر بیر حدیث نقل کی ہے اور اس سے متعدد مسائل واحکام متعلق ہیں۔واقعہ طبی ہے یہاں مخضراً ذکر کرتا ہوں۔مسائل واحکام متعلقہ باب میں تفصیل سے آئیں گے،ان شاء اللہ تعالیٰ۔

# حضرت جابر رضى الله عنه كاوا قعه كس موقعه يرييش آيا؟

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا،اس غزوہ کے تعین میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بیتوک سے والیس کا واقعہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے

والیس کا واقعہ ہے،ایک روایت میں ہے کہ بیروا قعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیش آیا تھا۔

## قول راجح

"فأتى على النبى ﷺ" ميرے پاس نبى كريم ﷺ تشريف لائے، فقال جابر؟ "قلت نعم قال ما شانك؟ "كيابات ہے يہچے كول ره گئے ہو؟ "قلت ابطأعلى جملى واعيا فتخلف فنزل يحجنه بمحجنه"، تو آپ ﷺ أيك مجمنه كرا تر گئے۔

مجند ایک جھٹری می ہوتی ہے جس کے کنارے پرایک کٹواہوتا ہے،مطلب یہ ہے کہ وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے کہا گرکوئی شخص سوار ہوکر نیچے سے کوئی چیز اٹھانا چاہے تواٹھالے،اسکو مجند کہتے ہیں آپ بھٹا وہ لے کراتر ہے۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجمنہ حضرت جابر بھے کے پاس تھی اور آپ بھٹانے حضرت جابر بھے سے لے کی تھی۔

" شم قال: ادر کب فر کبت" پھر آپ شے نے فر مایا کہ اب سوار ہوجاؤ، میں اس پرسوار ہوگیا۔ یہاں اس روایت میں نے کرنہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ شے نے اس کو تجند سے مارا، اور بعض روایتوں میں سے کہ آپ شے نے آپ میں نے بھی پڑھ کرا پنالعاب مبارک لگایا، دم بھی فر مایا اور پھر اس کو مارا تو وہ ہوا ہوگیا۔

"فلقد رایته اکفه عن رسول الله بی "اس کے بعد میں دیکھ رہاتھا کہ جھے اس کورسول اللہ بی ہے۔
دوکنا پڑتا تھا، یعنی اتنا تیز چل رہاتھا کہ حضوراقد سی ہے ہی آ گے نکانا چاہ رہاتھا اور میں اس کومشکل ہے روکتا تھا۔
آپ بی نے نوچھا کہ کیا تم نے نکاح کرلیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، فرمایا کہ باکرہ سے یا ثیبہ ہے؟
قلت بل ثیبة "آپ بی نے فرمایا کہ کی کنواری لڑکی ہے کیوں نہ نکاح کیا کہتم اس سے کھیلتے اور وہ تمہار ہے ساتھ کھیاتی ، میں نے جواب دیا کہ میری والدہ اور والد دونوں فوت ہوگئے ہیں اور میری کچھ بہنیں ہیں ۔ (دوسری کھیاتی ، میں کنواری کم عمرائر کی لے کرآتا تو وہ انہی جسی ہوتی ، بہنوں کی سے حوال نہ کر پاتی ) اس لئے میں نے بہا اگر میں کنواری کم عمرائر کی لے کرآتا تو وہ انہی جسی ہوتی ، بہنوں کی سے حوال کہ کہا گر میں کنواری کم عمرائر کی لے کرآتا تو وہ انہی جسی ہوتی ، بہنوں کی دیکھ بھال کرے ، ان کی تعلقی لئے میں نے یہ پند کیا کہ کی ایس کے دون کو حوال کو حوال کو حوال کی کھی کورت سے نکاح کروں جوان کو جمع کرے یعنی ان کی دیکھ بھال کرے ، ان کی تعلقی میں نے یہ پند کیا کہ کی ایس کورت سے نکاح کروں جوان کو جمع کرے یعنی ان کی دیکھ بھال کرے ، ان کی تعلقی کے میں نے یہ پند کیا کہ کی ایس کورت سے نکاح کروں جوان کو جمع کرے یعنی ان کی دیکھ بھال کرے ، ان کی کنامی

فتح الباری، ج: ۲، ص: ۳۲۱.

وغیرہ کر دیا کرےاوران کی نگرانی کرے۔

دوسری روایت میں ہے کہآپ ان کی بات کو پندفر مایا اور پھرآپ اے فر مایا کہ دیکھو جبتم مدینه منوره پہنچوتو ہوشیاری سے کام لینا۔

### فالكيس ألكيس

بياغراءكى وجد يمنصوب ب\_ ليني "الزم الكيس الزم الكيس"

کیس کےمعنی میںشراع کےمختلف اقوال ہیں کیس کےفظی معنی عقلمندی اور ہوشیاری کے ہوتے ہیں۔ اس كايك معنى جماع اوراحتياط كرنے كے بھى آتے ہيں، الہذابعض حضرات نے فرمايا كه "فالكيس السكيسس" كے معنی بيہ ہیں كه احتياط ہے كام لينا، وجہ بيہ ہے كہ تمہاري نئي نئي شادي ہوئي ہے سفر ہے واپس جارہے ہو اورایک مدت کے بعدگھر پہنچو گے،کہیں ایبانہ ہو کہ جوش وشباب میں ایبا کام کر بیٹھو جومشر وع نہ ہو۔

مقصدیہ ہے کہ بیوی حالت حیض میں ہویا کسی الی حالت میں ہو کہ اس حالت میں اس نے جماع کرنا جائز نہ ہوا ورتم اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے کسی غیرمشروع امر کا ارتکاب کرلو۔

بعض لوگوں نے'' ہوشیاری سے کا م لؤ' کے بیمعنی بتائے ہیں کہ جبیبا کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو پیعلیم دی کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے تواحا کک گھر والوں کے پاس نہ پہنچ جائے بلکہ فرمایا! کہ پہلے سے اطلاع دے، تاکہ اگروہ پرا گندہ حالت میں ہوتو پہلے اپنے آپ کوتیار کرلے ،بال وغیرہ صاف کرنے ہوں توصاف کرلے ،تو "الكيس" عمراديب كداي بوشياري عكاملو

اورتیسرے معنی جس کوامام بخاریؓ نے اختیار کیاہے ،وہ یہ ہے کہ بیوی سے استمتاع میں صرف لذت كاحصول مقصود نه بونا جائي بلكه ابتغاء الولد بونا جائي "فالكيس الكيس" كمعنى ابتغاء الولد كي بير الك البته يهال معنى صرف جماع كے بين اور "إذا قدمت فالكيس الكيس" كامطلب بيرے كه كرينجخ کے بعدتم اپنی بیوی سے جماع کرنا۔

اس آخری معنی کی تائید منداحمد کی روایت سے بھی ہوتی ہے اور اسکی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت جابر الله نے کہا کہ جب میں گھر میں پہنچاتو ہوی سے کہا کہ 'حضور اقدی اللہ نے بیفر مایا تھا'' إذاقدمت فالكيس الكيس" تواس يربيوى نے كہاكہ "فدونك فسمعاوطاعة قال فبت معها حتى أصبحت الخ" للذااس ارشادے اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ آخری معنی مراد ہے۔ کے

عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٣٤٠.

مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: ١٣٣٩٥.

"تبیع جملا قلت نعم" دوسری روایتول میں آیا ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے جملا قلت نعم" دوسری روایتول میں آیا ہے کہ آپ اللہ ایہ میں آپ کی خدمت میں ویسے ہی ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ویسے ہیں ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ کتنے میسے لوگے؟

حضرت جابر کے عرض کیا کہ ایک اوقیہ چاندی ،حضوراقدس کے نے فرمایا کہ ایک اوقیہ میں کتنے اونٹ آجاتے ہیں؟ یعنی ایک اوقیہ تو بہت بیسہ ہیں اس میں کتنے اونٹ آجاتے ہیں۔حضرت جابر کے نہا کہ ویسے ہی لیں، لیکن جب سے کی بات آئی اورانہوں نے ایک اوقیہ کہا تو حضوراقدس کے یہ جملہ فرمایا۔اس کے جواب میں حضرت جابر کے نے عرض کیایارسول اللہ! میرااس اونٹ کو بیچنے کا ارادہ نہیں تھا،اگر آپ نے ایک اوقیہ سے کم عطافر مایا تو آپ مجھے اس کی اصل قیمت سے کم عطافر مائیس گے۔

ا پھٹانے فرمایا کہ چلوایک اوقیہ میں خریدلیا، یہاں روایت میں اختصار ہے۔

#### 

لیعنی آپ ﷺ مجھ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور میں صبح آیا۔ بظاہر مرادیہ ہے کہ بیررات کے وقت مدینہ منورہ سے باہررک گئے اور پھرصبح آئے۔

دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہریہ پہلے پہنچ گئے تھے ،وہاں مقیم رہے پھرا گلے دن حضورافدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### "قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين"

لیعنی اونٹ چھوڑ دواوردورکعتیں پڑھ لو، (اس لئے سفر سے واپس آنے والوں کیلئے سنت ہے کہ دورکعت پڑھیں )۔

### " فدخلت فصليت فأمربلالاأن يزن له أوقية. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان"

انہوں نے جھکتا ہوا تو لا، میں پیسے لے کروایس جانے لگا تو آپ کے نے فرمایا کہ جابر کو بلاؤ، میں نے دل میں کہا کہ مجھے دوبارہ جو بلایا ہے بیاونٹ بھی واپس کریں گے،اسوقت کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی کہ اب آپ کھا اونٹ واپس کریں اس لئے کہ میں پیسے لے چکا تھا،میری طبیعت پر بیات بھاری اور آراں گزر رہی تھی کہ پوراایک اوقیہ چاندی بھی لے لوں اوراونٹ بھی لے لوں۔آپ کھانے بلایا اور فرمایا کہ بیاونٹ بھی لے جا وَاور بیمُن بھی تہمارا ہے یہاں دراصل مقصود حضرت جابر کھی کونواز ناتھا کہ بیع بھی کرلی اوراونٹ بھی واپس فرمادیا۔

(اس مے متعلق جودوتین مباحث ہیں وہ ان شاء اللہ اپنے مواقع پر تفصیل ہے آئیں گی)۔

## تقصود بخاري رحمهالله

یہاں امام بخاری کا مقصدیہ بیان کرنا ہے کہ حضرت جابر کھی نے اگر چہاونٹ بچے دیا تھالیکن وہ پھر بھی انہی کے قبضہ میں رہا اس معنی میں کہ وہ اس پر سوار رہے اور اس پر سوار کی کر کے مدینہ منورہ آئے ، لیکن چونکہ ان کی طرف سے تخلیہ ہوگیا تھا (جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ہٹ کر کھڑے ہوگئے تتھے اور آپ بھی سے کہا تھا کہ یار سول اللہ! آپ اس کوایے ساتھ لے لیجئے ، آپ بھی نے فرمایا کہ ہیں ، تم جاؤ ، مدینہ منورہ تک تم سواری کرو)۔

۔ تو چونکہ تخلیمتھ ہو گیا تھا،اس لئے قبضہ ہو گیا اور یہی اما م ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کا مسلک ہے اور امام بخار کؑ نے بھی اس کی تائید فر مائی ہے۔

### حياء كامعيار

"تلاعبها و تلاعبک"اس جملہ سے سیجھ میں آتا ہے کہ یہ باتیں مجلس کے آداب کے خلاف نہیں کیونکہ اس سے مخاطبین کا بے تکلف ہونا سمجھ میں آتا ہے۔

مقتداء چاہے سیاسی بڑا ہویا دینی بڑا ہو،حضور کھی کی سنت سے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے دوستانہ تعلق رکھے جس میں بے تکلفی کی بات ہوں ہوں ہوں ،اور بیا تیس کہ "افسلا جسادیة تسلا عبھاو تلاعب ک "بید دستانہ تسم کی بات ہاور حضور کھی کا صحابی سے بیفر مانا یہی تو ہمارے لئے سنت ہے کہ بڑا چھوٹوں کے ساتھ بے تکلفی سے بیش آئے اور بے تکلفی کی بات بھی کرے، بیکوئی بڑائی کے خلاف نہیں۔

اور بداعتراض کہ یہ باتیں حیاء کے خلاف ہیں ،تو حیاء کیا ہے؟ کیانہیں ہے؟ یہ فیصلہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے بلکہ یہ فیصلہ بھی نبی کریم ﷺ ہی فرمائیں گے،اب آپ ﷺ نے جس کو حیاء کے مطابق سمجھا کوئی دوسرا آ دمی اس کو حیاء کے خلاف سمجھے تو اس سے زیادہ احمق کون ہوگا؟

آپ کا سے زیادہ حیاء کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن جس چیز کوآپ کا نے حیاء کے منافی نہیں سمجھا تو کسی اور کو یہ نہیں سمجھا تو کسی اور کو یہ تین سمجھا تو کسی اور کو یہ جی نہیں ہے کہ اس تسمجھا تو کسی اور کو یہ جی نہیں ہے کہ اس تسمجھا تو کسی اس طرح کی بے تکلف گفتگو حیاء کے خلاف نہیں، بلکہ ایسی گفتگو کرنی چاہئے کہ وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہو۔ توحیاء کی حدود بھی نبی کریم کی گئی کے مل سے ہی متعین ہوں گی کہ وہ کس حد تک حیاء کرے اور کس حد تک نہ کرے۔

# (٣٥) باب الأسواق التي كانت في الجاهلية

فتبايع بهاالناس في الإسلام.

٩٨ - ٢ - حدثنا على بن عبدالله :حدثناعمر وبن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما

قال: ((كانت عكاظ ومجنة وذوالمجازأسواقا في الجاهلية ، فلماكان الإسلام تأثموا من السجارة فيها. فانزل الله : ﴿ لَيُسسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ ﴾ في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس كذا. [راجع: ٥ ١٤]

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جابلیت کے زمانے میں عکاظ، مجنۃ اور ذوالمجاز کے نام سے تین بازار (میلے) لگتے تھے، جب اسلام آیا توصحابہ کرام اس میں تنگی محسوس کرتے تھے کہ ان میلوں اور بازاروں میں جا کر تجارت کریں۔

## زمانة جاہلیت کے میلوں کا تعارف

عكاظ: جابليت كے زمانہ ميں ماہ ذوالقعدہ كے شروع ہے ہيں ذوالقعدہ تك عكاظ كاميله لكتا تھا۔

مجنه: بیس ذوالقعده ہے کیم ذوالحجتک مجنه کا میله لگتا تھا۔

**زوالمجاز:** كيم ذوالحجه يه آته ذوالحجة تك ذوالمجاز كاميله لكتا تها\_

اور پھر آٹھ تاریخ کوہ لوگ جج کرنے کیلئے منی جاتے تھے، یعنی کیم ذی قعدہ سے آٹھ ذی الحجہ تک میلے گئتے تھے،اس کے بعد جج ہوتا تھا۔ "کے

اصل میں بیتجارت کے ملیے تھے جن میں تجارت کی جاتی تھی الیکن تجارت کے ساتھ ساتھ بہت سارے منکرات بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔

ان میں لہودلعب وغیرہ اور بعض مباحات بھی تھے جیسے شعرگوئی،مشاعرے وغیرہ منعقد ہوا کرتے تھے، تقریریں ہوا کرتی تھیں،کھیل اورتفری بھی ہوا کرتی تھی،تو یہاس طرح کے میلے تھے۔

اب جب اسلام آگیا تو صحابہ کرام کو تامل ہوا کہ جاہلیت میں لوگ یہاں پر میلے لگایا کرتے تھے اور ان میں گناہ کے کام بھی ہوا کرتے تھے اس جگہ ہم جا کر تجارت کریں ،خرید وفروخت کریں جبکہ وہی خراب جگہ ہے اور موسم بھی وہی ہے ، عنقریب حج کاموسم بھی آرہا تھا۔ صحابہ کرام کے اس تامل پر قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَّلا مِنْ رَّبِّكُمُ.

٦ البقرة: ١٩٨٠

ترجمہ: تم پرکوئی گناہ نہیں ہے کہتم اپنے پروردگاری طرف سے فضل تلاش کرو، لینی جج کے زمانہ میں بھی تمہارے لئے

٣٧ عمدة القارى ، ج: ٤ ، ص: ٣٩٥.

#### تجارت كرناجا ئز كرديا گياہے۔

# یتفسیری اضافہ ہے

"فی مواسم الحج "حفرت عبدالله بن عبال کی ایک روایت یول بھی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے سے السم الحج" بیقر اُق شاذہ ہے۔

اس قراً و کے بارے میں یہ بات خاص طور پر سمجھ لینی خاہئے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام کے آن کی تفسیر میں کوئی اضافہ کر و تا تھے، وہ قرات کوئی اضافہ کرتے تھے، وہ قرات کوئی اضافہ کرتے تھے، وہ قرات خان کہ لائی ہے۔ شاذ کہلاتی ہے۔ شاذ کہلاتی ہے۔ پینسیری اضافہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔

## (٣٢) باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب

امام بخاری دحمة الله علیہ نے اجرب اوراهیم اونٹ کی خریداری پر باب قائم کیا ہے۔ "ا**لھیہ "**هیم کے معنی ہیں پیاسا اونٹ، اور بیاونٹوں میں ایک قسم کی بیاری ہوتی ہے، جس کو وہ بیاری لگ جاتی اس کوھیم کہتے تھے۔وہ بیاری بیہ ہوتی تھی کہ اونٹ کو پیاس بہت لگتی تھی ، پانی بہت پیتا تھالیکن اس کے باوجوداس کی بیاس نہیں جھتی تھی ،لہٰذااس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ پاگل سا ہوجا تا تھا یعنی اس کی انتہائی شکل بیہ وتی تھی کہ وہ یا گل ہوجا تا تھا۔

اجرب: اجرب، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کو خارش ہو۔

### بإب كامقصد

اس باب سے بہ بتلانامنظور ہے کہ اگر چہ عیب داراونٹ کی خریداری اوراس کا بیچنا جائز ہے کیکن شرط بہ ہے کہ بائع اس کے عیب کو بتادے اور مشتری کو باخبر کر کے فروخت کرے ، کیونکہ عیب کو چھپا کر فروخت کرناحرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

#### "الهائم:المخالف للقصد في كل شئ"

ھائم کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز میں اعتدال کے مخالف ہونا ،اعتدال سے ہٹا ہوا ہونا ،الہذا جو بھی اعتدال سے ہٹا ہوا ہوا س کوھائم کہتے ہیں ۔

ای وجہ سے عاشق کوبھی ھائم کہتے ہیں وہ بھی عشق کی وجہ سے اعتدال سے ہٹ جا تا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللّٰد کو وہم ہو گیا ہے ، انہوں نے بیسمجھا ہے کہ هیم ، ھائم کی جمع ہے، لبذا انہوں نے ھائم کے معنی بیان کردیئے حالانکہ ھیم، اھیم کی جمع ہے۔اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بعض دفعہ کوئی بات ذکر کرتے ہیں توضمنا اس سے ملتے جلتے لفظ کی بھی تشریح کردیتے ہیں اگر چہ وہاں اس جگہ وہ کلمہ مراد نہ ہو۔ جب''ھیم'' کالفظ آیا تو امام بخاریؒ کاذبن ھائم کی طرف منتقل ہوگیا، اس وجہ سے انہوں نے ہائم کی تشریح بھی کردی۔

#### آ گےروایت ذکر کی کہ:

السمه المه المه المه الله الله الله على الله عمرون الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك نواس وكانت عنده ابل هيم ، فذهب ابن عمروضى الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك لمه فجاء اليه شريكة فقال : بعناتلك الإبل ، فقال : ممن بعتها؟ قال : من شيخ كذاو كذا ، فقال : ويحك ذاك والله ابن عمرفجاء فقال : إن شريكى باعك إبلا هيما ولم يعرفك ، قال : فاستقها، قال : فلماذهب يستاقها: فقال : دعها رضينا بقضاء رسول الله الله الاعدوى "سمع سفيان عمرا. أنظر : ١٨٥٨ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ م

## حدیث کی تشریح

علی بن عبداللہ یعنی علی بن مدینی جوامام بخاریؒ کے استاذ ہیں اوران کے استاذ سفیان بن عیبنیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے استاذ عمر و بن وینارنے کہا کہ یہاں نواس نامی ایک شخص تھا، اس کے پاس اھیمقتم کے اونٹ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اونٹوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے نواس کے شریک سے وہ اونٹ خرید گئے، یعنی نواس جو کاروبار کرتے تھے اس کے اندرایک شریک بھی تھا جس سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اونٹ خرید گئے۔

جب نواس کے پاس اسکاشریک آیا اور خبر دی کہ اس نے اھیم اوٹ بچے دیے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کس کو بیچے ہیں؟ شریک نے کہا کہ ایک شخ تھے، ان کا پیچلیہ تھا، پیعلامتیں تھیں ۔ اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، اللہ کی قسم وہ ابن عمر میں ۔ یعنی تم جس قسم کا حلیہ بتارہے ہووہ حضرت عبد اللہ بن عمر کا حلیہ ہے، تم نے غضب کیا کہ وہ اونٹ اھیم تھے، تم ان کو بچے دیے۔ ان کو بچے دیے۔

پھرنواس حفرت عبداللہ بن عمر ہے پاس آیااور آکر کہا کہ " اِن شریکی باعک إبلاهیماولم یعرفک"میرے شریک نے آپ کواهیم شم کے اونٹ نے دیتے ہیں وہ آپ کونیس پہچانے ،عام آدمی مجھ کرنے دیتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے آپ کو بتایانہیں کہ بیا بل هیم ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایاان کو لے جاؤ (ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کونے دیے غلطی ہوگئی، اب واپس لے جاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا

٣ كے وفي صحيح مسلم ،كتاب السلام ، رقم ٢١١٨، وسنن الترمذي ،كتاب الادب عن رسول الله ، رقم ٢٧٣٩، وسنن النسائي، كتاب الخيل ، رقم ٣٥٣١، وسنن ابي داؤد ، كتاب الطب ، رقم ٣٣٢١، وسنن ابن ماجه ،كتاب الطب، رقم: ٣٥٣٠.

كەلے جا ۋاورواپس دیدئے۔)

جب وہ لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ عبد فرمایا کہ چھوڑ دو،رہنے دوئیے ہوگئی ہم رسول اللہ وہ کا عدوی، یعنی عدوی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

عدوی نے عام معنی تعدیدامراض کے ہیں ایک مرض کا دوسر کولگ جانا،تو معنی یہ ہیں کہ هیم ہے تو کیا ہوا؟ لوگ جو یہ سجھتے ہیں کہ هیم اونٹ کی بیاری دوسر کولگ جائے گی ، یہ سیح نہیں ہے، کیونکہ حضورا کرم ﷺ نے لاعدوی فرمایا ہے لہٰذااسکی وجہ سے میں واپس نہیں کرتا۔

لا عدوی کے جومعنی ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہی ہے اس لئے کہ اس لفظ کے ساتھ حدیث وار دہوئی ہے۔

## اشكال اور جواب

اس پربعض لوگوں کواشکال ہوتا ہے کہ ھیم اونٹ کی بیاری متعدی نہیں ہوتی اور اہل عرب بھی اس کو متعدی نہیں ہوتی اور اہل عرب بھی اس کو متعدی نہیں سمجھتے تھے کہ ایک اونٹ کی خارش دوسرے اونٹ کولگ جاتی نہیں سمجھتے تھے کہ ایک اونٹ کی خارش دوسرے اونٹ کولگ جاتی ہے لیکن جہاں تک اھیم کی بیاری کا تعلق ہے اس میں اہل عرب عدوی کے قائل نہیں تھے، پھر یہاں لا عدوی کے کیا معنی ہوئے ؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں لا عدوی کے وہ معنی ہیں ہی نہیں جو بیاری کے تعدید کے متعلق ہیں۔ بلکہ لا عدوی، زیادتی اور ظلم کے معنی میں ہے، کہ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرنا چاہتا۔

یعنی جب ایک مرتبہ بیچ مکمل ہو چکی ہے،اب میں اس کوختم کر کےتم پریاتمہار سے شریک پر کوئی زیادتی نہیں کرناچا ہتا۔

بعض حضرات نے کہا کہاس کے معنی تعدید امراض والے ہی ہیں ،البتہ یہ بچھنا غلط ہے کہاہیم کے بارے میں اہل عرب میں عدوی کا تصور نہیں تھا بلکہ اس میں یہ تصور تھا کہ جب اصیم اونٹ کی بیاری زیادہ بڑھ جاتی تو ایک مرحلہ ایسا بھی آتا تھا کہ اگر کوئی شخص یا جانوراھیم اونٹ کی مینگئی کوسونگھ لیتا تو وہ بھی بیاری مبتلاً ہوجاتا تھا۔ پیر تصور تھا اس واسطے لا عدوی کہا۔

## (٣٤) باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

فتنه کے زمانہ میں کسی کو ہتھیا روغیرہ فروخت کرنے کے بارے میں امام بخاریؓ نے بیہ باب قائم کیا ہے۔

ایام فتنه میں ہتھیا رفر وخت کرنے کے بارے میں اختلاف فقہاء

اس بارے میں حضرات صحابہ کرام کے وتابعین اور محدثین وفقہاء کے درمیان گفتگو ہوئی ہے کہ جس زمانہ

میں فتنہ ہواس زمانہ میں ہتھیار کی فروخت جائز ہے یانہیں؟

اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ جواہل بغی ،ان کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ وہ برسر بغاوت ہیں ،اگر ان حالات میں ان کو ہتھیار دیا جائے گا تو وہ اہل عدل کے خلاف استعال ہوگا۔لہذا یہ اس بغی کے اندران کی اعانت ہوگی۔

لیکن اس میں کلام ہے کہ فتنے کے زمانہ میں بغی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض حضرات نے فرمایا بیا ہال بغی کے علاوہ بھی فتنہ کے زمانہ میں ہتھیا رفروخت بالکل ہی ناجا تزہے ،اس لئے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہےاورکوئی نہکوئی فریق اس کو دوسرے کے خلاف استعمال کرےگا۔ <sup>شک</sup>

فتنه كي قشمين

اس میں قول فیصل میہ ہے کہ فتنہ کی دوشمیں ہیں۔

میملی قتم میہ ہے کہ جس میں حق اور باطل واضح ہوں یعنی ایک فریق کے بارے میں یقین ہو کہ یہ حق پر ہے اور دوسرے کے بارے میں یقین ہو کہ یہ حق پر ہتھا رکی دوسرے کے بارے میں یقین ہو کہ باطل پر ہے ،تواس صورت میں جولوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ پر ہتھا رکی فروخت بالکل ناجائز ہے۔ فروخت بالکل ناجائز ہے ،لیکن اہل حق کے لئے ہتھا رفروخت کرناجائز ہے۔

دوسری فتم وہ ہے جہاں حق اور باطل میں امتیاز نہیں ہور ہا ہے یعنی یہ پیتے نہیں چل رہا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس صورت میں ہتھیار کی فروخت فریقین میں سے کسی کے ہاتھ بھی مطلقاً جائز نہ ہوگ ۔ ہاں جس شخص کے ہارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ بیاس کو فتنے میں استعمال نہیں کرےگا، بلکہ اپنے تحفظ اور دفاع کے لئے استعمال کرےگا، بلکہ اپنے تحفظ اور دفاع کے لئے استعمال کرےگا، تواس صورت میں اس کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز ہے۔

"وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة"

لینی حضرت عمران بن حصین کے فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار کی بیچ کومکر وہسمجھا۔

اب اس میں دونوں اختال ہیں، یہ بھی اختال ہے کہ انہوں نے فتنہ کے زمانہ میں اہل فتنہ کو ہتھیار فروخت کرنے سے منع کیااور یہ بھی اختال ہے کہ ان پریہ واضح نہ ہوا ہو کہ کون اہل جق ہیں اور کون اہل باطل ہیں، لہذا انہوں نے مطلقاً منع کیا ہو۔

آ گے حدیث ذکر فر مائی ہے کہ:

• • ا ۲ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة ،عن مالک ،عن يحيى بن سعيد:عن عمر بن كثير ،عن ابى محمدمولى أبى قتادة،عن أبى قتادة الله عام

۵ کے اعلاء السنن ، ج:۲ ، ص:۲۸۳.

وموموه وموموم وموموه و

حنيين فبعث الدرع قابتعت به مخرفافي بني سلمة فإنه لأول مال تاثلته في الإسلام. [انظر : ٢ م ١ ٣ ، ١ ، ٢ ٢ م ، ٢ ٢ م ، 4 2 ا 2 ] <sup>اك</sup>

حضرت قادہ ہفافر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین کے سال نکلے تو آنخضرت ﷺ نے ان کو . زرہ عطافر مائی۔

فرماتے ہیں میں نے وہ زرہ فروخت کی اوراس کے ذریعہ بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا (مخرف، باغ کو کہتے ہیں) یہ پہلامال تھا جواسلام کے زمانے میں میں نے جمع کیا تھا۔

ت حدیث کا تعلق بظاہر فتنے سے معلوم نہیں ہور ہائے کیونکہ بیٹن کے زمانہ میں کفارسے جنگ تھی اور حضور کھی نے حضرت قیا دہ کھی خطا ہر ہے کہ مسلمانوں میں سے تھے لہٰذاان کو زرہ دینے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔ میں کوئی اشکال نہیں تھا۔

لیکناس کاتعلق درحقیقت اس ہے ہے کہ ترجمۃ الباب میں دوچیزیں ذکر کی ہیں" **باب بیع السلاح فی**المفت نة وغیرها" یہاں وغیرها لینی غیرفتنه بھی فرمایا ہے، تو بیحدیث غیرفتنه میں پیچنے سے متعلق ہے اوراس سے بیا بات معلوم ہور ہی ہے کہ جہاں کسی مخص کے بارے میں بیا طمینان ہو کہ وہ سلاح کسی غرض فاسد کے لئے استعمال نہیں کر ہے گااس کو بیچ کرنا جائز ہے۔

### (٣٨) باب:في العطاروبيع المسك

ا • ا ٢ حدث ناموسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بر دة بن عبد الله قال: سمعت أبابر دة بن أبى موسى، عن أبيه شه قال: قال رسول الله شه: ((مثل المجليس الصالح والمجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك ، أو تجدمنه ريحا خبيثة)).

اچھے اور بریے ہم نشین کی مثال

نیک ہمنشین اور برے ہمنشین کی مثال دیتے ہوئے فر مایا کہ نیک ہمنشین کی مثال "کھمٹ ل صاحب

٢٤ وفي صحيح مسلم ، كتباب البجهادولسيس ، وقد ٣٢٩٥ ، وسنن ابسى داؤد ، كتباب البجهاد ، وقم: ٣٣٢ ، ومسندا حمد ، باقى مسندالأنصار ، وقم: ٢١٥٥ ، وموطامالك ، كتاب البجهاد ، وقم: ٨٢٣ .

ك وفي صحيح مسلم ، كتاب البروالصلة والآداب ، رقم: ٣٤٢٢ ومسند احمد ، اوّل مسند الكوفيين ، رقم: ١٨٤٩٨ .

المهسک "یعنی مفک فروخت کرنے والوں کی طرح ہے۔اور برے ہم نشین کی مثال" کیو الحداد" کی ہے۔
کہتے میں کہ صاحب المسک یعنی مفک فروخت کرنے والا تتہمیں محروم نہیں کرے گا، یا تو تم اس سے مشک خریدلو گے تو تمہمیں فائدہ پہنچے گایا کم از کم تنہمیں اس کی خوشبوضرور پہنچے گی۔اگر جلیس صالح ہے تو اس کے اخلاق طیب تمہاری طرف منتقل ہوجا ئیں گے یا کم از کم اس کے اخلاق کی خوشبوٹمہیں ضرور پہنچے گی۔یعنی اس کے اچھے اخلاق کے اثرات تمہیں حاصل ہوں گے۔

اورلو ہار کی دھونکن ( کیر ) یا تو تمہارے گھر کوجلا دے گی یا کپڑے کوجلا دے گی ،اورا گریہ بھی نہ کرے گی تو کم از کم اس کی بد بوتو آئے گی۔ براہم نشین یا تواپنے اخلاق سیئے تمہاری طرف ننتش کرے گا جیسے کہ تمہارے گھر کوجلا دیا، کپڑے جلادیا، یا کم از کم اس کے برے اخلاق کے اثر ات تمہاری طرف پہنچیں گے جس کو بد بوسے تعبیر فرمایا۔

# منشاء حدیث سے ایک اہم نصیحت

ال حدیث کا منشاء اس بات کی تا کید کرنا ہے کہ انسان کو اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہیے اور بری صحبت سے پر ہیز کرنا جا ہے۔ پر ہیز کرنا جا ہے۔

لیکن امام بخاریؒ نے یہاں اس حدیث کولا کریہ استدلال کیا ہے کہ مشک کی خرید وفروخت جائز ہے اس لئے کہ آنخضرت وہ نے مشک کی خرید اری کا ذکر فرمایا ہے ، اس سے ان لوگوں کی تر دید ہوگئی جومشک کی خرید وفروخت کو اس وجہ سے ناجائز کہتے ہیں کہ مشک اصلاً خون کا حصہ ہوتی ہے ۔ یعنی مشک ہرن کے نافہ میں ہوتا ہے اور اس میں خون ہوتا ہے اور خون کی بیچ بھی جائز نہیں ۔ لیکن اس موجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مشک کی بیچ بھی جائز نہیں ۔ لیکن اس حدیث باب سے معلوم ہوا کہ مشک کی بیچ جائز ہے اور رہ عام خون کے تم میں نہیں ہے ۔

## (٣٩) باب ذكر الحجام

تشريح

امام بخاری رحمہ اللہ نے جام کے پیسے کے بیان میں بیہ باب قائم کیا ہے۔ حضرت انس پیفر ماتے ہیں کہ ابوطیبہ نے حضور اقدس کے کا کی حجامت کی تھی ،آپ کے ان کوایک صاع کھجورا جرت میں دی اور جوان کے مولی تھان کو حکم دیا کہان کے خراج میں کمی کر دو۔

خراج میں کمی کرنے کے معنی میہ ہیں کہ پہلے زمانہ میں مولی عبد کے اوپر پابندی لگاتے تھے کہتم جا کر محنت مزدوری کرواورروزانہ مجھے اتنے پیس لاکر دیا کرو،ابوطیبہ بھی غلام تھے اوران کے موٹی نے بھی ان پر پابندی عائد کی ہوئی تھی اور زیادہ پیسے مقرر کئے ہوئے تھے۔

آنخضرت الله نے سفارش فرمائی کہان کی آمدنی کم ہے، لہذاان سے کم آمدنی کا مطالبہ کرو۔ ۸

## حجامت کا پیشہ جائز ہے

اس حدیث ہے معلوم ہُوا کہ حجامت کا پیشہ جائز ہے اور یہ جمہور کی دلیل ہے اور اس کی اجرت بھی جائز ہے کیونکہ چضورا کرم ﷺ نے خودا جرت عطافر مائی تھی۔

لہذا دوسری جگہ جوکسب الحجام خبیث آیا ہے،اس پر مستقل باب بھی آئے گا، وہاں خبیث سے حرام کمائی مراد نہیں ہے، بلکہ مرادیہ ہے کہ اس میں آ دمی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے،اس لئے بیا چھا پیشے نہیں ہے،کیکن شرعی طور پر بیہ پیشہ حرام نہیں ہے۔

### (٠٠) باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

## تشريح

یہ باب ایسی چیزوں کی تجارت کے بارے میں قائم کیاہے جن کا پہننا مردوںاورعورتوں کیلئے مکروہ اور ناجائز ہے۔

اس کے تحت دوحدیثیں ذکر فرمائی ہیں، پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کی اور دوسری حدیث حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کی ذکر کی ہے۔

حفرت عبدالله بن عمرٌ کی حدیث کاتعلق "فیمالبسه للوجال" سے ہے اور حفرت عائشہ کی حدیث

كاتعلق "مايكره لبسه للرجال والنساء" دونوں سے ہے۔

پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر خرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کوحریر کا ایک جوڑا بھیجا یعنی ریشمی جوڑا ، اوسیراء ( اس میں سین کے نیچے زیراوریاء کے اوپر زبر ہے ) یہ ایک قسم کی ریشمی دھاری دار چا دریں تھیں جن کوسیراء کہتے ہیں ۔

نبی کریم ﷺ نے وہ دھاری داررلیثمی چا دروں کا جوڑ احضرت عمرﷺ کے پاس بھیجا تھا،حضرت عمرﷺ نے اس کو پہن لیا۔

جب حضورا کرم ﷺ نے ان کے بدن پروہ جوڑ اپہنا ہواد یکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' میں نے ریتمہارے پاس پیننے کے لئے نہیں بھیجا تھا اس لئے کہ کوئی ریشی جوڑ انہیں پہنتا مگر وہ شخص جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو'' پھر فرمایا کہ میں نے بیاس لئے بھیجا تھا تا کہ اس سے نفع اٹھاؤ لینی اس کو بچ دو، یائسی کو بدید کے طور پر دے دو۔

مطلب بیرہے کہ رئیٹمی جوڑا مردوں کے لئے حلال نہیں تھا عورتوں کے لئے حلال تھا، حضرت عمر طلا کے اس مطلب بیاس بھیجنے کا منشاء پنہیں تھا کہ وہ خود پہنیں، بلکہ مطلب بیٹھا کہ وہ اس کو کسی عورت کے کینئے کیلئے کی دیں۔ مہریہ کے طور پر دے دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا مردول کے لئے پہننا جائز نہیں ،اس کی بیٹے مردول کے لئے جائز ہے جبکہ اس کا پہنناعور توں کے لئے جائز ہے جبکہ اس کا پہنناعور توں کے لئے جائز ہے۔

حضرت عائشہرضی اللّدعنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک نمرقة خریدا۔ "نسمسرقة" اصل میں اس تکریو کہتے ہیں جو کمر کے پیچھے ٹیک لگانے کے لئے استعال ہوتا ہے۔وہ نمرقة

<sup>3</sup> \_ وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، رقم: ٣٩٣٧ ، ٣٩٣٧ ، ومسند احمد ، باقي مسندالأنصار ، رقم ٢٣٨٩ ، ومو طأمالك ، كتاب الجامع ، رقم: ١٥٢٥ .

ایباتھا کہاں پر کچھ تصویریت تھیں، جب حضورا قدس ﷺ نے وہ نمرقة دیکھا تو درواز ہ پر کھڑے ہو گئے ،" **فلم ید خلہ**" گھر میں داخل نہیں ہوئے ۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ "فعوفت فی وجهه الکواهة" (ان تصاویر کی وجہ سے) میں فرحضورا کرم وظائے چردہ مبارک پرنا گواری کے آثار دیکھے۔

"فقلت :يارسول لله أتوب إلى الله وإلى رسوله على ،ماذا أذنبت ؟"

میں نے عرض کیایارسول اللہ عظامیں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ عظانے نا گواری کا اظہار فرمایا ہے (اور مجھے اس کاعلم نہیں ہے )۔

# حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كاادب اور ہمارے لئے تعلیم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اوب و کیھئے کہ پہلے تو بہ فر مائی اس کے بعدیہ بو چھا کہ کیا گناہ ہواہے؟ "**ماذا** اُذنبت ؟"بعد میں آیا ہے کہ یقینا کوئی گناہ ہواہے جس کی وجہ سے آپ ﷺ نا گواری کا اظہار فر مارہے ہیں ( اور مجھے اس کاعلم نہیں ہے )۔

اس حدیث میں ہمارے لئے یہ تعلیم ہے کہ جب کوئی ایباعمل سرز دہو جائے جس سے کسی بڑے کو نا گواری ہوتو آ دمی پہلا کام یہ کرے کہ پہلے تو بہاستغفار کرے اور پھر پوچھے کہ کیا گناہ ہوا ہے، کیونکہ اگر بغیر معافی مانگے پوچھے گا اس کے معنی یہ بول گے کہ وہ اپنے بڑے کے عمل کے بارے میں شک کرر ہاہے کہ مجھ سے تو کوئی قصور نہیں ہوا ہے اور یہ خواہ نوا افسال کرا ظہار کررہے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے پہلے اس بات کا اظہار فر مایا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور پھر تو بہ بھی کرتی ہوں،معافی بھی مانگتی ہوں،اب بات صرف یہ ہے کہ مجھے ناوا قفیت کی وجہ سے پیانہیں ہے کہ وہ ا غلطی یا گناہ کیا ہے؟اس لئے بوچھتی ہوں۔

اگر بغیر تو ہے کے پوچھتیں کہ "ماذا اذنبت؟" تواس میں اعتراض کا پہلونگاتا تھا کہ مجھے ایسا کیا گناہ سرز دہوگیا کہ آپ ناگواری کا ظہار فرمارہے ہیں۔اس میں اعتراض اور شکایت کا پہلوتھا،اس کوزائل کرنے کے لئے پہلے تو ہہے، پھرسوال ہے۔

#### "فقال رسول الله على :مابال هذه النمرقة؟"

#### "فقال رسول الله على: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون"

آپ ﷺ فرمایا که قیامت والے دن تصویر بنانے والے لوگوں پرعذاب ہوگا "فیقال لهم: "احیوا ماحلقتم" ان سے کہاجائے گا کہ جس کوتم نے پیدا کیا ہے، یعنی تصویر بنائی ہے، اس کوزندہ کرو، اس میں روح پھوئلو۔ "وقال: إن البیت الذی فیہ الصور الاتد خلہ الملائکة" اور فرمایا کہ جس گھر میں بی تصویر یں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(تصویر کے احکام یرآ گے ایک متعلی باب آر ہاہے جہاں ان شاء التعصیلی بیان ہوگا )۔

یہاں امام بخاریؓ نے جواس حدیث کو نکالا ہے اس سے بیٹا بت کرنامنظور ہے کہ تصویر والا کیڑ امر دوں کے لئے بھی اور عور توں کے لئے بھی ناجائز ہے۔

حفزت عائشہ رمنی اللہ عنہائے جو کیڑاخریدا تھا اً سرچداہے دیکھ کرآپ ﷺ نے تصویر کا حکم بیان فر ما دیا اور تصویر کے بارے میں نا گواری کا اظہار بھی فر ما دیالیکن حضرت عائشہ نے جو بیچ کی تھی اس کو فننخ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ جس چیزیرتصویر ہواس کی بیچ نا جائز نہیں ، کیوں نا جائز نہیں ؟

## بیع کے بارے میں ایک اہم اصول

اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھ کے بارے میں بیاصول ہے کہ جس شیٰ کا کوئی جائز استعال ممکن ہواس کی بیج جائز ہے چاہے وہ چیز عام طور سے ناجائز کا م میں استعال ہوتی ہو۔ یعنی اب بیشتری کا کام ہے کہ اس کو جائز مقصد کے لئے استعال کرے۔

یہاں جوتصور والا کپڑا ہے اس کا ایک جائز استعال بھی ممکن ہے ،اس جائز استعال کی وضاحت اس حدیث کے بعض طرق میں ہے (جو بخاری میں بھی دوسری جگہوں میں آئی ہے )۔

وضاحت بیے ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ ؓ نے حضور اقد س ﷺ کے ایماء پر اس کپڑے کا گدا بنالیا تھا اور گدے میں اس کواستعمال کیا۔

## تصویروالے کیڑے کااستعال

فقہاء کرام ؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کپڑے پرتصویر ہواور وہ تصویر پامال ہور ہی ہوتو اس کواستعمال کیا جائے، لینی حقارت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، جیسے بطریق الامتھان کہتے ہیں، جس میں اس کی تعظیم وکریم نہ ہو، مثلاً اس کو قالین پرروندا جائے ، اس کا پائیدان بنالیا یا اس کا گدا بنالیا، جس پرسوتے ہیں تو الیی صورت میں اس کا استعمال درست اور جائز ہے۔ چونکہ تصویر والے کپڑے کا جائز استعمال ممکن ہے، اس واسطے اس کی خرید وفروخت جائز ہوگی۔

# تصوير والے اخبار ورسائل كاحكم

اس سے ان تمام اشیاء کا حکم بھی نکل آیا جن پرتصوری بنی ہوتی ہیں ، جیسے آج کل اخبار ااور رسالے ہیں کہ ان کے اندرتصوری سی ہوتی ہیں ، تو تصوری سی تو نا جائز ہیں ، کیکن اخبار اور رسائل کی خرید وفروخت جائز ہے۔ تصویر والے اخبار ورسائل کی خرید وفروخت جائز ہونے کی دووجہیں ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ تصویری غیر مقصود ہوتی ہیں اور وہ اخباریارسالے کے تابع ہوتی ہیں۔خریدنے والے کا اسل مقصدا خباریا رسالے کا مضمون پڑھنا ہوتا ہے، تصاویر ضمنا اور بہنا ہوتی ہیں۔البند آئر کوئی شخص تصویر ہی کومقسود بنا کرخریدے گا تواس کواس کا گناہ ہوگا،کیکن مضمون کے لحاظ سے اخبار اور رسالے خرید رباہے توبیہ جائز ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت می اشیاء ہیں جواہیے ڈبول میں فروخت ہوتی ہیں جن پرتصوری ہیں بنی ہوتی ہیں تو خریدار کااصل مقصود ڈ ہے کا ندر کی چیز ہوتی ہے ،تصویریں اس کے تابع ہیں اوران کا جائز استعمال بھی ممکن ہے کہ تصویروں کو بگاڑ دیا جائے اور پھر آدمی ان کواپنے پاس رکھے تو ہے جائز ہے،لہذراس کی بچے بھی جائز ہوگی۔

تو یہاصول یا در کھنا جا ہے کہ ہروہ چیز جس کا استعال ممکن ہواس کی تنتی جائز ہے اور سیاعا نت علی المعصیة کے اندر نہیں آتی ہے۔

# کون تی چیزاعانت علی المصیة ہے؟

بيه سنله برا دقيق ہے كه كون مى چيزاعا نت على المصية ہے اور كون مىنہيں؟

اس مسئلہ میں فقہاء کرام نے کافی تفصیلی بحثیں تی ہیں ،اگر مطلق اعانت یا مطلق تسبب کو ناجائز قرار دیا جائے تو وا جائے تو واسطہ درواسطہ ہر چیز میں کسی نہ کسی معصیت کی اعانت اور تسبب ہوجا تا ہے تو ہر کام ممنوع ہوجائے گا۔ لہذا فقہاء کرام نے اس کی حدود متعین کر دی ہیں کہ کون سی اعانت جائز ہے اور کون سی ناجائز؟ کون ساتسبب جائز ہے اور کون سانا جائز ہے؟

اسموضوع پرمیرے والد ماجد مفتی محد شفتی عثمانی صاحب کا ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے "الابانة فی معنی التسبب والاعانة" جو 'جوا ہرالفقہ' کی دوسری جلد میں شائع ہو گیا ہے۔ اس میں تحقیق فرمائی ہے کہ کس فتم کی امانت جائز ہے اور کس قتم کی امانت خاج نز ہے اور کس قتم کی امانت خاج نز ہے داس کا کوئی جائز استعال ہوجائز ہے۔ ا

٠٠ ﴿ جُواهِرِ الْفَقَهِ ، ج: ٢ ص: ٣٥٧.

## افيون كى بيع كاهكم؟

افیون کولے لیجئے کہ نشہ آور ہے اور عام حالات میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔

وجداس کی بیہ ہے کہ افیون کا جائز استعال بھی ممکن ہے یعنی دواؤں کے اندر ،علاج میں بیرونی استعال میں لیپ وغیرہ کرنے کے لئے اس کااستعال ممکن ہے،لہذااس کی بیچ بھی جائز ہے۔

ای طرح وہ شرابیں جو حنفیہ کے زد کیے خمر کی تعریف میں نہیں آتی جیسے الکحل جوآج کل کیمیاوی طریقے سے بنایا جاتا ہے، حنفیہ کے مسلک کے مطابق خمر کی تعریف میں نہیں آتالیکن نشر آور ہونے کی وجہ سے حرام ضرور ہے۔ ال

# الکحل کے بار نے میں فتویٰ

الکول کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ پنجس نہیں ہے اوراس کی نیچ جائز ہے اس کئے کہاس کا استعمال بھی ممکن ہے جیسے دواء وغیرہ کے اندراستعمال کیا جاتا ہے یا دوسرے سائنٹیفک اغراض کے لئے ،اس سے روشنائی بناتے ہیں اورخوشبو کے اندر بھی ڈالی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔اس واسطے اس کی خرید وفر وخت جائز ہے۔

سوال: اگرتصور کوالیی جگداستعال کیا جائے جہاں وہ پامال ہوتو کیا اس کی گنجائش ہے؟

جواب: اس میں فقہاء کرام کا کلام ہے کہ آیا یہ وعیدان کوشامل ہوگی یانہیں، تو اس وقت وعید میں شامل اگر کوئی شخص تصویر کوگھر میں غیرمشروع طریقے پرر کھے اگر مشروع طریقے پرر کھی ہوئی ہے تو اہانت ہے، چروہ وعید کے اندر داخل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تصویر کسی بلند جگہ پر ہے یا الماری میں ہے تو وہ اس کی اہانت نہیں ہے بلکہ اس کومعز زجگہ پررکھا گیا ہے لہٰذاوہ جائز نہیں ہے۔ ۵۲

سوال: ئی دی کی تع جائز ہے یانہیں؟ اوراس کا جائز استعال کیا ہے؟

جواب: یہ ائیر پورٹ پر جو لگے ہوتے ہیں دہ ٹی دی ہی ہوتے ہیں لیکن وہ مانیٹر (Monitor) یا کلوزسرکٹ (Close Circuit) کے طور پراستعال ہوتے ہیں ،توبیاس کا جائز استعال ہے،اس لئے ٹی نفسہ ٹی دی بیج حرام نہیں ہے،لیکن کسی کواس کی بیچ کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا کہ آپ اس کی بیچ کریں ، جیسے آپ نے کسب

<sup>1</sup> تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥٥١.

<sup>١٥ وبعض الشافعية إلى كراهية التصوير مطلقا، سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحو ها، وقال ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية : وقالوا : إذا كانت الصور على البسط والفرش التي توطأبا الاقدام فلابأس بها. وأما إذا كانت على البسط والفرش التي توطأبا الاقدام فلابأس بها. وأما إذا كانت على الثياب ولستائر ونحوها، فإنها تحرم. وكان ابوحنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال، والا يكرهون ذلك فيما يبسط، ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة الخ (عمدة القاري، ج. ٨ ، ص: ٥٣٨).

فيما يبسط، ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة الخ (عمدة القاري، ج. ٨ ، ص: ٥٣٨).</sup> 

الحجام کے بارے میں پڑھا کہ آپ گئے نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کسب الحجام خبیث ،کیکن ناجا ئزنہیں کہا، یہ شرعاً جائز ہے۔ پیشرعاً جائز ہے۔ چونکہ ٹی وی کا زیادہ تر استعال ناجائز کاموں میں ہور ہا ہے اس واسطے اس کی بچے کا بیشہ اختیار کرنا اچھانہیں ہے۔اورکسی مسلمان کواس کا مشورہ نہیں دینا چاہئے لیکن بالکل حرام کہنا کہ اس کے نتیجے میں آمدنی حرام ہوگئی ہے یہ کہنا تھے نہیں ہے۔

سوال: خمر کا بھی جائز استعال موجود ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے خریدے یا بیچے کہ اس سے سر کہ بنایا جائیگا پھراس کی بچے بھی جائز ہونی چاہئے؟

جواب: خمر کے بارے میں قرآن میں نص آگئ ہے، اس کو " رجس من عمل الشیطان "فرمایا ہے، شریعت نے اس کونا پاک مطلق قرار دیا ہے لہٰذاو ہاں نص آگئی اس نص کی موجود گی میں بیاصول نہیں چلے گا۔

کوئی آ دمی خمر کواس نیت سے خریدے کہ میں اس کو سرکہ بناؤں گایا اس نیت سے بیچے کہ خرید نے والا اس کا سرکہ بنائے گا توبیہ حلال نہیں ہوگا ، کیونکہ بیمنصوص ہے اور اس کی نجاست منصوص ہے اس لئے وہاں بیاصول نہیں ہے ، بیگفتگوان چیزوں کے بارے میں بور ہی ہے جن کی تیچ کی حرمت کی صراحت قرآن وحدیث ہے نہیں ہے۔

**سوال: مثک جو کہ خون ہے اگروہ کیڑے میں لگ جائے تو کیانماز کے لئے اس کا دھونا ضروری ہے؟** 

جواب: مثل بہتا ہوا خون نہیں ہے اس لئے اس کے کپڑے پرلگ جانے سے کپڑے کا دھونا واجب نہیں ہے۔ وہ نجس بھی نہیں ہے۔ وہ اس نجاست کے تکم سے مشتنی ہے، البنداا گر کپڑے یابدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

سوال: تصویر کے چیوٹے یا بڑے ہونے میں کوئی تفصیل ہے یا نہیں؟

جواب: تفصیل بہ ہے کہ اگر تصاویرا تن چیوٹی ہوں کہ آ دمی کھڑا ہواوروہ زمین پر رکھی ہوئی ہوں تو وہ نظر نہ آئیں ،ایسی چیوٹی تصاویر کا ہراستعال جائز ہے، چاہےوہ کیڑے پر ہوں یائسی بھی چیز پر ہوں۔

اور یہ جو حکم بتایا جارہا ہے میمتهن کے بارے میں بعنی بڑی تصویروں کے لئے ممتهن طریقہ پر استعال کا جواز ہے۔ <sup>۲</sup>

## ( ا م) باب صاحب السلعة أحق بالسوم

٨٣ راجع: للتفصيل تكملة فتح الملهم ، ج: ٣ ، ص: ١٥١ – ١٤٨.

## حدیث کی تشریح

جو صاحب سلعۃ ہے یعنی کسی سامان کاما لک ہے وہ اس سامان کابھا وَلگانے کا زیادہ حقدار ہے بعنی بیچے تو دونوں طرح ہوجاتی ہے کہ مشتری کے بیہ چیز میں اتنے پیسوں میں خرید تا ہوں اور بائع کے سیح ہے میں اتنے پیسوں میں بیچنا ہوں اور مشتری کے سیح ہے میں اتنے میں بیچنا ہوں۔اور یوں بھی جائز ہے کہ بائع کے میں بیچنا ہوں میں بیچنا ہوں اور مشتری کے سیح ہے میں اتنے پیسوں میں بیچنا ہوں اور مشتری کے سیح ہے میں اتنے پیسوں میں خرید تا ہوں۔

لیکن امام بخاری رحمة الله علیه کا کہنا ہیہ کہ اصل حق بائع کا ہے کہ وہ پہلے قیمت لگائے "صاحب السلعة أحق بالسوم" کا بيمطلب ہے يعنی قیمت لگانا صاحب السلعة بائع کا حق ہے۔

اس میں حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور اللہ بھانے فر مایا" پیاہنی المنجور ، نام بی معلق ہے کہ جب آپا یہ یہ منورہ تشریف لے گئاور المنجور ، نام بی بعد بیٹ میں معلق ہے کہ جب آپا یہ یہ منورہ تشریف لے گئاور آپ بھانے نے معجد نبوی کی تغییر کار آدہ فر مایا تو وہاں بنونجار کا باغ تھا آپ بھانے وہ باغ خرید ناچا باتو بنونجار سے کہا کہ ایپ باغ کی قیمت لگا کر مجھے بتاؤ،"وفی معجور کے درخت تھے۔

امام بخاری "شامنونی" کے لفظ سے استدلال کررہے بین که آنخضرت کے نود قیمت نہیں مقرر فرمائی بلکہ بنونجار سے کہا کہ تم اپنے باغ کی قیمت لگا کر بتاؤ معلوم ہوا که آنخضرت کے نے صاحب سلعة بائع کو قیمت لگانے کاحق دیا ہے۔

### (۲۲) باب كم يجوز الخيار؟

۱۰۷ – حدثنا صدقة : أخبرنا عبدالوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيدقال: سمعت نافعاعن ابن عمررضى الله عنهما ، عن النبى قال : ((إن المتبايعين بالخيار فى بيعهما مالم يتفرقا ، أويكون البيع خيارا)). وقال نافع : وكان عمر إذا اشترى شياء يعجبه فارق صاحبه. [أنظر : ما ٢١٠٩ ، ٢١١١ ، ٢١١٩ ، ٢٠١٩ م

٨ • ٢ ١ - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام ،عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبدالله بن

٨٠ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٢، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ٢١١١، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٩١، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم: ٣٩٩، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم: ٣٤٠، وموطأمالك ، كتاب البيوع ، رقم: ١١٤٧ و ١١.

الحارث ، عن حكيم بن حزام الله عن النبي الله قال: (( البيعان بالخيار مالم يفتر قا)).

وزاد احمد :حدثنا بهزقال : قال همام : فذكرت ذلك لأبى التياح فقال : كنت مع أبى الخليل لماحدثناعبدالله بن الحارث هذا الحديث.[راجع: ٢٠٧٩]

اس میں خیارشرط کی مدت کامسئلہ بیان کرنامقصود ہے۔خیار دونتم کے ہوتے ہیں:ایک خیارمجلس اور دوسرا خیار شرط ،امام بخاریؓ نے دونول کوآ گے پیچھے ذکر کیا ہے۔

# خبارجلس

ائمہ خلا شرمہم اللہ کے نز دیک خیار مجلس وہ ہوتا ہے کہ اگر ایجاب وقبول ہوگیا ہولیکن اگر مجلس باقی ہے تو ائمہ خلا شد حمہم اللہ فرماتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہرایک کواختیار ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے بیچ کوختم کردے،اس کوخیار مجلس کہتے ہیں۔

## خيارشرط

دوسراخیار شرط ہوتا ہے کہ عقد تو ہو گیا لیکن عقد کے اندراحدالمتعاقدین نے بیشرط لگادی کہ اگر میں چا ہوں تو آئی مدت کے اندراس بیع کو فنخ کر دول، مثلاً بیکہا کہ بیج تو کرر ہا ہوں لیکن مجھے تین دن کے اندر بیزیع فنخ کرنے کا اختیار ہوگا،اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔

## مقصود بخاري

یہاں امام بخاری کامقصود خیارالشرط کامسکہ بیان کرنا ہے کہاں کی کتنی مدت ہے؟

اگر چەحدىث خيارمجلس كے مسكد سے متعلق ہے كيكن خيار مجلس كو بيان كرنامقصودنبيں ہے،خيار مجلس كيلئے آگے مستقل باب قائم كيا ہے "آگے مستقل باب قائم كيا ہے" البيعان بالخيار مالم يتفرقا"

لیکن یہاں دونوں مسئلوں کو سمجھنا ضروری ہے اس لئے کہ امام بخاری جوابواب قائم کررہے ہیں اور جو احادیث لارہے ہیں وہ متداخل جیسی ہیں ،اس لئے ان دونوں مسئلوں کو یہیں سمجھ کینا جا ہے تا کہ آ گے ابواب اور احادیث کو سمجھنا آسان ہو۔

## خیار شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ

خیارالشرط کی مشروعیت پرسب کا جماع اورا تفاق ہے، کیکن اس میں کلام ہے کہ بیدخیار کتنے دن تک جاری

رەسكتا ہے؟ دیم

# امام ابوحنيفه إورامام شافعي رحمهما الله كامسلك

امام ابوحنیفہ اورامام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ خیارالشرط کی مدت شرعی طور پرمقرر ہے اور وہ تین دن ہے، تین دن ہے زیادہ خیار کی شرط لگا ناجا ئزنہیں ہے۔ اے

# صاحبين رحمهما الثداورامام احمد رحمه الثدكا مسلك

امام یوسف،امام محمدًاورامام احمد بن تعلیل فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے خیارالشرط کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے بلکہ متعاقدین جس مدت پر بھی اتفاق کرلیں اس مدت کا خیار ہاقی رہے گااور عقد جائز ہے، چاہے دومہینے مقرر کرلیں یا جنٹنی مدت جاہیں مقرر کرلیں ۔ گ

### امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک فرماتے ہیں کہ خیارالشر طامیعات کے اختلاف سے بدلتار ہتا ہے،ا گرکوئی ابھیت والی چیز ہے تواس کے لئے مدت خیار بھی زیاد و ہوگی۔ ۵۸

چنانچیانہوں نے مختلف مہیعات کے لئے مختلف مدتیں مقرر فرمائیں ہیں،کسی کے لئے تین دن ،کسی کے لئے چار دن کسی کے لئے یانچ دن اورکسی کے لئے دس دن وغیرہ۔

امام ما لک رحمہ اللّٰہ کا فر مانا یہ ہے کہ خیار شرط کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص صاحب خیار ہے وہ سوچنے کا موقع لینا حیا ہتا ہے کہ میں سوچ ہیجار کرلوں آیا یہ سودامیرے لئے مناسب رہے گایا نہیں؟

ای لئے مالکید کی فقہ میں خیارالشرط کوخیارالتر وی کہتے ہیں۔تر وی کے معنی ہیں سوچے و بچار،غور وفکر کرنا،اس اختیار کا مقصد تر وی ہے،و و کہتے ہیں کہ جب مقصد سوچ و بچار ہے تو یہ دیختلف اشیاء میں مختلف اوقات کا نقاضا کرتی ہے۔ بعض چیزوں کے سوچ و بچار میں تھوڑاوقت لگتا ہے اور بعض چیزوں کی سوچ و بچار میں زیادہ وقت لگ

۵۸،۲۸،۸۸ شم إن حديث الباب يثبت منه خيار الشرط ، مشروعيته كلمة اجماع بين الفقهاء ثم اختلف الجمهورفى مدة الخيار، والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة: الأول: أنه يتقيد بثلاثة أيام، فلا يجوز الخيار إلى ما فوقها، وهومذهب أبى حنيفة والشافعي وزفر، كما في الهداية. والثاني: أنه لايتقيد بمدة ، ويجوز ماتفقا عليه من المدة ، قلت أو كثرت ، وهومذهب احمدوابن المنذر، وأبى يوسف ومحمد من علمائنا....كما في المغنى لابن قدامة. والثالث: مذهب مالك رحمه الله ، وهو أن مدة الخيار تنحلف باختلاف المبيعات الخ كذا ذكره الشيخ العلامة المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى في تكملة فتح الملهم ، ج: 1 ، ص: ١٨٦١، والعيني في العمدة ، ج: ٨ ، ص: ٣٢١.

جاتا ہے، لبندا تمام مہیعات کے لئے ایک مدت مقرر نہیں کی جا عتی۔<sup>29</sup>

صاحبین اورامام احمد بن صبل فرماتے ہیں کہ جتنی مدت چاہو، مقرر کرلو، ان کے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ اختیار صاحب الخیار کی سہولت کیلئے مشروع ہور ہا ہے اور فریقین آپس میں متفق ہوجاتے ہیں کہ بھائی تم سوچ لینا، جب میہ فریقین کی سہولت کے لئے مشروع ہواتو فریقین جس مدت پر بھی متفق ہوجا ئیں وہ مدت خلاف شرع نہیں سمجھی جائے گی۔

# امام ابوحنيفةً اورامام شافعيٌّ كااستدلال

امام ابوصنیفہ اور امام شافی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جومصنف عبد الرزاق میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بیج کی اور اس میں چاردن کا اختیار لے لیا تو آنخضرت ما لک رضی اللہ عند سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بیج کی اور اس میں چاردن کا اختیار ثلاثة ایام کہ خیارتین دن کا ہوتا ہے۔ ف

لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابان ابن ابی عیاش ہے اور یہ تنفق علیہ طور پرضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہت می الیمی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لئے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔

ان کا دوسرا استدلال سنن دارقطنی اورسنن بیهی میں حضرت عبدالله بن عمرٌ کی حدیث ہے ہے جس میں وہ حضور ﷺ کا بیفر مان فقل فرماتے بین که "الم**خیار ثلاثة آیام**".

دارتطنی ہی نے حضرت فاروق اعظم کے کا بیقول نقل کیا ہے کہ میں متبایعین کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں دیکھا کہ نبی کریم کے ان کوتین دن کا اختیار دیا۔ یہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم کے نے اختیار \* کے ساتھ تین دن کی قیدلگائی۔<sup>3</sup>

ید دونوں حدیثیں اگر چہ اس لحاظ ہے متکلم فیہ ہیں ان دونوں کامدار ابن لہیعہ پر ہے۔اور ابن لہیعہ کے بارے میں تر مذی میں آیا ہے کہ دوہ ضعیف ہے کیکن ان دونوں حدیثوں کی تائیدایک صحیح حدیث ہے بھی ہوتی ہے اور وہ حضرت حبان بن منقذ میں کہ حدیث ہے جس کی اصل بخاری نے نقل کی ہے اور آگے آنے والی ہے کہ ان کو بیچ میں دھو کہ ہو جایا کرتا تھا، حضور اقد س کی نے فرمایا کہ جب تم بیچ کیا کروتو یہ کہد یا کروکہ "لا خلابہ "

<sup>14</sup> تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٨١.

<sup>· •</sup> وان اشترط أربعة ايام فالبيع فاسدالخ ، الجامع الصغير، ج: ١، ص:٣٠٥، مطبع عالم الكتب، بيروت ، ٢ · ١ ه.

٩٢ المستدرك على الصحيحين، ج: ٢، ص: ٢٢، كتاب البيوع: ٢٢/٢٢٠.

حفیہ اور شافعیہ کا کہنا ہے ہے کہ اصل میں خیار شرط کی مشروعیت خلاف قیاس ہوئی ہے اس لئے کہ بیشرط منتخفاء عقد کے خلاف ہے جب بیج ہوگئی ، بعت ، اشتہ یت کہد دیا تو اس کا تقاضا ہے ہے کہ بیج تام ہوگئی ، اس میں شرط لگانا کہ تین دان تک معلق رہے گی بید مقتضا ، عقد کے خلاف ہے لیکن نص کی وجہ ہے اس کوخلاف قیاس مشروع کیا گیا اور جو چیز خلاف قیاس مشروع ہوئی ہواس کے بار ہ میش قاعد دیے ہے کہ وہ اپنے مورد پر منحصر رہتی ہے اور مورد تین دان میں حضورا کرم کھیا نے جبال جبال خیار کا ذکر فرمایا و بال تین دن ساتھ گئے ہوئے ہیں ، ذخیر وُ احادیث میں کوئی ایسا واقع نہیں جس میں آنحضر ہے گئے نوئے ہیں ، ذخیر وُ احادیث میں کوئی ایسا واقع نہیں جس میں آنحضر ہے گئے نوئے ہیں ، دُخیر وُ احادیث میں دن ہے واقع نہیں جس میں آنحضر ہے گئے نین دان سے زیادہ کے خیار کی اجازت دی ہو، اس لئے مورداس کا تین دان ہے اس سے زیادہ میں میں اس کے مورداس کا تین دان ہے دوسرا مسئلہ خیار مجلس کا ہے۔

# خیارمجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ

#### شافعيهاورحنابله كامسلك

شافعیداور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ بعت ،اشتریت کہدہ یا اورا پیجاب وقبول ہو گیا نیکن جب تک مجلس باقی ہے اس وقت تک دونوں میں ہے ہ فرانی کو اختیار ہے کہ یک طر فیطور پر نئے کو نتم کردے۔ یعنی مجلس جتم ہونے سے پہلے نئے لا زمنہیں ہوئی ،فریقین میں سے ہرایک کو خیار مجلس حاصل رہتا ہے۔

### شافعيهاور حنابله كااستدلال

ان کا استدلال اس معروف مدیث سے ہے جوامام بخاری نے یہاں متعدوطرق سے روایت کی ہے کہ "البیعان بالخیار مالم یتفرقاً ویقول "البیعان بالخیار مالم یتفرقاً ویقول احدیث میں یہ ہی ہے کہ "البیعان بالخیار مالم یتفرقاً ویقول احد هما لصاحبه اختر".

البذاشافعيداور حنابلديد كہتے ہيں كەمجلس نتم ہونے سے پہلے پہلے ہرا يك كوئي فنٹح كرنے كا اختيار ہے۔البتہ اگر مجلس ہی كاندرا يك نے دوسرے سے كہدديا "اختو" تواب سے لازم ہوگئی۔

محض" بعت ،الشتویت" کہنے سے آلاز منہیں ہوئی تھی مجلس کا اختیار باقی تھ لیکن جب مجلس میں "احتو" کہد یا اوراس نے "احتصوت" کہد یا تواب نیچ لازم ہوگئی ،اب مجلس باقی ہوتب بھی کوئی کیکے طرفہ طور پر بیچ کو تسخ نہیں کرسکتا ۔

"البيعسان بالخيار مالم يتفرقاأو يختارا" كي يهمعنى بين يعنى بين الرمنهيس بوگي مُردوصورتول مين

یا نو دونوں کے درمیان تفرق ہوجائے 'یعنی مجلس ختم ہوجائے ،یاو د آپس میں اختیار کرلیل کدایک کیے''ا**حت** و''دوسرا کیے''ا**حتو ت'**' پیشا فعیداور حنابلہ کا مسلک ہے۔

### حنفنيهاور مالكيه كالمسلك

حفیہ اور ماللیہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس مشروع نہیں ہے بلکہ ایجاب وقبول ہو جاتا ہے تواس سے بھے لازم ہوجاتی ہے،اب کسی فریق کو کیک طرفہ طور پر بچے فتنح کرنے کاحق نہیں۔

### حنفيهاور مالكيه كااستدلال

امام ابوحنیفہ اورامام مالک رحمہما اللہ فرمات میں کہ جب عاقدین کے درمیان ایجاب وقبول ہو گیا تو اب بیتے تام ہوگئی اوراپ کسی ایک کو یک طرفہ طور برجیع فٹنخ کرنے کا اختیار نہیں نہ

حنفیہ اور مالکیہ کا ستدلال قرآن کریم کی بہت کی آیات اور احادیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچے قرآن کریم کاارشاد ہے:

﴿ يَا ايَّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائده: ١]

''اے ایمان والوعقو دکو پورا کرؤ'۔

'' عقد یُ جمع ہے آور عقد ایجاب وقبول سے ہوتا ہے، لہذا جب ایجاب وقبول کر لیا تو عقد منعقد ہوگیا اورائ آیت کی روشنی میں اس عقد کا ایفا ، واجب ہے، اب اگر کوئی ایک فریق کیک طرفہ طور پر کھے کہ میں اس عقد کوختم کرتا ہوں تو یہ '' ایفاء عہد'' کے خلاف ہے، لہٰذااس آیت کا مقتضاء یہ ہے کہ ایجاب وقبول سے بھی لازم ہوجائے اور کسی فریق کو یک طرفہ طور پراسے فنح کرنے کا اختیار نہ ہو۔

اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿ وَاشْهَدُ وا إِذَا تَبَايَعْتُم ﴾ [البقرة : ٢٨٢]

'' جبتم آين ميں بيع كروتو گواہ بنالؤ'۔

تا کہ یہ بات متعین اور بقینی ہوجائے کہ ان دونوں کے درمیان بیج ہوئی ہے تا کہ اگر کسی وقت کوئی فریق بیج سے انکار کرے تو یہ گواہ گواہی دے سکیس کہ ان کے درمیان ہماری موجود گی میں بیج ہوئی تھی ، اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ایجاب وقبول سے بیج لازم بھی یہ معلوم ہوا کہ ایجاب وقبول سے بیج لازم نہ ہوتی تو بھر گواہ بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ مثلاً فرض کریں کہ ایجاب وقبول کے وقت گواہ بنالیا اور جب گواہ چلا گیا تو بعد میں ان میں سے ایک فریق نے خیار مجلس استعمال کرتے ہوئے اس کوفنچ کر دیا تو اس صورت میں جلا گیا تو بعد میں ان میں سے ایک فریق نے خیار مجلس استعمال کرتے ہوئے اس کوفنچ کر دیا تو اس صورت میں

گواہ بنانے ہے کچھ حاصل نہیں ہوا۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کھی گھوڑ ہے پرسوار تھے اور وہ گھوڑ اچلتانہیں تھا۔ حضور کھی نے ان سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ گھوڑ انہیں چل رہاہے، آپ کھی نے فر مایا یہ گھوڑ المجھے فر وخت کر دو۔ حضرت عمر کھی نے فر مایا ''بعت'' چنا نچے حضور کھیا نے وہ گھوڑ الے لیا۔ اور پھرائ مجلس میں آپ کھی نے گھوڑ اخریدا تھا وہ گھوڑ احضرت عبداللہ بن عمر '' کو بہبہ کردیا۔ دیکھئے: اس واقعے میں حضور کھیا نے مجلس ختم ہونے سے پہلے بچ لازم نہیں ہوئی تھی اور خیار مجلس باقی تھا تو پھر بہبہ کرنے کاحق نہ ہونا چاہئے تھا، اس لئے کہ کسی چیز کا بہدا س وقت درست : وتا ہے جب وہ چیز حتی طور براس کی ملکت میں آگئی بواور اس چیز کے بائع کی طرف والیس لوٹے کا حتال اور امکان باقی نہ ربا ہو۔ لہذا آگر'' خیار مجلس'' ہوتا تو آپ کھا خیار مجلس ختم کئے بغیر بہدنہ فرماتے۔ بداس بات کی دلیل ہے کہ'' خیار مجلس'' کوئی چیز نہیں ۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ی اصادیث حنفیہ اور مالکیا ہے اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی بین، جو تکملہ فتح المہم میں نقل کردی ہیں۔

### (٣٣) باب إذالم يوقت في الخيار ،هل يجوز البيع؟

9 • 1 ٢ - حدثناأبو النعمان: حدثنا حمادبن زيد: حدثناأيو ب، عن نافع عن ابن عمررضى الله عنه الل

### (٣٣) باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا،

وبه قال ابن عمروشريح والشعبي وطاؤس وعطاء ابن أبي مليكة.

• ۱۱۱ ـ حدثنا إسحاق: أخبرناحبان بن هلال قال: حدثنا شعبة قال: قتادة أخبرنى عن صالح أبى الخليل، عن عبدالله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام عن عن النبى الخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاوبينا بورك لهما فى بيعهما إن كذباو كتمامحقت بركة بيعهما) [راجع: ١٠٤]

### (۵م) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

الله عن رسول الله عن رسول الله عنهما عن رسول الله عنهما عن رسول الله قال ((إذاتبايع الرجلان فكل واحدمنه مابالخيار مالم يتفرقا و كانا جميعا، أويخير

احدهماالآخرفتبايعاعلى ذلك فقد وجب البيع،وإن تفرقا بعدان يتبايعاولم يترك واحدمنهما البيع فقد وجب البيع))[راجع: ٢٠١٠]

یہاں (ترجمۃ الباب میں )ایک مئلہ بیان کرنامقصود ہے کہا گر خیار شرط کرلیالیکن خیار شرط کی مدت متعین نہیں کی تو کیا بچ جائز ہوجائے گی؟

ماقبل میں بیمسکلہ بتایا گیا تھا کہ خیار شرط کی مدت کی تعیین کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے وہ توبیان ہو گیا۔لیکن

# اگرمتعاقدین نے خیارشرط میں مدت متعین نہیں کی تواس کا کیا تھم ہے؟

مسكديه ہے كدا يك شخص نے نيج كى ، نيج كے اندرخيارشرط لياليكن به بكها كد مجھے اختيار ہو گا كه ميں اگر چا ہوں تواس كو فنخ كرلوں ، ليكن كب تك اختيار ہوگا يہ تعين نہيں كيا دودن ، ايك دن ، تين دن يازيادہ ہوگا اس كو تعين نہيں كيا دودن ، ايك دن ، تين دن يازيادہ ہوگا اس كو تعين نہيں كيا اب اس صورت ميں كيا تھم ہے ، چونكه اس مسئله ميں فقهاء كرامٌ كا اختلاف تھا اس واسطے ترجمة الباب ميں استفهام كا صيفه استعال كيا كه "هل يجوز البيع ؟"كيا نيج جائز ہوگى ؟

#### اختلاف ائمه

# امام احمر بن عنبل رحمه الله كالمسلك

امام احمد بن صنبل رحمه الله بيفر مات بين كه جب كوئى مدت متعين نهيل كى تواس كو "لاالسى نها ية" اختيار موكا لينى جب بهى وه چاہے تا كوفت كردے ـ ان كا مذہب بيہ كه خيار شرط كيلئے كوئى مدت مقرر نهيں ، جب مدت مقرر نهيں كى توجب چاہے ہيں ـ مقرر نهيں كى توجب چاہے اپنے خيار كوغير متنا ہى مدت تك استعال كر سكتے ہيں ـ

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک میہ ہے کہ خیار تین دن تک موثر رہے گا کیونکہ ان کے نز دیک خیار کی مدت تین دن ہے۔

# امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام ما لک رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ مہیعات کے اختلاف سے مدتیں بدلتی رہتی ہیں۔وہ فر ماتے ہیں کہ جس قتم کی بھے ہوگی اس کے لئے جومدت مقرر ہے اس قتم کی مدت تک اس کوا ختیا رر ہے گا۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك

امام ابوحنیفد حمد الله کامسلک بیہ ہے کہ آئر خیار کی مدت متعین نہیں کی تو بیج فاسد موجائی ، البتہ باطل نہیں ہوگ۔
فاسد ہوئے کا مطلب بیہ ہے کہ متعاقدین میں سے ہرایک کو جب چاہ نئے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔
چونکہ اس مسئلہ میں فقہا ، کرام کا اختلاف تھا اس واسطے ترجمۃ الباب میں کہا کہ «ھل یعجوز البیع» لیکن ایسا لگتا ہے
کہ ام بخاری کا مسلک امام احمد بن حنبل کے مطابق ہے یعنی امام احمد بن ضبل بیفرمات بین کہ ایسی صورت میں
«لاالی نہایة "اختیار ملے گا اور دلیل بیہ کہ اس میں جوحدیث نکالی ہو وہ وہ می حدیث ہے کہ "المسائمعان بالمحیار مالم یعفر قاأویقول أحدهما لصاحبه اختر وربماقال أو یکون بیع حیار".

چونکہ بٹے خیار میں کوئی مدت مقرر تبیس کی ٹنی تواس بات پر استدال کیا کہ اگر خیار شرط کے وقت کوئی مدت مقرر نہیں کی توجب تک وہ چاہے فنخ سرسکتا ہے۔

یبال یہ جھ لینا چا ہے کہ آنخضرت کے نہا فرمایا کہ "البائعان بالخیار مالم یتفوقا" جب تک کہ تفرق نہوتو دونوں کو اختیار ہے۔ لیکن آران میں سے ایک دوسرے سے بدد سے "اختیو" تو"اختیو" کہنے سے وہ خیار مجلس ختم اور نے لازم بوجائے گی۔

"اویکون بیع حیار، او بمعنی إلاان "كے كينى" إلاان يكون بيع خيار" مريكه وه نيخ خياروال بويغنى خيار شرط والى بوتواختر كينے سے بھی ضم نہيں ہوگى بلكه اس كواختيار باتى رہے گاجب تك خيار شرط باتى ہے۔ تك

### (٣٦) باب إذاكان البائع بالخيارهل يجوزالبيع؟

رضى الله عنه النبى الله قال: ((كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا إلابيع الخيار)) وراجع: ٢١٠٥].

۔ اس باب کامنشاء یہ ہے کہ جب بائع نے کوئی خیارشرط لگادیا ہوتو کیا بیع جائز ہوجاتی ہے؟اس بیچ کوئیچ کہیں گے؟ مثال بائع یہ کیے کہ میں اگر چا بہواں تو تین دن تک بیچ فنخ کردول یتواس کا کیا تھم ہے؟

اس میں روایت کی ہے "کل بیعین لابیع بینھما حتی یتفرقا"کرمتبایعین کے درمیان بیج بی نہیں جب تک کہ و دونو ل متفرق ند ہوجا کیں سوائے بیج خیار کے ،مطلب سے ہے کہ جب تک خیار گا ہے اس وقت

٩٣ كذاذكره الشيخ القاضي محمدتقي العثماني في تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٢٩ ١-٣٨، والعيني في العمدة، ج: ٨،ص: ٣٣٢.

تك بَقْ واقع موئى بى نبين ليكن ألربيع خيار موتو پھراس صورت ميں بيع موجاتی ہے ليكن اختيار باقی رہتا ہے۔

۳ ۱۱۳ ـ حدثنی إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا قتادة، عن أبی الخلیل، عن عبدالله بن الحارث عن حكیم بن حزام الله: أن النبی الله قال: ((البیعان بالخیار حتی یتفرقا))قال همام: وجدت فی كتابی: ((بخیار . ثلاث مرار . فإن صدقاو بینا بزرك لهما فی بیعهما، و إن كذباو كتمافعسی أن يربحار بحاويمحقابرة بیعهما)).

قال: وحدثنا أبو التياح: وأنه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي ﷺ .[راجع: ٢٠٤٩]

# "بخيار" يا"يختار "نسخه كااختلاف اوراس كي توجيه

اس حدیث کے نتی میں ایک لفظ آیا ہے "قبال همام وجدت فی کتباہی یختار "بیخی جام جواس حدیث کا راوی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں جولفظ دیکھا ہے وہ ہے "البیعان بخیار" بغیر الف لام کے راورایک نسخ میں یہاں "بخیار" کے بجائے "یختار" ہے کہ "البیعان یختار ثلاث موار" تین مرتبہ یہ کہا گیا۔

"يختار" يبال كس طرح صحيح نهيں اس لئے كه البائعان كے بعد تثنيہ 'يختار ان" آنا چاہئے الا يہ كہ يوں كما جائے "يختار كل واحد منهما" اب ظاہر ہے كہ صحيح "بخيار" والانسخہ ہے۔

(۲۳) باب إذا اشترى شيأفوهب من ساعته قبل أن يتفرقاولم ينكر البائع على المشترى أو اشترى عبدا فاعتقه.

تصرف قبل از قبضه مشترى كاحكم

یہ باب قائم کیا " إذااشتری شیافوهب من ساعته قبل أن یتفرقا" كركونی شخص بالعے ہوئی چیز خرید لے اور خرید تے ہی فوراً اسی وقت مبیع غیر بالع كو بهدكر د ہے قبل اس كے كه بالع اور مشتری میں تفرق بالا بدان ہوا ہوا ہوا وار بالع مشتری پرانكارندكر ہے يعنى بالع نے بچپا اور مشتری نے خرید تے ہی فوراً اس كو بهدكر دیا اور بالع نے اس پر كوئى كير نہيں كى تو يد وسرا بهدرست ہوگيا۔

"أواشتوى عبداف عتقه" كسى شخص نے كوئى غلام خريد ااور خريد تے ہى آزاد كرديا جبكه ابھى بائع اور مشترى كے درميان مجلس باقى تھى ۔اسى وقت مشترى نے آزاد كرديا اور بائع و كيور بائ كرميان مجلس باقى تھى ۔اسى وقت مشترى نے آزاد كرديا اور بائع و كيور بائ كرديا ،

اس نے کوئی نکیرنہیں کی تو بیع لازم ہوجائے گی اوراعماق بھی درست ہوجائے گا۔اس سے پیا چلا کہ خیار مجلس نہیں ہے، اگر مجلس ہوتا تو فور آ ہبہ کرنایا آزاد کرنا درست نہ ہوتا اور یہی حفیہ کا مسلک ہے۔

### حديث باب يركلام

حدیث باب حنفیہ کا متدل ہے،حدیث باب میں ہے کہ حضرت عمر بھے کا ایک اونٹ تھا عبداللّٰہ ہن عمر ُاس پر سوار تھے حضرت عمر بھیواس کوروک رہے تھے آنخضرت بھیانے فرمایا کہ مجھے بچے دو۔

اس ہے معلوم ہوا کہ فورا نہبہ کردی تو جائز ہوجائے گاای حدیث سے حنفیہ نے خیار مجلس کے نہ ہونے پر استدلال کیا ہے ۔ کیونکہ اگر خیار مجلس مشروع ہوتا تو آنخضرت کے تفرق سے پہلے اس میں ببہ کرنے کا تصرف نہ فرواتے ۔

# امام بخارى رحمه الله كي تعريض

امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ خیار مجلس کے قائل ہیں ،انہوں نے بیمحسوس کرلیا کہ اس حدیث سے حفیہ کا استدلال بن رہا ہے جو کہ خیار مجلس کو مشروع نہیں مانتے۔اس لئے اس کا رداور جواب دینے کے لئے امام بخاریؓ نے ایک تملہ بڑھایا" ولم ینگر البائع علی المشتری" کہ ہائع نے مشتری پرانکار نہیں کیا۔

کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو تیج تام اور ہبددرست ہوگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع کے سامے مشتری نے بہد کیا اور بائع نے اس پر تکیرنہیں کی اس کا تکیر نہ کرنا اس کے اختر کہنے کے قائم مقام ہوگیا، کیونکہ مجلس کے اندرا گربائع کہدد ہے اختر تو تیج '' خیار مجلس' والوں کے نزدیک بھی تام ہوجاتی ہے گویا یہاں جو تیج نافذ اور لازم ہوئی اور خیار مجلس نہ ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع نے عملاً اختر کہددیا، اقتضاءً اختر کہددیا اس وجہ سے تیج لازم ہوگی۔"ولم یہ کو البائع علی المشتری" درحقیقت اس بات کو واضح کرنے کے لئے بڑھایا ہے۔

"وقال طاؤس فیمن یشتری السلعة علی الرضاائع" طاؤس بن کیمان کااثر نقل کردیا که اگرکوئی الرضاء کے معنی ہیں خیار شرط کے ساتھ ، اگر میں راضی ہو گیا تواس کونا فذ کر دول گاور نہ نہیں ۔ خیار شرط لیا گیا ، ابھی خیار شرط باطل نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس مشتری نے وہ سامان کسی دوسر شخص کوفر وخت کردیا۔

" ثم باعها و جبت له" اب وه نیخ اس کے ذمہ لازم ہوجائے گی،" والوب که" اوروہ نفع جواس کو ملے گا وہ بھی جائز ہوگا حالانکہ خیار شرط تھا اور خیار شرط کو اس نے باطل نہیں کیالیکن دوسرے سے بیچ کرنے سے اقتضاءً یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے بیچ کو لازم کر لیا۔ لازم کرنے کے نتیج میں وہ نیچ اس کے لئے لازم ہوگئی اور جونفع اس نے کنایا وہ اس کے لئے طال ہوگیا۔ آگے حدیث نقل کرتے ہیں۔

# جدیث کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کھا کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر کے ایک اونٹ پر سوار تھا اور وہ اونٹ صعب اور مشکل تھا۔ یبال مشکل کامعنی یہ بہت تیز رفتار تھا اتنا بھا گیا تھا کہ رو کئے سے رکتا نہیں۔

حضرت بابر المحان يعلبنى "وه كست تقاليكن يبال صعب يعنى قابوسے بابر تقا، "فكان يعلبنى" وه مجمد پرغالب آتا تقا، "فيد مام المقوم" لوگول سے آگے بڑھ جاتا تقا، بيس روكنا چا بتا مگرنبيس ركا آگے بڑھ باتقا۔ "فيد زجوه ،عمر ويرده" حضرت عمر الله جب د يكھتے كدية گے بڑھ گيا ہے تواس كوڈا نٹتے اوروا پس لاتے "شم يسقدم" پھرآگے بڑھ جاتا "فيز جره عمر ويرده" حضرت عمر الله دوباره اس كوڈا نٹتے اوروا پس لاتے "شم يسقدم" پھرآگے بڑھ جاتا "فيز جره عمر ويرده" حضرت عمر الله دوباره اس كوڈا نٹتے اوروا پس

"فقال النبى الله عمو ها" آپ ها في حفرت عمرها على بيعنيه " يه محص و و و قال هولك يارسول الله " كما الله كا الله كا مطلب يه به كه بيع وين كي ضرورت نبيل، "قال رسول الله ها " بعنيه " آپ ها في فرمايا قرو و " في اعه من رسول الله ها " حفرت عمرها في وه اون حضور ها و قال النبى ها " هو لك " يا عبدالله بن عمر فاصنع به ماشئت " عبدالله يه ته بارا مه الله ي ما تم جويا به كرو و الله ي ما تم جويا به كرو و الله ي اله ي الله ي ا

٩٣ انفرد به البخاري.

ابن عبدالله: وقال الليث: حدثنى عبدالرحمٰن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله عنهماقال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهمالاً بالوادى بمال له بخيبر ، فلما تبايعنار جعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادنى البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبدالله: فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد غبنته بأنى سقته إلى أرض ثمو دبئلاث ليال وساقنى إلى المدينة بثلاث ليال. [راجع: ٢٠١٢]

### تشرت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبمافر ماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان کے ایک کوایک مال وادی میں بچا،ایک وادی میں ان کی زمین تھی ، یبال مال سے مرادوہ زمین ہے جووادی کے اندرموجودتھی ، وہ میں نے حضرت عثمان میں موجودتھی ، یبال مال سے مرادوہ زمین کے عوض جو خیبر میں تھی ، یعنی ان کے حضرت عثمان میں تھی کہ خیبر میں تھی ۔ میں نے اپنی زمین حضرت عثمان میں کی خیبر والی زمین کے عوض فروخت کردی ۔

"فلما ماتبا یعنا رجعت علی عقبی" جب جاری بیج ہوگئ تو میں فوراً پی ایر بول پروائی آگیا "حتی خوجت من بیته" یہاں تک کدان کے گر سے نکل گیا یعنی بیج مکمل کرتے ہی فوراً نکل آیا۔ "خشیة أن يسرادنی البيع"اں ڈرے کہ ہیں وہ بیج کووائی نہ لے لیں، "و کانت السنة أن المتبایعین بالخیار حتی یتفوقا "اور پرسنت چلی آتی تھی کہ متبایعین کوآئی میں اختیار ماتا ہے جب تک کہ وہ جدانہ ہوجا نیں چونکہ ان کوخیار مجلس کا اختیار ماتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس خیال سے کہ ہیں میرے یہاں گھم نے سے حضرت عثمان کھا اس بیعی میں کوفئے نہ کردیں اس لئے میں جلدی سے چلاآیا "قال عبداللہ" ،عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں "فلما وجب بیعی وبیع کوفئے نہ کردیں اس لئے میں جلدی سے چلاآیا "قال عبداللہ" ،عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں "فلما وجب بیعی کرادیا۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے حضرت عثمان کھلا کا اس بیع میں نقصان کرادیا۔

کیا نقصان کرادیا؟ وہ بیہے کہ " بانی سقتہ إلی اُرض المخ "کہنا بیچا ہے ہیں کہ میری زمین خیبر سے تین رات آ گے شام کی طرف واقع تھی۔اور حضرت عثمان کھی زمین جوخیبر میں تھی ،اس کا فاصلہ مدنیہ منورہ سے تین رات کا تھا۔اگر وہ مدینہ منورہ سے اپنی زمین میں جانا چا ہے تو تین رات میں پہنچ سکتے تھے اور میں اگر اپنی زمین میں جانا چا ہتا تو مدینہ منورہ سے چھرا توں کا فاصلہ ہوتا۔

میں نے اپنی زمین جو چھرات کے فاصلے پڑھی بچے دیااس زمین کے عوض جس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے تین

رات کا تھا۔ میں ان کوارض شمود کی طرف جو خیبر سے تین رات آ گے ہے لے گیا اور وہ مجھے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ز مین دے کرتین رات قریب لے آئے۔(ارض شمود سے مدائن صالح الطیفالا کی بستیال مراد میں جوخیبر سے بھی تین رات کی مسافت بروا تع میں )۔

اب الران کوز مین کی کچھ و مکھ بھال کے لئے جانا ہوتو چھ رات اپنی زمین کی طرف جانا پڑے گا۔ اور مجھے اگرا پی زمین کی دیکھ بھال کے لئے جانا ہواتو چھراتوں کے بجائے کل تین رات میں جا کرد کھھ بھال کرسکول گا۔ بیہ مطلب ب "بانی سقته إلی أرض ثمود بفلث لیال" كاركمين ان كوفيني كرارض ثمود كی ظرف تين رات ك فاصلے پر لے گیا۔"وساقسی إلى السدينة بثلاث ليال"اوروه مجھ هينج كرمدينه منوره كى طرف تين رات ك فاصلے پرلے آئے۔

خلاصه به کهان کی زمین مدینه منوره سے قریب ترتھی اور میری زمین مدینه منوره سے دورتھی۔اس دور کی زمین کے عوض میں نے ان کی قریب کی زمین خرید لی اس طرح ان کا نقصان کیا۔

#### (٣٨)ما يكره من الخداع في البيع

١١١ - حدث نساعبد الله بن يوسف : أخبر نامالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما:أن رجلاذكر للنبي الله أنه يخدع في البيوع ،فقال: ((إذابايعت فقل:لاخلابة))[أنظر:٢٠٠٤، ٢٩ ٢٣،٢٣١ ٢٩ م

### دهوكه سيحفوظ رہنے كانبوي طريقه

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماكي بيمعروف حديث ہے كدا يك شخص نے حضور اللہ ہے ذكر كيا كہوہ ج مين وهوكه كهاجا تا حاق آپ الله في ماياكه "إذا سايعت فقل الاخلابة "كه جبتم يح كياكروتو "الاخلابة"

خلابہ کے معنی ہیں دھو کہ، کہ دھو کہ نہیں ہوگا یعنی اگر بعد میں بتا چلا کہ دھو کہ ہواہے تو مجھے بیج فنخ کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

دوسری روایات معلوم ہوتا ہے کہ بیصا حب حبان بن منقذ عللہ تصاور دوسری روایات میں تفصیل بدآئی ہے کہ یہ بیچارے سید ھے ساد ھے تھے ان کوتجارت وغیرہ کا کچھ تجربہ بیں تھا، بھولے بھالے آ دمی تھے کیکن ساتھ ہی ٩٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٢٧، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٨ • ٣٣٠، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع ، رقم: ٣٠٠٣، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم: ٣٨٠٥٠ ٢ • ٣٨٠٥ ١ ٣٨٠٥ ٢ • ٥٣٠ ، • ٥٥٥، ٥٨٢٠، وموطأمالك، كتاب البيوع ، رقم: ١٩١١.

خرید و فروخت کابہت شوق تھا۔ گھر والوں نے بہتیرا کہا کہ بھی جب تمہیں تجربہبیں ہے تو کیول خرید و فروخت کرتے ہو، خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے کہ "الااصبوعن البیع"کہ میں بیچے سے صبر نہیں کرسکتا۔

جضور الله عند وهو كدلگا ہے تو خريد وفرخت كى كياس بياوران كے گھر والے آئے حضور الله نے فرمايا كه جب دھوكدلگا ہے تو خريد وفرخت كى كياضر ورت ہے، كہنے كے جى، ميں صبر نہيں كرسكتا، آپ الله نے فرمايا كه اچھا پھريدكيا كروكه "إذاب ايعت فقل: لا حلابة" جو پچھ ليناوينا، بوتو ہاتھ در ہاتھ كرلواد صارنہ كرو - كيونكه ايك تواد صارميں اكثر دھوكدلگتا ہے اوردوسرايه كهدويا كروكه "لا خلابة".

# امام ما لك رحمه الله اور خيار مغبون

اس حدیث ہے امام مالک نے خیارالمغبون کی مشروعیت پراستدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیچ کر لی اور بچ کے اندراس کو دھو کہ ہوگیا۔ کیامنی؟ کہ بازار کے نرخ ہے اگر بالکا ہے تو کم پر بچ و یا اورا گرمشتری ہے تو بازار کے نرخ سے زائد پرخریدلیا۔ اگر دھو کہ کی دجہ سے میکی یازیاد تی ایک ثلث کی مقدار تک پہنچ جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت سورو بے تھی اور اس نے چھیا سٹھرو ہے میں بچ دی ایک ثلث کم قیمت میں بچی توجب اس کو بازار کی قیمت کا پتا چی کو فیخ کردے۔

کی قیمت کا پتا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو ہے ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہتو بچے کو فیخ کردے۔

یا گرمشتری ہے تو اس نے سورو ہے والی چیز ایک سوپنتیس رو ہے میں خرید لی بعد میں پتا چلا کہ سے چیز بازار میں سورو ہے میں بک رہی ہے تو مشتری کواختیا ر بوگا کہ اس بیچ کوفنخ کردے۔اس خیار کوامام مالک " **خیاد المغبون**" کہتے ہیں۔

اورامام ما لک کی ایک روایت جوان کی اصح اور مفتی بدروایت ہے کہ یہ " **نحیار المغبون**" مشروع ہے اور اس کو ملے گا۔ <sup>81</sup>

# خیار مغبون کے بارے میں امام احدر حمد اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل بھی خیار مغبون کے قائل میں لیکن ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ خیار اس وقت ملتا ہے جب بائع اور مشتری مسترسل ہو۔ مسترسل کے معنی ہے سیدھا سادھا، بھولا بھالا، بیوتو ف۔ تو خریداریا دکا ندارا اگر بھولا بھالا آ دمی ہے اور دھو کہ کھا گیا تو پھر اس کوخیار ملے گا۔ اس کوامام احمد بن حنبل کے یہاں خیار مغبون کہتے ہیں۔ عق

٣٤٩ . ٩٤ تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٤٩.

### خیارمغبون کے بارے میں حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک

شافعیہ اورحنفیہ کہتے ہیں کہ خیار مغبو ن مشروع نہیں۔وہ کہتے ہیں کہ سیدھی ہی بات بیہ ہے کہ مشتری ہوشیار باش ، جوشخص بھی خرید وفر وخت کرنے کے لئے بازار میں جائے تو پہلے سے اس کواپنے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ تیار کرکے جانا چاہئے ،اس کا فرض ہے کہوہ بازار کا بھاؤ (ریٹ) معلوم کر لےاور علی وجہ البصیرۃ بیچ کرے۔

اگراس نے بازار کا بھا وَمعلوم نہیں کیااور بیچ منعقد ہوگئی تواب اس کوفٹخ کرنے کاحق نہیں ہے۔اگر بعد میں اس کومعلوم ہو کہاس کودھو کہ لگا ہتو ''**فیلا یلؤ من الانفسہ'**' تواپنے آپ کوملامت کرے کیونکہ دھو کہ خودا پنی ہیو**تو نی** اورا پنی بے ملی ہے لگا ہے،الہٰداکو کی دوسرااس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں خیار مغبون مشروع ہے جبکہ شافعیہ اور حنفیہ کے یہاں مشروع نہیں۔

### مالكيه اورحنا بله كااستدلال

مالکیداور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت حبان بن منقذ ﷺ کواختیار دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہا ہے تین دن تک اختیار دیا۔

### شافعیہ وحنفیہ کی جانب سے حدیث باب کے جوابات

اس حدیث کے شافعیہ اور حنفیہ کی طرف سے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔ اکسی نے کہا کہ بید حبان بن منقذ کے کی خصوصیت تھی اور کسی کے لئے بیچکم نہیں۔

۲۔ کسی نے کہا کہ بیحدیث منسوح ہے اس کی ناتخ وہ حدیث ہے "إنسا البیع عن صفقة أو حیار "که بیع تام ہوتی ہے صفقہ سے یا پھر خیار سے لینن خیار شرط کو استعال کرنے ہے۔

اس طرح اس حدیث کومنسوخ قرار دیا۔اس طرح کی دوراز کار کافی تاویلات کی گئی ہیں۔

# میری ذاتی رائے

میرے نزدیک نداس میں خصوصیت قرار دینے کی ضرورت ہے اور نداس کومنسوخ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ سیدھی ہی بات ہے کہ حضور ﷺ نے جواس کوئق دیاوہ خیار مغبون تھائی نہیں وہ تو خیار شرط تھا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جبتم نے کروتو کہد دوکہ "لاخسلابة "اور متدرک حاکم کی روایت میں بھی ہے کہ کہدو" ولی النحیار ثلاثہ آیام"کہ مجھے بین دن کا اختیار رہے گا۔ جب بائع اور مشتری نے عقد کے اندر یہ کہددیا کہ

"ولى الحيار ثلاثه ايام" توييذيارشرطب، البذااس عينيارمغون كاكونى تعلق نهيس

جوحفرات خیار مغبون کے قائل بیں وہ بھی عقد تھے کے اندر "الاخلابة" یا"ولی المخیار ثلاثة ایام"
کہنے کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ وہ تو مطلقاً خیار کے قائل بیں توجب یہاں پر "الاخلابة" کہا گیا تواس کو خیار مغبو ن
پرمحمول نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ خیار شرط پرمحمول ہے۔ البت مالکیہ اور حنا بلہ کی ایک اور مضبوط دلیل ہے جو آگ "تسلقی
المجلب" کے باب بیں آئے گی۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ لوگ باہر سے دیبات وغیرہ سے سامان استے ہیں ایک آدمی شہر سے بھا گ کرسارا سامان خرید لیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو تخص شہر ہے گیااور جا کرسامان خریدااور دیباتیوں سے یہ کہا کہ شہر میں مال اتنی قیمت پرفروخت ہور ہاہے تو اس نے اس کے قول پر بھروسہ کر کے آئی قیمت پراس کوفروخت کر دیااس موقع پر جضور وہ فرماتے ہیں کہ " فیاذا اُتسی سیدہ السوق فھو بالحیار" یعنی وو دیباتی جس نے شہری کے کہنے پر بھروسہ کر کے اپنا شامان اس کو نی دیا جب وہ جا کر شہر سے معلومات کر سے گا اور اس کومعلوم ہوگا کہ مجھے جودام بتائے تھے وہ صحیح نہیں بتائے تھے اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو اس صورت میں "صاحب السلعة "کواختیار ہوگا کہ جا ہے تو بھی باقی رکھے یا جا ہے تو ختم کر دے ۔ یہ حدیث سے جودام بتائے میں واج بیا ہے تو ختم کر دے ۔ یہ حدیث سے جو اور اس میں آپ وہوا ختیار دیا یہ خیار مغبون کے سوااور کھی ہیں۔

اس حدیث کا کوئی اطمینان بخش جواب شافعیداور حنفیہ کے پاس نہیں ہے۔

# متاخرين حنفيه اورخيار مغبون برفتوي

اورشایدیهی وجه بوکه متاخرین حنفیہ نے اس مسئلہ میں امام مالک کے قول پرفتوی دیا۔

علامه ابن عابدین (شائی) "و دال معتاد" میں فرماتے ہیں کہ آج دعوکہ بازی بہت عام ہوگی ہے لبندا الیی صورت میں مالکیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے مغبون کواختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ دھو کہ اس شخص کے کہنے کی بناء پر ہوا ہے۔ ویسے ہی دھو کہ لگ گیا تو بات دوسری ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بازار میں دام یہ ہے اور بعد میں بازار میں وہ دامنہیں نکلے تو یہ دھو کہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہوالبندا دوسر نے اور اختیار ہے، فتو کی بھی اس کے او پہے۔ ۵۔

### (٩٦) باب ماذكرفي الأسواق

بازاركا قيام شريعت كى نظرميس

امام بخاری نے یہ "باب ماذ کوفی الاسواق" قائم کیایہ ثابت کرنے کے لئے کہ بازارا یک مشروع چیز

٩٥ تنفيل ك لخراجعت قرماكين: تكملة فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٣٣٣،٣٣٣ و ٣٠٨٠،٣٨٩.

نے کیونکہ جب "ابغض البقاع" کہا گیاتواس سے معلوم ہوا کہ بازار قائم کرنا جائز ہی نہیں ہونا چاہئے۔

اس وہم کودور کرنے کے لئے بیٹا ہت کرنامقصود ہے کہ بازار میں کوئی غیر مشروع کام نہ ہوتو تجارت کا بازار بھی مشروع ، جائز اور حلال ہے۔لہذا اس باب کے تحت وہ ساری حدیثیں لائے بیں جہال کسی طرح بھی سوق کا لفظ آیا ہے۔

وقال عبدالرحمان بن عوف: لماقدمناالمدينة، [قلت]: هل من سوق فيه تجارة ؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبدالرحمان: دلوني على السوق وقال عمر: الهاني الصفق بالأسواق.

"وقال عبدالوحمن" عبدالرحن بن عوف ﷺ نے کہاتھا مجھےراستہ بتاؤ، یہاس وقت کہاتھا جب ان کے انصاری بھائی نے مواخات کرکے کہاتھا کہ تقسیم کرلواور حضرت عمر ﷺ نے کہاتھا کہ مجھے بازار میں سودوں نے غافل کردیااور حضرت فاروق اعظم ﷺ نے یہاس وقت کہاتھا جب حضرت ابوموی اشعری ﷺ والی حدیث نہیں پہنچی تھی۔

قالت:قلت: يارسول الله، كيف يخسف بأولهم و آخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: ((يخسف بأولهم و آخرهم ،ثم يبعثون على نياتهم )). 69

# بیت الله پرحمله کرنے والوں کا انجام

حضوراقدی کے خرمایا کہ ایک رہزن کعبہ کے اوپر جملہ کرے گا۔ جب وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے تو ''یخسف باولھم و آخرھم "ان کے اول وآخر کوزمین میں دھنسادیا جائے گا۔

اس پرحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں یارسول اللہ! ان سب کے سب کو کیوں دھنسادیا جائے گا "وفیھم أسواقهم" جبکہ ان کے بازار بھی ان کے اندر ہوں گے یعنی بہت ہے ایسے لوگ ہوں گے جواس مقصد میں ان کے ساتھ شریک نہ ہول گے کہ وہ کعبہ پرحملہ کریں بلکہ محض تجارت کی غرض ہے ان کے ساتھ بازاروں میں ہول گے۔ "ومن لیسس منهم" ایسے بھی ہول گے جوان میں سے نہوں مثلاً کہیں سے کوئی قیدی پکڑلائے وہ ان کے ساتھ اس مقصد کیلئے نہیں ہول گے تو پھران کو کیوں حسف کردیا جائے گا؟ کہا کہ "یخسف ہاولهم و آخرهم" کے ساتھ اس مقصد کیلئے نہیں ہول گے تو پھران کو کیوں حسف کردیا جائے گا؟ کہا کہ "یخسف ہاولهم و آخرهم" کے خصف تو سب کا ہوگائین "فیم یہ عشون علی نیا تھم" پھر آخر میں جب اٹھایا جائے گاتو ہرایک اپنی نیت کے کہ خصف تو سب کا ہوگائیکن "فیم یہ عشون علی نیا تھم" پھر آخر میں جب اٹھایا جائے گاتو ہرایک اپنی نیت کے

<sup>99</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الفتن واشراط الساعة ، رقم: ١٣٨. ٥.

ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر ہرایک کی نیت کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا۔ دنیا میں تواللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ "وات قوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم حاصة" کہ جب عذاب عام آتا ہے تواس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیتا ہے بیکن آخرت میں معاملہ برگھن بھی پیتا ہے بیکن آخرت میں معاملہ بر ایک کی نیت کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پرسوق کا ذکر آیا اس لئے امام بخاری اس حدیث کو یبال لے کر آئے۔

اس بارے میں کلام ہواہے کہ بیکون ہیں؟

بعض نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ پیش آ چکاہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ ابھی پیش نہیں آیا آئندہ کسی وقت قیامت کے قریب پیش آئے گا۔

مالک الله النبی الله فی السوق فقال رجل : با اباالقاسم، فالتفت إليه النبی الله النبی الله فی السوق فقال رجل : با اباالقاسم، فالتفت إليه النبی فقال : ((سموا باسمی و لا تكنوابكنیتی )) [أنظر : فقال : إن مادعوت هذا، فقال النبی الله : ((سموا باسمی و لا تكنوابكنیتی )) [أنظر : ۳۵۳۷،۲۱۲].

ا ۲۱۲ ـ حدثنا مالک بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس الله عنال: دعارجل بالبقيع: ياأباالقاسم، فالتفت النبي الله فقال: لم أعنك، قال: ((سموا باسمى ولاتكنوابكنيتي)) (راجع: ۲۱۲۰)

# حضور الما کے علاوہ کسی اور کو ابوالقاسم کہدکر پکارنا کیسا ہے؟

حضورا قدس بلی بازار میں تھے کہ ایک شخص نے یا ابالقاسم کہہ کر پکارا آنخضرت بھاس کی طرف متوجہ ہوئے۔کیونکہ ابوالقاسم نبی کریم بھی کی کنیت تھی ،آپ بھی سمجھے کہ یہ جمھے پکارر ہے ہیں۔''فقال کی کنیت بھی انساد عوت ہذا'' تو پکار نے والے نے کہا کہ میں تواس کو پکارر ہاتھا۔کوئی دوسرا آدمی تھا اس کی کنیت بھی ابوالقاسم تھی۔

اس پرآپ ﷺ نے فرمایا کہ ''**سموا باسمی و لاتکنو ابکنیتی''** کہ میرا نام تو رکھ لولیکن میری کنیت نه رکھو۔

# آج كل ابوالقاسم كنيت ركهنا يا يكارنا كيسا ہے؟

علماء نے فرمایا کہ ابوالقاسم کنیت کی مما نعت حضور ﷺ کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ علی اشترا چتمی اب وہ علت اشتباد نہیں رہی اس واسطےوہ ممانعت بھی نہیں ہے۔لیکن الفاظ حدیث چونکہ عام ہیں اس واسطےاً گر کوئی پر ہیز کرے تواچھاہے کیکن ناجائز اور حرام بھی نہیں۔

#### بالمحمدكهنا

ابوالقاسم کسی کا نام ندر کھوکسی کی کنیت ندر کھو''محمہ''اگرنام رکھنا جا ہے ہوتو رکھ لو۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ''محمہ'' یا م رکھنے میں برکت تو ہے ہی اس میں اشتباہ کا بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں کوئی شخص آنخضرت عظا کو یا محمد کہہ کرنبیس یکار تا تھا۔

مسلمان یارسول الله کهدکر پکارتے تھے اور اہل کتاب آپ کی کنیت کے ساتھ یا اباالقاسم کہدکر پکارتے تھے تو کا فربھی یا محمد کہدکرنہیں پکارتے تھے اب بیزئ قوم ہیدا ہوئی ہے جو یا محمد کہدکر پکار تی ہے۔ چونکہ اس وقت حضور کھٹاکو لوگ نام لے کرنہیں بکارتے تھے اس واسطے اگر کسی دوسرے کا نام محد رکھاجا تا تو اس میں کسی اشتباہ کا اندیشنہیں تھا کہ کوئی یا محمد کہدکر پکارے گااور حضور ﷺ مجھیں گے کہ مجھے بلارہے ہیں لیکن مسئلہ ابوالقاسم کا ہے ، خاص طور پراہل کتاب آپ ﷺ کواباالقاسم کہدکر پکارتے تھے،لہذا اگر کسی دوسرے کی کنیت ابوالقاسم رکھ دی گئی تو اس میں اشتباہ كا نديشه به ال لئي آپ الله في مايا كه نام ركالوكنيت ندر كھو۔

٢١٢ ـ حدثنا على بن عبدالله: حدثناسفيان، عن عبيدالله بن يزيد ، عن نافع ابن جبيربن مطعم،عن أبي هريرة الدوسي الله قال :خرج النبي الله في طائفة النهار لايكلمني والاأكلمه حتى أتى سوق بنبي قينقاع فجلس بفناء بنت فاطمة فقال: ((أثم لكع؟أثم لكع؟)) فحبسته شيافظننت أنهاتلبسه سخابا أوتغسله ،فجاء يشتد حتى عانقه وقبله فقال: ((اللُّهم أحبه وأحب من يحبه )) قال سفيان: قال عبيدالله : أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو تربر كعة. [أنظر: ٥٨٨٣] ك

# حضرت حسن عظيه كويبار كابلاوا

حضرت ابو ہرر وہ فض فرماتے ہیں کہ نی کریم فظ دن کے ایک حص میں نگلے، "لایک لمنی و لا اکلمه" الل وفي صحيح مسلم ، كتباب فيضاليل المصحابة، رقم: ٣٣٣٧، ومنين ابن مباجة ، كتباب المقلمة، رقم: ١٣٩ ، ومسنداحمد، باقي مسندالمكثرين ، رقم: ١٠٣٠ ، ١٥٣١ . میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ جار ہاتھالیکن نہ تو آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ ﷺ سے کوئی بات کی، یہاں تک کہ بنوقینقاع کے بازار تک آپنچے۔ یہاں پر آپ ﷺ کا بازار میں جانا ہی بتلا نامقصود ہے۔

لكع كى لغوى شحقيق

لکع کے دومعنی ہوتے ہیں۔(۱) بہت جھوٹا۔ بہت جھوٹی چیز کولئع کہتے ہیں۔(۲) اورایک لکع کے معنی لئیم کے بھی ہوتے ہیں جس کوہم اردومیں کمینہ کہتے ہیں۔زیادہ ترحضرات نے کہا ہے کہ یہاں لکع کے معنی چھوٹے کے ہیں۔ اورثم کے معنی یہاں یاوہاں، لینی ارے بھائی وہ مناہے؟ مراد حضرت حسن کے ہیں اورا گر دوسرے معنی لئے جائیں توجیعے پیار میں اپنی اولا دکوبعض اوقات ایسے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ارے بھائی وہ یا جی ہے؟ ایک

اردومیں شریراور شرارتی فتم کے لوگوں کے لئے پاجی بول دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے یہاں پر پہلامعنی مرادلیا ہے سیقفسیل میں نے اس لئے بتائی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سی وقت ایسے لوگ امیر بن جائیں گے "لکع بن لکع اللنیم ابن اللئیم" تووہاں دوسرامعنی مراد ہے لیکن یہاں مرادمنا ہے "اشم لکع "کیا یہاں وومنا ہے؟

"فحبسته شیا" حضرت فاطمه رضی الله عنها نے ان کو باہر بھیجنے میں کچھ دیر کردی "فظننت النع" تو مجھے گان ہوا کہ حضرت فاطمه ان کو ہار پہنارہی ہیں۔ بچول کے گلے میں ایک جھوٹا ساہارڈ ال دیتے تھے جس میں خوشبو ہوتی ہے، اس کوسخاب کہتے ہیں ۔ تو وہ ان کوسخاب بہنارہی تھیں یاان کونہلا رہی تھیں، تو اسنے میں حضرت حسن کھید دوڑتے ہوئے آئے "حتی عانقه وقبله" یہاں تک آنحضرت کھی نے ان کو گلے سے لگایا اور بوسد یا اور فر مایا "اللّهم احبه واحب من یحبه "اے اللّه ان سے مجت کیجئے اور جوان سے محبت کرے۔ ان سے بھی محبت کیجئے۔

اب بتاؤ! جس ذات کے بارے میں نبی کریم کانے بید دعافر مائی ہو،ان کے بارے میں زبان درازی کرنااوران کے بارے میں ناصبی لوگ کرنائنی بڑی جسارت اور محرومی کی بات ہے۔ جبیبا کہ آج کل بعض ناصبی لوگ اس کام پرلگ گئے بظاہر تر دیدرفض کاعنوان ہے لیکن دوسری طرف تائید ہے ناصبیت کی ، یہ بڑی محرومی کی بات ہے اللّٰہ بچائے۔

۱۰۲ فيض البارى، ج: ٣ص: ٢١٩.

"قىال سىفىيان قال عبيدالله النج" بيج ميں جملەم معترضہ كے طور پريه كهدديا كه نافع بن جبير جواس حديث كے راوى بس ان كوديكھا كه ووايك ركعت وترير هاكرتے تھے۔

۲۱۲۳ حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثناأبو ضمرة: حدثناموسى بن عقبة، عن نافع: حدثناابن عمر: أنهم كانو ايشترون الطعام من الركبان على عهد النبى الهندث عليهم من يسمنعهم أن يبيعوه حيث اشتسروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. (أنظر: ٢١٣٧،٢١٣١، ٢١٣٧،٢١٦٢).

۲۱۲۳ ـ قال: وحدثناابن عمر رضى الله عنهماقال: نهى النبى الله أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه . (أنظر: ۲۱۳۳،۲۱۳۳،۲۱).

بیصدیث اوراس پر بحث آگ آئی ، یہاں ذکر کرنے کا منشاء صرف اتناہے کہ 'حیث بیباع المطعام'' جہاں کھانا بکتاہے۔ مراد بازار ہے اس میں چونکہ بازار کاذکر ہے اس واسطے یہاں صدیث لے آئے ہیں۔

#### (٥٠) باب كراهية السخب في السوق

قال: لقيت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما، قلت: أخبرنى عن صفة رسول الله على التوراة .قال: أجل والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن: في النها النبين ورسولى ، في النبين أن ارسلناك شاهداً وهم ولا غيلظ ولا غيلظ ولا سخاب فى الأسواق ولا يدفع بالسيئة سميتك المتوكل ليسس بفظ ولا غيلظ ولا سخاب فى الأسواق ولا يقولوا: لاالله السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لاالله الاالله ويفتح بها أعين عمى وآذان صم ، وقلوب غلف)).

تابعه عبدالعزيز ،ابن أبى سلمة عن هلال . وقال سعيد،عن هلال،عن عطاء عن ابن سلام . [انظر: ٣٨٣٨]. من عطاء عن ابن

### تورات میں حضور کھی کی صفات مقدسہ کا تذکرہ

یہ باب بازار میں شور مجانے کی کرامت کے بیان میں ہے۔اس میں حضرت عطاء بن بیار کی حدیث نقل کی ، وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص عصد سے ہوئی ، میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ اللہ کا ک

وفي مسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، وقم: ١٣٣٣.

صفات جوتو رات میں مذکور ہیں وہ مجھے بتائیں۔

"قال اجل" انہوں نے کہا اچھا "واللہ إنه لمصوصوف فی التوراة ببعض صفته فی القرآن الخ"
آپ ملکی بعض صفات تورات میں ایسی مذکور میں جوقر آن کریم میں بھی موجود میں ۔ "یَاایّها النّبی ٰ إِنّا اَرُسَلْناک شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَاَنْدَیُوا" بیصفات قرآن پاک میں موجود میں اورآ کے جوالفاظ قل کے میں وہ تورات میں حضرت عبداللہ بن عمر وبن عاص علیہ نے پڑھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وبن عاص علیہ سے اس لئے پوچھا کہ وہ تورات کے عالم تھے، انہوں نے بعض اہل کتاب سے تورات پڑھی تھی ۔ اس میں انہوں نے یہ جملے دیکھے تھے "و حسور اللامیدن" کے حضور میں ایم کے افظ ہوں گے۔

### امیین ہے کون مراد ہیں

امین سے اہل مکداور اہل عرب مراد ہیں۔ اہل عرب کوامی اس لئے کہا جاتا تھا کدان پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی۔

# تورات کی شہادت

"انت عبدی و رسولی "تورات میں حضوراقدی اللے سے خطاب کر کے فر مایا کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میرے رسول ہیں۔

"سميتك المتوكل" بين في آپكانام متوكل ركها ب-

"لیس بفظ و لا سنحاب فی الاسواق" اورآپ کی صفات یہوں گی کہ نہ تو آپ درشت خو ہوں گے اور نہ شخت ہوں گے۔اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے۔اور یہی وہ فقرہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاریؒ بیصدیث اس باب میں لائے ہیں۔

### بازار میں شور مجانا ادب کے خلاف ہے

اس کا مطلب ہے کہ بازار میں شور مجاناادب کے خلاف ہے اور مکروہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کی صفات حسنہ میں شار کیا گیا ہے کہ آپﷺ بازار کے اندر شور مجانے والے نہیں ہول گے۔

"ولايدفع بالسيئة السيئة "اورآپ الكى كايك خصوصيت يەھىگى كەآپ برائى كوبرائى كەزرىيعەد فع ئېيى كريں گے، برائى كابدلە برائى سے نېيى ديں گے۔

"ولكن يعفوويغفو"لكن معاف كردي كاورمغفرت كردي ك، جبكوئى زيادتى كركاتواس زيادتى كابدله زيادتى سينهيس دي كي بلكهاس كومعاف فرمادي كـ

"ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجآء الخ" اورالله على آپ كنيس الهاكيل كاس وقت

تک جب تک کہاں کے ذریعے سیدھی نہ کردیں ٹیڑھی ملت کولیعنی عرب کے لوگ جوٹیڑھے ہیں ان کو جب تک آپ کے ذریعے سیدھانہ کردیں اس وقت تک آپ کا کی روح قبض نہ فرمائیں گے۔اور سیدھا کس طرح کریں گے؟

"بأن يقولوا: لاالله إلاالله"، "ويفتح بها أعين عمى" يا "تفتح بها أعين عمى" كهآپ كان كلمات كذر يعالي آكسيل كلول دى جائيل كلمات كذر يعالي آكسيل كلول دى جائيل كلمات كدر يعالي آكسيل كلول دى جائيل كلمات كدر يعالي آكسيل كلوب خلف"اور جب دلول پر پرده پرامه كان الله في الموكان كوكلول دياجائكا۔

تورات کی بید پوری عبارت حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص در نے سنائی۔

### تورات كي اصل حقيقت

یہاں میں یہ بات عرض کردوں کہ قرآن کریم نے تورات اس کتاب کو کہا ہے جواللہ تعالی نے حضرت موی النظافیٰ کا کو کوہ طور پرعطافر مائی تھی اور اسلامی اصطلاح کے مطابق تورات وہی ہے ۔لیکن یہودی اور عیسائی اہل کتاب یا نج کتابوں کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں۔جس میں سے ایک کا نام عربی میں "مسفو المتکوین" اردو میں پیدائش ہے اور اگریزی میں (Genesis) کہتے ہیں۔دوسری خروج تیسری اسٹناء چوتھی عدد جس کو اردو میں گنتی کہتے ہیں اور یا نجویں احبار۔یہ یا نج کتابیں ہیں ان کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں۔

آج کل اس وفت بھی یہودی اورنصرانی انہی پانچ کتابوں کوتورات قرار دیتے ہیں۔ان پانچ کتابوں میں حضرت آدم الطبعلا کی پیدائش سے لے کر حضرت موی الطبعلا کی وفات تک کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات مذکور ہیں۔اوران میں وہ حصہ بھی ہے جس میں سے بتایا گیا کہ حضرت موی الطبعلا کوہ طور پر گئے اوران کواللہ تھانے سے احکام عطافر مائے۔وہ احکام بھی ان کے اندرموجود ہیں جن کوہم تورات کہتے ہیں۔

# بائبل تمام صحيفون كالمجموعه

یہ جوآج کل بائبل کے نام سے مشہور کتاب ہے جس کا ترجمہ کتاب مقدس کیا جاتا ہے۔اس بائبل کی پہلی یا نج کتابیں یہی ہیں۔آپ ہجھتے ہیں کہ بائبل انجیل کا نام ہے،حالانکہ بائبل ان تمام صحیفوں کا مجموعہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئے۔

### بائبل کے دوجھے

بائبل کے دوجھے ہیں ایک کوعہد نامہ قدیم اور دوسرے کوعہد نامہ جدید کہتے ہیں ۔عہد نامہ قدیم جس کو انگریزی میں (Old Testament) کہتے ہیں ۔وہ ان کتابوں پر شتمل ہے جو کتابیں حضرت موسی انگلا سے انگریز کی میں اخیال میں انہیاء کرام علیم السلام پر نازل ہوئیں ، یہ تقریباً اڑتمیں کتابیں ہیں اور ان سے کے کر حضرت ملا خیال میں انہیں انہیاء کرام علیم السلام پر نازل ہوئیں ، یہ تقریباً اڑتمیں کتابیں ہیں اور ان سے

کیلی پانچ تورات نیں۔ان سب کے مجموعہ کا نام عبد نامہ قدیم ہے اور بعض اوقات پورے عبد نامہ قدیم کوئیسی تورات کہدویاجا تا ہے۔

عبد نامہ جدیدان کتابول کو کہتے ہیں جوحضرت ملاخیالا کے بعد جسنر تیسی الطبیع اوران کے شاگر دول یوان کے خیال کے مطابق نازل ہوئیں ،ان کوعبد نامہ جدیداورا نگریزی میں Testament New کباج تا ہے۔

### تورات اورعهد نامه قديم

بعض اوقات توسعا پورے عبد نامهٔ قدیم پربھی لفظ تورات کا اطلاق کردیا جا تا ہے آور بچیلی کتا ہوں میں اور یہودونصاری کے اندر جوموجودہ کتا بین ہیں ان کے اندر بھی اس پورے جھے کوعبد نامہ قدیم کوقورات کہ یاجا تا ہے۔ میراغالب گمان بیرہے کہ یہاں جوتورات کا لفظ آیا ہے اس سے مرادیجی عبد نامہ قدیم ہے۔

# عہدنامہ قدیم میں آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی

چنانچہاس عہد نامہ قدیم کی ایک تماب جوحضرت شعیاہ الطابط پرنازل ہوئی اس کا نام'' سفرشعیاہ' ہے اس میں اس سے ملتی جلتی عبارت موجود ہے۔آج بھی اس میں آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کی صفات بیان کی گئی میں ۔

اس میں الفاظ میہ ہیں کہ بازاروں میں اس کی آواز سافی نہیں دے گی، وہ مسلے ہوئے سرکنڈ کے نہیں توڑے گا اور شمناتی ہوئی بتی کونہیں بجھائے گا۔اور اس کے آگ پھڑ کے بت اوند مطے مندگریں گے، میدالفاظ آج بھی شعیا والطلیعانی سے صحیفے میں موجود ہیں۔

میرا مالب گمان سے کے حضرت عبداللہ بن عمروں نے جو یہاں عبارت نقل فر مائی ہے وہ شعیاہ کے صحیفے کی ہے اور اس کے اندر باوجود ہیں۔ منظ

# بائبل سے قرآن تک

چنانچے میں نے مولا نارحت اللہ کیرانوئ کی کتاب کا ترجمہ، شرح و حقیق کی ہے جس کا نام' بائبل سے قرآن تک'اس میں میں نے دوکالم بنا کرایک میں تورات اورایک میں احادیث وقرآن میں حضور کھی کی صفات آئی ہیں۔ ان کوآمنے سامنے کرکے دکھایا ہے کہ س طرح بیالفاظ بعینہ نبی کریم کھی پر منظبق ہوتے ہیں۔

مول ولشيخنا المفتى محمد تقى العثماني حفظ الله في هذا البحوث وليراجع لها "بابل عقر آن تك"ج: ١ ، ص: ٧٠ ٣٠.

# غلف كى لغوى شخقيق

"غلف كل شي في غلاف فهو أغلف" مروه چيز جوناد ف ييل مواسي اغلف كم يي -

**"سيف أغلف" وهنلوار جوغلاف مين** ہو۔

"قوس غلفا" كمان الرغلاف ميس مور

"ورجل اغلف إذا لم يكن مختونا" اورم دكواغلف كت بين جبكدوه مختون نهبو

### (١٥) باب الكيل على البائع والمعطى

وقول الله عزوجل: ﴿وَإِذَاكَالُوهُمْ أَوُوزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (المطففين: ٣) يعنى كالواهم أووزنوا لهم كقوله: ﴿يَسْمَعُونَكُمُ ﴾ (الشعراء: ٤٣) يسمعون لكم . وقال النبى ﷺ وَإِذَا النبى ﷺ قال: ((إذابعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل)).

یہ باب میہ بتا آنے کے لئے قائم کیا کہ کیل کی ذمہ داری بائع اور معطی پر ہوتی ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ جب کسی چیز کی بیچ ہوگی تو اس کو کیل یا وزن کر کے دیا جائے گا۔

# سے میں کیل یاوزن کی ذمہ داری کس پر؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیل یاوزن کی ذمہ داری بائع پر ہے یامشتری پر؟ تو یہاں یہ بتلا نامقصود ہے کہ ذمہ داری بائع اور معطی پر ہے بعنی کوئی عقد ہواور کیلا کیا جارہا ہوتو جود ہے والا ہوگا اس پرکیل کی ذمہ داری ہوگا۔

"وقال الله تعالى"اس پراستدلال ہے "وإذاكالوهم أووزنوهم يخسرون" كه جبوه ال كوكيل كركے ياوزن كركے ديتے بين توكم ديتے بين \_

آپ شے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیل کر کے لیا، "ا**کت الوا"** کے معنی دوسرے نے کیل کیا، انہوں نے وصول کیا یہاں تک کہ استیفاء کردیا۔

اس میں بھی مشتری کے لئے "اکتیال" کالفظ استعال ہوااور بائع کے لئے کال کالفظ اس معلوم ہوا

کہل کی فرمہ داری بائع کی ہے۔ اور مشتری "ا کتیال" کرتا ہے یعنی کیل کر کے لیتا ہے۔

"ویذکو عن عثمان الخ"حضرت عثان سے منقول ہے کہ نبی کریم اللے ان سے فرمایا کہ "إذا بعت فکل" جب بیع کر وتو تم خودکیل کیا کرو۔وإذا ابتعت فاکتل جبتم کوئی چیزخریدوتواس کوکیل کر کے وصول کروتو بیال پر بھی اِذا بعت فکل کیل کی ذمہ داری بائع کے اوپرڈالی گئی۔

یہاں پر بھی استیفا ہشتری کی ذمہ داری ہے لیکن جب وہ آئے بیچے گاتو کیل کرنااس کی ذمہ داری ہوگی۔

وقال: توفى عبدالله بن عمر وبن حرام وعليه دين ،فاستعنت النبى على على غرمائه أن يضعوا من دينه ،فطلب النبى اللهم فلم يفعلوا. فقال لى النبى الله: ((اذهب فصنف يصمرك أصنافا: العجوة على حدة، وعذق ابن زيدعلى حدة ثم أرسل إلى )). ففلعت ثم أرسلت إلى النبى في فجاء فجلس على أعلاه أوفى وسطه ،ثم قال: ((كل للقوم)). فكلتهم حتى أوفيتهم الذى لهم وبقى تمرى كأنه لم ينقص منه شئ.

وقال فراس ،عن الشعبى :حدثناجابر عن النبى ﷺ :فما زال يكيل لهم حتى أداه وقال هشام ،عن وهب،عن جابرقال النبى ﷺ :((جذله فأوف له)). [أنظر: ٣٩٥، ٢٣٩٥ ]. فا

# قرض میں کمی کی سفارش اور آپ ﷺ کامتجز ہ

حضرت جابر علی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام علی وفات ہو تی "وعلیہ دین "ان پرقرض تھا" فی است عنت المنع "میں نے نبی کریم علیہ سے ان کے غلاف مدد چ بی کدوہ قرضہ کو کم کردیں "مضعوا من دینہ" وضع یضع کے معنی کم کردینا کددین میں کچھی کردیں۔

"فطلب النبى ﷺ" آپﷺ نان كويه كبااورفر مائش كى كمان كا قرضه كِهم كردو-"فلم يفعل" توانبول في اييانبيس كيا-

دول وفي سنن النسائي، كتاب الوصايا، رقم: ۳۵۸۰، وسنن ابي داؤد، كتاب الوصايا، رقم: ۲۳۹۸، وسنن ابن ماجه، كتاب
 الاحكام، رقم: ۲۳۲۵، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين، رقم: ۱۳۸۳۹، ۱۳۲۷۲، ۱۳۲۲۳، ۱ .

"فقال لی النبی ﷺ تو مجھ ہے نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جاؤ بھائی پیتمہارا قرضہ تو کمنہیں کرتے تم جاؤاور اپنی تمام اقسام واصناف کی تھجوریں جوتہ ہارے پاس ہیں ان سب کوالگ الگ کر کے رکھ دو۔

"العجوةعلى حدة" كمجورك ايك شم ب "فم ارسل إلى" جب بيكام كرچكولين تمام مجور عليحده عليحده كرچكوتومير \_ ياس پيغام بيج وينا "ففعلت "مين نے ايه اي كيا" ثم ارسلت الى النبي الله عليه الله عليه الله عليه الله كريم الله ك ياس پيغام بيخ ديا "فجلس على اعلاء اوفى وسطه" آپ الله تشريف لا اورجود مير لك ہوئے تھان پر بیٹھ گئے یاان کے درمیان میں بیٹھ گئے" قال کل للقوم" پھرفر مایا کہ جوتمہارے غارمین بین ان کوکیل کرکر کے دو۔ "فکلتھم" تو میں نے ان کوکیل کرنا شروع کی "حتی اوفیتھم" یہاں تک کہ میں نے ان کو بورابورادے دیا جتناان کا قرضہ اوران کاحق تھا۔

"وبقى تىمىرى" اورمىرى تھجورىن اسى طرح باقى رەڭئىن جىيىا كەن مىں كوئى كمى واقعنهيى ہوئى۔ يە حضورا قدس على كالمعجز ه تفا\_

"حدثنی جابو عن النبی ﷺ وه ان کوکیل کرکر کے دیتے رہے یہاں تک کہ قرضہ ادا کردیا۔ اور شام کی روایت میں لفظ "کل لهم" کے بجائے "جد له" آیا ہے۔

"جديجد" كمعنى شاخول كوكا ثناموتا بمعنى يهوئ كمتم شاخيس كاك كاك كالع كاسيخ وائتين كودية رہواور پھران کو پورا بوراد ہے دو۔

بیحدیث حضور ﷺ کے معجزے پرمشمل ہے اور امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لئے اس ے استدلال کیا ہے کہ ترجمۃ الباب میں کہا تھا "الکیل علی البائع والمعطی " نے اگر ہوتو کیل بائع کی ذمدداری ہے اور بچ کے علاوہ کو کی عقد ہوتو جس شخص کو بھی دینا ہے کیل اس کی ذمہ داری ہے۔مثلاً کوئی مقروض ہے اور قرض ادا کرنا ہے اس میں کیل کی ذمہ داری مشقرض کی ہوگی ، کیونکہ ادا نیگی اس کوکرنی ہے۔

اس حدیث میں حضور ﷺ نے حضرت جابر کو کو کم کیل کرو کیونکہ حضرت جابر کے مقروض تھے اوران کی ادا ئیگی کرنی تھی ،لہٰذا کیل کا تھم بھی انہیں کو دیا۔ ِ

### (۵۴) باب مايذ كرفي بيع الطعام والحكرة

ا ٢ ١٣ حدثنا إسحاق بن إبراهيم :أخبرنا الوليد بن مسلم،عن الأوزاعي ،عن الزهري، عن سالم،عن أبيه ١ قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله على أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.[أنظر:٢١٢٣]. كا

# لفظ حکرہ بڑھانے کا منشاءاورشراح بخاری

اس لفظ کے بڑھانے کا کیا منشاء ہے؟اس کے بارے میں شراح حدیث اور شراح بخاری بڑے حیران ہوئے کیونکہ جواحادیث امام بخاریؓ اس باب میں لائے ہیں اس میں حکرہ کا بظاہر کوئی ذکر نہیں۔

# حكره كالفظى معني

حكره كالفظى معنى ہے روك لينا مبيع كوبيع سے روك لينااور نه بيجنااوراس كوا حتكار بھى كہتے ہيں۔

احتکار کے معنی ذخیرہ اندوزی کے بین کہ کوئی سامان اٹھا کرر کھالیا،اوراس کونہیں بیچا اور مقصودیہ ہے کہ جب مجھی اس کی قیمت بڑھے گی تو اس وقت فروخت کروں گا۔اس کواحتکار بھی کہتے ہیں اوراس کا نام حکرہ ہے۔

بظاہران احادیث میں جواس باب کے اندرامام بخاریؓ نے روایت فرمائی ہیں حکر ہیا دیکا رکا کوئی ذکر نہیں ہے۔

حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ''د**ایت البذین یشترون الطعام مجازفة''ی**س نے ان لوگوں کودیکھانے کی اجناس مجازفة خریدتے تھے۔

مجازفة خریدنے کامعنی یہ ہے کہ کیل کرکے یاوزن کرکے نہیں بلکہ ایسے ہی انداز ہے سے خریداری کررہا ہے۔ مثلاایک ڈھیر گندم کا پڑا ہوا ہے وہ پوراڈھیر خرید لیا ،اس کو با قاعدہ ناپا تولانہیں تو جولوگ طعام کو اس طرح خریدتے تھے ان کوحضور کی کے عہد مبارک میں اس بات پرسزادی جاتی تھی ، ماراجا تا تھا کہ وہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک وہ اپنے گھروں میں لے جا کر ٹھکا نہ نہ دیدے۔

یعنی جب تک اس کے اوپر قبضہ نہ کرلیں اس وقت تک آگے فروخت نہ کریں عبداللہ بن عمر ہے حدیث بیان کرنے کا منشاء یہ ہے کہ حضور وہ کے عہد مبارک میں اس بات کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی کہ لوگ کسی مبیع کوخرید نے کے بعد جب تک اس پر قبضہ نہ کرلیں اس کوآگے فروخت نہ کریں ۔ حدیث کا منشاء بیج قبل القبض سے منع کرنا ہے، لیکن اس کے لئے آگے مستقل باب قائم کررہے ہیں کہ "باب بیع المطعام قبل ان یقبض "یہاں بیان کرنے لیکن اس کے لئے آگے مستقل باب قائم کررہے ہیں کہ "باب بیع المطعام قبل ان یقبض "یہاں بیان کرنے

۲۰۱ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ۲۸۱ ۲،۲۸۱۵ وفي سنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ۳۵۲۹ وسنن ابي داؤد، كتاب البيوع، رقم: ۳۵۲۹ وسند المكثرين من داؤد، كتاب البيوع، رقم: ۳۰۳۰ وسند المكثرين من السحابة، رقم: ۳۰۸۱ (۱۵۸ م. ۲۱۸۳، ۱۵۹۳)، ۱۸۳۲ وسندن السحابة، رقم: ۳۳۸۱ (۱۵۹ م. ۱۵۹۳)، وسندن الدارمي، كتاب البيوع، رقم: ۳۳۳۲).

کا مقصود صرف بیتھا کہ طعام کی بیع بھی حضور اقد س کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔اس حد تک بات ٹھیک ہے اور حدیث اس ترجمہ کے مطابق ہے کین آ گے جوحکر ہ کالفظ لکھا ہے اس کا بظاہر اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں اور نہ آ گے آنے والی حدیثوں میں کہیں حکر ہموجود و نہ کورہے۔

#### میری رائے

اس ترجمة الباب كوحديث كے مطابق بنانے كے لئے لوگوں نے اس كى توجيہات كى ہيں۔ ميرى سمجھ ميں جو بات آتى ہے واللہ سمحانہ اعلم۔ وہ يہ ہے كہ حديث باب ميں حضرت عبداللہ بن عمر نے يہ فر مايا كہ لوگوں كو اس بات سے منع كيا جاتا تھا كہ وہ كھانے كوخريدنے كے بعداس كى آگے بنج اس وقت تك نہ كريں جب تك وہ اپنے گھروں ميں نہ لے آئيں۔

تویااس بات کی تا کید کی جاتی تھی کہ خرید نے کے بعد پہلے گھر میں لا وَ پھر پیچو۔ کب بیچو؟ اس کی کوئی صراحت ،کوئی قید حدیث کے اندرموجو ذہیں ۔جس کا مطلب بی نکلا کہ پابندی بیتو ہے کہ جب تک گھر میں نہلاؤاس وقت تک فروخت نہ کرو لیکن گھر میں لانے کے بعد کب فروخت کرواس کی کوئی پابندی نہیں۔

لبندا پتا ہے چلا کہ اگر کوئی شخص بازار سے سامان خرید کراپنے گھر میں لے آئے اور گھر میں رکھ لے فروخت نہ کر ہے تواس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ۔ کیونکہ گھر میں لانے کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک گھر میں رکھنا چاہئے اس کی کوئی مقداراس حدیث میں متعین نہیں ۔

امام بخاریؒ اس سے بظاہراس بات پراستدلال فرمانا چاہتے ہیں کہا دیکار،گھر میں ذخیرہ اندوزی ہرحال میں ناجائز نہیں۔

جیسا کہ یہی مسلک ابوصنیفہ کا بھی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہا حتکاراس وقت ممنوع ہے جب اس کی وجہ سے عام اہل بلد کود شواری کا سامنا ہو۔اوراس کومنع کرنے کے لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ "لایسحت کو الا محاطی "اور "المجالب موزوق والمحتکو ملعون او کماقال ﷺ "توجوسامان فروخت کرنے کے لئے بازار میں لے آئے اس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیاجا تا ہے اور جوروک کرر کھے گرانی بڑھانے کے لئے وہ لمعون ہے۔

یہ جوآپ کی اختکار کومنع فر مایا اس کے معنی بینیں کہ سی بھی شخص کو سی بھی حال میں سامان تجارت گھر میں رکھنا جا ئزنہیں ، بلکہ معنی یہ ہیں کہ جب عامۃ الناس کو کسی شئ کی ضرورت ہواوروہ بازار میں نہل رہی ہوان حالات میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چھپا کرر کھے گا، تا کہ جب گرانی بڑھ جائے پھر میں بازار میں لیے جا کرفروخت کروں تو وہ ملعون ہے اور بہ حرام ہے کیکن جب عام انسان کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہوتو احتکار ممنوع نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ گا بہی مسلک ہے۔ اوراییا لگتاہے کہ امام بخاری بھی اس حدیث کولا کراسی مسلک کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ "حتسی **یوو وہ السی** رحالهم" یہاں تک کہ وہ کھانا اپنے گھر لے آئیں تو گھر میں لانے سے منع نہیں کیا اور گھر میں رکھنے کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں فر مائی ،معلوم ہوا کہ گھر میں غیر محدود مدت تک بھی رکھ سکتاہے ہاں! اگر دوسروں کو ضرر لاحق ہونے لگے تو اس وقت اس کی ممانعت ہوگی۔ اس حدیث کے ماتحت جو میں نے ابھی آپ کوسنائی ہے کہ احتکار کی ممانعت کی علت ضرر

۔ اباس کوضرر ہو۔ الناس کوضرر ہو۔

# کیااحتکاری ممانعت صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے؟

بھراس میں کلام ہواہے کہ احتکار کا بھی مصرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے یادوسری اشیاء کے اندر بھی یہی حکم ہے؟

# امام ابوحنيفه رحمه الله كاقول

امام ابوحنیفهٔ کامشهورمسلک بیہ ہے کہا دیکاری ممانعت طعام اورا قوات بہائم میں ہے کین دوسری اشیاء میں احتکار ممنوع نہیں۔

# امام ابو بوسف رحمه الله كاقول

امام ابو یوسٹ کاارشادیہ ہے کہ ہروہ چیز جولوگوں کی ضرورت کی ہوجا ہے کھانے پینے سے متعلق ہو، جا ہے پہننے کے متعلق ہویا کسی بھی شی سے متعلق ہو، ہر چیز پراحتکار کے احکام عائد ہوتے ہیں۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کا حاصل بیا نکلا کہ احتکار تو ہر چیز میں ہے کیکن اس کی ممانعت انہی حالات پر ہوگی جب اس کورو کے رکھنے سے علمۃ الناس کو ضرر پہنچے،اگر ضرر نہ ہوتو احتکار ممنوع نہیں۔ جب ضرر لاحق ہوتو اس وقت منع ہے۔ کٹلے

# انسان کی ملکیت پرشرعی حدود و قیو د

یدان احکام میں سے ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کوشروع میں بنایا تھا کہ اگر چہشریعت نے بیج وشراء کے معاملے میں فریقین کوآزادر کھا ہے اور بازار کی جوقو تیں (رسداور طلب) ہیں ان کو برسر کارلا کریہ فرمایا ہے کہ وہ آپس میں باہمی رضامندی سے اپنی قیمتیں طے کرلیس لیکن لوگوں کو بیج وشراء میں آزاد چھوڑنے کے اصول

<sup>201</sup> عمدة القارى، ج: ٨ص: ١١ ٣، وتكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٢٥٢.

کا تقاضایہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی ملک اپنے گھر میں رو کے ہوئے ہے ،بازار میں نہیں بیچیا تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہئے کہ جو چاہے کرے ، کیونکہ اس کی اپنی ملک ہے اس کو گھر میں رکھے ،فروخت کرے ، ہبہ کرے یا کھائے یا کھلائے جو چاہے کرے ، ملک کے اندرانسان کو کھلاتھرف حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تقاضایہ تھا کہ احتکار منع نہ ہولیکن یہ وہ پابندی ہے جو شریعت نے ان حالات میں مالکان پر عائد کی ہے کہ جب عام لوگوں کو بازار میں اس کی ضرورت ہے ان حالات میں تم اس کوروک کرنہیں رکھ سکتے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ سر مایہ دارانہ نظام میں انسان کو بالکل آزاد حجھوڑ دیا گیا ، جو جا ہے کرے ،قوم شعیب نے جوکیا تھا کہ:

# قَالُوا يَشْعَيُبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنُ نَّتُرُكَ مَا يُعَبُدُ ابْ آَوُنَا أَوَانُ نَفْعَلَ فِي آمُوالِنَامَا نَشَوُا.

[هود: ۱۱]

ترجمہ: بولے اے شعیب کیا تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ سکھایا کہ ہم چھوڑ دے جن کو پوچتے رہے ہمارے باپ دادے، یا چھوڑ دے کرنا جو کچھ کہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں۔

یعنی آپ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں جوچا ہیں کریں ہمیں تو بید ق حاصل ہونا چاہئے کہ ہماراا پنامال ہے۔لہذا ہم اس میں جوچا ہیں کریں۔بیسر ماید دارانہ نظریہ ہے۔

ليكن اسلام نے كہاكہ يملكت تمهارى اس معنى مين بيس ب كتم في اس كو بيداكيا ہے -حقيقى ملكيت تواللدى ب كد:

لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ . [البقرة : ٢٨٣]

مرجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آسانوں اور زمین میں ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ نے تہمیں عطا کردیا تو عطا کرنے کے بعد تہمیں اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہوئے ہیں، الہذا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اختیار پر کوئی پابندی عائد کردی جائے تو تمہیں اس پابندی کے اوپر عمل کرنا چاہئے ، سر ماید دارانہ نظریۂ ملکیت اور اسلام کے نظریۂ ملکیت میں یہی فرق ہے۔ سر ماید دارانہ نظریۂ ملکیت میں ہر چیزانسان کی ملک مطلق ہے۔ اس میں جو چاہے کرے۔

اوراسلام کے نقطہ نظر سے ملکیت اصل اللہ کی ہے۔ اللہ نے عطافر مائی ہے کہ:

أَوَلَمُ يَرَوُا أَنَّا خَلَقُنَا لَهُمُ مِّمَّا عَمِلَتُ أَيُدِيُنَآ أَنْعَاماً

فَهُمُ لَهَا مَالِكُونَ. [يس: ١٤]

ترجمہ: کیااورنہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے بنا دیئے ان کے

#### واسطےا بینے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز وں سے چویائے کھروہ ان کے ما لک ہیں۔

یعنی انعام ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کئے اور پھروہ مالک بن بیٹھے معنی یہ ہیں کہ خالق تو ہم ہیں ،لہذا خالق ہونے کی وجہ سے مالک بھی ہم ہی تھ لیکن ہم نے ان کوملکیت کے حقوق عطا کردیے تو مالک وہ بن بیشے ۔ توجس نے ملکیت کاحق عطا فرمایا اس کا بیحق ہے کہ وہ ملکیت پر یا بندی لگا دے ،تو وہ یا بندی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مختلف طور يرلكائي لله المالك المراس طرح فرمايا" والموهم من مال الله الله الله ي اعطاكم" مال اصل مين الله كاب اس في تم کودے دیاہے۔تم اس میں سے دو۔

یہ ہے اسلام کا نظریة ملکیت که وہ ملکیت آزادخود مختار اور بے لگامنہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ے اس پر پابندیاں عائد ہیں جس میں ہے ایک پابندی ہے ہو یہاں پر آ رہی ہے کہا حکار جائز نہیں۔ <sup>من</sup>

٢ ١٣٢ ـ حدث الموسى ابن اسماعيل :حدثنا وهيب عن أبن طاؤس، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : ((أن رسول الله على نهي أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس. كيف ذاك ؟قال: ذاك دراهم بدراهم ،والطعام مرجاء .قال أبوعبدالله: (مرجؤون) التوبة: ٢٠١، مؤخرون). الم

# ابن عباس کے نز دیک بیچ طعام قبل القبض کی علت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات عبین که رسول الله ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کو کی شخص کھانے۔ کی شی فروخت کرے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کرے۔ میں نے ابن عباس سے پوچھا۔ کیف ذاک مطلب ہے کہ كيول منع كيا كياراس ممانعت كى علت كياب؟ توعبدالله بن عباس في جواب مين فرمايا- "ذاك دراهــــم بدراهم والطعام مرجاء" ياس كيمنع بكريمل دراجم ك بدله مين دراجم ليناجو كيا جبكه كهانامرجاءب لعنی اس گی ادائیکی مؤخرہے۔

٨٠١ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٠٠ ٣١٠.

٩٠] وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٩ - ٢٨ ، و سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ٢ ١ ٢ ، و سنن المنسسالي، كتباب البيبوع ، رقم : ٢٥٢١، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٠٣٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم: ۲۲۱۸ و مسئد احمد ، و من مسئد بني هاشم ، رقم: ۲۱۲۲ ، ۲۱۲۲ ، ۳۱۷۵.

مطلب ہے ہے کہ ایک آدمی مثلاً زید نے دوسرے آدمی خالد سے کھان خریدا۔ فرض کروسور و بے ہیں خریدا اور اس نے سورو پے خالد کود ہے دیے ، ابھی اس نے کھانے پر قبضہ نہیں کیا ، مثلاً گندم خریدی تھی گندم پر قبضہ نہیں کیا ، مثلاً گندم خریدی تعلی گندم پر قبضہ نہیں کیا ، مثلاً گندم خریدی آخری ماجد کو فروخت کرد ہے ، ابھی گندم پر قبضہ نہیں کیا تھا کہا کہ وہ گندم جو میں نے خالد سے خریدی ہے اور ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا اے ماجد! میں تم کو ایک سوپانچ رو بے میں فروخت کرتا ہوں اور ماجد نے قبول کرلیا اور ایک سوپانچ رو بے ماجد ایک سوپانچ رو بے خالد کود کے اور ایک سوپانچ رو بے ماجد سے وصول کر لئے تو صورو بے کے بدلے میں ایک سوپانچ کرو بے اس نے لے لئے ، رو بے کہ بدلے میں رو بیے لیا "والطعام موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے لیا "والطعام موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے لیا "والطعام موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے لیا "والطعام موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے لیک اس کی اوائیگی مؤخر ہے گئی مؤخر ہے گئی رو بے بل رہ ہم کا مہدو ایک سورو بے کے بدلے میں ایک سوپانچ رو بے بل رہ ہم کا درا ہم کہ کہ کہ درا ہم کہ د

یے عبداللہ بن عباسؓ کا اجتہاد ہے کہ انہوں نے بیچ طعام بل القبض کی علت اس کو قرار دیا کہ اس کا نتیجہ دراہم بدراہم یار بالفضل کی صورت میں نکلتا ہے۔ <sup>وال</sup>

# دیگر حضرات کی بیان کرده علت

دوسرے حضرات نے بچے طعام قبل القبض کی ممانعت کی بیعلت بیان نہیں کی۔ انہوں نے دوسری علت بیان کی ہے جو میں آگے انشاء اللہ بیان کروں گا اور بیعلت جوعبداللہ بن عباسؓ نے نکالی ہے اس کو علت تحریم مانئے سے انکار کیا ہے۔ جس کی وجہ بیہ ہے کہ دراہم بیں تفاضل اس وقت منع ہوتا ہے جبکہ فریقین ایک ہی ہوں یعنی دوفریق تو ہیں لیکن ایک نے ایک سورو پے دیئے دوسرے نے اس کے مقابلے میں ایک سویا نچے روپے دیئے تو منع ہوگیا۔ یہاں ایسے نہیں ہے۔

اس میں زیدنے ایک سورو پے دیئے تھے خالد کواورایک سوپانچ جولے رہا ہے وہ خالد سے نہیں بلکہ ماجد سے لیے رہا ہے۔ اس واسطے یہاں ربا الفضل نہیں بنتا۔ ربا الفضل اس وقت بنتا جب کہ خالد کوسورو پے دیتا اور خالد ہی سے ایک سوپانچ روپے لئے۔ ان سوروپے کے وض ایک سوپانچ روپے لئے۔ ان سوروپے کے وض میں نہیں لیا بلکہ اس طعام کے وض لئے ہیں جو ماجد کوفر وخت کیا۔ یہ علت تج یم نہیں۔ علت تج یم آگے عرض کروں گا۔

ال عمدة القارى، ج. ٨، ص: ١٤٠٠.

مالک بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة : أنا حتى يجئ خازننا من الغابة . قال مالک بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة : أنا حتى يجئ خازننا من الغابة . قال سفيان ، هو الذى حفظناه من الزهرى ليس فيه زيادة . فقال: أخبرنى مالک بن أوس : أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله الله قال: ((الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء ، والبربالبر ربالاهاء وهاء ، والتمر بالتمر ربالاهاء وهاء )). [أنظر: 127،712]

حضرت عمر وبن دینار مظامدیث سناتے تھے زہری سے اور وہ مالک بن اوس مظام سے اور وہ صحابی ہیں۔ تو زہری ان کا واقعہ بیان کرتے تھے "انہ قال: من عندہ صوف؟"ان کے پاس درا ہم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو دینار میں تبدیل کرلیں تو انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس دینار ہوں تو مجھ سے در ہم لے لو، دینار دے دو، کوئی ہے جو مجھ سے صرف کرے؟

" فقال طلحه أنا "حضرت طلحه فله و بال موجود تصانهول نے كها كه ميں صرف كرلول كاليكن مجھے ابھى درہم دے دو۔ " حتى يہ جيئ خاز ننامن الغابة" ديناراس وقت دول گا جب ہمارا خازن غابة ہے آئے۔ مدينه منوره كے قريب ايك جنگل تھا اس كانام غابة تھا۔ حاصل بيتھا كه درہم ابھى دے دو۔ دينار جب ہمارا خزانجى آئے گاتو دے دول گا۔

"قال سفیان" سفیان نے کہا کہ ہم نے زہری سے یہی سا ہے اس میں زیادتی نہیں ہے۔اس سے عمرو بن دینار کی روایت کی تصدیق کرنامقصود ہے،سفیان ابن عیبینہ نے بھی تصدیق کی تھی۔

"قال أحبونى مالك ابن اؤس "ال پرما لك ابن اؤس ناك بها كد "أنه سمع عموبن الحطاب الخ" فرماتے بین میں نے حضرت عمر سے ساہے كدؤه رسول الله الله الله على طرف سے بيحد بيث ساتے تھے۔"الله هبا بالود دباالا هاء وهاء" سونے كوچاندى كے ساتھ فروخت كياجائے تورباہے مگر جب كدونوں طرف سے ادائيگی ايک ساتھ ہوجائے۔

"هاء" كمعنى خذربياس فعل ہے تو "هاء وهاء" كمعنى بيں جب دونوں كهددي "خد "۔ادھر سے دينو والا كھے "خد " ادھر سے لينے والا كهدد بر "خد" يعنى دونوں ايك ،ى مجلس ميں ادائيگى كرديں اورمجلس ميں

الل وفي صحيح مسلم ، كتاب المسافاة ، رقم: ٢٩ ٢٨ ، و سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ١ ١ ١ ١ و سنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، النسائي، كتاب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ٢ ، و موطاء مالك ، كتاب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ٢ ، و موطاء مالك ، كتاب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ١ ، و سنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ٢ .

دونوں قبضہ کرلیں۔ جب تک مجلس میں قبضہ نہ ہواس وقت تک اگرسونے کو جا ندی کے عوض فر دخت کیا جائے تو وہ ربا موگا۔ الہذا آپ فرمارہے ہیں کہ درہم میں آپ کوابھی ویدوں اور وینار خازن کے آنے کے بعد آپ ویں گے، توبیکہا عائكًا"الله عب بالورق ربا الاهاء وهاء والبربالبر ربالاهاء وهاء والتمر بالتمر ربالاهاء هاء ، والشعير بالشعير ربالا هاء وهاء".

اباس حدیث کا ترجمة الباب سے بیعلق ہے کہ حدیث میں ہے "البسو بالبسو "اور "الشعیسو بالشعير "اوراوير جمة الباب قائم كيا-"باب مايذ كرفى بيع الطعام "يبلى جودوحديثين لائ بين وه طعام كى اس صورت ہے متعلق میں کہ طعام کوفروخت کیا جارہا ہوکسی اورشی سے مثلاً پیپیوں سے تواس میں بیچکم دیا گیا ہے کہ جب تک قبضه نه کرلے اس وقت تک آ گے فروخت نه کرے۔

اورتیسری حدیث لائے ہیں بیج طعام کی وہ صورت بیان کرنے کے لئے جب طعام کو ہم جنس طریقے سے بیچا جارر ہاہو۔ گندم کو گندم سے یا جوکو جو ہے اس میں شرط یہ ہے کہ دونو ں طرف سے قبضہ ہو یالعیین ہوتو اس حدیث کو لا کرنچ طعام کا بیتکم بیان کرنامقصود ہے۔

### (۵۵)باب الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ماليس عندك

٢١٣٥ على بن عبدالله :حدثنا سفيان قال:الذي حفظناه من عمربن دينار سمع طاؤسا يقول :سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي على فهو الطعام أن يباع حتى يقبض .قال ابن عباس:ولاأحسب كل شئ إلامثله. [راجع: ١٣٢]

٢١٣١ ـ حدثناعبدالله بن مسلمة: حدثنامالك ،عن نافع،عن عمررضي الله عنهما: أن النبى الله قسال: ((من ابتاع طعمام فلا يبعمه يستوفيمه)). زاد إسمماعيل: فلايبعه حتى يقبضه)).[راجع:۲۱۲۲]

سفیان بن عینید کہتے ہیں کہ انہوں نے طاؤس ابن کیسان سے سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس كوفر ماتے موسے سنا "أما الذي نهى عنه النبي الله فهو الطعام أن يباع حتى الغ" جبال تك اس چيز کاتعلق ہے جس کے بارے میں نی کریم ﷺ نے منع فرمایا "فلبل القبض " نیج کرنے سے وہ طعام ہے، اگر چہ آپ الله المراق المعام كالفظ استعال كياتهاليكن ميرا كمان بيه كه مر چيز كايبي حكم به يعنى غير طعام كالبهي يبي حكم ب · كەجب تكاس پر قبضەنە ہوجائے اس كوتا گے فروخت نەكىيا جائے۔

يبال امام بخاري من با قاعده ترجمة الباب قائم كرك واي مسلد بيان كرنا جار با ب كرزي الطعام قبل القبض ناجا ئزہے۔

"بيع قبل القبض" كجواز وعدم جواز ك سليل مين فقهاء كرامٌ كورميان اختلاف ب-اس مين يانج

نداہب ہیں۔

#### يہلا مذہب

بن عثان البتی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیج قبل القبض مطلقاً جائز ہے۔طعام میں بھی اورغیر طعام میں بھی اورغیر طعام میں بھی ۔اگر کسی شخص نے خرید لیا تواس کو آ گے فروخت کر سکتا ہے چاہے اس پر قبضہ نہ کیا ہو۔لیکن بی قول شاذ ہے۔جمہور امت نے اس کورد کیا ہے ، کہا ہے کہ عثمان البتی کا قول اجماع کے خلاف ہے ۔ کیونکہ بیچ الطعام قبل القبض کے بارے میں نہی کے آٹار کٹر ت سے ہیں ،ان کا بیقول مردود ہے۔

#### دوسرامذ ہب

#### تيسرامذبهب

امام ابوحنیفهٔ اور امام ابو یوسف کا مسلک بیہ ہے کہ منقولات میں نیع مطلقاً ناجائز ہے خواہ طعام ہو یا غیر طعام ہوالبتہ زمین کی نیع قبل القبض جائز ہے۔

#### جوتھا مذہب

امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ بیج قبل القبض کی ممانعت طعام کے ساتھ مخصوص ہے۔مطعومات کے ساتھ مخصوص ہے۔مطعومات کے ساتھ مخصوص ہے غیر مطعومات میں بیچ قبل القبض جائز ہے۔لہذا گندم، جو، کھجور، چاول کی فروخت ہوتو قبل القبض جائز نہیں۔

# يانجوال مذهب

پانچواں نر بہبامام مالک کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مطعومات میں جومکیلی اور موزونی اشیاء بیں ان کی بیچ قبل القبض ناجائز ہے اور جومکیلی اور موزونی نہیں ہیں ان میں بیچ قبل القبض جائز ہے۔اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ کمیلی اور موزونی بھی مطعومات میں سے ہوں تو تب ناجائز، اور بعض کہتے ہیں مکیلی اور موزونی جننی بھی ہیں ان سب کے اندر بیچ قبل القبض ناجائز ہے۔

مذاهب يرتنجره

نمبرا۔ توعثان البتی کا پہلا مذہب جومیں نے بیان کیاوہ شاذ ہے اس کا اعتبار نہیں۔ آخری چار مذاہب ہیں۔ نمبر ۲ جس میں شافعیہ اورامام محرُّسب ہے شخت ہیں کہ سی شی کی بیچ قبل القبض جائز نہیں۔ نمبر ۱۳۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ منقولات میں مطلقا نا جائز ہے اور غیر منقولات میں جائز ہے۔

نمبر امام احتزم میں کہ ممانعت کومطعومات کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔

احادیث باب جوآپ بیچھے پڑھ کرآ رہے ہیں اس میں صراحت ہے کہ نبی کریم کے نے جس چیز سے منع فر مایا وہ طعام کالفظ تھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی فر مارہے ہیں حضورا کرم کھٹانے جس چیز سے منع فر مایا تھاوہ بیچ الطعام ہے۔

تواما ماحمد بن صنبل اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کددیکھوممانعت کے لئے حضور کھانے طعام کالفظ استعمال کیا تھا، لہٰذا ممانعت طعام میں تو ٹابت ہوگئ، غیرطعام میں اس لئے ٹابت نہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ لہٰذا جب تک نص نہ ہواس وفت تک مباح، سمجھیں گے غیر مطعومات میں اس واسطے ناجا رَنہیں سمجھیں گے۔

نمبره...امام مالک بیفرماتے ہیں کہ طعام کے اندر جوممانعت کی علت ہے وہ اس کامکیلی اور موزونی ہونا ہے، لہذا جومکیلات اور موزونات ہیں ان کے اندر بیر بات ہوگی کہ بیج ناجائز ہے اس کئے کہ جب کیل ووزن کرلیا توبیہ قضہ ہوگیا ، اس کئے وہ مکیلات اور موزونات میں بیچ کوناجائز قرار دیتے ہیں۔

امام شافعی اورامام محرور ماتے ہیں کہ اگر چہ اس حدیث میں لفظ طعام کا ہے لیکن بعض حدیثیں ایسی بھی آئی بین جن میں ممانعت کو طعام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ مطلقا نیج قبل القبض ہے منع فر مایا گیا۔ مثلاً بیہ بی میں علیم این حزام کے کی روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ "لا تبع شیاء حتی "کی چیز کونہ بیچو جب تک کہ قبضہ نہ کر لواور تر ذک میں حضرت ابن حزام کے کی روایت ہے "لا تبع مالیس عندگ" جو چیز تمہار سے پاس نہیں اس کو جی نہیں سے کہ ملک ہی میں نہ ہوتو بالا تفاق ناجا مز ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ملک ہی میں نہ ہوتو بالا تفاق ناجا مز ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ملک میں تو ہے لیکن اپنے قبضہ میں نہیں اس کی نیچ بھی ناجا کرنے۔

اورتیری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں بی کریم اللہ ان نصرف یہ کہ بیج قبل القبض سے منع فر مایا بلکہ اس کی اصل علت بھی بتادی کہ بیج قبل القبض کے ناجا تز ہونے کی علت کیا ہے۔ وہ حدیث تر فدی میں ہے۔"نہسسی رسول اللہ علی عن بیع و شرط و عن بیع مالیس عندک و عن ربح مالم یضمن او کماقال"

تو آپ 🚜 نے اس چیز کی بیع کرنے سے منع فر مایا جو کہ انسان کے پاس نہیں ہے اور آ گے اس کی علت اور

اصول بھی بیان فر مادیا کہ منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے اپنے ضان میں نہ آئی ہواس پراس کو نفع لینا جائز
نہیں ۔ ضمان میں نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان میر اہوگا۔ ابھی جو میں نے آپ کومثال دی کہ
زید نے سورو پے میں گندم خریدی خالد ہے۔ ابھی قبضہ نہیں کیا اور وہ گندم خالد ہی کے پاس موجود ہے بعنی بائع کے
پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے اور زید نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو وہ بائع کے حضان میں ہے کہ اگر
وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کا ہوگا۔ زید کہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس لاؤ۔ لیکن اگر زید اس پر قبضہ کر سے
اور اس کے قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوجائے تو ضان زید پر آجائے گا۔ اب خالد کے پاس جاکر یہ بیں کہ سکتا کہ
اور اس کے قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوجائے تو ضان زید پر آجائے گا۔ اب خالد کے پاس جاکر یہ بیں کہ سکتا کہ
آپ کی دکان سے نکلا تھا۔ داستہ میں آگ لگ گئے۔ لہٰذا میر ابیسے واپس لاؤ۔

# بياصول شريعه بين

میشر بعت کاایک بہت بڑااصول ہے کہ رنح ہمیشہ ضمان کا معاوضہ ہوتا ہے۔ چونکہ زید کے گندم کو لے کراس کو قبضہ میں کرلیااس طرح کرلیا کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اپنے ضمان میں لے لیااب یہ اگر ماجد کوفر وخت کرے تو جائز ہوگا۔

اس پرنفع لینا بھی جائز ہوگالیکن اگراس نے قبضہ نہیں کیا، گندم خالد کے پاس موجود ہے، چونکہ اس نے ابھی خان میں نہیں ایل ایک اگر وہ ماجد کوفر وخت کرتا ہے تو الی چیز سے نفع اٹھار ہا ہے جواس کے ضمان میں نہیں ہیں "ربح مالم یضمن".

یشریعت کا تنابردااہم اصول ہے جس پر بے شاراحکام متفرع ہیں۔ شریعت نے ہمیشہ بیکہا ہے کہ فائدہ اس وقت جائز ہے جب آ دمی نے کوئی ذمہ داری لی ہو۔ جب تک ذمہ داری نہیں لے گاتو فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور بہی اصول ہر جگہ کا رفر ما ہے ۔ سود میں بھی بہی اصول ہے۔ جب آ پ نے کسی کو قرض دیدیا تو وہ قرضہ آپ کی ذمہ داری سے نگل گیا ۔ اس کی ذمہ داری میں آگیا چونکہ ذمہ داری سے نگلنے کی وجہ سے آپ پرضمان نہیں اس پر نفع لینا بھی سود ہے تو "کیا ۔ اس کی ذمہ داری میں آگیا چونکہ ذمہ داری سے نگلنے کی وجہ سے آپ پرضمان نہیں اس پر نفع لینا بھی سود ہے تو "ربح مالم مصمن" والا اصول بے شاراحکام میں جاری ہوتا ہے تو اصل علت بیج قبل القبض کے ناجائز ہونے کی "دبح مالم مصمن" ہے کہ ضان پرآنے سے پہلے ہی آ دمی نے اس پر نفع لے لیا اور پیعلت منصوص ہے تو پیعلت جہاں بھی یائی جائے گی وہاں بیج قبل القبض ناجائز ہوگی ۔

بداما مشافعی اورامام محمد کا قول ہے۔ بدعلت جس طرح طعام مکیلات اور موز ونات میں پائی جاتی ہے اس طرح غیر مکیلات اور غیر موز ونات میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرض کریں کداگر کیڑے کا معاملہ ہوتا کہ زید نے کیڑا خریدا تھا اور پھر آ گے فروخت کرتا ہے بغیر قبضہ کئے تو کیڑا ابھی تک اس کے صان میں نہیں آیا چونکہ اس پر ماجد کو کیڑا فروخت کر کے نفع لینا جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ بیعلت عام ہے،مطعومات غیرمطعومات سب کوشامل ہے،اس واسطےوہ فرماتے ہیں کہ بچ قبل القبض ہر چیز میں ناجائز ہے۔

امام ابوصنیفہ اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو پچھامام شافعی نے فرمایا سرآ تکھوں پر۔البتہ ہم ایک گذارش اور کرتے ہیں ، وہ سے ہے کہ صفان کا سوال اس جگہ بیدا ہوتا ہے جہاں کہیں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جواشیاء قابل ہلاکت ہوں انہی میں صفان ہوتا ہے اور جواشیاء قابل ہلاکت نہیں تو ان میں صفان کا بھی سوال نہیں ۔ تو کہتے ہیں کہ زمین ایسی جول انہیں ہوگ ہوگئیں ، جب قابل ہلاک نہیں تو اس میں صفان کا بھی سوال نہیں کہ س کے صفان میں آئی اور کس کے صفان میں نہیں آئی ۔لہذاوہاں نیع قبل القبض کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔

اب یہ بھھ لینا چاہئے کہ شریعت کا یہ تھم'' نیع قبل القبض کا ناجائز ہونا''حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی احکام ہیں جوانسان محض اپنی عقل سے ادراک نہیں کر پاتا اور اللہ ﷺ جوخالق کا ئنات ہیں انہی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ نے یہ احکام انسان کوعطافر مائے ، دیکھنے میں معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہہ دیا کہ بیع قبل القبض جائز نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حکم کے ذریعہ شریعت نے استے کثیر اور وسیع مفاسد کا سد باب کر دیا، جس کا آپ انداز ہنیں کر سکتے۔

ادرآج سرمابیددارانہ نظام کے اندر جومفاسد پائے جاتے ہیں ۔ان مفاسد میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ان مفاسد میں کم از کم پچاس فیصد حصہ رکتے قبل القبض کا ہے۔

لین آ کے مفاسداس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔اس کی وجہ سے گرانی بردھتی ہے،اس کی وجہ سے بازار میں عدم انتخام پیدا ہوتا ہے اوراس کی وجہ سے بازار میں قیمتوں میں زلزلے آتے ہیں کہ ایک دم سے

١١٢ هذه خلاصة ماأجاب به استاذنا المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٥٠–٣٢٣.

چڑھ گئی اورایک دم سے نیچے اتر گئی۔

ابساری تفصیل بیان کرنے کامیموقع ہےنہ وقت ہےنہ بیان کرناممکن ہے کیونکہ یہ مستقل ایک موضوع ہے۔
لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس مثال سے آپ کو بیہ بات معلوم ہوگی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں
کیا ہور ہاہے اور شریعت نے اس کا کس طرح سد باب کیا ہے۔ایک لفظ آپ نے کثرت سے سنا ہوگا''سٹہ بازی''
لیکن پتانہیں ہوگا کہ شہ بازی کیا ہوتی ہے!

# سشر کسے کہتے ہیں؟

اس سٹر کے بارے میں تفصیل میرے کہ بیسٹہ بازی ابواب بیج قبل القبض سے متعلق ہے۔اور میں نے اس میں فقہاء کا اختلاف اور قول راجح بیان کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا تھا کہ بچے قبل لقبض کی ممانعت شریعت کا ایسا تھم ہے جس نے بہت سے مفاسد کا سد باب کیا ہے اور موجودہ سر ماید دارانہ نظام میں بہت سی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیع قبل انقبض کو جائز قرار دیا ہواہے۔ سے کی تمام شکلیں تقریباوہ اس بیع قبل انقبض پرمنی ہیں۔ سٹہ کی حقیقت پیہ ہے کہ اندازہ لگا نا جخمینہ لگانا ،اس لئے کہ سٹہ کے اندر پیہوتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے اسٹاک ایکینی (Stock Exchange) سے، کمپنیوں کے شیئر زان کے قصص بازار میں فروخت ہوتے ہیں ،جس بازار میں کمپنیوں کے صف فروخت ہوتے ہیں ان کواٹا ک ایکیجنج کہتے ہیں ۔اوریہ عجیب وغریب قتم کا بازار ہوتا ہے اس میں کوئی سامان تجارت نہیں ہوتالیکن کروڑ وں کے روز انہ سودے ہوتے ہیں۔مختلف قتم کی کمپنیوں کے حصص اس بازار میں فروخت ہوتے ہیں ۔اس اسٹاک ایکیچنج میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان حصص کو خریدتے اور پیچے رہتے ہیں اوراس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کونی تمپنی زیا دہ منافع میں جارہی ہے ، جو تمپنی زیا دہ منافع میں جارہی ہوتی ہے اس کے شیئر زکوخرید لیتے ہیں تا کہ آگے چل کراس کے دام بڑھیں گے تو اس وقت منافع ہوگا ،مثلاً ایک تمپنی کا حصہ بچاس رویے میں بک رہا ہے اور آ گے جا کراس کا حصہ ساٹھ ستر روپے کا ہوجائے گا تو اس وقت ﷺ دیں گے۔ تو اصل کاروبارا سٹاک ایکیچنج میں تصص کا ہے ، اس میں اگر کوئی آ دمی حصہ لے اور اس پر قبضہ کر لے اور قبضہ کر کے اس کو آ گے فروخت کر ہے تو اس میں کو ئی خرا بی نہیں ، لیکن اس میں سٹہاس طرح ہوتا ہے کہ ہرآ دمی اپناا نداز ہ لگا تا ہے کہ کونسی کمپنی کے قصص اس وقت سے ہیں اور کس کے منگے ہونے کا امکان ہے ،تواس کو لے کرخریدے گااوراہے آ گے بیچے گالیکن ہوتے ہوتے یہ معاملہ اس

طرح ہونے لگا کہ ایک شخص نے جس کے پاس بالکل کوئی شیئر زنہیں ہیں یعنی کوئی حصہ نہ اس کی ملک میں ہے اور نہ قبضے میں ہے۔

# سطه کی مثال

فرض کروٹہ کی مثال پی آئی اے کمپنی ہے،اس نے انداز ہ کیا کہ پچھ دنوں میں اس کے قصص بڑھ جا تھیں گے۔اس نے دیکھا کہ آج پیر حصہ سورو بے میں بک رہا ہے توایک ماہ بعداس کے حصص ایک سو بچاس تک بڑھ جا کیں گے۔ محض اس نے حساب کتاب لگایا ہے اس کے پاس کچھنہیں ہے۔اب اس نے دوسر مے صف کے تاجر کوٹیلیفون کیااورکہا کہ دیکھو بھائی پیرجویی آئی اے کے شیئر زہیں میرااندازہ پیرہے کہ بیایک ماہ بعدایک سوپچاس کے ہوجائیں گے تواگر چاہوتو میں آج تمہیں ایک سوچالیس کے فروخت کردیتا ہوں یعنی وہ شیئر زایک ماہ کے بعد دونگالیکن فروخت آج کردیتا ہوں۔ابمشتری نے اندازہ لگایا واقعی ایک سو بچاس کے ہونے والے ہیں تو آج میں اگرایک سوچالیس کے خریدوں گاتوایک ماہ بعدایک سو بچاس کے فروخت کرسکوں گاتوایک شیئر زیر مجھے دس رویے کا فائدہ ہوگا۔اس نے کہاٹھیک ہے میں نے خریدلیا۔اب دونوں کے درمیان بیج ہوگئ۔بائع کے پاس وہ شیئر زموجو ذہیں ہے۔ سمجھلو کہ زید بائع ہے اور خالد نے خرید لئے۔اب میسو جتاہے کہ میں کہاں تک ایک مہینہ کا انتظار کروں گا تو اس کے بجائے وہ بمرکو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یا س بیس جولائی کو پی آئی اے کے ایک ہزارشیئر زمیں اور اگرتم چا ہوتو آج میں ایک سوائلالیس کے بیچ دول گا۔ بمرنے بھی اندازہ کیا کہ ایک ماہ بعداس کے ایک سو بچاس ہونے والے ہیں میں ایک سواکتالیس کے خرید لیتا ہوں نورویے کا فائدہ ہوجائے گا۔اس نے کہاٹھیک ہے میں نے خرید لئے۔ بکرنے پھر حامد کوفون کیا کہ میرے یاس جولائی کو پی آئی اے کے ایک ہزارشیئر زہیں اور وہ ایک سو بیالیس میں آپ کو چ دیتا ہوں ،اس نے ایک سو بیالیس میں خرید لئے تو ابھی بیس جولائی آتے آتے اس میں سینکڑوں سودے ہو گئے اور جو بیچنے والا تھااس کے پاس ابھی شیئر زموجو ذنہیں ہے یہاں تک کہ جب ہیں جولائی آئی اس میں پینکڑوں سودے ہو گئے بیس جولائی آنے کے بعداسکا تقاضا پیتھا کہ زید جس نے سودے کا آغاز کیا تھاوہ ایک ہزارشیئر زبازار سے خرید کرمتعلقہ آ دمی جس کوفروخت کیا تھا،اس کودے۔

فرض کر وسوآ دمی اس طرح ہیں جو لائی تک خرید وفر وخت کر چکے تھےتو سوآ دمی مل کر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں

کہ بھائی دیکھوزید کہتا ہے کہ میں اب اگر بازار سے خرید کرآپ کودوں تو کوئی حاصل نہیں آج دیکھوکہ ہیں جولائی کودام کیا ہیں اوراگر میں خرید کرآپ کودیتا اور آپ خرید کراپنے خریدار کودیتے تو اس کے نتیجے میں کسی کو کتنا نفع اور کتنا نقصان ہوتا تو وہ نفع نقصان برابر کرو۔ فرض کروکہ ہم نے جواندازہ لگایا تھاوہ یہ تھا کہ ہیں جولائی کواس شیئرزگ قیمت ایک سوچائی ہوجائے گی۔ اسی وجہ سے میں نے تم کوایک سوچائیس میں بچاتھا تو اب جوہم نے دیکھا ہے کہ بازار میں قیمت ایک سوچائی ہوئی بلکہ ایک سواڑتا لیس ہوگئی تو پہلے خریدار کوفا کدہ آٹھ روپے کا ہوگا اور دوسر سے کوسات کا اور تیسر ہے کو چھرو بے کا اور اسی طرح جس سے ایک سوانچائی روپے میں خریدلیا تو اس کو ایک روپ کا نقصان کا فرق کا نقصان سے شیئرز کا نہ دینا اور نہ لین، یہ محض ایک زبانی کارروائی ہوگی اور آخر میں جاکر نفع ونقصان کا فرق برابر کرلیا۔ یہ کہلا تا ہے سے اس میں قبضہ و نجیرہ کے خبیں ہوتا۔

یہ تو بیں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک سادہ می مثال دی ہے۔ ور نیمل جوان بازار حصص میں ہوتا ہے براہ پیچیدہ مل ہوتا ہے اوراس کے اندر پیچید گیاں دن بدن برخی ہی جارہی ہیں اوران کے اندر سارادارو دارانداز سے اور شخینے پر ہوتا ہے اور ہیں اوران کے اندر پیچید گیاں دن بدن برخینے پر ہوتا ہے اور ہیں اوران کے اندر برکیا پر یک کے مالات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے ، ونیا کی فلاں جگہ پر جنگ چھڑ گئی ہے تواس جنگ کے اثرات بجارت پر کیا پر یک گون سامال آنارک جائے گا؟ ان تمام انداز وال کے بعد کمپنی کے شیئر زگا تخیینہ جائے گا؟ ان تمام انداز وال کے بعد کمپنی کے شیئر زگا تخیینہ لگا یا تا ہے ، چنا نچر آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک دم سے صفح کے بازار میں مندی آگئی ، ایک دم سے تیزی آگئی اور بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹہ بازلوگ افوا ہیں پھیلا دیتے ہیں اورافوا ہوں کے پھیلا نے کے نتیج مثلاً افواہ پھیلا دی کہ نواز شریف کی حکومت جانے والی ہے ، مارشل لاء لگنے والا ہے ، میں صفح کی قوال ہے ، مارشل لاء لگنے والا ہے ، میں خواس کے اثرات یوں پڑیں گے کہ تجارت میں فلال دشواری ہوجائے گی اور فلال کے دام آر جا نمیں گئی وام کی اور فلال کے دام آر جا نمیں گئی دام آر ہیں کہ واموں میں حصص کی تیج سے بازخر بیرنا شروع کر دیں ، تا کہ کم داموں میں حصص خرید کیں ۔

# ترقی ہے تنزل کی طرف گامزن

آپ نے شاید سنا ہوگا پیچھلے دنوں ملائشیا (جُوسارے مسلم ملکوں میں سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے اس) نے بیر پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ۲۰۲۶ء تک ملائشیا کوتر تی یا فتہ ملکوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا جائے گااوراسی راستہ میں وہ نیل رہا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کی پیداوار ہور ہی تھی ۔ معاثی امتبار سے بہت ترقی کررہا تھا اور جو چیز باہ سے درآ مدکر نی پر قتی تھی وہ سب اپنے گھر میں بیدا کررہ ہے تھے۔ کاریں وہاں بن ربی تھیں ،اسلی وہاں بن رباتھ اور اس کا جو سکہ ہو وہ ذائر کے قریب قریب قریب آربا تھا۔ اپنیا نک اخبارات میں خبر میں آئیں۔ ایک دم اس پر زوال آگیا۔ اس پر کیا زوال آپارہ بازوال آپارہ بازوال کے اندر کھینیوں کے قصص کے دام سر کئے ۔ اور جوا تھاں تھی وہ ایک دم اس پر زوال آپارہ بازوال کی کارروائی تھی اور وہ بھی تھی کہ ایک شخص بہت سارے شیخ زکار کار کی تھی اور وہ بھی لوگ سے سب نے تھیت تھے ایک دم سے کرنسی نے دکی ، اس کے بدل شیخ زکو خرید ایا ، کرنسی کی رسد زیادہ ہو تی ، اس کے بدل شیخ کر و خرید ایا ، کرنسی کی رسد زیادہ ہو تی ، اس کے نتیج میں اس کے دام گر گئے ۔ بیساری کارروائیاں سٹ بازی کا نتیج تھیں ۔ تو بازار کے اندر عدم اسٹی کام بیدا کر سے بازی کی انداز کے اندر انتیا سے کا سارانظام ختم ہوجا ہے اور این مفاسد کا سد باب ہوجا ہے اور این مفاسد کا سد باب ہوجا ہے اور این مفاسد کا سد باب وہ باب ہوجا ہے اور این مفاسد کا سد باب وہ باب ہی وہ بیدا ہور ہو ہیں ۔ سے سے کو کی سر بابے وہ سے کا سارانظام ختم ہوجا ہے اور این مفاسد کا سد باب وہ باب وہ بیدا ہور سے ہیں ۔ سال

# (۵۷) باب :إذا اشترى متاعا أو دابة فو ضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: ماأدركت الصفقة حيا مجموعا فهومن المبتاع.

ہا ب قائم کیا ہے کہ اً سرکو کی شخص کو کی سامان یا دا بہ خریدے اور اس کو ہا گئع ہی کے پاس چھوڑ دے ، ہا گئع نے و وکس شخص کو چھ دیا یا ہا گئے مرگی جمل اس کے کہ مشتر کی اس پر قبضہ کر لے تو آیا بھی تام ہوجائے گی اور دوسری نتیج جائز ہوگی یانہیں؟

چھچے احادیث میں یہ بتلایا گیا کہ جب تک مشتری مہتی پر قبضہ نہ کرے اس وقت تک اس کوفروخت کرنا جائز نہیں۔اب یہ خودامام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سوال قائم کیا کہ اگر مشتری نے قبضہ نہیں کیا بلکہ اس کو بائع کے پاس ہی چھوڑ دیا کہ میں نے خرید تو لیا ابھی اس کو اپنے پاس ہی رکھو تو آیا اس صورت میں وہ تیسرے شخص کو فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟

٣١١ تكملة فتح الملهم ج: ١، ص: ٣٥٠ ٣١٣.

یہاں اس مسئلہ کا حکم نہیں بتایا ، وجہاس کی بیہ ہے کہاس میں فقہا ءکرام کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا ،کرام کا مسلک بیہ ہے کہا گرخودمشتری نے بالئع کے پاس چھوڑ دیا تو حکمااس کو قبضہ سمجھا جائے اور چونکہ حکما قبضہ ہے اس لئے وہ آ گے فروخت کر سکتا ہے۔ <sup>ملك</sup>

اوربعض «عنرات کہتے ہیں مشتری کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے قبضہ میں لائے اور ہائع کے پاس جمپوڑ دینا یہ قبضے کے تحقق کے لئے کافی نہیں ، جب تک اپنے قبضہ میں نہیں لائے گا اس وقت تک آ گے فروخت نہیں کرسکتا ۔ «لا

# حنفنه كاقول فيصل

<sup>&</sup>quot;!! ، ه!! وحاصل الترجمة على مافهمه الشارحون أن المبيع إن هلك قبل القبض ، هل يهلك من مال البائع أو المشترى . المشترى ؛ فالجمهور الى أنه لوهلك قبل قبض المشترى ، هلك من مال البائع ، وبعد من مال المشترى . (عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٣٢٣، وفيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٥٢).

١١١ حواله بالا

# مشتری نے سامان پر قبضہ ابھی نہیں کیا تھا کہ باکع کا انتقال ہو گیا اس صورت میں کیا تھم ہے؟

### مقصدامام بخاري رحمهالثد

دوسرا مسئلہ سیاہ ہے کہ اگر بائع نے سامان مشتری کوفرو دست کردیا لیکن انہی سامان پرمشتری نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ نہیں کیا تھا۔ بائع ہی کے پاس سامان تھا کہ اسٹے میں بائع کا انتقال ہو کیا تو بائع کے انتقال ہوجانے سے تھے کے او اوپر کیا اثریزے گا ،امام بخارتی ترجمۃ انہاب میں اس طرف اشار دکرنا جاستے میں۔

بغض فقہائے کرام اور اہام بخاری کار جھان بھی اس طرف ہے، فرمات ہیں کہا ً مرقبضہ سے پہلے ہائع کی موت واقع بوٹی تو تیج تام ہوجائے گی اور تام ہوجائے کے نتیج میں مشتری کے لئے آئے فروخت کرنا بھی جا مزہوگا۔

بنائی امام بخاری کے فرمانے کا منشاہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبل القین اس کے بادک ہوجات سے تیج تام ہوجاتی ہے اس چیاس موضوع کے اوپرامام بخاری نے کوئی حدیث نہیں نکالی جواس مسئلہ پروایات کرتی ہوئیکس ترجمیة الباب میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کردیا۔

### حنفنه كالمسلك

حنید کے بان بائع کی موت ہے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا بکد دارہ مدارا س پر ہے کہ آیا بہتے مشتری کے قبضے میں آئی کی وہند حقیق ہو یا تقدیری ہو۔ اگر اس کے قبضے میں آئی ہے یا تو حقیقہ یا کہ مالطہ بی تخلیہ جب تو اس مشتری کے لئے آئے فرہ خت کرنا جائز ہے اور اگر اس کے قبضے میں نہیں آئی نہ تقدیرا نہ حقیقہ تو اس کے لئے آئے فرہ دخت کرنا جائز ہے اور اگر اس کے قبضے میں نہیں آئی نہ تقدیرا نہ حقیقہ تو اس کے لئے آئے فرہ دخت کرنا جائز نہیں ہے۔ جا ہے بائع کا انقال ہی کیول نہ ہو کیا ہواور اس میں سے کہا حصہ کہ شتری نے سامان بائع کے پاس رکھ دیا تو امام بخاری کار جمان اس مسئلہ میں اس طرف معلوم ہوتا ہے کہا گرمشتری نے بائع کے پاس اور قیمنہ محقق ہوگیا۔ نئے تام ہوگئی اور وہ آئے فرہ دہت کرسکتا ہے۔

# صفقه كامطلب اورامام بخارى رحمه الله كااستدلال

اس كاوپردليل مين حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما كاايك اثر تعليقاً روايت كيا بكه: "وقال ابن عمرما أدركت الصفقة حياً مجموعا فهومن المبتاع"

یعنی جس چیز کوبھی صفقہ یعنی سود ہے نے زندہ پالیا ہواور مجموعاً کے معنی جمع شدہ تو وہ مبتاع کے ضان میں ہے یعنی جب کسی ایسی شکی پرصفقہ واقع ہوا جوزندہ اور موجودہ ہے ، ممتاز اور متعین ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جول ہی صفقہ واقع ہو تے ہی مبتاع یعنی مشتری کے ضان میں آ جائے گی ۔ ایک شخص نے دوسرے کو بکری صفقہ واقع ہوگا، صفقہ ہوتے ہی مبتاع بیعنی مشتری کے ضان میں آ جائے گی ۔ ایک شخص نے دوسرے کو بکری سامنے فروخت کی اور کہا میں نے یہ بکری ایک بزار رو پے میں بچ دی ۔ اس نے کہا میں نے قبول کرلی ۔ بکری سامنے کھڑی ہے متعین ہے اور زندہ اور ممتاز ہے تو عبد اللہ بن عمر فرمات ہیں کہ جیسے ہی "بعت ، اشتویت " کہ کرئے تام ہوئی ، فور اوہ بکری مبتاع کے ضان میں آ گئی ، جا ہے ایکی تک مبتاع نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو ، 'مساأدر کت تام ہوئی ، فور اوہ بکری مبتاع کے میمنی ہیں ۔

اس سے امام بخاری نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ بیج ہوتے ہی مجر دصفقہ سے منعان منتقل ہوجا تا ہے، اگر مشتری و وسامان بالئع کے پاس چھوڑ دے اس لئے آ گے اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا،استدلال میں امام بخاری نے عبداللہ بن عمرؑ کا قول پیش کیا ہے۔امام بخاری کا اس اثر کے لانے کا بیمقصد ہے۔

### حنفيه كااستدلال

حفیہ نے اس پر خیام مجلس کے عدم مشر وعیت پراستدلال کیا ہے کہ دیکھوعبداللہ بن عمر میڈ مارہے ہیں کہ صفقہ جب کی چیز پرواقع ہوگیا اور وہ چیز جی اور مجموع ہے تو وہ مبتاع کی ہوگئی ، ضان منتقل ہوگیا۔ تو اس کے معنی میں معنی ہے ہوئے کہ جیسے ہی "بعت و اشتویت" کہا وہ چیز مبتاع کی ہوگئی۔ اس میں خیام مجلس کا کہیں ذکر نہیں ، نہ صرف میہ کہ ذکر نہیں بلکہ اس کے منافی میہ بات کی گئی ہے کہ اب اس کے بعد بائع انکار نہیں کرسکتا۔ اس سے بتہ چلا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے ذرک خیام مشر و عنہیں ، تو حفیہ نے اس سے خیام مشر و ع ہونے پر استدلال کیا ہے۔

دوسرے حضرات نے اس کا جواب مید دیا ہے کہ چونکہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہو چکا کہ جب وہ بیج کرتے تو اُٹھ کر چلے جاتے ، تا کہ ان کے لئے بیچ لازم ہوجائے اورانہوں نے بی حضرت عثمان بن عفان کھا کی زمین کا سودا کیا تھا تو پیچھے جتنی حدیث گزری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر خیار مجلس کے قائل تھے۔

### علامه عينى رحمه اللدكاجواب

علامہ مینی نے اس کا جواب بید یا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول اور فعل میں تضاد ہو گیا ،فعل بیتھا کہ اُٹھ کر کرچلے جاتے تھے تا کہ خیا مجلس باقی نہ رہے اور قول بیہ ہے کہ صفقہ ، جب کسی کے قول اور فعل تعرض ہوتو قول کولیا جائے گا۔ کللے

كال عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٣٢٥.

# شافعيهاور حنفيه كے قول كى تطبيق

یداس وفت ہوتی ہے (جب قول وفعل میں تعارض ہوتو قول کولیا جائے گا ) جبکہ تطبیق ممکن نہ ہواور یہاں شافعیہ اور حنفیہ دونوں کے قول پرتطبیق ممکن ہے۔

حنفیہ کے قول پر تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یوں کہاجائے کہ اگر چہ عبداللہ بن مررضی اللہ عنہما کا مسلک یہ تھا کہ مشروع ہے کہ جب وہ کوئی بیچ کرتے کی تھا کہ مشروع ہے کہ جب وہ کوئی بیچ کرتے تواس کئے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مخص کے مسلک میں خیار مجلس مشروع بواوریہ خیار مجلس کا قائل ہواور قاضی خیار مجلس اس کو دیدے تواس مطالبہ کرے یا قاضی کے پاس مسئلہ چلا جائے اور قاضی خیار مجلس کا قائل ہواور قاضی خیار مجلس اس کو دیدے تواس واسطے وہ احتیاط خروج عن الخلاف کے لئے اٹھ کر چلے جاتے تھے جبکہ ان کا ذاتی مسلک وہ تھا جو ابھی بیان کیا گیا۔ یہ طبیق حنفیہ کے قول پر دی جاسکتی ہے۔

شافعیہ کے قول پر بیظین دی جاسکتی ہے کہ یوں کہاجائے کہ "ماآدر کت الصفقة" کہ جب صفقہ تمام ہوجائے اوروہ شے زندہ ہوتو پھر مبتاع کی ہے۔ توصفقہ کا تام ہونا یہ شرط ہے مبتاع کے صفان میں آئے کے لئے اورصفقہ کے تام ہونے کا مطلب شافعیہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جبکہ خیار مجلس ختم ہوگیا ہو، جب تک خیار مجلس ختم مبتای موااس وقت تک صفقہ ہی نہیں کہاائے گا،صرف بعت اشریت کہنے سے صفقہ تام نہیں ہوایا تو تفرق مبیں ہوایا تو تفرق بالا بدان محقق ہوجائے یا مجلس کے اندر ہائع کہدے کہ "احتسو"اوروہ کہددے "احتسوت" تواب تام ہوئے کے بعد کی بات ہوگیا تو جو کچھ حضرت عمر محلف فر مارہے ہیں کہ "فہومن المبتاع" وہ صفقہ کے تام ہونے کے بعد کی بات ہوگیا تو جو تھے دکا تام خیار مجلس پر موقوف ہے، لبذا اس سے خیار مجلس کے خلاف استدلال سے خیار مجلس ہوگا۔

عائشة رضى الله عنهاقالت: لقل يوم كان ياتى على النبى الإياتى فيه بيت أبى عائشة رضى الله عنهاقالت: لقل يوم كان ياتى على النبى الإياتى فيه بيت أبى بكر أحدطر فى النهار، فلما أذن له فى الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلاوقد أتانا ظهر فخبر به أبو بكر فقال: ما جاء ناالنبى في هذه الساعة إلا لأمر من حدث فلما دخل عليه قال لأبى بيكر: ((اخرج من عندك)). قال: يارسول الله ، إن ما هما ابنتايى . يعنيى عائشة وأسماء. قال: ((أسعرت أنه قد أذن لى فى الخروج ؟)) قال: الصحبة يارسول الله ، قال: ((الصحبة ))قال: المناهمة فخذ إحدهما، قال: ((قد أخذتها بالثمن)). [راجع: ٢٤٣]. "ا

١٧ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب اللباس، رقم : ٢٠٥١، مسند احمد ، مسندالشاميين . رقم: ٣٣٥٩٢،٢٣٣٥،١ ١٩٩٣.

حضرت عائشہ رضی الله عنباکی حدیث روایت کی ہے، یبال مخضر آامام بخاری نے روایت کی ہے، کتاب البجر قامین تفصیل آئے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ "لقل یوم کان یاتی علی النبی الله الایاتی فیه بیت أبسی بسكو أحد طرفی النهاد"، یعنی مكه مرمه میں جب آپ کا قیام تھا تو بہت كم دن ایسے ہوتے ہے كہ آپ الله عضرت صدیق البہ الله كے گھر پرتشریف نہ لاتے ہوں۔ "أحد طرفی النهاد" دن كے دوكناروں میں سے محضرت صدیق یا کبر الله كا میں یاضح كویا شام كو۔

#### "فلما أذن له في الخروج إلى المدينة"

جب آپ اللومد یند منوره کی طرف نکلنے کی اجازت دی گئی یعن جرت کی تو الم یسو عنا الاوقدا تساندا ظهرا" تو آپ نے جمیں گھرا ہٹ میں نہیں ڈالا مگرا یسے وقت جب ہمارے پاس ظہر کے وقت تشریف لائے، "داع یسوع" کے معنی ہیں دوسر نے کو گھرا ہٹ میں ڈال دینا اور محاور نے میں اگر کوئی شخص اچا نک کسی کے پاس آ جائے تو بھی کہتے ہیں راع ۔ تو صدیت اکبر کے کو خبر دی گئی۔ "فیقال ما جاء ناالنبی کی فی هذه الساعة الالامومن حدث" آپ کی اس وقت تشریف نہیں لائے مگر کسی خاص واقعہ کی وجہ سے "فلما دخل علیه قال لابی بکراخوج من عندک" تہمارے پاس جولوگ ہیں ان کو با ہر نکا لومطلب ہے کہ خلوت میں کھی بات کرنی ہے۔

"قال یارسول الله" یہ بات آ پراز داری سے صدیق اکبر کے گو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو بجرت کی اجازت اللہ فی الصحبة "میں آپ کی صحبت میں اجازت اللہ فی الصحبة "میں آپ کی صحبت میں ربنا چا بتا ہوں صدیق اکبر کے گئے نے "الصحبة" کالفظ دو بارہ دہرایا۔ان کے دل میں جو تمنا تھی اسے الفاظ سے اداکر نے کی کوشش کی کہ یارسول اللہ میری خواہش ہے کہ اس سفر میں آپ کی صحبت سے مستفید ہوں، "قبال بیا رسول اللہ ،ان عندی ناقتین اعددته ماللخروج" پہلے سے چونکہ اندازہ تھا کہ کی وقت بھی حکم آسکتا ہے اس لئے دوانٹیاں خرید کررکھی ہوئی تھیں۔ "فحذا حداه ماقال: احداده مابالشمن" میں نے اوٹٹی لے لی مگر قیت سے۔انہوں نے تو ہدینہ پیش کی تھی مگر حضور کے نے فرمایا میں نے قیمتاً لے لی۔

یہیں ہے امام بخاریؒ استدلال کررہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اوٹٹی تو خرید لی لیکن پھرروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوٹٹی صدیق اکبر ﷺ پے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوٹٹی صدیق اکبر ﷺ کے بعد آپ سے کھوڑ دی کھی۔ ﷺ نے سفر فر مایا، تو وہ اوٹٹی خرید تولی تھی مگر صدیق اکبر ﷺ کے یاس چھوڑ دی تھی۔

امام بخاری اس سے استدلال بیر کرنا چاہتے ہیں کہ ضمان نبی کریم کی طرف منتقل ہوگیا تھا کیونکہ حضورا کرم کی گئی شانِ رحمت سے بیہ بات بعید ہے کہ آپ کی ایک چیز کوخرید لیں اورخرید نے کے بعد اس کا حضورا کرم کی شانِ رحمت سے بیہ بات بعید ہے کہ آپ کی ایک چیز کوخرید لیں اورخرید نے کے بعد اس کا حمان بائع کے پاس حجووڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمہاری ذمہ داری ،البذاصد اِتی اکبر کے پاس حجووڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمہاری ذمہ داری ،البذاصد اِتی اکبر کے پاس حجووڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمہاری ذمہ داری ،البذاصد اِتی اکبر کے پاس حجووڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمہاری ذمہ داری ،البذاصد اِتی اکبر کے پاس حجووڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمہاری ذمہ داری ،البذاصد اِتی اکبر کے پاس حجووڑ دیں کہ اُلیا کہ بعد اِتی کہ اُلیا کہ بعد اِتی کہ اِتی اِس حجووڑ دیں کہ اُلیا کہ بعد اِتی ایک بعد اِتی کہ بی کہ بعد اِتی کی کہ بعد اِتی کہ بعد اِتی

نے جو چھوڑا تھا وہ اس نقطۂ نظر سے چھوڑا تھا کہ بیان کے پاس امانت ہے، اور ضان میراہے، اس سے پیۃ چلا کہ اگر مشتری کوئی چیزخرید کر بائع بی کے پاس امانتا چھوڑ دے تو اس کا ضمان مشتری کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور اگر وہ بلاک ہوتو ہلا کت مشتری کے مال میں ہوگی۔

# (۵۸) باب : لايبيع على بيع أخيه و لايسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك

۱۳۹ عدد تنااسماعیل قال: حدثنی مالک ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمررضی الله عنهما: أن رسول الله قال: (( لایبیع بعضكم علی بیع أخیه)). [أنظر: ۲۱۲۵ ، ۲۱۲۵] منهما: أن رسول الله قال: (( لایبیع بعضكم علی بیع أخیه)). [أنظر: ۲۱۲۰ – حدثنا علی بن عبدالله: حدثنا سفیان: حدثنا الزهری، عن سعید بن المسیب ، عن أبی هریرة شه قال: نهی رسول الله قان یبیع حاضر لباد و لاتنا جشوا ، ولا یبیع الرجل علی بیع أخیه ، و لایخطب علی خطبة أخیه ، و لاتسال المرأة طلاق اختها لتكفاً مافی انائها. [أنظر: ۲۲۲۸ ، ۲۱۲۲ ، ۲۱۲۲ ، ۲۱۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

یہ معروف حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرے حدیث میں دو چیزوں کی ممانعت آئی ہے ایک "سوم علی سوم انحیه" اور دوسری "لایسوم علی سوم انحیه".

# سوم على سوم أخيه كاتثرت

"سوم علی سوم اخیه" کے معنی یہ ہیں دوآ دمیوں کے درمیان بیج کی بات چیت چل رہی ہے، بھاؤ تا ؤ بور باہے، ابھی بیج تام نہیں ہوئی، بالع پیسے بتار ہاہے اور وہ اس سے پچھ کم کرانے کی کوشش کررہاہے مساومتہ بور ہاہے اشنے میں تیسرا آ دمی آئے اور آ کر کہدے کہ یہ چیز میں نے تم سے زیادہ پیسے دے کرخرید لی یہ "سوم علی سوم انحیه" ہے، جس سے منع فرمایا کہ "لایسوم علی سوم انحیه".

<sup>91</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، رقم : ۲۵۳۰ كتاب البيوع ، ص: ۲۷۸۷ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ۲۱۳ ا ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، رقم : ۱۹۱ و ۱۳ والبيوع ، رقم : ۲۱۳ ا ۲۰ وسنن أبي داؤد ، كتاب النكاح ، رقم : ۲۹۲ والبيوع ، رقم : ۲۹۲ والبيوع ، رقم : ۲۹۲ ، ومسند احمد ، كتاب النكاح ، ص: ۹۲۵ والبيوع ، رقم : ۱۱۸۸ و وسنن المسند المكثرين من الصحابة ، رقم : ۳۹۲ ، وموطأمالك ، كتاب النكاح ، ص: ۹۲۵ ، والبيوع ، رقم : ۲۳۵۳ ، والبيوع ، رقم : ۲۳۵۳ المدارمي كتاب النكاح ، ص : ۹۲۵ والبيوع ، رقم : ۲۳۵۳ والبيوع ، رقم : ۲۳۵۳

# بيع على بيع أخيه كاتثرت

دوسری چیز جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے " بیع علی بیع الحیه" مثلاً ایک نتی ہوئی ، زید نے ممہ و سے ایک گھوڑ اخریدا، فرنس کرو بالک نے خیار شرط لے لیا، فق ہموچکی ، اب خالد آتا ہے اور آ کر بالک سے کہتا ہے کہ تم نے جو گھوڑ انمر وکو چیا تھا اس فق کونٹ کردواوروہ مجھے تھے دو، یہ "بیع جلی بیع انحیه" ہے۔

# سوم على سوم أخيه اور بيع على بيع أخيه سرقرق

دونوں میں فرق میں کہ ''سوم علی سوم اخیہ'' میں تیسرا آدمی نی تام ہونے سے پہلے مداخات کرتا ہے، بیدونوں کرتا ہے کیاں ''بیسع عسلی بیسع الحیسه ''میں تیسرا آدمی بیخ تام ہونے کے بعد مداخات کرتا ہے، بیدونوں ناجائز ہیں اور میمل جس طرح نیج میں ناجائز ہے اس طرح تر تمام عقو دمیں بھی ناجائز ہے، چنانچے خطبہ علی خطبہ اندیہ بھی ناجائز ہے کہ ایک نے نکاح کا پیغام بردوسرے کا پیغام و بنا جبداس پیغام کی طرف جانب ترکی کا میلان بھی ہوتا و دوسرے کا پیغام و بنا جبداس پیغام کی طرف جانب ترکی کا میلان بھی ہوتا یہ دوسرے کے لئے بیغام دینا جائز نہیں۔

ای طرح اجارہ میں بھی یہی صورت ہے کہ اگر ایک مؤجراورمستاجرے درمیان بات دیت چل رہی ہے درمیان میں کوئی تیسر اشخص مداخت کرے یا اجارہ منعقد ہو چکا ہے بعد میں کرئی تیسر اشخص بچے میں مداخلت گرے تو یہ بطریق اولیٰ ناجائز ہے۔

اً مرکوئی شخص کسی جگد ملازم ہے دوسراشخص بیرچاہے کدوبال سے اس کی ملازمت نتم کروا کے اپنے پاس کے آئے تو یہ "اجسارہ عسلسی اجسارہ انحیسہ "ہے جو" بیسع عسلسی بیسع انحیسہ" کے قلم میں داخل ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

# مقام افسوس

یہ بات قابل افسوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حکم پڑھمل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، یہاں کک کہ اہل علم اس کا لخاظ نہیں رکھتے۔ایک است ایک مدرسہ میں مدرس ہے دوسر ۔ مدرسہ والا اسپر ؤورے والتا ہے کہتم وہ مدرسہ چھوڑ دواور ہمارے پاس آجاؤیہ "بیع علی بیع الحیہ "ہے جونا جائز ہے، کیکن اچھے خاصے مدرسوں میں بیصور تحال چلتی ہے۔

دوسرے کے پاس جا کرید کہنا کیتم اپناا جارہ نٹنی کردواور ہمارے پان آ جاؤیہ صورت جائز نہیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگرتم خود کسی وقت مدر سے جیموڑ نے کا فیصلہ کرونو نہا را اوار و حاضر ہے ، یہ کہنے کی گنجائش ہے۔ انگنن اس کوتر غیب وینا اور اس جگہ کوچھوڑ کے اپنے پاس آنے پر آمادہ کرنا بیاس نہی میں داخل ہے اور یہی وہ مقاصد کو مقامات کی بین جہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ والوں میں کتنی للّہیت اور اخلاص ہے۔ اگر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ابتداور اس کے رسول کی کے احکامات کی برواہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں مشہور مدرس ہے اسل کرنے ہے جس طرح بھی لایا جائے تو پتا چلا کہ اخلاص اور للّہیت نہیں۔

# مدرسه کھولا ہے دو کا ن نہیں

جب دارالعلوم نا نک واڑہ ہے بیہاں منتقل ہور یا تھا تو آپ لوگ تصور بھی نہیں کرسکتے کہ یہ جگہ کیا تھی ،ایباویرانداورریکتان اورالیباصحراتھا کہ جس میں دور دور تک نہ پانی ، نہ بجلی ، نہ بون ، نہ بچکھا ، نہ بس اور نہ کوئی آ مدور فت کا ذریعہ ، بس ڈیڑھ میل دور جا کرماتی تھی وہ بھی سدا جنگل تھا ، پانی شرافی گوٹھ کے کنویں سے بحر کرلاتے تھے ، یبال پانی نہیں تھا ایسی جگہ مدر شدقائم کیا تھا ،اس وقت بہت سے ایسے اسا تذہ جو بڑے مشہور تھے اور ہمارے ہاں پڑھار ہے تھے وہ یبال آ نے پرتیار نہیں تھے اس لئے کہ یبال کی زندگی بڑی پُر مشقت تھی ، بہت سے حضرات اور بڑے بڑے اسا تذہ جن میں چندایسے اسا تذہ بھی تھے جو دار العلوم کی بنیاد سمجھے جاتے تھے وہ چلے گئے ۔ان کے جانے سے ظاہر ہے مدر سے کے اوپراٹر پڑنا تھا۔ تو لوگوں نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ چلے گئے ۔ان کے جانے سے ظاہر ہے مدر سے کے اوپراٹر پڑنا تھا۔ تو لوگوں نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر بہنا شروع کردیا کہ جب اتن بڑے بڑے اسا تذہ چلے گئے ہیں تو مدرسہ کیسے چلے گالہذا کی

مشہوراستاذ کولا ناچاہئے اور جس کسی کا نام لیا وہ کسی نہ کسی مدرسہ میں پڑھارہے تھے،اوگوں نے سربٹنے دیا کہ آپ ایک باران کو خط لکھ دیں کہ آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں لیکن والدصاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ میرےاصول کے خلاف ہے، میں پنہیں کرسکتا کہ ایک مدرسہ کواجاڑ کر دوسرامدرسہ آبا دکروں،البذا اگر کوئی کہیں کام کر رہاہے تو میں اس کو بچے علی بچے اندینہیں کرونگا، ہاں اگر خود ہے اللہ تعالی عطافر مادیں تو بید وسری بات ہے۔

ایک سال ایساہوا کہ دورہ کہ حدیث کی جماعت میں بارہ یا تیرہ طالب علم تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دورہ کو بیٹ کی جماعت ہے سال ایساہوا کہ دورہ کا جماعت میں بارہ یا تیرہ طالب کی بھیٹر جمع کریں، ہمارے جوجیح طریقے ہیں ان سے ہم جتنا کر پارہ ہیں اس کے مکلف ہیں چاہے وہ بارہ ہوں یا دی بول یا پانچ ہوں، ایک بھی نہ ہوتو نہ ہی ۔ لیکن اصول صححہ کو قربان کر کے طلبہ کی جماعت بڑھا دول یہ نہیں کرونگا، سالہا سال سے صورتحال رہی ۔ کئی سال تک بیصورتحال رہی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھوفلاں مدرسہ میں استف طالبعلم میں اور اس میں بارہ چودہ طالبعلم میں فرماتے وہ ہوا کر ہے ہمیں کوئی جماعت بڑھا ناتھوڑا ہی متصود ہے ہمیں اور اس میں بارہ چودہ طالبعلم میں فرماتے وہ ہوا کر ہے ہمیں کوئی جماعت بڑھا ناتھوڑا ہی متصود ہے ہمارا مقصدہ بین کی خدمت ہے جاہے وہ جس طرح بھی ہوجائے کسی کواپی جگہ ہے نہیں بٹائیں گائیں گارا مقصدہ بین کی خدمت ہے جاہے وہ جس طرح بھی ہوجائے کسی کواپی جگہ ہے نہیں بٹائیں گائیں ہا تیا دیا کہ صاحب سے ہوائی ہے نہیں دیا کہ حاجب یہ بیان کو باالوں گا،ساری عمر بہی کام کیا۔

یہ پلے باند ہنے کی باتیں ہیں جب مقصود دین ہی ہے پھر ہرمعاملہ میں دین کی تعلیم کو مدنظر رکھنا ہے اور اس پرعمل کرنا ہے، ینہیں کہ مدرسہ کے لئے اور معیار ہے اور دوسروں کے لئے اور معیار ہے۔

سوال: ایک آ دمی نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ میرا بید مکان خرید نے کاارادہ ہے اور جس سے مشورہ کیااس نے خود جا کراس سے پہلے خریدلیا تو کیا بیجمی ''**بیع علی بیع احیہ'**' ہے؟

جواب: نہیں، یہ "بیع علی ہیع احیہ" "بہیں ہائے کہاس کا بھی بانع کے ساتھ نہ کوئی معاملہ ہوا ہے اور نہ کوئی بھاؤتا ؤ ہوا ہے بلکہ ابھی اس نے صرف اپناارادہ ظاہر کیا ہے۔

سوال: سرکاری اداروں میں جو تباد لے رکوا کران کی جگدا پنا تبادلہ کروا لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ بھی ای طرح ہے کہ دوسرے کونقصان پہنچا کرا پنا فائدہ کرابیا۔

### (٥٩) باب بيع المزايدة

نيلام (بيع المزايدة) كاتعارف

اس باب میں بیع مزاید و کے جواز اورمشر وعیت کو بیان کرنامقصود ہے اور "بیع المزایدہ یابیع من

یسن دیسد" کے معنی بین' نیلام' ، جس میں با لع کھڑ ہے ہو کر کہتا ہے کہ میں سے چیز بیتیا ہوں مجھ سے کون خرید تا ہ اور جوزیادہ بولی لگالیتا ہے بچے اس کے حق میں منعقد ہو جاتی ہے اس کو نیلام کہا جاتا ہے اور عربی میں '' مسؤ ایدہ'' اور ''ہیع من یزید'' کہا جاتا ہے۔

# نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

"بيع مزايده" مين فقهاءكرام رحمهم الله كدرميان اختلاف بياس مين تين مذاجب بين

# ابراهيم نخعى رحمه الله تعالى

يہلامسلك ابراجيم تخعي كا ہے۔

امام ابراہیم مختی کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ بچے مزایدہ کے عدم جواز کے قائل ہیں، اس کو ناجائز ہمجھتے ہیں اور وجہ مید بیان کرتے ہیں کہ نیلام میں ایک شخص کھڑے ہوکر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے یہ چیز خرید ہا ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک سویا نچے کی خرید تا ہوں، تو اب جس شخص کہتا ہے کہ میں ایک سویا نچے کی خرید تا ہوں، تو اب جس نے پہلے بولی لگائی تھی اس نے سوم کر لیا تھا اب دوسرا جوا یک سویا نچے رو بے کہتا ہے یہ اس کی طرف سے سوم علی سوم انجہ ہوگیا ورجہ بیا تا ہوں کی طرف سے سوم علی سوم انجہ ہوگیا اور حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے، اس واسطے بینا جائز ہے۔ اللہ

### جمهورا ورائمهاريعه

دوسرا مسلک جمہور کا ہے۔

جہوراورائمدار بعہ جوان کے جواز کے قائل ہیں،ان کا بیفر مانا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیلام کا جواز خود نبی کریم کی بات تو یہ ہے کہ نیلام کا جواز خود نبی کریم کی ہے سے خصوصی طور پر ثابت ہے تو بیرعموم پر عمل کرنے کے بجائے اس خصوص پر عمل کیا جائے گا جس کے معنی یہ ہو گئے کہ سوم علی سوم ادیہ ممانعت سے بیصورت مستثنی ہے۔

دوسری بات میہ کے کہ سوم علی سوم انحیہ اس وقت ناجائز ہے جب بائع کا میلان اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے پر ہو گیا ہو، ابھی ایک شخص نے آ کر بیچ کرنی شروع ہی کی ہے بائع کا اس کی طرف کوئی میلان نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی شخص آ جائے تو فقہا کرام کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سوم علی سوم انحیہ جائز ہے۔

١٢٠ وعن امام ابراهيم النحعي أنه كره بيع من يزيد الخ رفتح الباري، ج: ٣٠ ، ص: ٣٥٨).

# جمهورا ورائمهار بعه کی دلیل

اس کی دلیل ہے کہ حضرت فاظمہ بنت قیس رضی اندعنہا نے حضوراقدس ﷺ نے فرکیا کہ مجھے معاویہ اور ابوجم نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں کے بجائے تم اسامہ بن زید سے نکاح کر اوہ تو اسامہ بن زید کا پیغام دیدیا حالا نکہ حضرت معاویہ اور حضرت ابوجم کا پیغام پہلے آیا ہوا تھا تو یہ اس کے کیا کہ انکامیا! ن معاویہ یا ابوجم کی طرف نہیں ہوا تھا اس واسط آپ نے دوسرا پیغام دیدیا۔ اس سے فقہا کرام جمہم اللہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ''خطبہ علی خطبہ احیہ یا سوم علی سوم احیہ ''یہ اس وقت ناجا کرنے جب دونوں کا ایک دوسر کی طرف میلان ہو گیا ہوا گرمیا! ن نہ ہوا ہوتو نیج جائز ہوتو نیام میں بھی ایک شخص نے بولی لگائی ابھی میلان نہیں ہوا کہ دوسر سے نفس نے بولی لگائی ابھی میلان نہیں ہوا کہ دوسر سے نفس نے بولی لگائی ابھی میلان نہیں ہوا کہ دوسر سے نفس نے بولی لگائی۔

تیسری بات یہ ہے کہ نیلام میں ابتداء ہی ہے پائع کی طرف سے بیاعلان ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بولی لگا نمیں، جس کی بولی سب ہے زیادہ ہوگی اس کو پیچوں گا۔ تو جب شرو ٹ سے بیاملان ہے تو اب جو کوئی بھی بولی لگار باہے اس کے مطالبہ پرلگار ہاہے۔ البندا بیسوم علی سوم اندیہ میں داخل بی نہیں ہے۔ اللہ

# امام اوزاعی رحمه اللّه کا مسلک

تنیسرامسلک نیج مزاید و کے سلسلے میں امام اوزائل کا ہے۔

اما مواه زاعل بيرفرمات مين كه قيع مزايد وصرف غنائم اورمواريث مين جائز ـــــــــاورغنائم اورمواريث كعلاوه دوسر بـــاموال مين جائز نبيس - الك

غنائم کے معنی میہ ہیں کہ مسلمانوں کے قبضہ میں مال ننیمت آیا اب اماماس و نیا مرسکتا ہے۔ اس اللہ ت ایک شخص مرگیا اور اس نے میراث میں بہت می ایسی اشیاء چیوڑی ہیں جونا قابل تقسیم ہیں اب و دور ناء میں تقسیم تو کرنی ہیں اب اس کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ انہیں چیا جائے اور اس کے نتیج میں جو پہنے حاصل ہوں وہ ورثاء میں تقسیم کردیئے جائیں۔ اس وقت مواریث میں نیلام جائز ہے تو مواریث اور فنائم کے ملاوہ کی اور مال میں نیلام جائز نہیں ، ان کا استدلال واقطنی کی ایک حدیث سے ہے جس میں بی آتا ہے کہ:

وأساالنبي عليه فأشارباسامة ، لاأنه خطب له . واتقواعلى انه إذا ترك الخطبة رغبة عنها ، أو أذن فعلها جازت
 الخطبة على خطبة الخ (باب ماجاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه )(رقم: ١٠٥٣ ، تخفة الأحوذي).

اجرا وقد أخذ بظاهر ه الاوزاعي واسحق فخصاالجوازبيع الغنائم والمواريث (فتح الباري ، ج: ٣٥٣.)

"نهى رسول الله الله عن بيع المزاياسة وليبيع احدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث" والمواريث"

جمہور کی طرف سے اس کا جواب رہے ہے کہ دار قطنی والی حدیث ضعیف ہے۔اور اگر کسی طرح اس کا ثبوت ہو بھی جائے تو اصل بات رہے کہ کسی راوی نے بالمعنی روایت کرتے ہوئے اس کو نبی سے تعبیر کر دیا ہے ورنداصل بات رتھی کہ' حضورا قدس کے خنائم اور مواریث میں نیلام کیا''''نبی'' کالفظنییں ہے،اس کوسی نے نبی سے تعبیر کر دیا۔لہٰذااس پراعماد نہیں کیا جائے گا اور حضورا قدس کے سے مزایدہ ثابت ہے۔ مالل

چنانچابوداؤداورترندی میں روایت ہے کہ آپ کے پاس کوئی صاحب سوال کرنے کے لئے آئے تو آپ کا نے اب کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات ایک بات کے فرمایا کہ سوال کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی کوئی تجارت وغیرہ کرو۔ اس کے پاس ایک ناٹ کا نگڑااورایک پیالہ تھا۔ آپ کے ناپ کہ اس کو نیلام کردیتے ہیں۔ ۱۲۵ اور پھر فرمایا "مسن یہ مشتوی لله فدا المحلس والقدح؟" ایک نے کبا" احداته بعدر هم " دوسرے نے کبا" احداته بعدر همین" کباتھا آپ کے اس کونے دیاتو یہ نیلام خود نی کریم کی سے تابت ہو اور یہ نیائم اور مواریث کے ساتھ اور یہ نیس سے ۔ اس واسط معلوم ہوا کہ اس کا جواز مطلق ہے۔ غنائم اور مواریث کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ۲ کا

# بيع مناقصه ( ٹينيڈر ) كاھكم

جو تلم بیچ مزایدہ کا ہے وہی تعلم آ جکل مناقصہ ( نینڈ ر Tender ) کا بھی ہے۔

مزایدہ بائع کی طرف سے ہوتا ہے اور مشتری بولیاں لگاتے ہیں جوہمی زیادہ بولی لگادے اس کے حق میں بچے منعقد ہوجاتی ہے آجکل ایک رواج ہے جس کوعر بی میں مناقصہ کہتے ہیں یہ مزایدہ کا الث ہے کہ مشتری کی طرف سے طلب ہوتی ہے۔ عام طور سے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے ، جب ٹینڈ رطلب کئے جاتے ہیں تو آپنے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ٹینڈ رنوٹس آتے رہتے ہیں مثلاً حکومت نے اعلان کیا کہ ہمیں کسی تعلیم گاہ میں استعال کرنے کے لئے ہزار کرسیاں چاہئے لوگ ہمیں ٹینڈ ردیں کہ کون ہمیں ہزار کرسیاں اس قسم کی کتنے میں بیچے گا؟ اس میں کم قیمت لگانے کی دوڑ ہوتی ہے جس کی قیمت سب سے کم ہوگی اس کا ٹینڈ رمنظور کرلیا جائے گا اس

١٢٣ وفي سنن الدارقطني ، ج: ٣ص: ١١١ ، رقم: ١٣٠ دار المعرفة.

۱۳۴ فتح الباري شرخ صحيح البخاري ، ج: ۴ص: ۳۵۳.

١٣٤ وفي سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء في كتابة الشرط، رقم :١١٣٧ .

Iry والتفصيل تكملة فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٣٢٥.

کومنا قصہ کہتے ہیں اور میمزایدہ کا الٹ ہے۔ یہاں بولیاں مشتری لگاتے ہیں اور و بال با<sup>کٹ</sup>ے لگاتے ہیں ۔تو جو حکم مزاید د کا ہے وہی منا قصہ کا بھی ہے۔

#### "وقال عطاء:أدركت الناس لايرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد"

عطاء بن ابی ریات رحمة الله علیہ فرمائے ہیں کہ میں کے اوگول کو پایا کہ وہ مال نیٹیمٹ کو فی من یزید کے طریقے میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔

ا ۲۱۳۱ ـ حدثنا بشر بن محمد: أحبرنا عبد الله: أحبرنا الحسين المكتب، عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رجلاً عتق غلاماله عن دبر. فاحتاج فأخذه النبي الله فقال: (من يشتريه مني؟)فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذاو كذا، فد فحسه إليسه. وأنسظس: ٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٢٣١، ٢٢٣٠، ٢٢١٥ ، ٢٢٣، ٢٢٣١ ، ٢٩٣٤، ٢١٥٢)

اس میں مرفوع حدیث روایت کی جس میں حضرت جابر کھفر مات ہیں۔ "أن رجلا اعتق غلاماً لمه عن دبو" کدایک خص ف این فارم کواپی موت ک بعد آزاد بردیا یک یہ بددیا کہ "أنست حسوعن دبور منی " کرمیر مرف ک بعد تم آزاد بو۔"فاحتاج" بعد پیل و بھتان بوکیا ،"فاخسلاه النبی کھا فقال " آپ کھانے اس مد برکوایا اور فرمایا "من یشتسریه منی ؟ "اس و بھت و ن خرید تا ہے ؟ "فاشتواه سعیم بن عبدالله بکذاو کذا" تو نعیم بن عبدالله بکذاو کذا" تو نعیم بن عبدالله باکداو کا اس کودیدیا۔"

اس حدیث میں اصل مسئلہ و بیج مد برکا ہے گہ آپ بھی نے مد برکی نیج فرمائی جو حضیہ کے زوہ کیہ جائز مسیں۔ اس حدیث میں اصل مسئلہ پر مستقل کلام آگ آئے گا۔ کیئین امام بخاری جس وجہ سے اس حدیث کو بہاں گرآئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مزایدہ کا جواز ثابت کرنا چوہ ہے ہیں۔ اگر چہ یہاں باللہ ہمزایدہ نہیں ہے کہ تو ایک نے ضرف اتنا فرمایا کہ اس کوکون خرید تا ہے ؟ توایک نے فرمایا کہ میں خرید تا ہوں تو آپ بھی نے فرمایا کہ لیے ہے اور اور مزایدہ تواس ورت ہوتا جب ایک سے زائد بولیاں لگائی جائیں، یہاں ایک سے زائد بولی نہیں لگائی تی

سال وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، رقم : ١٩٢٣ ، وكتاب الأيمان ، رقم : ١٥٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ، عن رسول الله ، رقم : ٣٥٤٣ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم : ٣٥٤٣ ، وكتاب الأداب القضاة ، رقم : ٥٣٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب العتق ، رقم : ٣٣٣٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الاحكام ، رقم : ٣٥٠٣ ، ومسند احمد ، رقم : ٢٣١٩ ، ٢٣٣٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٣١٩ .

١٢٨ عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٣٣٣.

# مزایده امام بخاری رحمه الله کے نز دیک

لیکن امام بخاریؒ نے اس سے استدلال فرمایا، اس لئے کہ جب بیکہا کہ ''من یشت ویدہ منی ؟''
تو قد رتی طور پراس کے معنی بیر بین کہ لوگوں کو عام دعوت ہے جو چاہے زیادہ پینے دے کرلے لے، اس واسطے اس
میں ضمنا مزایدہ کا جواز نکاتا ہے اور اس حدیث کو اس لئے لائے کہ وہ حدیث جس میں آپ کھانے ٹائ اور پیالہ
نیلام فرمایا تن وہ حدیث امام بخاریؒ کی شرط پرنہیں ہے اگر چہوہ بھی قابل استدلال ہے لیکن چونکہ شرط پرنہیں ہے
اس لئے اس کونہیں لائے اور اس حدیث سے استدلال کیا جومزایدہ کے جواز پر گویا ضمنا دلالت کرتی ہے۔

### (۲۰) باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع

وقال إبن أبى أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لايحل قال النبي الله الخديعة في النار، ومن عمل عملاليس عليه أمرنافهورد)).

۲۱۳۲ عن ابن عمر رضى الله عن النجش [انظر: ۲۹ ۲ ۲۹ ۲ الله عنها قال: نهى النبى النجى النجش [انظر: ۲۹ ۲ ۲۹ ۲ الله عنهما قال: نهى النبى

نجش كى تعريف وحكم

بخش کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے مصنوعی طور پرزیادہ دام لگانا تا کہ دوسرے سننے والے اس کوس کریہ سمجھیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، جس کے لوگ اشنے دام لگا رہے ہیں اور پھروہ اس کو زیادہ دام میں خریدلیں۔

یہ بائع کی طرف سے ایک مہرا کھڑا ہوتا ہے خاص طور پرید کام نیلام میں ہوتا ہے کہ بائع نے اپنے دو چار مبرے کھڑے کے بوتے ہیں کہ جب کوئی بولی لگائے گا تو تم بڑھ کرلگا دینا اس کا مقصد خرید نانہیں ہوتا بلکہ، مقصدیہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں پریہ تاثر قائم ہو کہ لوگ اسمیس بہت دلچپی لے رہے ہیں، بڑے پیسے لگار ہے ہیں۔ اس واسطے ہمیں بھی زیادہ لگالینے چاہئیں،اس کو نجش کہتے ہیں۔

اور نبی کریم ﷺ نے اس کونا جائز قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے ، کیونکہ بیدوھو کہ کی ایک قتم ہے۔

<sup>119</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسنن ابن ماجه، كتاب البيوع ، رقم: ٢ ٢ ١ ٢ ، وموطأ مالك، كتاب البيوع ، رقم: ١ ١ ٩ ٠ .

نجش کے ذریعہ بیچ کا حکم

اس میں کلام ہوا ہے کہا گرکسی ہائع نے نبخش کے ذریعے اپناسامان زیادہ قیمت میں فروخت کردیا تووہ بیچ ہوجائے گی یانہیں؟

بعض فقہا، کہتے ہیں کہ یہ بیچ ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر شروع اور محظور طریقے ہے گی ہے اس واسط کمائے گئے بیلیے حرام ہیں اور نیچ فاسد ہے۔

لیکن جمہور کا قول زیادہ ترمعروف ہے اوروہ میہ کہ بیج تو ہوجائے گی لیکن جس شخص نے اس طرت کیا ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس نے جونفع زیادہ کمایا ہے وہ خبیث ہے۔ اس کو یا تو صدقہ سرے اور یا از سرنو پیچ طریقے سے بیچ کرے۔

#### "ومن قال لايجوز ذالك البيع وقال ابن أبي أوفي الناجش آكل رباحائن"

عبداللہ بن البی اوفی فرماتے ہیں کہ نابیش تو سودخورہے، کیونکہ بائع کے پاس جو پیسے زیادہ جارہے ہیں۔ وہ درحقیقت دھو کہ سے جارہے ہیں، بغیر کسی عوض حقیق کے جارہے ہیں تو بید ربلا جیسا ہو گیا ، ربلا میں زیادتی بلاعوض ہوتی ہے۔اسی طرح بیربھی بلاعوض ہے۔

#### "ومن عمل عملاليس عليه أمرنافهورد"

اس سے استدلال کیا کہ "من عمل عملالیس علیہ امر نافھورد" کوئی ایساعمل کر ۔ جو ہماری شریعت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، تو جب آپ ﷺ نے مردود قرار دیدیا تو مردود کے معنی ہوئے کہ بیج ہی خہیں ہوئی کیونکہ آپ ﷺ نے رد کر دیا۔

لیکن بیاستدلال اس واسط صحیح نہیں ہے اگر حدیث کا بیمعنی لیاجائے کہ بروہ کا م جوشر بعت کے خلاف ہے وہ بواہی نہیں تو بیمعنی اجماع کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمعہ کے وقت بیج کرنے ہے منع کیا گیا ہے، ناجائز ہے ۔"مالیس علیہ امرنا" میں داخل ہے، لیکن جمہور کا کہنا ہے ہے کہ اگر چہ بیج ہے تو ناجائز لیکن اگر کوئی کر یکا تو بیج منعقد ہوجائے گی ۔اس واسطے بہت ساری الیں صورتیں اس میں داخل ہوجائیں گی جس میں باجماع باوجود ناجائز ہونے کر بیج منعقد ہوجاتی ہے۔ لہذا"فہور د"کے بیمعنی نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی بیری آخرت کے احکام کے لحاظ ہونے وہ مردود ہے، دنیا کے احکام کے اعتبار سے اس کو بعض جگہ معتبر مانا جائے گا اور بعض جگہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ "لے سے وہ مردود ہے، دنیا کے احکام کے اعتبار سے اس کو بعض جگہ معتبر مانا جائے گا اور بعض جگہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ "لے

ما واما حكم البيع الذي عقد بطريق النجش ، فالبيع صحيح مع الإثم عندالحنفية والشافعية . وقال أهل الظاهر: البيع باطل راساً، وبه قال مالك واحمد في رواية ، كمافي المغنى لابن قدامة . والرواية الأخرى عن مالك واحمد أن البيع صحيح كما ذكر ه الشيخ المفتى محمد تقى العثماني في "تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٢٨، والعيني في "العمدة "ج: ٨، ص: ٣٣٨.

### (١١) باب بيع الغرروحبل الحبلة

٢ ١ ٣٣ عن عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبدالله بن عبررضى الله عنهما: أن رسول الله الله الله الله عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبا يعه أهل الحساهلية كان الرجل يبتساع الحزور إلى أن تنتج النساقة ثم تنتج التي في بطنها وأنظر: ٣٨٣٣، ٣٨٣٣]

# بيع غرر كاحكم

اس باب میں نیج الغرر کی ممانعت کا بیان ہے اور نیج غرر کی ایک صورت جبل الحبلة بھی ہے۔ چنا نچاس میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنبما کی حدیث روایت کی کہ رسول اللہ فلا نے جبل الحبلة کی بیج سے منع فر مایا" و کان بھیا یعبایعہ اھل الجاهلية" اور" حبل الحبلة "کی بیج کا معاملہ جا بلیت میں لوگ کیا کرتے تصاوروہ یہ تھا" کا معاملہ جا بلیت میں لوگ کیا کرتے تصاوروہ یہ تھا" کا معاملہ جا بلیت میں لوگ کیا کرتے تصاوروہ یہ تھا" کہ اس کی قیمت اس وقت ادا کروں گاجب فلاں اونٹن کے بچہ بیدا ہوجائے اور بچہ کا بھی بچہ بیدا ہوجائے ، تو اجل مجبول تھی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر بے بیدا ہوا تو بیا ہوگا ورائے یہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی بیدا ہوا تو بھراس کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے یہ بچ غرر پر مشتل ہے اور ناجا کرنے ہے۔

# حبل الحبله کی د وسری تفسیر

حبل الحبله کی ایک تفسیرتو میہ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ بیج تو کی گئی اور چیز کی لیکن اس کی اجل بیمین قیت اداکر نے کی مدت مقرر کی کہ ناقہ کے پیٹ میں جوشل ہے جب میہ پیدا ہوجائے اور پھراس سے اور بچہ پیدا ہوجائے تو اس وقت پیسے اداکروں گا اور میر بیج فاسد ہے۔

حبل الحبله کی دوسری تفسیریہ بھی گی گئی ہے کہ ایک اونٹنی ہے اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ کہے کہ میں اس بچہ کا بچے فروخت کرتا ہوں یعنی مبیع ہی اس حبل الحبلہ کو بنایا جاریا ہے۔

نبیلی نشریح میں مبیع تو موجود چیز تھی البتہ اجل حبل الحبله مقرر کی که جب حمل کے حمل پیدا ہوگا اس وقت

أمل وفي صبحين مسلم ، كتباب البيوع ، رقم: ٢٥٨٥ ، وسنن الترمذي كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ١٥٠ ا ، وسنن النسائي ، كتباب البيوع ، رقم: ٣٩٣٨ وسنن ابن ماجه، كتاب البيوع ، رقم: ٣٩٣٨ وسنن ابن ماجه، كتاب التيجازات ، رقم: ٢١٨٨ ، ومسندا حمد ، مسندالعشرة المبشرين بالجنة، رقم: ١٥٣١ ومسندالمكثرين من الصحابة، رقم: ٣٣٥٨ ، ٢٥٣٥ ، ٢١٨٨ ، و موطأ مالك، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٥٨ .

قیت اداکروں گا اوردوسری تفییر میں مبیع ہی جبل الحبلہ کو بنایا کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب اس کا بچہ
پیدا ہوگا اس کو میں تمہیں ابھی فروخت کرتا ہوں ، تو یہاں پر مبیع ہی معدوم ہے اور پتا نہیں کہ وجود میں آئے گی یا
نہیں کیونکہ پتا نہیں کہ اس کے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا ، تو یہ بھی غرر میں داخل ہے اور ناجا تزہے اور یہ بھی باطل ہے۔
یہاں امام بخاری نے باب بھے الغرر کاعنوان قائم کر کے میہ بتا دیا کہ اگر چہ حدیث کے اندر ذکر صرف
حبل الحبلہ کا ہے لیکن جبل الحبلہ میغرر کی ایک صورت ہے اور عدم جواز کی علت غرر ہے اور دوسری حدیث میں نبی
کریم میں نے بچ الغرر سے منع فر مایا ہے ۔ تو گو یا ساتھ ساتھ ایک اصول بھی بتا دیا کہ صرف میں بھی بی ناجا تر نہیں
بلکہ ہروہ بچے جس میں غرر ہووہ ناجا تزہے۔

# غرركي حقيقت

غرر بڑاوسیچ مفہوم رکھتاہے اورشریعت میں معاملات کے اندر جہاں بھی غررہواس کو ناجائز قرار دیا گیاہے،غرر کا مطلب سمجھ لینے کی ضرورت ہے ۔غرر کے اندر ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے اوراس کے اندر بہت ساری صورتیں داخل ہوتی ہیں۔

ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے (اشیخ محمد الصدیق الضریر) سوڈ ان کے عالم ہیں ،ابھی بقید حیات ہیں۔انہوں نے غرر پرایک کتاب کھی ہے اس کا نام ہے ''**الغور و اثرہ فی المعقو د''** بہت اچھی ضخیم کتاب ہے اور غرر کے متعلق تمام مباحث کو یکجا جمع کر فریا ہے تقریباً پانچ ، چھ سوسفحات کی ہوگی۔اس میں انہوں نے غرر کی تمام صورتیں اورا حکام بیان فرمائے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ غرر کے لفظی معنی ہے بیان کئے گئے ہیں کہ " **ماللہ ظاہر نؤٹرہ و باطن تکر ہہ**"کہ ہروہ چیز جس کے ظاہر کوتم پیند کر ولیکن اس کا باطن مکروہ ہو،اس کا ترجمہ دھو کہ سے بھی کیا جاتا ہے،لیکن ہردھو کہ کوغر رنہیں کہتے بلکہ جس میں تین باتوں میں ہے کوئی ایک بات یائی جائے وہ غرر ہوتا ہے۔

غرری پہلی صورت یہ کہ مجمع مقد ورائتسلیم نہ ہو، بائع جس چیز کو نیچ رہا ہے اس کی تسلیم پر قا در نہ ہوجیسے کتب فقہ میں آتا ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑر ہا ہوا ورکوئی کے کہ میں اسے فروخت کرتا ہوں ''ہیسے المطیس فسی المسواء''اب پرندہ فروخت تو کردیالیکن اس کو مشتری کے سپر دکرنے پر قا در نہیں ہے لہذا بیغر رہوایا ''ہیسے المسمک فسی المماء'' مجھلی پانی میں تیررہی ہے، دریا میں ، سمندر میں کہددے کہ میں یہ مجھلی بیتیا ہوں جو تیرتی جاربی ہے، اب پانہیں کہ بعد میں اس کو پکڑ سکے گایا نہیں ، تو غرری ایک صورت یہ ہے کہ مجھی مقد ورائتسلیم نہ ہو۔ غرری وہری صورت یہ ہے کہ اس میں مجھی یا تمن یا اجل ان تینوں میں سے کوئی چیز مجمول ہوتو جہاں بھی جہالت اجل میں وہ بھی غررہے ۔ جبل الحبلہ میں جہالت اجل جہالت یا بی جہالت اجل

میں پائی جارہی ہے۔ پہلی تفییر کے مطابق اور دوسری تفییر کے مطابق مبیع میں پائی جارہی ہے اور یا جہالت ثمن میں پائی جارہی ہوجیسے آگے آرہا ہے بیج المنابذہ یا بیج الملامسہ میں، منابذہ نبذیذ (ضرب) کے معنی ہیں پھینکنا، تو منابذہ اس کو کہتے تھے کہ دیکھو میں ایک کپڑ ااٹھا کر تمہاری طرف چھینکوں گا اور تم میری طرف کوئی کپڑ اپھینک دینا تو جو بھی میں پھینکوں گا اور تم چھینکوں گا اور تم پھینکو گا اور تم پھینکو گا اور تم پھینکو گا اور تم پھینکوں گا اور تم ہول ہے اور ثمن بھی مجبول ہے اور ثمن بھی مجبول ہے اور ثمن بھی مجبول ہے منابذہ کی ایک تفییر ہے کی گئی ہے کہ بعض اوقات اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ ہاتھ میں ایک پھر ہے سامنے بہت سارے کپڑ ے دیکھ میں ایک پھر ہے سامنے بہت سارے کپڑ ے دیکھ میں دہ پھر مارا جس کپڑ کولگ گیا اس کی بچے ہوگی " اِذا نبذت ذالک المصاوح ب المبیع "اب یہاں پر معلوم نہیں پھر کس کپڑ کولگ جائے تو پیٹیج مجبول ہے۔

#### ملامسيه

ملامسہ بھی ای طریقہ ہے ہے کہ میں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دوں اس کی بچے ہوجائے گی۔اب خدا جانے کس کپڑے کو ہاتھ لگے! تو ملامسہ بھی نا جائز ہے اور منابذہ بھی نا جائز ہے۔ آ گے امام بخاریؒ نے سارے ابواب اس کے متعلق قائم کئے۔اس میں بھی عدم جواز کی وجہ رہے کہ یا تو مبیع مجہول ہے یا ثمن مجہول ہے۔

غرر کی تیسر کی صورت وہ ہے جس کو فقہاء کرائے نے "تعلیق التملیک علی العطر" سے تعییر فرمایا ہے کہ عقو دمعاوضہ میں تملیک کو کسی خطر پر معلق کرنا ، خطر کا معنی ہے کوئی ایسا آنے والا واقعہ جسکے واقع ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہواس واقعہ پر تملیک کو معلق کر دینا کہ اگر بیدوا قعہ پیش آگیا تو میں نے اپنی فلاں چیز کا تہمیں ابھی سے مالک بنادیا ، مثلاً اگر جعرات کے دن بارش ہوگئ توبی میں نے تہمیں پچاس روپ میں فروخت کردی تو کتاب کی فروخت کی دونوں کا ایک شعبہ ہے اس کو بارش کے وقوع پر معلق کردیا اور بیخطر ہے کہ بارش کے ہونے یانہ ہونے دونوں کا احتمال ہے ، اس کو "تعملیت التعملیک علی المعطر "کہتے ہیں۔ اور اس کو قرارش کے ہونے ہیں۔

#### قمار

اس کا ایک شعبہ قمار بھی ہے قمار یعنی جوایا میسراس میں ایک طرف سے توادا کیگی یقینی ہواور دوسری طرف سے ادا کیگی موہوم ہو معلق علی انظر یعنی کسی ایسے واقعہ پر موقوف ہوجس کا چیش آنا اور نہ آنا دونوں محتمل ہیں اس کو قمار کہتے ہیں۔

لاٹری اور قریمها ندازی کا حکم

مثلاً کوئی شخص کیے کہ سب لوگ دو، دوسور و پے میرے پاس جمع کروادیں، پھر میں قرعداندازی کرونگا

جس کا نام قرعه اندازی کے ذریعہ نکلے گامیں اس کوا یک لا کھروپے دوں گا۔ اب یہاں ایک طرف سے تو ادائیگی متیقن ہے دوسور و پے لیکن دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہ اگر قرعہ میں نام نکلا تب تو وہ ایک لا کھروپے دے گا اور اگر نہ نکلے تو نہیں دے گابیہ قمار کہلاتا ہے اور یہی میسر بھی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو استقسام بالاز لام فرمایا گیا۔ وہ بھی اس کی ایک شکل تھی ، بیر دام ہے۔

توجتنی بھی لاٹریاں بہارے زمانے میں مشہور ہیں مثلاً ائیر پورٹ پرگاڑی کھڑی کرر کھی ہے کہ دوسو روپے کے تکٹ خرید و بعد میں قرعداندازی کریں گے جس کا نمبرنگل آیا اس کوکارٹل جائے گی، بیقمار ہے " تعلیق التعلیک علی المخطر" ہے اورغرر کا ایک شعبہ ہے، جوحرام ہے۔

بعض لوگ بیشجے ہیں کہ جہال پر بھی لاٹری ہوئی یا قرء اندازی ہوئی نمبر نکالے گئے وہ جواہو گیا یاوہ حرام ہوگیا۔ابیانہیں ہے،حرام اس وقت ہوگا جب ایک طرف سے ادائیگی بیٹنی ہواور دوسری طرف سے موہوم ہو یا معلق علی الخطر ہو۔ اسلام

الت في تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص:٣١٣-٣٢٣.

انعامي بأنذز كاهكم

اس سے انعامی بانڈ ز کا تھم بھی نکل آیا کہ حکومت نے یہ اسکیم چلائی ہوتی ہے کہ انعامی بانڈ زخرید ومثلاً سورو پے کا ایک بانڈ ہے وہ کسی نے لے لیا، اس بانڈ کے معنی ہوتے ہیں حکومت کو قرض دینا، حکومت کو اپنے منصوبوں کے لئے پییوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عوام سے پیسے قرض لیتی ہے اور قرض کی رسید کے طور پر بانڈ ز جاری کردیتی ہے تو اب کسی نے بانڈ لیا اس کے اوپر نمبر پڑا ہوا ہے اب کسی وقت قرعہ اندازی کے ذریعہ پچھ نمبروں کو انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ ذریعہ پچھ نمبروں کو انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں صور تحال میہ ہوتے ہیں۔ یہاں صور تحال میہ ہوتے ہیں۔ کہ قرضہ کی رقم جو سورو پے ہے وہ تو محفوظ ہے۔ یعنی وہ تو حکومت اداکر نے کی یابند ہے لیکن ساتھ میں انعام بھی دیا گیا کہ جس شخص کا نام نکل آئے گا اس کو ہم تبرعاً پیسے دیں گے۔

بعض حضرات نے اس کواس نقطہ نظر ہے دیکھا کہ چونکہ یہاں تعلق التملیک علی الخطر نہیں ہے کیونکہ علی حضرات نے اس کواس نقطہ نظر ہے دیکھا کہ چونکہ یہاں تعلق التملیک علی الخطر نہیں ہے تو جستے پیسے دیئے ہیں وہ ہرحال میں مل جائیں گے چاہے نام نظے یانہ نظے لہذا یہ تمار نہیں ہے اور جب قمار نہیں ہے تو اس میں ریا ہے اس یہ جائز ہوگیا، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر چہ تمار بذات خود نہیں ہے لیکن اس میں ریا ہے اس لئے کہ اگر اس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا ہے تو اس کوسور دیے کے عوض میں ایک لاکھ ایک سوروپے ملیں گے۔

یبال ایک شبہ ہوتا ہے کہ ریا اس وقت ہوتا ہے جب عقد میں مشروط ہواور یہال کی تحف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے کہ تمہارے ایک سورو پے کے عوض تمہیں ایک لا کھرو پے دیں گے بلکہ قرعه اندازی کے ذریعہ جس معاہدہ نہیں ہے کہ تمہارے ایک سورو پے کے عوض تمہیں ایک لا کھرو پے دیں گے بلکہ قرعه اندازی کے ذریعہ جس کانام نکل آتا ہے اس کو مقالت ہے کہ مجموعہ مقرضین کی ساتھ زیادتی مشروط ہے، ہم ایک کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن سے کہا کہ اے گروہ مقرضین ہم تم کو قرعه اندازی کے ذریعہ کچھ انعامات تقسیم کریں گے یہ بات پہلے ہی سے عقد میں مشروط ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر حکومت قرعه اندازی نہر کہ دے کہ ہم قرعه اندازی نہیں کرتے تو ہم باند مشروط ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر حکومت قرعه اندازی نہر کو اور کہدوے کہ ہم قرعه اندازی نہیں کرتے تو ہم باند مجموعہ مقال ہے کہ وہ عدالت میں جا کر کومت کو قرعه اندازی کرنے پر مجبور کرے، تو معلوم ہوا کہ مجموعہ مقرضین کے ساتھ یہ قرعه اندازی مشروط ہے، تو یہ زیادتی مشروط فی العقد ہوئی، الہذا ریا میں داخل مجموعہ موا کہ ہوئی۔ اور بھی سود، بکر نے خریدا اس کے بانڈ کے او پر بھی سود، بکر نے خریدا اس کے بانڈ کے او پر بھی سود، بکر نے خریدا اس کے بانڈ کے او پر بھی سود، لیکن پھر بجائے اس سود، بمر نے خریدا اس کے بانڈ ہولڈرکواس کا سود دے دیا جائے سب کے سودکوا کھا کر کے قرعہ اندازی کے ذریعہ افراد سے بانڈ خریدا اس کے وزیدہ افراد سے بانڈ خریدا اس کے وزیدہ افراد سے بانڈ خریدا تا ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک لا کھا فراد نے بانڈ زلیا اور ہم ایک آدمی کا سود دس رو بے بن گیا تو کل سود

کی رقم دس لا کھرو ہے بن گئی۔اب بجائے اس کے ہرآ دمی کودس، دس رو پے تقسیم کرتے اس کوقر عداندازی کے ذریعہ دس افراد میں تقسیم کردیتے ہیں ایک ایک لا کھرو ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ سود کو قمار کی شکل میں تقسیم کرتے ہیں اگر چہ وہ شرعا قماراس لئے نہ ہوا کہ سود ملکیت ہے ہی نہیں لیکن اس میں قمار کی روح موجود ہے اور قمار سود پر ہور ہاہے کہ ایک آ دمی کا سودیا بہت سارے آ دمیوں کا سود ملا کرایک شخص کوقر عداندازی کے ذریعہ دیدیا گیااس واسطے بینا جائز ہے۔ سال

ہمارے آج کے بازار میں غرر کی بے شارصور تیں ہیں ، یہ چندمثالیں آپ کودی ہیں۔

#### (Insurance) ہیں۔

اسی غرر کی ایک صورت بیمہ بھی ہے،جس کوانگریزی میں انشورنس (Insurance) اورعر بی میں (التاً مین ) کہاجا تا ہے۔

تامین امن سے نکلا ہے اور آج کے بازار میں اس تامین یا انشورنس کا بے انتبار واج ہے اور یہ ہمارے دور کے تجارتی نظام میں بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔

بات تو لمبی ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیے کی تین قسمیں ہیں: ایک زندگی کا بیمہ کہلا تا ہے جے لائف انشورنس کہتے ہیں،ایک اشیاء کا بیمہ ہوتا ہے اورایک مئولیت کا بیمہ ہوتا ہے؛ جسے ذمہ داریوں کا بیمہ بھی کہتے ہیں۔

# لائف انشورنس يا زندگى كابيمه (Life Insurance)

٣٣] . هذه خلاصة ماأجاب به استاذنا المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ص : ٢١ ٣١ ٢٠ ٣ و ٥١٠ ٥.

اور آج کل لوگ یہ بیمہ اس لئے کرواتے ہیں تا کہ انہیں اظمینان ہوکہ اگر جمارا انقال ہوگیا تو جماری ہیوی ، پنج جو کے نہیں مریں گے بلکہ ان کودس لا کھرو پیل جائے گا اوروہ اس سے اپنی زندگی کا بچھ عرصہ گزار تعلیں گے۔

یہاں چونکہ جمع شدہ پوری رقم بارہ ہزاررو پے محفوظ ہیں یعنی ضائع نہیں جائیں گے ایسانہیں ہوگا کہ بارہ ہزاررو پے واپس نہیں بلکہ ان کا ملنا تو بیٹی ہے ، لہذا اس کواس معنی میں ' قسعہ لیست التسمہ لیک عہلی ہزاررو پے واپس نہیں کہ سکتے کہ ایک طرف سے اورائی بیٹنی ہواوردوسری طرف سے ادائیگی موجوم ہو، یہ بات نہیں السخط و ''نہیں کہ سکتے کہ ایک طرف سے اورائی طرف سے بھی بارہ ہزار کی بیٹنی ہواور وطم گا اس کو سب حرام کہتے ہیں اور بارہ ہزار کی بارہ ہزار جو ایس طرف سے بھی بارہ ہزار کی تیٹنی ہواور سے کو سب حرام کہتے ہیں اور بارہ ہزار کی بارہ ہزار جوال رہے ہیں اس میں تمار کا عضر تو نہیں لیکن غرر ضرور ہے۔

ہوگیا تو دس لا کھ ملیں گے اورا گرانقال نہ ہوتو بارہ ہزار ملیں گے یادس لا کھ ملیں گے کیونکہ اگر انقال پہلے ہوگیا تو دس لا کھ ملیں گے اورا گرانقال نہ ہوتو بارہ ہزار ملیں گے اس کے معقود علیہ یا معاوضہ کل ہے اس کی مقدار متعین اور معلوم نہیں ۔ لہذا اس میں بھی غرر پایا جارہا ہے اگر چہ اس کو تمار کہنا مشکل ہے لیکن غرر ضرور پایا جارہا ہے اور جس صورت میں دس لا کھ مل رہے ہیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ کل رہے ہیں ۔ اس لئے اس کی میں دودہوالہذا اس میں غرر بھی ہواں سے ہیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ کل رہے ہیں ۔ اس لئے اس کے میں دودہوالہذا اس میں غرر بھی ہے اور سے ہیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ کل رہے ہیں ۔ اس لئے اس کے میں دودہوالہذا اس میں غرر بھی ہے اور سے جیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ کل رہے ہیں ۔ اس لئے اس

### اشياء كابيمه ياتاً مين الاشياء (Goods Insurance)

دوسری قتم اشیاء کا بیمہ ہے جس کوعر بی میں '' تمامین الاشیاء ''کہاجا تا ہے ، مختلف اشیاء کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ ہے کہ اگروہ اشیاء تباہ ہوجائے تو بیمہ کرنے والے کو بہت بڑا معاوضہ ملتا ہے مثلاً عمارت کا بیمہ کرالیا جاتا ہے کہ اگراس عمارت کو آگ لگ گئی تو بیمہ کمپنی اٹنے پیسے ادا کرے گی جواس عمارت کی قیمت ہوگ تا کہ دوبارہ اس عمارت کو تعمیر کرایا جا سکے ، یا بحری بیمہ ہوتا ہے کہ مثلاً جا پان سے سامان منگوایا اور بحری جہاز پرسوار کراویا ، اب یہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت وہ جہاز سمندر میں ڈوب جائے اور سارا مال بربا دہوجائے تو بیمہ کمپنی وہ ہے جو جہاز کا بھی بیمہ کرتی ہے اور اس کے اوپرلدے ہوئے سامان کا بھی بیمہ کرتی ہے۔

کاروں کا بیمہ ہوتا ہے کہ اگر کارچوری ہوگئی، ڈاکہ پڑ گیا، آگ لگ گئی یاکسی حادثہ میں تباہ ہوگئی تو اس صورت میں بیمہ کمپنی اس کار کی قیمت اداکرتی ہے۔

آ ج کل ہر چیز کا بیمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھلاڑی اپنے اعضاء کا بیمہ کراتے ہیں کہ اگر ہماری ٹانگ کی مٹری ٹوٹ گئی تو بیمہ کمپنی اسنے پیسے اداکرے گی اور اگر ہاتھ کی مٹری ٹوٹ گئی تو اسنے پیسے اداکرے گی ۔اس کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ بیمہ کرنے والا پھے قسطیں جمع کروا تا ہے جس کو پر بیم کہتے ہیں اور ان قسطوں کے معاوضہ میں اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس چیز کو جس کا اس نے بیمہ کرایا ہے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس

نقصان کا معاوضہ بیمہ کمپنی ادا کر ہے گی۔ بیقسطیں جوجمع کرائی جاتی ہیں یہ بیمۂ زندگی کی طرح محفوظ نہیں ہوتیں۔ بیمۂ زندگی میں توبیہ ہوتا ہے کہا گر بالفرض دس سال تک انقال نہ ہوا تو جمع کردہ رقم مع سود واپس مل جائے گ، لیکن اشیاء کے بیمہ میں وہ واپس نہیں ملتی ، بلکہ جوقسط جمع کروائی وہ گئی۔اب اگر حادثہ پیش آیا تو معاوضہ ملے گا اوراگر حادثہ پیش نہ آیا تو نہیں ملے گا۔

اب اگر کاروں کا بیمہ کرایا جاتا ہے تو جو بیمہ کروانے والا ہے ہرمہیندا پی قسط جمع کروا تارہے گا اب اگر سال بھر تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو بس چھٹی ، وہ پیسے گئے اورا گر حادثہ پیش آگیا تو پھر بیمہ کمپنی ادا کرے گ

"تأمين الأشياء" كاشرع حم

تأمین کی اس دوسری قتم کے بارے میں جمہور علماء کا کہنا ہے ہے کہ بیجھی ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس میں غرر ہے۔ایک طرف سے پریمیم دے کرادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہا گرحاد شد پیش آگیا تو ادائیگی ہوگی اور حاد شد پیش نہ آیا تو ادائیگی نہ ہوگی۔اس میں غرر اور قمار پایا جاتا ہے، جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔

### معاصرعلماء كامؤقف

البتہ ہمارے زمانے کے بعض اہل علم جن میں اردن کے شیخ مصطفیٰ الزرقاء جوآج کل ریاض میں ہیں اور ہمارے شیخ اور بیان لوگوں میں سے ہیں جواپنے عالم فقہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور ہمارے شیخ عبدالفتاح ابوغدہ کے فقہ کے استاد بھی ہیں۔ فقہ کے اندران کی بہت ساری تالیفات ہیں جو ہمارے ہاں کتب خانہ میں موجود ہیں ''المدخل فی الفقه الاسلامی'' ان کی مشہور کتاب ہے۔

ان کامؤ قف میہ ہے کہ میہ بیمہ جائز ہے اوراس موضوع پران کی اور پیٹے ابوز ھرہ جومصر کے بڑے فقیہ تھے ان کے درمیان بڑی کمی چوڑی بحث ہوئی ہے جورسالوں کے اندر چھپی ہے۔ پیٹے ابوز ہرہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل تھے۔ لیکن جمہور فقہا عصراس کی حرمت کے قائل ہیں۔

### ذمددارى كابيمه يا"تأمين المسؤليات"

بیمہ کی تیسری قتم ہے تا مین المؤلیات ۔ ذمہ داری کا بیمہ اوراس کو قر ڈیارٹی انثورنس THIRD) PARTY INSURANCE)

اس كامطلب يد ب كدا كر بيمددار كي ذمه كسى فريق الث كى طرف سے كوئى مالى ذمه دارى عائد موكى

تو بیمہ کمپنی اس ذمہ داری کو پورا کر ہے گی۔ مثلاً تھر ڈپارٹی انشورنس اس طرح ہوتا ہے کہ کار والا یہ کہے کہ مجھے یہ امکان ہے کہ کسی وقت میری کارسے کسی دوسر ہے کونقصان پہنچ جائے اور وہ شخص میر ہے خلاف دعوی کرسکتا ہے کہ اس کار والے نے جھے نقصان پہنچایا ہے لہٰذا جھے اس سے معاوضہ دلا یا جائے۔ شرعی اصطلاح میں یوں جھے لیں کہ دیت کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ اس کار کے حادثہ میں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے جھے اس کی دیت اوا کی جائے۔ تو یہ مؤلیت ہے کہ اگر میرے ذمہ کوئی مؤلیت عائد ہوئی تو آپ اوا نیگی کریں گے ،وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے ذمہ کوئی مؤلیت آئی تو ہم اوا نیگی کریں گے ،وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوگی۔ اگر تمہارے ذمہ کوئی مؤلیت آئی تو ہم اوا نیگی کریں گے لیے تہمیں ماہانہ اتنی قبط اوا کرنی ہوگی۔ تو بیمہ داری کو بیمہ کمپنی پورا کرتا ہے اور اس بات کا اظمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اگر میرے او پرکوئی ذمہ داری آئی تو اس ذمہ داری کو بیمہ کمپنی پورا کرے گی اس کے ذمہ ضروری ہے۔

اگردات کو برف باری ہوئی اور میج اس کے گھر کے سامنے برف پڑی ہاس نے اس کوصاف نہیں کیا اور کوئی آ دمی وہاں سے گزرااور برف سے پھسل کر اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اب اس کا لاکھوں رو بے معاوضہ مکان والوں کوادا کرنا پڑے گا کہ وہ اس پر مقدمہ کرد ہے کہ اس کے گھر کے سامنے برف پڑی تھی ، مکان والے ک ذمہ داری تھی کہ اسے صاف کرے ، اس نے اس کوصاف نہیں کیا اور میری ہڈی ٹوٹ گئی ، لہذا یہ میرا معاوضہ ادا کرے تو یہ گھر والے پرمؤلیت قائم ہوگئی ہے ، تو یہہ کہنی سے بیمہ کراکے رکھتے ہیں کہ اگر بھی ایبا ہوا تو تم ادا کرنا اس کے لئے قبط اوا کرتے ہیں اس کو "تامین المسؤلیات" یا تھرڈیارٹی انشورنس کہتے ہیں۔

تقرد پارٹی انشورنس کا شرعی حکم

جوتكم" تأمين الأشياء"كا بوجى حكم تأمين المؤليات كابان مين فرق آكے بتائي كے۔

#### سوال:

یہ برف اٹھانا مالک کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اب اگر کسی روز اس نے نہیں اٹھائی توبیاس کی فلطی ہوئی ،اس کی ذمہ داری بیمہ کمپنی پر کیسے عائد ہوگئی ؟

#### جواب:

اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ حادث اس کی غلطی سے پیش آیایا اس کی غلطی سے پیش نہیں آیا، بحث اس سے ہے کہ وہ حادث اس کے ذمہ ایک مالی ذمہ داری عائد ہونا ایک سے ہے کہ برف کی وجہ سے اس کے ذمہ ایک مالی ذمہ داری عائد ہونا ایک امر خطر ہے۔ جس کا یہ بھی احتمال ہے کہ بھی ہوجائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہ ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ واقعہ اس کی غلطی سے بیش آیا، بلکہ اپنی غلطی سے ہوتب بھی معاملہ خطر ہے، بتانہیں فلطی کرے گایانہیں اس کی غلطی سے بوتب بھی معاملہ خطر ہے، بتانہیں فلطی کرے گایانہیں

کریگا؟ اورفرض کریں کہ جس وقت بیمہ کرایا اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ بھی غلطی کروں گایانہیں کرونگا، اورا گرنسطی کی تو یہ آ دمی آ کر گرے گایانہیں گرے گا؟ اورا گر کرے گاتو ہڈی ٹوٹے گی یانہیں ٹوٹے گی؟ اورا گردوگی کرے گاتو عدالت اس کے حق میں گی؟ اورا گردوگی کرے گاتو عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر کے میرے اوپر پیسے عائد کرے گی یانہیں کرے گی؟ یہ سارے احتمال موجود ہیں۔ تو جہاں بھی احتمالات متعددہ موجود ہوں جا ہے وہ اپنی غلطی سے ہوں یا دوسرے کی غلطی سے ہوں ، ان تمام صورتوں میں خطر موجود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اپی طرف سے تو ادائیگی متیقن ہے پریمیم کی صورت میں کیکن دوسری طرف سے بیمہ کمپنی کا ادائیگی کرناوہ ان سارے احتمالات کے اوپر معلق ہے۔ تویہاں بھی چونکہ خطر ہے اس لئے وہ ساری باتیں جوتلیق التملیک علی الخطر کی ہیں یا غرر کی ہیں جوتاً مین الاشیاء میں پیش آئی ہیں وہ اس میں بھی ہیں۔ تویہ تا مین کی تین قسمیں ہوئیں۔

جہاں تک ''تامین الحیاق "(Life Insurance) کاتعلق ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جاچکا ہے کہ اس میں غرر اور سود پایا جاتا ہے اور تأمین الاشیاء اور تأمین المؤلیات میں غرر ہے اور میر اخیال ہے کہ اس میں غرر اور سود پایا جاتا ہے اور تأمین الاشیاء اور تأمین المؤلیات میں غرر ہے اور دوسری طرف سے اس میں تمار کی تعریف ہے اور دوسری طرف سے موجوم اور معلق علی الخطر ہے، لہذا غرر بھی ہے اور قمار بھی ہے اور جب ادائیگی ہوگی تو وہ پر یمیم کے معاوضے میں ہوگی اور پر یمیم کم ہے اور ادائیگی اس سے کہیں زیادہ ہے تو سود بھی ہے، اس لئے بیمعا ملہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں بیٹھتا۔

# بیمه مینی کا تعارف (Insurance)

بیمہ کی ندکورہ مینوں قسموں کو تجارتی بیمہ یا کمرشل بیمہ (Commercial Insurance)''التامین السبجہاری'' کہتے ہیں۔اس میں ایک کمپنی ہوتی ہے اور وہ ای مقصد کے لئے قائم کی جاتی ہے اور ان کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ حساب کا ایک طریقہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں ایکچوری (Actuary) کہتے ہیں ،اس حساب کے ذریعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک میں جو حادثات وواقعات پیش آتے ہیں ان کا سالا نہ اوسط کی اساب کے ذریعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک میں جو حادثات وواقعات پیش آتے ہیں ان کا سالا نہ اوسط کی آیا ہے ، سال میں کتنی جگہ آگ گئی ہے ، کتنی جگہوں پر کاروں کا تصادم ہوتا ہے ، کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے ، کتنی جگہوں پر کاروں کا تصادم ہوتا ہے ، کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے ، کتنی جباز ڈو ہے ہیں ، کتنے زلز لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ ،اس کا ایک اوسط نکا لتے ہیں اور اس اوسط کی بنیا دیر آنے والے سال کے لئے بھی وہ حادثات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قسم کے ، اس نوعیت کے بنیا دیر آنے والے سال کے لئے بھی وہ حادثات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قسم کے ، اس نوعیت کے کتنے حادثات پیش آنے کا خطرہ یا تو قع ہے ۔ اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ شخص کو معاوضہ دیا جائے کہتے حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ شخص کو معاوضہ دیا جائے کے ان کا خطرہ یا تو قع ہے ۔ اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ شخص کی متاثرہ شخص کو معاوضہ دیا جائے کے انہ کیں اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ شخص کو معاوضہ دیا جائے کا خطرہ یا تو قع ہے ۔ اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ شخص کو معاوضہ دیا جائے کیا خطرہ یا تو قع ہے ۔ اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ کیا تھوں کیا تھیں کتائی کیا کہ کو سے کا خطرہ یا تو قع ہے ۔ اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثرہ کی کو میا کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو

توکل کتے اخراجات آئیں گے۔فرض کریں کہ انہوں نے آئندہ سال پیش آنے والے حادثات کا اندازہ لگایا کہ ایک ارب روپیے خرج کر کے ان سارے لگایا کہ ایک ارب روپیے خرج کر کے ان سارے حادثات کا معاوضہ اداکر دول تو مجھے لوگوں سے کتی قسطوں کا مطالبہ کرنا چاہیے جس سے نہ صرف یہ ایک ارب روپے حاصل ہوں بومیرانفع ہوا ورکم از کم کمپنی کولا زما دس کروڑ کا تو نفع ہونا چاہئے ۔اب انہوں نے ایک ارب دس کروڑ روپے لوگوں سے وصول کرنے کے لئے قسطوں کی تعداد مقررکر دی کہ جوبھی بیمہ کرائے وہ اتنی قبط اداکرے ،جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ساری قسطیں اسمحی ہوجا نیس تو ہمیں کل کتنی رقم ملے گی ، ایک ارب دس کروڑ ملیں گے تو ایک ارب معاوضوں میں دے دیں گورت کروڑ ہارانفع ہوجائے گا۔ یہ جوباتی کی بینوں کا طریقۂ کار ہوتا ہے۔

### "التأمين التبادلي" ياامداد بالمي (Mutual Insurance)

بیمہ کا ایک طریقہ ہے جس کوتعاونی بیمہ یاامداد با ہمی کا بیمہ کہتے ہیں ،عربی میں اس کو''الت**سامیسن** المتبا**دلی'' کہتے ہیں** ،اس میں تجارت مقصد نہیں ہوتا بلکہ با ہمی تعاون مقصد ہوتا ہے۔

اس کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ پچھلوگ با ہم مل کرایک فنڈ بنا لیتے ہیں ،اس کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس فنڈ سے اس کے ممبران میں اسے اگر کسی کو حادثہ پیش آگیا تواس حادثہ کے اثرات کو دور کرنے کے لئے اس فنڈ سے اس کوامداد فراہم کی جائے گی ،مثلا سوآ دمیوں نے مل کرایک ایک لاکھر دیپی فنڈ جع کیا ایک کروڑ روپیہ بن گیا، اب سب نے مل کریہ طے کرلیا کہ ہم سوافر ادمیں سے جس کسی کوبھی حادثہ پیش آگیا تو ہم اس فنڈ سے اس کی امداد کریں گے ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آگر بالفرض حادثات کی تعداداتی زیادہ ہوگئی کہ ایک کروڑ روپ کافی نہ ہوئے تو پھریا تواہی ایک کروڑ کی صورت میں معاوضہ دیا جائے گا، پورانہیں دیا جائے گا اوریا ان ہی ممبران سے کہ اجائے گا کہ تم پچھ پیسے اور ڈال دوتا کہ پورامعا وضہ ادا ہوجائے اورا گرحادثات کی مقداراتی ہوئی کہ پورے ایک کروڑ روپ خرچ نہ ہوسکے اس سے کم خرچ ہوئے تو جتنے پیسے باتی بیچے وہ انہی پردوبارہ تقسیم کردیۓ جائیں گے یا آئندہ سال کے لئے بطور چندہ اس کو استعال کرلیں گے۔

اس میں تجارت کرنا پیشِ نظر نہیں ہوتا بلکہ باہم مل کرامداد باہمی کے طور پرایک فنڈ بنالیتے ہیں اور اس سے ادائیگی کرتے ہیں اس کوالٹا مین التباولی اور التا مین التعاونی بھی کہاجا تا ہے اور انگریزی میں اس کومیوچل انشورنس (Mutual Insurance) کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ امداد باہمی کا بیمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے، اسکے عدم جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ، کیونکہ اس کا حاصل ہے ہے کہ سب نے مل کر ایک فنڈ بنالیا اور پھراس فنڈ میں سب نے چندہ دے دیا اور چندہ دینے کے بعد باہم اس سے جس کونقصان ہوااس کے نقصان

کی تلافی کروی۔

# يشخ مصطفىٰ الزرقاً كامؤ قف

شخ مصطفی الزرقا کا کہنا ہے ہے کہ "التامین التصافی نی "سب کنزدیک جائز ہے اور جومقصد تا مین التحافی نی التحافی نی التحافی نی ہے ہوئے مقصد تا میں تجارتی کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ،الہذا جب وہ جائز ہونا چاہئے۔اور جوحال وہاں ہے وہی یہاں پر بھی ہے یعنی اگر غرر وہاں ہے تو یہاں بھی ہے۔ کونکہ یہاں پر بھی جو چندہ دے دیا وہ تو گیا۔

اگر حادثہ پیش آیا تو واپس ملے گاور نہ نہیں ملے گا، تو غرر تو یہاں بھی پایا جار ہاہے اور ایک طرف سے ادائیگ متیقن اور دوسری طرف سے موہوم ہے لیکن اس کوسب نے جائز کہاہے، تو جب اس کوسب جائز کہتے ہیں تأمین تجارتی نا جائز کہنے کی کوئی وجنہیں۔

فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی شکل سادہ تھی اور دوسری شکل میں لوگوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ پچھاوگ اس کام کے لئے مختص ہوں جودن رات اسی فنڈ کے انظامات میں مصروف ہوں ہدیا م اورانظامات ایسے نہیں ہیں کہ آ دی جز ، وقعی طور پر یہ کام کریں توجب وہ آ دمی مختص ہوں گے اورکوئی کام نہیں کریں گے جلکہ اس کے لئے مختص افراد چاہئیں جودن رات اسی کام کوکریں توجب وہ آ دمی مختص ہوں گے اورکوئی کام نہیں کریں گے تو ان کو مختانہ چاہئے ۔ اس محنتا نے کے لئے انہوں نے کہا کہ کمپنی بناد واور کمپنی بنا کر جومنا فع نے گاوہ ان کود ہے دو۔ تو اس میں اور تا مین تعاونی میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں انتظام کرنے والے اپنا ساراوقت لگائے ہیں لہٰذاان کامعاوضہ بطور منافع کے اس میں بڑھادیا گیا، یہ شخ مصطفیٰ الزرقا کامؤ قف ہے۔

### جمهور كامؤ قف

جمہورفقہاء کامؤ قف ہے کہ دونوں میں زمین وآسان کافرق ہے۔ اس لئے کہ یہ جو بحث ہے کہ غررنا جائز اور حرام ہے تو یہ عدم جواز اور حرمت عقو دمعا وضہ میں ہے مثلاً تھے ہے جیسے اجارہ اس کے اندرغرر حرام ہے لیکن جوعقو دمعا وضہ نہ ہوں بلکہ عقو د تبرع ہوں ان میں غرر عقد کو فاسد نہیں کرتا ،البذا جہالت مبھی میں مفر ہے لیکن موہوب میں مفز بہیں مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تمہمیں اس شرط پر فروخت کیا کہ آئندہ جمعہ کو بارش ہو۔ یہ عقد معاوضہ ہے اورغرر کی وجہ سے نا جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تمہمیں ہد کیا ، بشر طیکہ جمعہ کو بارش ہوتو یہ بہہ عقد تبرع ہے، اور اس کو معلق بالشرط کرنا جائز ہے۔

یہ ساری بحث کہ جہالت معنر ہے ،حرام ہے، مفسد عقد ہے اور غرر حرام ہے۔ اس ساری بحث کاتعلق عقود معاضہ سے ہے۔ اس ساری بحث کاتعلق عقود معاضہ نہ بول ، تبرع ہو ، وہال بری سے بری جبالت بھی گواراہے اور برے سے

بڑا غربھی عقد کوفا سدنہیں کرتا تو تا مین تعاونی کی صورت وہ عقد معاوضہ کی نہیں ہے بلکہ وہ تبر ع ہے جوقسط دے رہا ہے وہ بھی تقد کو خدہ دے دیا اور فنڈ اگر حادثے کی صورت میں کی کومعاوضہ دیتا ہے تو وہ بھی فنڈ کی طرف سے تبرع ہے۔ یہاں کوئی عقد معاوضہ نہیں پایا جا رہا ہے، البذااگر یہاں غرریا جہالت ہے تو وہ مفسد عقد نہیں اور ناجا نز بھی نہیں۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی شخص دار العلوم میں چندہ دیتا ہے اور ساتھ اس کی بیبھی نیت ہے کہ بوسکتا ہے کہ یہاں میر سے بیچ بھی پڑھیں اور مدرسوں کو بھی دے رہا ہے کیاں دارالعلوم کواس لئے دے رہا ہے کہ میرے بیچ یہاں پڑھتے ہیں لیکن بید معاوضہ نہیں اور مدرسوں کو بھی دے رہا ہے لیکن دارالعلوم کواس لئے دے رہا ہے کہ میرے بیچ یہاں بڑے ہے جیس کین بید وہ وہ کو اس کے دیو برجوخرج کرے گاوہ بھی دار العلوم کی طرف سے تبرع ہوگا ، جب دونوں طرف سے تبرع ہے تو دونوں میں مساوات بھی ضروری نہیں اور دونوں میں سے برایک کا متیقن بونا بھی ضروری نہیں اور داس صورت میں اگر جہالت یا غرر پایا جائے تو وہ جہالت اور غرمفسد عقد نہیں اور حرام ہی نہیں اور حرام ہی نہیں اور جا میں نقصان کی صورت میں تبہیں اتنا معاوضہ دوں گاتو وہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقد معاوضہ ہے، لہذا اگر اس کے مادر غرر مفسد عقد بھی ہے اور حرام ہے۔ دونوں کی صورت میں تبہیں اتنا معاوضہ دوں گاتو وہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقد معاوضہ ہے، لہذا اگر اس کے درمیان عقد معاوضہ ہے ۔ لبذا اگر اس کے درمیان عقد معاوضہ ہیں جہالت اور غرر ہے جو مفسد عقد بھی ہے اور حرام ہے۔ دونوں کے درمیان یونر تا ہے۔

# شخ مصطفیٰ الزرقاُ کی ایک دلیل اوراس کا جواب

شیخ مصطفی الزرقا میہ کہتے ہیں کہ چلواگر ہم میہ مان لیس کہ عقو دمعاوضہ میں غرر حرام ہوتا ہے اور یہاں عقد معاوضہ ہے اور آپ جو میہ کہ در ہے ہیں کہ جو قسط اواکی گئی ہیں میہ ان پیمیوں کا معاوضہ ہے جو حادثہ کی صورت میں اواکیا جائے گا اور اس وجہ سے آپ کہدر ہے ہیں کہ دونوں عوضین نقلہ ہیں اور ان میں تفاضل ہے لہٰذار یو ہے اور چوکہ ایک طرف سے اوا ایکی منتقن ہے اور دوسری طرف سے موہوم ہے لہٰذاغرر ہے۔

وہ آپ کواطمینان عطاکرتا ہے کہ آپ آ رام ہے سوجائیں کوئی چور، ڈاکووغیرہ آیاتو میں اس کا سدباب کروں گا، وہ با ہر چکرنگار باہے ، اب جاہے چور، ڈاکوآئے یانہ آئے بیقلبی اظمینان آپ کو ہرصورت میں حاصل ہے، تو چوکیدار کو جو تخواہ دیے رہے ہیں وہ اس اظمینان کی تخواہ ہے بیمعاوضہ در حقیقت اس اطمینان کا ہے۔

کیکن پیر بات سمجھ میں نہیں آتی ،اس لئے کہ سکون واطمینان پیکوئی ایسی مادی چیز نہیں جس کوکسی مال کا عوض قر ار دیا جا سکے اور چوکیدار کی مثال اس لئے صحیح نہیں ہے کہ وہاں پراس کوا جرت اس کے وقت دینے اور چکر لگانے کی وجہ ہے دی جار ہی ہے بیاور بات ہے کہ چکر لگانے کی وجہ سے قلب کواطمینان حاصل ہو گیالیکن معاوضہ اطمینان قلب کانہیں بلکهاس کے چکرلگانے کا ہے ، یبی وجہ ہے کہ اگر چوکیدار معمولی شم کا ہو ، دبلا بتلا مواوراس کے چکرلگانے ہے کوئی خاص اطمینان بھی حاصل نہ ہوتا ہوتب بھی وہ اجرت کا حقد ار ہوگا تو اس کواٹ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ّ

#### سوال:

اگرکسی کمانڈ ومخص کو چوکیداررکھا جائے تو وہ زیادہ تنخواہ لے گااورا گرکسی عام شخص کو چوکیداررکھا جائے تو وہ کم تنخواه لے گا، کمانڈ وشخص زیادہ لے گااس لئے کہوہ زیادہ اطمینان وسکون کا سبب ہوگا، کیا بیدرست ہے؟

#### جواب:

اصل بات سے ہے کہ آ دمی آ دمی کی خدمات میں فرق ہوتا ہے، ایک آ دمی وہ سے جوزیادہ طاقتوراور شیط ہے زیادہ جا بک دست اورمہارت رکھنے والا ہے تو عام طور سے اس کی تخوٰ اوزیادہ ہوتی ہے۔

دوسری بات سیے کہ اطمینان بذات خودمعاوضے کامحل نہیں ہوتالیکن اس کی وجہ سے ایک محل معاوضہ کی قیت میں اضافہ ہوجا تا ہے، بہت می چیزیں ایسی ہوتی میں کہ جنگی بذاتِ خود بچ جائز نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری شنے کی قیت میں اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ بھی انہی میں ہے ہے کہ بذات خودتو مہیج بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن اس کی وجہ ہے کی دوسری مبیع کی قیمت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

یہ ساری تفصیل اس لئے ذکر کی ہے کہ بیانتہائی اہم مسلہ ہے اور ساری دنیا کواس سے سابقہ پرتا ہے، آئ صورت حال ایسی ہوگئی ہے کہ بیمہ زندگی کے ہرشعبہ میں داخل ہوگیا ہے ، اب دو باتیں اور ذکر کر کے اس مسئلہ کوختم <sup>-</sup> کرتا ہوں ۔

# اگر بیمه کرا نا قانو ناضروری ہوتو؟

بیمہ اگر چہ اصلاً تو نا جائز ہے کیکن بعض شعبہ ہائے زندگی میں بیمہ قانو نالا زم ہو گیا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں جوسکتا۔ مثال گاڑی ہے، موزسائیل ہے یا کار ہے، اس کا تھرؤ پارٹی انشورنس کرائے بغیرآیے موزسائیل یا کارسرک يرنبيس لا يحتة اورا گرکسي وقت آپ کې کار کا تھر ۋيار ئي انشورنس نبيس ہوا يعني سؤليات والا بيمنبيس ہوا تو پوليس والا جالان کرے آپ کی کار صبط کرلے گا ، تو یہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی بیرقانو نالا زمی ہے۔ ونیا کے کسی ملک میں بھی ایبا نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی نہ ہو، تو یہ انشورنس قانو نالازمی ہے اب جہاں ہمیں قانون نے مجبور کر دیا تواگر چہ کاریا موٹر سائیکل چلانا کوئی الیی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آ دمی وہ نہ کرے تو مربی جائے البذاوہ ضرورت اوراضطرار کی حدمیں داخل نہیں ہوتالیکن حاجت ضرور ہے اور اس کے بغیر حرج شدید ہے۔

### علمائے عصر کا فتو کی

علاء عصر نے بیفتوی دیا ہے کہ جہاں قانو نا بیمہ کرانالا زمی ہواور بیمہ کرائے بغیر آ دمی اپنی کوئی حاجت پوری نہ کرسکتا ہوتو وہاں پر بیمہ کی گنجائش ہے۔ آپ تھرڈ پارٹی انشورنس کے بغیر کارنہیں چلا کے البذاتھرڈ پارٹی انشورنس کر انے کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر کسی کو تھرڈ پارٹی انشورنس کی وجہ سے معاوضہ طے تواس کو صرف اتنا معاوضہ وصول کرنا اور استعال کرنا جائز ہے جتنا اس نے پر بیم ادا کیا اس سے زیادہ استعال کی اجازت نہیں۔

بعض جگه صورتحال الیی پیدا ہوگئ ہے کہ اگر چہ قانو ناانشورنس لازمی نہیں لیکن انشورنس کے بغیرزندگی انتہائی دشوار ہوگئ ہے جسیا کہ آج کل مغربی ملکوں میں صحت کا بیمہ چلا ہے بیم اولیات کے بیمہ کی ایک قتم ہے بینی آپ بیار ہوگئ اور آپ کو ہپتال میں داخل ہونا پڑگیا تو اس صورتحال میں ہپتال کا بل انشورنس کمپنی اداکرتی ہے اس کے لئے آپ پر یمیم (Premium) دیتے ہیں مثلاً ہرمہینہ سورو پے دیتے ہیں اور بیمہ کمپنی اس کے بدلے میں بیاری کی صورت میں علاج کا انتظام کرتی ہے اور ساراخ چہ برداشت کرتی ہے۔

#### صحت كابيمه

اب مغربی ملکوں میں (مغربی ممالک سے مرادامر کی طرز کے ممالک ہیں برطانیہ میں عام طور سے علاج بہت آسان ہے اورستا ہوجاتا ہے لیکن امریکہ وغیرہ میں ) صور تحال ایس ہے کہ اگر کسی شخص کو معمولی می بھاری میں بھی ہیتال میں داخل ہونا پڑجائے تو اس کا دیوالیہ نکلنے کے لئے اس کا ایک مرتبہ ہیتال میں داخل ہونا ہی کافی ہے، تو بھاری تو اپنی جگہ پر آئی لیکن ساتھ اتنا بڑا عذا ب لے کرآئی ہے کہ ہیتال کابل بالکل نا قابلِ تخل ہوتا ہے ڈاکٹروں کی فیس نا قابلِ تخل ہوتی ہے۔

اب اگرچہ قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ صحت کا بیمہ کرائیں لیکن اس کے بغیر گزارہ بہت مشکل ہے جیسا پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر برف کی وجہ سے کوئی آ دمی گر گیا تو یہ اس کے لئے بڑی زبر دست مشکل ہے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو لا کھوں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔اب ایک بیچار شخص جو بڑی مشکل سے مہینے میں ہزار، ڈیڑھ ہزارڈالر کما تا ہے اس کے اور پاچا تک لا کھوں ڈالر کا خرچہ آ جائے تو وہ کہاں سے اداکرے گااور بعض اوقات اس میں کوئی جانی بوجھی خلطی بھی نہیں او پراچا تک لا کھوں ڈالر کا خرچہ آ جائے تو وہ کہاں سے اداکرے گااور بعض اوقات اس میں کوئی جانی بوجھی خلطی بھی نہیں

ہوتی رات بھر برف پڑی صبح اس نے اٹھانے کی کوشش کی ،لیکن اٹھانے میں آ دھے تھنٹے کی تا خیر ہوگئی اوراس پر ہے کوئی شخص پیسل گیاا دراس کے منتیج میں اس پر لاکھوں ڈالر کاخر چہ آپڑا۔

ای طرح مسجدوں میں بھی یہی ہورہاہے کہ مسجد کے کنارے برف جم گئی اورکوئی شخص آ کراس میں گر گیا،اور اس نے دعوی کردیا تو مسجد پرلا کھوں ڈالر کی مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے۔توبیوہ مواقع ہیں جہال بیما گر چہ قانو ناتولازم نہیں لیکن اس کے بغیرزندگی بڑی دشوار ہوگئی ہے۔

## ميراذاتي رجحان

ابھی میں فتویٰ تونہیں دیتالیکن میرار جھان میہ کہ ایسی مجبوری کی صورت میں بھی تأمین کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ دارالحرب میں حربیوں سے عقو د فاسدہ کے ذریعے مال حاصل کرنا جائز ہے بیقول اگر چہ عام حالات میں مفتی بہ نہیں لیکن ایسی حاجت کے موقع پر اس کے او پرفتویٰ دینے کی ٹنجائش معلوم ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر ہمار ہے زمانہ کے تمام تجار متفق ہیں کہ اشیاء کا بیمہ ایک حاجت شدیدہ بن چکی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تجارت اسے بڑے پہلے نے پر نہیں ہوتی تھی جس میں ایک سود ہے پر کروڑوں ،ار بوں روپ خرج ہوں اور بین الاقوامی تجارت میں بھی پہلے اتن کٹر ت نہیں تھی جتنی آج ہوگئی ہے۔ لبند اخطرات کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے ،اس واسطے کو کی ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ ایسے خطرات کو ایک بی آدمی پرڈالنے کے بجائے معاشرہ بحثیت مجموعی اس کا خمل کرے ، بیمہ کا جو نظام ہونا چاہئے جس میں غرراور تمار بھی نہواور یہ مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حاجت بھی پوری ہوجائے۔

اس کے لئے علاء عصر نے جونظام تجویز کیا ہے اس کانام ہے یعنی وہ تأمین تعاونی Mutual)
(Mutual کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل بنادی گئی ہے جس کانام تأمین تعاونی Insurance)
(Insurance "شرکات العکافل" ہے۔

#### شركات التكافل

اس تأمین تعاونی کے نظام کی اساس تبرع ہے نہ کہ عقد معاوضہ ،جس کاطریقۂ کاریہ ہوتا ہے کہ پچھافراد نے ایک کمپنی قائم کرلی اور جوسر مایہ جمع ہواوہ تجارت میں لگادیا پھراور بیمہ داروں کو دعوت دی کہ آ پ بھی آ کراس میں پیسے لگا کیں انہوں نے پریمیم کے جو پسیے دیے وہ بھی نفع بخش تجارت میں لگادیئے گئے اور ساتھ ایک فنڈ بنادیا گیا۔جس کے پیتے تجارت میں لگا ہوئے میں اور یہ طے کیا گیا کہ بیدفنڈ اس کام کے لئے مخصوص رہے گا کہ جب کسی کوکوئی عاد شہیش پسیے تجارت میں فنڈ سے اس کی امداد کی جائے گی۔امداد کرنے کے بعدا گر کچھ پیسے نج گئے جواس فنڈ کا نفع ہے تو دوان بیمہ

داروں پر بی تقسیم کردیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ نفع کہیں اور جاکر دوہرا آ دمی اس کا مالک ہے ، تکافلِ شرعی کی کمپنیال عوام بی کے اندریہ تقسیم کرتی ہیں۔ اس کو نظام تکافل کہتے ہیں اور اس بنیاد پرمشرقِ وسطی خاص طور پر دبئ ، بحرین اور تینس وغیرہ میں کئی بیمہ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں یہ '' مسر کات التحافل الاسلامیة''کہلاتی ہیں۔ البتہ فقہی اور تیونس وغیرہ میں کئی بیمہ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں یہ '' کووقف کیا جائے۔

#### (۲۲)باب بيع الملامسة

"قال أنس: نهى النبي الله عنه".

٣٢ ٢ ١ ٣ حدثناسعيدبن عفيرقال: حدثنى الليث قال: حدثى عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عامر بن سعدان أباسعيد الجبره: أن رسول الله الله الله المنابذة، وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. [راجع: ٣١٤]

#### (۲۳)باب بيع المنابذة

"وقال أنس:نهي عنه النبي ﷺ ".

۳۷ ۱ ۲ - حدثناعیاش بن الولید: حدثناعبدالأعلى: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عطاء بن یزید، عن أبى سعید شقال: نهى النبى شقان لبستین وعن بیعتین، الملامسة والمنابذة. [راجع: ۳۱۷]

ت الملامسة اوربيع المنابذة بيع غوريس الكفتم ب جورتم الحديث ٢١٣٣ ميس كرر چى ب

(۲۳)باب النهى للبائع أن لايحفل الإبل والبقر والبقر والغنم وكل محفلة،

تحفیل کے کہتے ہیں

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگراون ، گائے ، بکری وغیرہ میں تحفیل کرے تحفیل کے معنی ہیں کہ تی روز تک

اس کا دودھ نہ نگالے، یباں تک کہ اس کے تھن دودھ سے بھر جائیں۔اوراس کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مشتری دھو کہ میں آ جائے وہ یہ سمجھے کہ اسنے بھرے ہوئے تھن میں دودھ بہت زیادہ ہوگالیکن جب بعد میں دودھ نکالاتو پتا چلا کہ ایک مرتبہ تو دودھ بہت نکالیکن بعد میں اتنادودھ نہیں نکلااس عمل کو تحفیل اور تھریہ کہتے ہیں۔

# (۲۵) باب ان شاء رد المصراة وفى حلبتهاصاع من تمر تصر به اور تفلل مين فرق

تصریه عام طور بکریوں کے لئے استعال ہوتا ہےاور تحفیل اونٹنیوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔

آ گے افظ بڑھایا" و کل محفلة " یعنی فیل سے نہی کا تھم صرف بقر ، اونٹیوں اور بکریوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ برجانور کے اندر تحفیل کی جاسکتی ہے۔

#### ترجمة الباب سيمقصد بخاري

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ امام شافعیؒ کی طرف میں منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تحفیل اور تصریبہ کا حکم صرف انعام کے ساتھ خاص ہے مثلًا اگر گدھی کے اندراس طرح کیا جائے اور دودھ چھوڑ دیا جائے تو ان کے نزدیک مشتری کو اختیار نہیں ملتا۔

امام بخاری نے ان کی تر دید کرتے ہوئے اپنا مسلک بیان فر مایا کہ "و کسل محفلة " یعنی ہرجانور کا یہی تھم ہے جاہے وہ گائے ، بکری ، اونٹن کے علاوہ کوئی اور جانور ہو۔

"والمصراة التى صرى لبنهاوحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية: حبس الماء"

كتبت بين كه تقريه كااصل لفظ پانى روكنے كے لئے استعال ہوتا ہے "يسقسال مسنسه صريت السماء
إذا حبسته" بعد بين خاص طور پر بكرى كے لئے استعال ہونے لگا جب اس كا دود ه تقنوں بين روك ليا جائے۔
آگے حضرت ابو بريره عظيم كي معروف حديث نقل كى ہے۔

اكثر.[راجع: ١٩٠٠] الكثر

"لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعهابعد فانه بخير النظرين" كاونتيول اوربكر يول ميل تقرير نه کرو، جو شخص اس مصرا قر کوخرید ہے تو اس کو دوبا توں میں ہے کسی ایک کواختیار کرنے کا اختیار ملے گا۔"ا**نسہ بسخیس** المنظرين" بيماوره بيعنى اس كودونو براستول مين سايك راستكواختياركرن كاحق ب، "بعدان يحتلبها" اس كودوده لينے ك بعد "إن شاء امسك" عا باتواس كور كھ" وإن شاء دهاوصاع تمر" اور عاب تو کمری واپس کر دیے اور ساتھ ایک صاع تھجور واپس کرے۔

"يـذكـرعـن أبي صالح ومجاهدو الوليدبن رباح وموسى بن يسارعن أبي هريرة الله عن النبي الله صاع تمر"

ان سب حضرات نے صاع تمر کالفظ استعال فر مایا ہے۔

"وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام وهوبالخيار ثلاثا"

اوربعض حضرات نے ابن سیرین کی روایت ہے یہاں صاعامن تمر کے بجائے صاعامن طعام کہا ہے لینی گندم یا جو کا ایک صاع اوراس میں بیکھی ہے کہ اس کو تین دن کا اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تین دن کے اندر رَ دکر دے-"وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن تمرولم يذكر ثلاثا، والتمراكثر"

اوربعض حضرات نے ابن سیرین سے بہروایت نقل کی ہےصاعامن طعام کی جگہ صاعامن تمرکباہےاوراس میں ثلا ثالفظ ذکرنہیں کیااورفر مایا کہ "**والت میراکشر**"لینی زیاد ہ تر راویوں نے صاعامن طعام کے بجائے صاعامن تمر کالفظ روایت کیا ہے۔

# مسكهم مسراة ميس امام شافعي رحمه الله كالمسلك

ا مام شافعی رحمته الله علیه اس حدیث کے ظاہر رعمل فرماتے میں ان کا فرمان پیرہے کہ مصرا ۃ کوخرید نے والے کوا ختیار ہے جا ہے تو اس بکری کورکھ لے اور جا ہے تو واپس کردے۔اور واپس کرنے کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کی حالت میں جتنا دود ھاستعال کیا ہے اس کے عوض تھجور کا ایک صاع دیدے۔

اس حدیث کے دو جزء ہیں ؛ایک جزء توبیہ ہے کہ تصربیا یک عیب ہے اور اس عیب کی وجہ ہے مشتری کوخیار

١٣٥٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: • ٢٤٩، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ٢٤١١، وسنين النسبائي ، كتباب البيوع ، رقم : ١١ ، ٣٣٨، وسنن أبي داؤد، كتباب البيوع ، رقم: ٢٩٨٨، ٢٩٨١ ، وسنن ابن ماجه، كتاب التبجارات ، رقم: ٢٢٣٠، ومسنداحمد ، مسند المكثرين ، رقم: ٣٠ • ٧٠ ، ٧١ - ٧٠ ، ٢١١ ، ٢٣٧٣، ٧٨ ١٨، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، وقم: • ٢٣٥٣، ٢٣٣٠.

رَ دِ حاصل ہے۔ دوسرا جزء یہ ہے کہ اپنے ہاں رکھنے کے زیانے میں اس نے جتنا دو دھ استعال کیا ہے اس کے بدلے میں ا یک صاع تھجوروا پس کردے۔

امام شافعی حدیث کے ان دونوں اجزاء برعمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کدردکرنے کاحق ہے اور دودھ کے ید لے ایک صاع تھجوروا پس کرنی ہوگی۔

## امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک رحمته الله عليه فرماتے بين خيارروتو حاصل بيكن جب واپس كرے كا تواكي صاع تم نهيں بكه اس شرمیں جو چیز کھانے کے طور پرزیادہ غالب استعال ہوتی ہواس کا ایک صاع دینا ہوگا۔لہذا اگر کہیں گندم ہے تو گندم دے، جو بے توجو دے، چاول ہیں تو چاول دے، توامام مالک صدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پھل فرماتے ہیں اوردوسرے جزء میں تاویل کرتے ہیں کہتمر سے مراد غالب قوت بلد ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك

ا مام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث کے دونوں اجزاء میں تاویل فرماتنے ہیں ۔ ان کا مسلک بیہ ہے کہ تصریبہ کوئی عیب نہیں جس کی بنا پر بکری واپس کرنے کا اختیار ملے -لہذامشتری کوخیاررد بھی نہیں ہے کیونکہ ایکے نز دیک توبیہ کوئی عیب نہیں ہے، توجب خیار رنہیں ہے تو ایک صاع ضان دینے کے بھی کوئی معنی نہیں ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شتری کو بیتن حاصل ہے کہ یا نع کونقصان کے ضمان کا یابند بنائے۔

ضان نقصان کامعنی میہ ہے کہ جو بکری مصراۃ ہونے کی وجہ سے جتنا دودھ دینے والی نظر آ رہی تھی اتنا دودھ دینے والی بکری کی قیمت لگائی جائے اور دونوں کے فرق کا صان بائع پر عائد کر دیا جائے ۔مثلاً بید کہ تصریبہ کی وجہ سے بیاندازہ ہوا کہ بیر بحری دس سیر دودھ دے گی اور حقیقت میں وہ یانچ سیر دودھ دے ، تو یانچ سیر دودھ دینے والی بحری کی قیمت معلوم کریں اور دس سیر دود ہے دالی بکری کی قیت معلوم کریں ، فرض کریں دس سیر دالی بکری کی قیمت ایک ہزار رویے ہاور یا نچ سرر دودھ دینے والی بمری کی قیت آٹھ سورویے ہے تو دوسورویے کا عمان بائع پر عائد کیا جائے گا۔

#### ضان نقصان كالمطلب

ضان نقصان کا بیمطلب ہے، گویاامام ابوصنیفہ نہ حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر برعمل کرتے ہیں اور نہ دوسرے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں۔اس وجہ ہےاس مسلے میں امام ابوصنیفہ کے خلاف کافی شوروشغب مجایا گیا کہ بیہ حدیث کیے کوچھوڑ رہے ہیں۔

# إمام ابوحنيفه رحمه التدكي دليل

حالانکہ درحقیقت بات سے ہے کہ امام ابوحنیفہ ؒ نے اس معاملے میں ان اصول کلیہ سے تمسک فرمایا ہے جو دوسر نصوص سے ثابت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث باب کا ظاہری مفہوم جوامام شافعیؒ نے اختیار فرمایا ہے وہ بہت می نصوص قطعیہ سے معارض ہے۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے:

· ﴿ فَ مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيُكُمُ فَاعْتَذُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَىٰ

عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ١٩٣]

ترجمہ: پھرجس نے تم پرزیادتی کی تم اس پرزیادتی کروجیسی اس نے زیادتی کی تم پر۔

اور

﴿ وَإِنْ عَالَبُتُمُ إِلَى عَالِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبُتُمُ بِهِ ﴾

[النحل:٢٢]

ترجمہ: اور اگر بدلہ لوتو بدلہ لواسی قدر جس قدر کہتم کو تکلیف پہنچائی جائے۔

یعنی جتناکسی نے نقصان کیا ہوا تناہی تم بھی ضان عائد کرسکتے ہواوراس مسکلہ میں جودود دہ مشتری نے استعال کیا ہووہ کیا وہ خواہ کتنا بھی ہو ہرصورت میں ایک صاع کھجور کا ضان عائد کیا گیا ہے ہوسکتا ہے اس نے جودود دہ استعال کیا ہووہ پانچ سر ہو،سات سیر یا دس سیر ہو،تو سب کے ضان کے لئے ایک صاع کھجور کا حکم فر مایا ہے جونص قرآنی " بِسمِفُ لِ مَا اَعْتَدَای عَلَیْ کُم " کے خلاف ہے۔

دوسری صدیت میں نبی کریم کا ضان قبول کرے، البذا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مشتری نے کوئی چیز خرید لی حاصل کر نیکا حق اس کو ہوتا ہے جواس شکی کا ضان قبول کرے، البذا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مشتری نے کوئی چیز خرید لی اور بعد میں عیب کی وجہ سے اس کو واپس کیا توجتے دن وہ مشتری کے پاس رہی ان دنوں میں اس سے جوآ مدنی حاصل ہوئی وہ آمدنی مشتری کی ہوتی ہے جیسے کسی نے غلام خریدا اور اس کوخرید کر مزدوری پرلگادیا، اس نے تین دن مزدوری کمائی، تین دن کے بعد اس کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں کی مزدوری کا حقد ارمشتری ہے۔ مائی، تین دنوں کی مزدوری کا حقد ارمشتری ہے۔ صدیث میں اس کی صراحت ہے، اس لئے کہ ان تین دنوں میں وہ غلام مشتری کے ضان میں تھا کہ اگر غلام ہلاک ہو جا تا تو نقصان مشتری کا ہوتا، تو جب وہ مشتری کے صان میں تھا اور نقصان کی صورت میں وہ نقصان مشتری کا ہوتا تو اس کا جوخراج یعنی آمدنی ہے وہ بھی مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنفیہ کہتے ہیں کہ مشتری نے جودود دو

استعال کیاوہ دوقسموں پر ہے۔

دودھ کا پچھ حصہ تووہ ہے جوعقد کے وقت بکری کے تھنوں میں موجود تھاوہ تو جز مبیعے ہے۔الہذا جب بکری بیچی گئی تووہ بھی اس کے ساتھ بک گیا۔اب خیارعیب کی صورت میں بائع اس کی واپسی کا ذمہ دار ہے یا تووہی دودھ یااس کی مثل یااس کی قیمت واپس کیا جائے۔

دودھ کا کچھ حصہ وہ ہے جومشتری کے قبضہ میں آنے کے بعد بکری کے تقنوں میں اتراہے۔اس دودھ کا حقدار مشتری ہے اس لئے کہ بیدودھ ایسے وقت میں اتراہے ، پیدا ہواہے جب بکری اس کے ضمان میں تھی تو الخراج بالضمان کے قاعدہ سے وہ اس کا حقدار ہے۔

اب دودھ کے کچھ حصہ کا اس لحاظ ہے مشتری پر ضمان ہے کہ وقت العقد تقنوں میں موجود تھا کیکن جو بعد میں پیدا ہوا اس کا ضمان مشتری کے ذرمہ نہیں ۔ اب تین ہی رائے ہیں یا توبیہ نہیں کہ پورے دودھ کا ضمان ادا کریں لیمنی اس دودھ کا بھی جو بعد میں پیدا ہوا دونوں کا ضمان ادا کرے ۔ تو اس میں مشتری کا نقصان ہے اوراگر یہ کہیں کہ دونوں کا ضمان ادا نہ کرے تو اس میں موجود کا نقصان ہے کیونکہ جودودھ تھنوں میں موجود تھا وہ بیچ کا حصہ تھا اس کئے اس کوت حاصل ہے کہاں کے پیپیوں کا مطالبہ کرے۔

اوراگریہ کہیں کہ پہلی قتم کے دودھ کا ضان اداکر ہے اوردوسری قتم کے دودھ کا ضان ادا نہ کرے تواس میں اگر چہ ضرر تو کسی کا بھی نہیں ہے لیکن یہ عملاً ناممکن ہے کیونکہ یہ اندازہ لگانا کہ وقت العقد کتنا دودھ تھا اور بعد میں کتنا پیدا ہوا یہ مععذ رہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں تو جوانصاف کا تقاضہ ہے وہ ممکن نہیں اب دوہی صور تیں رہ جاتی ہیں اوروہ انصاف کے خلاف ہیں،اس لئے کہتے ہیں کہ ریضمین نہیں ہوسکتی،الہذاردممکن نہرہا۔

اب یہ کہاجائے کہ بکری خریدتے وقت کھلی آئکھوں خریدتے اپنے حواس خسہ ظاہرہ وباطنہ کواستعال کرکے دیکھتے ،تم نے خود غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کا نقصان اٹھاؤ۔ ہاں البتہ تمہیں اتناحق ہے کہ قیمت میں جوفرق ہے وہ تم بائع سے وصول کرلو۔ حنفیہ کی طرف سے مسئلہ کی بیتشر تک کی جاتی ہے۔

## حنفیہ کی طرف سے حدیث کا جواب

اب رہی یہ بات کہ اتن صرت کے حدیث موجود ہے اس کا کیا ہوگا؟ حفیہ نے اس کے جوابات مختلف طریقوں سے دینے کی کوشش کی ہے۔

ایک جواب بڑاہی رکیک ہے جوبعض حفیہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ بیہ کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ فقیہ نہیں تھے اور غیر فقیہ کی روایت اگراصول کلیہ اور قیاس کے خلاف ہوتو وہ قابل قبول نہیں ، کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب ہے ، یہ حنفیہ کے مشہور فقیہ ہیں۔ ان کی طرف یہ منسوب

کیاجا تاہے کہ بیجواب انہوں نے دیا ہے۔

مجھے تواس میں بھی شک ہے کہ ان کی طرف پینسبت سیحے بھی ہے یانہیں ، کیونکہ قاضی عیسیٰ بن ابان بڑے مشہور اور قابل احترام فقیہ بیں ان سے بیات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کے کو غیر فقیہ قرار دیں ، کیونکہ بیات نلط ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے فقیہ نہیں سے ،حقیقت بیہ ہے کہ ان کا شار فقہ امسی ہوتا ہے اور بیات بھی ناط ہے کہ اگر غیر فقیہ کی روایت قیاس کے خالف ہوتو وہ قابل قبول نہیں ۔ حنفیہ میں سے بی قول کسی نے اختیار نہیں کیا اور نہ بیا اصول درست ہے بلکہ حضور اقد س کا کا ارشاد ہے "فرب مبلغ اوعی له من سامع ورب حامل فقه إلی من اصول درست ہے بلکہ حضور اقد س کا کا ارشاد ہے "فرب مبلغ اوعی له من سامع ورب حامل فقه الی من است معلوم ہوتا ہے کہ راوی کا فقیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ، اہذا بیہ جواب بالکل رکیک اور نہ قابل اعتبار ہے ، درست نہیں ۔ مسل

دوسراجواب بعض حفزات نے ذراتیجھ کرید دیا کہ بیدحدیث درحقیقت قانونی علم پرمشمل نہیں ہے بلکہ مشورہ اور مصالحت پر بینی مشورہ اور صلح کے طور پر بیہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے موقع پر جھکڑ ہے کواس طرح ختم کرلیں کہ بائع بکری واپس لے لے اور مشتری نے جودود وہ استعال کیا ہے اس کے وض ایک صاع کھجور دید ہے ، تو ایسا تشریعی حکم ہو کہ جس پر ہر جگہ ہر زمان میں عمل کیا جاتا ہوا بیا نہیں ہے بلکہ بطور مشورہ یہ بات ارشا وفر مائی ہے ۔ حفیہ نے اس بارے میں یہ کہا کہ نی کریم میں کی کمتنف حیثیتیں ہیں۔ اسلام

# نبي كريم ﷺ كى مختلف حيثيتين

آ پ ایجشیت رسول شارع بھی تھے، بحثیت امام ہونے کے سیاست کے قائد بھی تھے آ کی حشیت قاضی کی جھے تھے آ کی حشیت قاضی کی بھی تھی ، مفتی اور مربی کی بھی تھی ۔ اب آ پ گانے بعض اوقات کوئی بات بحثیت شارع کے بطور قانون بتائی ، کوئی بات امام کے اختیارات استعال کرتے ہوئے بتائی ، کوئی بحثیت قاضی کے بیان فرمائی ، بعض مرتبہ مفتی اور بعض وفعہ مربی کی حشیت سے ارشاو فرمائی ۔ ان حیثیت و بیس فرق کرنا چاہئے ، جیسے آ پ گانے نے فرمایا ''اذا تشاجر تم فی الطریق فاجعلوہ سبعة اذرع'' کہ بھی جھڑ اہوجائے راستہ کی مقدار میں توسات ذراع راستہ مجھلو۔

جب راستہ کی مقدار میں کوئی جھگڑا ہوجائے توسات ذراع مقرر کروتمام فقہاء اس پر تفق ہیں کہ یہ ارشاد بحثیت شارع کے نہیں ہے، یعنی سات ذراع کاراستہ بنانا بیکوئی ابدی قانون نہیں ہے کہ ہر جگداور ہرزمان میں اس پر عمل کیا جائے بلکہ آپ کھا کا بیارشاد بحثیت امام کے ہے اور ہردور کے امام کو بید حق حاصل ہے کہ اس قتم کی تقریرات اور تحدیدات مقرر کرے۔ تو آپ کے لئے بحثیت امام سات ذراع کاراستہ متعین فرمایا۔دوسراکوئی امام

٢٣٥ إعلاء السنن ، ج: ١٣١ ، ص: ١٣٠ ع وتكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٣٠ ـ ١٣٣١.

٣٢١ تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٣٥.

آ کراینے ز مانہ کے حساب سے حدمقرر کرسکتا ہے توبیتشریعی ابدی نہیں۔

حضرت الى بن كعب اور حضرت ابن الى حدرد الله كا واقعه يبچه گزرا ہے كه دونوں ميں جھرا ابور ہاتھا آپ اللہ نے حضرت الى بن كعب اور حضر مايا كه "ضع شطر دينك" اپنا آ دھا قرضہ چھوڑ دواس كا مطلب ينہيں كه يتشريعى ابدى ہوگئى ہے اور ہردائن پر لازم ہوگيا ہے كہ اپنا آ دھا دين ضرور ساقط كرليا كريں ، بلكه آپ ملك نے يہ بات بحثيت مربى كے حضرت الى بن كعب ملك سے ارشاد فرمائى ہے كہ تم اس جھر كے ميں مت پڑواور يہ طريقه اختيار كرلو۔ تو نبى كريم ملكى كئتلف حيثيتيں ہيں جن ميں آپ ملك نے يہ باتيں ارشاد فرمائى ہيں۔

اب سارے متعلقہ مواد کوسا منے رکھ کریہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون می بات کس حیثیت میں ارشادفر مائی ہے کیونکہ ابھی جواصول شرعیہ ہم نے ذکر کئے ہیں جن میں قرآن کریم کی نص بھی ہے اور نبی کریم کان کردہ قاعدہ کلیہ بھی ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیارشاد بحیثیت مربی کے ارشادفر مایا ہے، یعنی یہ بات بحیثیت مربی کے ارشادفر مائی کہ جب جھڑا ہوتو اس کواس طرح ختم کردو کہ بائع بکری واپس لے لے اورتم ایک صاع مجور دے دو، تو یہ مصالحت برآ مادہ کیا ہے۔

#### حديث باب مين حنفيه كامؤ قف

حفیہ نے اس باب بیں بیہ و قف پیش کیا ہے۔ اس بیں جہاں تک صاع تمر کے ضان کا تعلق ہے قو حفیہ نے اس کے بارے بیں کہا کہ بی تھم بحیثیت مر بی کے ہے اور مشورہ دیا گیا ہے، بیتشریعی ابدی نہیں ہے۔ لہذا ایک صاع کھور پر مصالحت ہوجائے تو وہ مقدارا ختیار کرلیں۔ اتی بات تو سمجھ آتی ہر مصالحت ہوجائے تو وہ مقدارا ختیار کرلیں۔ اتی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ کہزی کولوٹا نے کا حکم بھی بطور قانوں نہیں بلکہ بطور مشورہ اور مصلحت ہے یہ بات پورے طور پر قلب کومطمئن نہیں کرتی کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ بائع نے دھو کہ دیا ہے اور دھو کہ کی تلافی اس کولوٹا کر کی جائے اس میں اصل کلی کی مخالف نہیں جو چھ خلاف ورزی لازم آرہی ہے وہ صاع تمر میں کہ وہ و فَ مَن اعْدَ الی عَلَیْ کُم کُم اور "المحراج بالضمان" کے خلاف نظر آرہا ہے وغیرہ وغیرہ دغیرہ۔ فاعید کو اعلیٰ مااغتلای عَلَیْ کُم کُم اور "المحراج بالضمان" کے خلاف نظر آرہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

کیکن جہاں تک ایک بائع خادع کے خلاف مشتری کو خیار ردحاصل ہونے کا تعلق ہے اس میں کسی اصل کلی کی خلاف ورزی نہیں ہے - لہٰذااگر یہ کہا جائے کہ مشتری کو خیار ردکا حاصل ہونا یہ قانون ہے اور تضمین صاع یہ بطور صلح ومشورہ ہے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ۔ چنا نچہ ام ابو یوسف ؒ نے یہی مسلک اختیار فرمایا ہے۔

# امام ابو یوسف کی معقول تو جیبه

ا مام ابو یوسف رحمته الله علیه نے فرمایا که مشتری کوخیار رد حاصل ہے البیتہ وہ دودھ کی قیمت ادا کرے گا جا ہے

وہ صاع تمرہ ویاصاع طعام ہویا کچھ بھی ہو۔اب رہی یہ بات کہ وہ دودھ جومشتری کے پاس رہنے کے زمانے میں پیدا ہوااس کا ضان کیوں ادا کرے؟ جبکہ وہ اس کا مستحق ہے۔"المحواج بالضمان" کے لحاظ ہے کہ وہ اس کا حقد ارتفا اگر اس پڑمل ناممکن ہوجائے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہمیں کہ اس پڑمل ناممکن ہوگیا ہے لفزااے مشتری! کچھے خیار رد بھی حاصل نہیں تو مشتری بھی اٹک گیا کہ ایک طرف اس کا جوحق تھا اس کو وہ بھی نہ ملا اور دوسری طرف یہ کہیں کہ خیار بھی حاصل نہیں ہے اب اس بحری کور کھے، اس سے اپناسر مارے جاہے وہ دودھ دے یانہ دوسری طرف یہ کہیں مشتری کا اور زیادہ نقصان ہے۔

اگر ہمدردی کے اندرمشتری سے بیکہا جائے کہ بھئ! مختبے دودھ تو ملے گانہیں لیکن مختبے خیارردہم دے دیتے ہیں تو ہزار مرتبہ چوم چائے کروہ اس سے وصول کر لے گا۔اس کے برخلاف آگر بیکہا جائے کیونکہ مختبے حق نہیں مل رہا ہے اس لئے مختبے خیاررد بھی نہیں تو بیاس کے ساتھ اور زیادتی ہوگی۔

تواس واسطے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ خیار ردتو ہے، رہایہ کہ وہ ضان ادا کرے گاتو ضان ایک انداز ہے ہی ادا کیا جاسکتا ہے، لہذاوہ اندازہ سے ہی ادا کرے گا گر چداس میں اس کا پھے حق بھی چلا جائے گا۔ جواس کے ضان میں دودھ تھااس کا بھی حصہ چلا گیا اس لئے کہ عملاً اس کی تعیین ممکن نتھی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ اصول کے نقاضا کے مطابق ایک کام ہونا تھالیکن چونکہ وہ عملاً مععد رتھااس لئے اس سے صرف نظر کرلی گئی۔ فرض کریں کسی نے کا سام میں فریقین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس بھے کوشخ کریں، لہذا بائع اور مشتری دونوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس بھے کوشخ کریں، لہذا بائع اور مشتری دونوں پر لازم ہے کہ اس بھے کوشخ کریں، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ بائع کو خیار فنخ حاصل ہے لیکن اگر مشتری نے وہی ہیچ آ گے کسی اور کو بھے دی تو اب بائع کا خیار ساقط ہوجا تا ہے، شتم ہوجا تا ہے، اس لئے کہ اب ردکر ناممکن نہیں رہا عملاً مععد رہوگیا ہے تو اب خیار بھی ختم ہوگیا۔

تو بہت ی ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت نے فی الواقع وہ تسلیم کی ہیں کین عملاً متعذر ہونے کی وجہ سے ان کونظر انداز کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی معاملہ اس دودھ کا ہے کہ بیددودھ بھی اصلاً مشتری کا تھا اور اس کے ذمہ اس کی قیمت اداکر نائبیں تھالیکن چونکہ اس کی واپسی متعین نہیں ، متعذر ہے ۔اس واسطے اس سے صرف نظر کر کے کہہ دیا جائے کہ مجھے خیار ردحاصل ہے، جاؤوا پس کردو۔

بدامام ابو یوسف کا قول ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دلیل کے نقطہ نظرسے اور قوت کے لحاظ سے امام

ابو پوسٹ ؑ کا قول بہت بھاری ہےاور جودوسری تو جیہا ت اور تا ویلات کی جار ہی ہیں وہ اتنی وزنی نہیں ہیں ۔<sup>س</sup>تا

#### (۲۲) باب بيع العبد الزاني

"وقال شرح: إن شاء ردمن الزنا".

٢١٥٢ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ : أنه سمعه يقول : قال النبي ﷺ : ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولايثرب. ثم إن زنت فليجلد هاولا يشرب ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولوبحبل من شعر)). [أنظر: 117 TANA " AVET " LOOP LALL " BANK"

٢١٥٣،٢١٥٣ - حدثناإسماعيل قال: حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيدالله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيدبن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله على سئل عن الأمة إذا زنت ولم تمحصن قال: ((إن زنت فاجلدوها،ثم إن زنت فاجلدوها،ثم إن زنت فبيعوها و لوبيضفير)).قال ابن شهاب: لاأدرى أبعدالثالثة أوالرابعة. [راجع: ١٥٢، وأنظر: ٢٢٣٢، FYAMACTOOY

فرمایا "إذا زنت الأمة فتبین زنافلیجلدها" اگرباندی کاالعیاذ باللهزنا ظابر بوجائ تواس کوکوڑے لگائے گاکون؟ اس برمولی حدجاری کریگا۔ولایٹر باورمحض ملامت نہ کرے۔تثریب کے معنی ہوتے مېں کسی کو بهت زیا وه ملامت کرنا ،سخت ست کهنا په

#### تثریب کے معنی

شراح نے اس کے دومطلب بیان کئے ہیں:

ایک توبیک که لایثرب کے معنی ہیں ''لایکتفی بالتشویب'' کمحض ملامت پراکتفانہ کرے بلکہ با قاعدہ

٣٤٤ هذا خلاصة ما أجاب به استاذنا المفتى القاضي مجمد تقى العثماني حفظه الله تعالى في "تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٣٩-٣٣٩، والعيني في "العمدة" ج: ٨، ص: ٣٣٥.

٣٨ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الحدود ، رقم: ١٥ ، ٣٢ ، وسنن الترمذي ، كتاب الحدود عن رسول الله ، رقم: • ١٣٢ ، وسنسن أبيي داؤد ، كتباب المحدود ، رقم :٣٨٧٤ وسنن ابن ماجة ، كتاب الحدود ، رقم : ٢٥٥٥ ، ومسند أحسمه، مسند المكثرين ، رقم : ٨٨ - ٧، ١ - ٧ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ ، ١ ٢ ٢٨ ، موطأ مالك ، كتاب الحدود ، رقم: ١ ٠ ١٠ ، وسنن الدارمي، كتاب الحدود ، رقم: ٢٢٢٣.

اس برحد جاری کروائے۔

دوسرے معنی بعض نے یہ بیان کئے ہیں کہ حدجاری کروائے اور بہت زیادہ برا بھلانہ کھے، اپنی زبان خراب نہ کرے اور زبان ہے اس کوایذاء نہ پہنچائے کیونکہ جب حدجاری ہوگئ تواس کے عمل کی مکافات ہوگنی ،اباس کومزیدزبان سے ایذاء پہنچانے کا کوئی جواز نہیں "فیم إن زنست فیلی جلدها و لایشرب" دویارہ زنا کرے تب بھی یہی کرے۔

"ثم إن زنت الشالثة فليبعها ولوبحبل من شعر" اگرتيسري بارجي زناكرتواس كوچ ڈالے جاہے بالوں کی ایک رس کے عوض ہی بیچنا پڑے لینی اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ملے تب بھی چے دے۔

## بيع عبدزاني براشكال كاجواب

بيع عبدزاني پريہاں بيسوال پيدا ہوتا ہے كہ جب وہ زانيه ہے اوروہ زانيه كواسي پاس ركھنا ليندنہيں كرتا تو دوسرے کے سرکیوں تھویی جائے حالانکہ "احب لاحیک ماتحب لنفسک" جوایے لئے پندے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی پسند کرنا چاہئے ۔ تو اگرایک زانیہ کنیز کواپنے گھر رکھنا گوارانہیں تواسے بچ کر دوسرے کے ماتھے وہ مصیبت کیول لگائی جائے تو بظاہریہ" احب الاحیک ماتحب لنفسک" کے خلاف

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایباہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی کنیز پر قابونہیں یا سکا اسے کنٹرول نہیں کر سکا جس کی وجہ ہے وہ زنا میں مبتلا ہوگئی لیکن ہوسکتا ہے کہ جس کے پاس وہ جائے وہ اس کو کنٹرول کر لیے اوراس کوز ناسے بچا سکے۔

دوسری بات پیر کبعض اوقات ماحول کے بدلنے ہے بھی اس عمل میں فرق واقع ہوجا تا ہے کہ جہاں ہیہ اس وقت رہتی ہے وہاں کسی ایسے آ دمی سے شناسائی پیدا کررکھی ہے، جوقریب میں رہتا ہےاوراس کی وجہ سے سے حرکتیں کررہی ہے تو جب کہیں دور چلی جائے گی تو'' ندر ہے گابانس نہ بچے گی بانسری'' تو ہوسکتا ہے ماحول کی تبدیلی ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوجائے ، لہٰذا اس کے معنی بینہیں ہیں کہ ایک عیب دار چیز جس کوخود رکھنا گوارانہ ہوخواہ مخواہ دوسرے کے سرتھوپ دی جائے۔

## (۲۲) باب الشراء والبيع مع النساء

حضرت عا نَشْدَرضَى اللّه عنها نے حضرت بریرۃ رضی اللّه عنها کوخریدا تھا یہاں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل اوراس سے متعلقہ مباحث اورا حکام ان شاءاللّٰد ٓ گے متعلقہ باب میں آئیں گے، یہاں امام بخاریؒ صرف میہ بیان کرنے کے لئے اس کولائے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ نیچ وشراء کی جاسکتی ہے یعنی اگر کوئی مردکسی عورت سے بیچ وشراء کا معاملہ کرے تو یہ جائز ہے چاہے بائع مرد ہواور مشتری عورت ہویا بائع عورت ہواور مشتری مرد ہو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔

ہمام نے حضرت نافع ﷺ سے پوچھنا جاہا کہ حضرت بریرۃ رضی اللّٰدعنہا کے شوہر غلام تھے یا آزاد تھے کے سوکھنے نافع ﷺ نے خیار عتق دیا تھا،اس مسکلہ پراستدلال کرنے کے لئے پوچھا،حضرت نافع ﷺ نے فرمایا کہ ''ماید دینی؟'' مجھے کیا پیتہ کہ وہ غلام تھے یا آزاد تھے تو گویاان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔اس کی تفصیل ان شاءاللّٰد تعالیٰ کتاب الطلاق میں آئے گی۔

#### (۲۸) باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أوينصحه؟

"وقال النبی ﷺ: ((إذااستنصح أحدكم أخاه فلينصح له))ورخص فيه عطاء" كياكوئى شهرى كى ويهاتى كى طرف سے بيج كرے گا؟ متعددا حاديث ميں نبى كريم ﷺ نے بيج الحاضر للبادى سے منع فرمایا ہے -اس بارے میں پچھا حادیث پیچھ بھی گزری ہیں اور آ گے بھی آ رہی ہیں كه "نهسى رسول اللہ ﷺ يبيع حاضر للباد".

# بيع حاضرللبا دي كي تعريف وحكم

اس کا حاصل یہ ہے کہ دیہاتی شخص جوشہر کے بازار میں اپناسا مان ،اپنے کھیت کی پیداوار ،سبزیاں وغیرہ فروخت کے لئے لئے کر آر ہاہے ،کوئی شہری شخص اس سے کہے کہ تو تو بھولا بھالا آ دمی ہے اور شہر کے حالات سے بھی واقف نہیں ، بجائے اس کے کہ تو بازار میں جا کر فروخت کرے ، مجھے اپنادلال اوروکیل بنادے ، میں فروخت کردوں گا ، یہ بچالئے الحاضرللبادی ہے۔

اس کے بارے میں اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ حضویہ اللہ نے بیج الحاضر للبا دی سے منع فر مایا ہے لیکن اس ممانعت کی علت کیا ہے اور وہ کن حالات میں لاگوہوتی ہے اور کن حالات میں نبیس ہوتی ، اس میں فقہاء کے

مختلف اقوال ہیں ۔

## بیج الحاضرللبا دی میں فقہاء کے اقوال

امام ابوچنیفہ کا فرمانا ہے کہ بیچ الحاضرللبا دی اس وقت منع ہے جب اس سے اہل بلد کوضرر لاحق ہو، بیر ضررتس طرح واقع ہوگا؟

اس کی صورت رہے کہ وہ ویباتی جواپی پیداوارسبریاں وغیرہ لے کرآ رہاتھا ظاہر ہے وہ اپنے نقصان پرتو ہیں بیچا، تقع تو ضرور لیتالیکن اس شہری کے مقابلے میں سستا بیچا کیونکہ دیہاتی کی بیخواہش ہوتی ہے کہ میں ، اپناسامان جلدی بیچ کرواپس اینے گھر چلا جاؤں تو وہ نسبتا ستا بیتیا نمین جب بیشہری صاحب بیچ میں آ گئے اب دوطریقے ہے اس میں مہنگائی پیدا ہوگئی۔

ایک تو اس طرح کہ بیرصاحب شہری ہیں اور شہر کے داؤ جیج سے واقف ہیں، الہذابی فوراً بیچنے کی فکرنہیں کریں گے بلکہ اس کو پچھروک کررتھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بازار میں اس چیز کی قلت ہورہی ہے اور میں اس وقت پیسے زیادہ وصول کرسکتا ہوں تو پیاس وقت بیجیں گے۔

دوسرے بیر کہ بیصاحب کام ملتہ فی اللہ تونہیں کریں گے بلکہ بچھ نہ بچھا جرت بھی وصول کریں گے،تووہ ا جرت بھی اس دیباتی کی لاگت میں لگا کر عام لوگوں ہے قیت وصول کریں گے تو اس طرح بھی گرانی پیدا ہوگی تو چونکہ بیضرریپدا ہوتے ہیں۔اس لئے بیج الحاضرللیا دی نا جائز ہے۔

لیکن چبال اس قسم کےضرر کا اندیشہ نہ ہو یعنی اس سے مہنگائی اور گرانی میں اضافہ نہ ہوتا ہوویسے ہی کوئی شخف کسی دیباتی کومد دکرے کہ بھائی تم یہاں پرواقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کون خریدے گاکون نہیں خریدے گا؟ لہٰذامیں تمہاری مدد کرلیتا ہوں۔تمہاری طرف ہے بیج دیتا ہوں تواس میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ اعانت علی المسلمین ہوئی جو کہ محمود ہے۔ بیام م ابو صنیفہ کا قول ہے۔

#### امام صاحب رحمه الله كي طرف غلط نسبت

اسی کوبعض دوسرے مذاہب کے فقہاء نے امام ابوحنیفہ کی طرف غلط منسوب کرلیا جیسے علامہ ابن قدامیہ ن "المعنى" ميں بيغلط نسبت كى كدامام ابوحنيفة كے نزديك بيج الحاضرللبادى ناجا رَنبيں ، حالانكه ناجا رَز تو كہتے ہیں لیکن نا جائز ہونے کا حکم معلول بعلہ ہے۔ جہاں علت پائی جائے گی وہاں نا جائز ہوگااور جہاں علت نہیں پائی جائے گی وہاں جائز ہوگا۔ ا<sup>وسل</sup>

٣٩] وبـذلك ظهرأن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغير هم من أن بيع الحاضر للبادي جائز عندابي حنيفة مطلقا ، ولا ينصح بهذا الاطلاق ،فإن كتب الحنفية صريحة في كراهته عندالضر ر ،كما نقلنا عن فتح القديروالبحر الرالق وردالمختار ولم ينفرد أبو حنيفة في تقيبد النهي بالضرر ،وإنما قيده الشافعية والحنابلة بشروط أربعة الخ (فتح الملهم ، ج: ١ ص: ٣٣٥.

#### دوسرأا ختلاف

اس مسئلہ میں دوسرااختلاف بیہواہے کہ آیا تھے الحاضرللبادی اسی وقت نا جائز ہے جبکہ بیرحاضر یعنی شہری شخص وکالت کی اجرت وصول کرے یا بیر تھم اس صورت پر بھی مشتمل ہے جب بیرحاضر وکالت کا کام بغیرا جرت کے انجام دے۔

امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر باجرت ہوتو ناجائز ہے اور بلا اجرت ہوتو جائز ہے، ایسا لگتا ہے کہ دیا تر ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیا اس کے قائل ہیں، اس واسطے انہوں نے بیقیدلگادی کہ '' ھلل ببیسع حاضر لباد بغیر اجر'' اور آگے اس کے دلائل بیان کئے کہ بغیر اجرت کے بیچ کرنے میں کوئی مضا اُقتہ نہیں۔

"وهل یعینه اوینصحه" کیونکه جب بغیرا جرت کے کرر باہے تو وہ سرف اعانت اور خیرخوای ہی ہوگ۔"قال النبی ﷺ إذا ستنصح احد کم اُخاہ فلینصح له ورخص فیه عطاء" اور حفرت عطاء کے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ بھی الحاضر للبادی بغیرا جرت کے ہوتو جائز ہے۔

آ گے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت قیس کھی حضرت جرایہ کا سے روایت کرتے میں کہ:

٢١٥٤ عن قيس: سمعت جريرا الله عندالله :حدثناسفيان ،عن إسماعيل،عن قيس: سمعت جريرا الله يقول: ((بايعت رسول الله قل على شهائة أن لاإله إلاالله وأن محمدرسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.

بسايعت رسول الله على شهسائة أن لاإله إلاالله وأن محمدارسول الله وإقام الصلواة، وإيتاء الذكواة، والسمع والطامة، والنصح لكل مسلم)). [راجع: ۵۷]

طریقہ خیرخوا ہی ہے ہے کہ بھائی میں تمہاری چیز فروخت کروادیتا ہوں اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے لیکن با قاعدہ اس کاوکیل اور دلال بن کرا جرت لے کرفروخت کرے مینع ہے۔

آ گے فرمایا" لا تسلسقو اا کسر کبسان" قافلے والوں سے جاکر ملاقات نہ کرو، آگے بیستقل باب

٠٠٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٤٩٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٢٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٨٠ ، ومسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، رقم: ٣٣٠٠ .

آربا بان شاء الله وبال پرع ض كرونگا "و لايبيع حاضر لبادقال: قلت لابن عباس ماقوله لايبيع حاضر لباد؟ قال لايكون له سمسار "يعنى اس كا دلال نديخ ـ

#### آ ڑھتیوں کا کاروبار

آج کل جوآڑھتیوں کا کاروبارہورہاہے یہ بیچ الحاضرللبادی ہی ہے۔اس کاعدم جواز اس صورت کے ساتھ مشروط ہے جہاں اہل بلد کو ضرر لاحق ہو،ا گر محض انتظامی آسانی کے لئے ہوجیسا کہ آج کل ہورہاہے کہ ہر دیباتی کے لئے مکن نہیں ہوتا کہ وہ اپناسامان لا دکر یہاں شہر میں لائے اور خود فروخت کرے بلکہ اس نے پہلے سے شہر کے پچھلوگوں سے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنامال تمہارے ہاں اتاروں گااور تم اسے میری طرف سے فروخت کردینا ،تواگر یہ سیدھا سادھا معاملہ ہواور اس سے اہل بلد کو ضرر نہ پنچے تو یہام ابو حذیفہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔ اس

نیکن جبال اس کا مقصد ملی بھگت کرنا ہو کہ آڑھتی ہے کہدرکھا ہے کہ دیکھو مال تمہارے پاس جھیجوں گا مگراس کو گودام میں رکھ کرتالالگا دینا اوراس وقت تک نہ نکالنا جب تک قیمتیں آسان سے باتیں نہ کرنے لگیں، تو اس صورت میں اہل بلد کوضرر ہوگا،لہٰذااس صورت کی ممانعت ہے۔

## (٢٩) باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

#### (۵۰) باب یشتری حاضر لباد بالسمسرة

و كرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشترى قال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لى ثوبا، وهي تعنى الشراء.

اال وحجة الحنفية أن النهي معلول بعلة الخ (تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ص: ٣٣٥).

#### باب يشترى حاضر لباد بالسمسرة

ابھی تک جو بحث تھی وہ بیج الحاضرللبا دی تھی ،شہری دیہاتی کا سامان بیچنے کے لئے وکیل بن رہاتھااور اب وہ صورت ہے کہ شہری دیہاتی کاوکیل ،کوئی سامان خرید نے میں بنتا ہے -

کوئی دیباتی بازار ہے سامان خرید نا جا ہتا ہے،شہری کہتا ہے کہ میں تمہاراوکیل بن جاتا ہوں اور بازار ہے تمہارے لئے سامان خرید لیتا ہوں۔

بعض حفرات نے کہا کہ جس طرح تیج الحاضر للبادی ناجائز ہے اس طرح اشتراء الحاضر للبادی بھی دلالی کے ذریعے سے ناجائز ہے، "و کو ہے ابن سیوین وابر اہیم خعی نے اس کو بائع اور مشتری دونوں کے لئے براسمجھا ہے اور دلیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ "لا بیسع المحاضر للباد" اس میں اگر چلفظ بیج ہے لیکن بیج کالفظ بعض اوقات شراء کے معنی میں بھی استعال بوتا ہے۔ چنا نچہ ابراہیم نحی کہتے ہیں کہ "ان المعرب تقول بع لمی ثوبا و ھی تعنی المشراء "عرب لوگ بعض اوقات "بع لمی ٹوبا و ھی تعنی المشراء "عرب لوگ بعض اوقات "بع لمی ٹوبا "کتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ پڑ اخرید لو۔ تو "لا بیسے المحاضر" کے معنی یہ بھی ہو سے ہیں کہ کوئی شہری کسی دیباتی کی طرف سے مال نہ خرید ہے، البذا یہ حدیث دونوں معاملوں کی ممانعت بیان کرتی ہیں بیج کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ وقف ابن سیر ین اور ابرا ہیم نحقی نے بیان کیا ہے۔

حفیہ کے نزدیک " شراء الحاضر للبادی" ناجائز نہیں ہے،اس لئے ممانعت کی علت اہل بلد کو ضرر پہنچنا ہے اور شراء کی صورت میں کوئی ضرر نہیں،الہذاوہ ناجائز ہے۔

# (۱۵) باب النهى عن تلقى الركبان، وأن بيعه مردودلأن صاحبه عاص آثم إذاكان به

"عالماوهو حداع في البيع والحداع لايجوز".

یددوسرامسکہ ہے جس کے بارے میں امام بخاریؒ نے باب قائم فرمایا، آگے اس کے بارے میں متعدداحادیثروایت کی بین اس کو " تعلقی الر کبان"، "تلقی الجلب" اور " تعلقی البیوع" بھی کہتے ہیں۔

۱۱۲ - حدثنامحمدبن بشار:حدثناعبدالوهاب:حدثناعبيدالله العمرى عن سعيد بن ابى هويرة الله العمرى عن سعيد بن ابى هويرة الله قال: نهى عن النبى الله عن التلقى وأن يبيع حاضرلباد [راجع: ۴۱۲] ابى سعيد عن أبى هويرة الله بن الوليد:حدثنا عبدالأعلى،حدثنامعمر،عن ابن طاوس،عن أبيه

قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما:مامعنى قوله: ((لايبيعن حاضر لباد؟)) فقال:يكون له سمسارا [راجع:٢١٥٨]

عبدالله ا ٢ محدثنامسدد: حدثنايزيدبن زريع قال: حدثنى التيمى، عن أبى عثمان عن عبدالله الله قال: من اشترى محفلة فلير دمعهاصاعا قال: ونهى النبى عن تلقى البيوع [راجع: ٢ ١ ٢ ٩]

الله عنهما: أن رسول الله على قال: ((الايبيع بعضكم على بيع بعض، والاتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)) [راجع: ٢١٣٩]

# تلقى جلب كى تفصيل

خلاصه اس کالیہ ہے کہ دیہات کے کاشٹکارا پی زمینوں کی پیداواراونٹوں پرلادکرایک قافلے کی شکل میں شہر کی طرف آتے سے تا کہ وہ اپناسامان شہر میں آکر فروخت کریں ، تو بعض سیانے قسم کے لوگ جوشہر کے رہنے والے سے شہر سے باہر آکر ان کا استقبال کرتے اور ان کی چاپلوسی کرتے کہ ارب بھائی آپ تو بڑے قابل احتر ام لوگ ہیں ، آپ کہاں بازار جانے کی زحمت کریں گے ہم یہیں آپ سے ساراسامان خرید لیتے ہیں۔ تو تلقی جلب کرنے والے اس طرح چکنی چپڑی با تیں کرکے ان سے سے داموں ساراسامان خرید لیتے اور پھر اس کے اجارہ دار بن کر بیٹے جاتے اور بازار میں آکراس کی من مانی قیمتیں وصول کرتے ۔ اس کو 'تی لقی السو کہا کہا گیا ہے ، نی کریم گانے اس سے منع فرمایا ہے۔

## ممانعت کی وجہضرریا دھوکہ

ممانعت کی دوملتیں ہیں لیعنی دومیں ہے کوئی ایک بات پائی جائے توبیا مرممنوع ہے، ایک بید کہ قافلے والوں کے پاس جاکر بازار کی قیمت غلط بتائے لیعنی یہ کہے کہ بازار میں بیرسامان سورو پے کی ایک بوری ال رہی ہے۔ لہٰذا آ پ بھی مجھے ایک بوری سورو پے میں چو دیں جبکہ بازار میں ایک سوپانچ روپے میں مل رہی تھی تواس طرح دھوکہ دے کرپانچ روپے کم میں خریدلیا۔

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ١ ٢٥٩، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم: ١ ١٣٢، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ١ ٢ ٢ ، ومسنداحمد ، باقى مسند المكثرين، رقم: ٢ ١ ٢ ، ومسنداحمد ، باقى مسندالمكثرين، رقم: ٢٢٥٨ ٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٣٥٣ .

دوسری بات یہ کہ بیاس طرح اجارہ دار بن بیٹھے،اگروہی سامان اہل بلدخودد بہاتیوں سے خرید تے تو فراوانی ہوتی اور اس کے نتیجے میں وہ چیزلوگوں کوستی ملتی ،انہوں نے پہلے سے خرید کراس پر قبضہ کرلیااور احتکار کر کے اس کی رسد میں کمی کر دی تو یہ بھی ممانعت کی علت ہے۔

## ممانعت کی علت حنفیہ کے ہاں

حنفیہ کہتے ہیں کہ علت یا تو خداع ، دھوکہ ہے بیعنی بھاؤ غلط بتاناہے اور یااضرار بابل البلدہے، ان دونوں میں ہے کوئی چیز پائی جائے گی تو یہ بی نا جائز ہے اورا گران میں ہے کوئی علت نہیں پائی جاتی کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا اور بعد میں احتکار بھی نہیں کیا تو پھریہ جائز ہے۔ حنفیہ کے ہاں مدار "احدالا موین" پر ہے "تلبیس السعو" ہویا اضرار" باہل البلد" ہوتو نا جائز ہے۔ "گ

# تلقى جلب بيع كاحكم

اس میں اختلاف ہواہے کہا گر کوئی شخص تلقی جلب نا جائز طریقہ سے کرے مثلاً دھو کہ دیایا قافلہ والوں کوغلط بھا ؤ بتائے تو آیا یہ بھے منعقد بھی ہوئی یانہیں؟

#### علامها بن حزم وظاهر بيه كالمسلك

علامه ابن حزم اورظا ہر یہ کہتے ہیں کہ ایسی بیچ ہوئی بی نہیں یعنی اگر بازار میں گندم کی فی بوری ایک سو پانچ رو پے ہا اورانہوں نے قافے والوں کوایک سورو پے بتائے توید دھوکہ دیا، اب اگر دیہاتی سورو پے بوری کے حماب سے فروخت کر دیتے ہیں تو ظا ہریہ کہتے ہیں کہ یہ بیج منعقد بی نہیں ہوئی اوراس باب میں امام بخاری بھی ظا ہریہ کی تائید کررہ ہیں۔ اس لئے کہ ترجمہ الباب بیقائم کیا ہے کہ "باب النہی عن تلقی الو کبان وان بیسعہ مردود لان صاحبہ عاص آئم" جویہ کام کررہا ہے وہ نافر مان ہے، گنهگار ہے۔"اذاکان به عالما" جبکہ اس کوچے بھاؤمعلوم ہو،"وھو حداع فی البیع والحداع لایجوز" تو کہتے ہیں کہ پھر بیج ہوئی بی نہیں۔

## ائمه ثلا شرحمهم اللّه كالمسلك

د وسرے فقہا، شافعیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بچے ہوگئی لیکن صاحب سلعۃ کوخیارمغبون حاصل ہوگا، یعنی اگر بازار جاکر پتہ چلا کہانہوں نے دھوکہ دے دیا ہے توان کو بچے فننج کرنے کا اختیار ہوگا۔

النهى وإلا فلا، والنهى عندالحنفية معلول بعلة: وهى الضرر أو التلبيس ، فمتى وجدت العلة تحقق النهى وإلا فلا، الخ (تكملة فتح الملهم، ج: اص: ١٣٣).

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

امام ابوحنیفهٔ کامسلک بیہ ہے کہ خیار فنخ بھی حاصل نہیں ، جوبیع ہوگئی وہ ہوگئی انہوں نے راستہ میں وہ سامان کیوں بچا،خود بازار جاکر قیمت معلوم کرتے ، جب انہوں نے غلطی کی ہے اب اس کو بھگتیں ،اب فنخ کا ختیار نہیں ہے۔ <sup>سمیل</sup>

# ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک راجے ہے

اس مسئلہ میں قوی ترین قول ائمہ ثلاثہ کا ہے، جوابھی ذکر کیا گیا کہ بچے تو منعقد ہوگئی کیکن خیار فنخ حاصل ہے، اس لئے کہ تچے مسلم کی ایک حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا" فیا داات سی سیدہ السوق فی و بسالمحیار" کہ جب صاحب سلعہ بازار میں پنچے تواس کواختیار ملے گا، حنفیہ کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہٰذااس باب میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک راج ہے۔ مسل

#### (۲۲)باب منتهى التلقى

۱۲۱۲ محدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنهانا النبي الله أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. [راجع: ۲۱۲۳]

"قال أبو عبدالله : هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيدالله".

# تلقی جلب کی حد کیا ہے؟

پیچھے جواحادیث آئی ہیں کہ دیہات ہے جو قافلے سامان لے کرآتے ہیں ان ہے جا کر ملنااور وہیں پر جا کرسامان خرید نا نا جائز ہے۔اس میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ تلقی جلب کی انتہا کیا ہے؟ یعنی کتنی دور تک جا کر قافلے والوں سے ملنا جائز ہے کیونکہ وہ تو سامان لے کرآ رہے ہیں تو اب اس وقت تک ان سے نہ ملیں جب تک

٣٣٤ قال العبد الضعيف: وقد تبين بذالك كله بطلان ماقاله ابن حزم ..... وأباحه أى تلقى الجلب أبوحنيفة جملة إلا أنه كرهة إن أضر بأهل البلد دون أن يخطره ،وأجازه بكل حال ،وهذا خلاف لرسول الله عليه وخلاف صاحبيه لايعرف لهما من الصحابة مخالف ولا نعلم لأبى حنيفة في هذا القول أحدا قاله قبله .(اعلاء السنن ، ج: ١ ٢ ص . ١٩٨).

٥٠٠١ ذكر تفصيله الشيخ المفتى محمدتقى العثماني حفظه الله في (تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ص: ٣٣٠-٣٣٣ والعيني في "العمدة "ج: ٨ص: ٣٢٣-، وصحيح مسلم ، (١٤)كتاب البيوع ، رقم :٣٨٢٣).

کہ وہ میں بازار میں پہنچ جائیں یااس کی کوئی اور حدیدے جہاں تلقی جائز ہوجائے؟

## تلقی جلب کی حد

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کچھ کلام ہواہے،امام بخاریؒ نے اسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے بیہ "مسئتھی التلقی " کا ترجمۃ الباب قائم کیاہے۔ منتبی تلقی کا دوطرح ہوتا ہے ایک تواس کی ابتداء ہے، وہ تو جول ہی گھر سے الکے تواس وقت تلقی کی ممانعت کی ابتداء ہو گئی نعنی جب وہ گھر سے سامان لے کر نکلے ادھرے کوئی شخص جائے اور جا کر سودا کر لے تو بینا جائز ہے ۔ لیکن بیتلقی کب تک نا جائز ہے؟ امام بخاریؒ نے اس میں جمہور کا مسلک اختیار فرمایا ہے جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں۔

#### جمهوركا مسلك

جمہور کا قول یہ ہے کہ تلقی کی ممانعت اس وقت ختم ہوجاتی ہے جب قافے شہر میں داخل ہو کر بازار کے سرے پر ، کنارے پر پہنچ جائیں ،اگر بازار میں داخل نہ ہوئے ہوں اس وقت ان سے معاملہ کرنا جائز ہے۔اور یہ تلقی جلب کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

## امام ما لك رحمه الله كالمسلك

ا ما ما لک رحمتہ اللّہ علیہ کی طرف بیمنسوب ہے وہ فر ماتے ہیں کہ جب تک قافلے بالکل بازار کے پیچوں پچنے نہ پنچ جائیں اس وقت تک ان سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہوں۔

ا ما م بخاریؒ امام ما لکؒ کے مسلک کی تر دید کرنا جا ہتے ہیں اور یہ بتلانا جا ہتے ہیں کہ جب قافلے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور بازار کے ابتدائی جھے میں پہنچ گئے جس کواعلی السوق کہاجا تا ہے تواب یہ ممانعت ختم ہوجاتی ہے۔

# امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ "کنا نتاقی اللہ عبدان" ہم قافلے والوں سے جاکر ملتے تھے "فنشتری منہم الطعام" اور جاکر الن سے کھانا خرید لیت تھے "فنہانا النبی ان ان یبیعہ حتی یبلغ بہ سوق الطعام " تو نبی کریم کی نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم ان سے خرید کرآ گے بیج کریں جب تک کہ اس کو لے کرغلہ کے بازار تک نہ پہنچ جائیں۔
اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جو کہا کہ ہم جاکر قافلے والوں سے مل لیتے تھے اور ان

ے کھاناخریدتے تھے وہ ''فسی اعلی السوق ''سوق کے ابتدائی حصہ میں مل کرخریدتے تھے، اب نبی کریم بھا نے ہمیں بیفر مایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب خرید نے کے بعداس کوآ گے اس وقت تک فروخت نہ کرو، جب تک کہ اس کواپنے بازار میں نہ لے آؤ۔ اس حدیث میں آپ بھانے آگے بچے کرنے سے تو منع کیالیکن ہم نے جوقا فلے والوں سے اعلی السوق میں خریداری کی اس پر آپ بھانے کیرنہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب اس کواپنے بازار تک پہنچانے سے پہلے نہ فروخت کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر قافلے والے اعلی السوق تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان سے خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔"قال ابوعبدالله : هذافی اعلی السوق ویبینه حدیث عبیدالله" امام بخاریؓ نے حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ قافلے والوں سے جوخریداری کرتے تھے وہ سوق کے اعلی حصہ بینی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے۔اوراس بات کی صراحت آگے حدیث عبیداللہ میں ہے۔

یے تھم اصل میں بیع قبل القبض کی ممانعت پرہے، یہاں آپ ملکے نیع قبل القبض کی ممانعت تو فر مائی ہے لیکن قافے والوں سے جوخریداری ہوئی تھی اس کونا جائز نہیں قر اردیا۔معلوم ہوا کہ جب قافے والے بازار کی ابتداء تک پہنچ جائیں اس وقت ان سے خریداری کر لینے میں کوئی مضا اُقتہیں ہے، خریداری کر سکتے ہیں۔

#### (4٣) باب ذا اشترط في البيع شروطالاتحل

۲۱۲۸ حدثناعبدالله بن يوسف: أخبرنامالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنهاقالت: جاء تنى بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني فقالت: إن أحب أهلك أن أعدهالهم ايكون والأؤك لى فعلت فله عليها. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبو اذلك عليها. فجاء ت من عندهم ورسول الله على جالس، فقالت: إنى

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضرت بریرۃ "آئیں یہ اس وقت کنیر تصین باندی تھیں۔اور آکرکہا کہ "کا تبت اہلی علی قسع اواق، فی کل عام اوقیۃ" میں نے اپنے آقاؤں سے مکا تبت کا معاملہ کیا ہے اور بدل کتابت نو (۹) اوقیہ چاندی مقرر کیا ہے، ہرسال ایک اوقیہ اداکروں گی اور جب یہ نواوقیہ کمل ہوجائے گی تو وہ مجھے آزاد کردیں گے۔ "فاعیہ نیسینی" لہٰذا آپ میری مدد کریں تاکہ میں نواوقیہ چاندی ان کواداکردوں۔ "فقلت "حضرت عائشہ "فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ "إن أحب اہلک أن أعدهالهم ویکون و لاؤک لی فعلت" اگرتمہارا آقا چا ہے تو میں انہی ان کونواوقیہ چاندی گن کردے دوں اور تمہاری ولاء مجھے ملے۔ گویاان سے بریرہ "کوخرید کر پھر آزاد کروں اور آزاد کر ون اور کی اور کے بعداس کی ولاء مجھے ملے۔ گویاان سے بریرہ "کوخرید کر پھر آزاد کروں اور آزاد کر ون اور کی بعداس کی ولاء مجھے ملے۔

#### ولاءعتاق

"ولاء" مرنے کے بعد میت کی وراثت کو کہتے ہیں ،اور یہ وراثت مولی معنق کو ملتی ہے جس کومولی العماقہ یا ولاء عماقہ کہتے ہیں۔اور یہ مولی العماقہ ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے بعنی اگر مرنے والے غلام کے نہ ذوی الفروض موجود ہوں نہ عصبات موجود ہوں تو اس صورت میں میراث مولی العماقہ کو ملتی ہے بی آخر العصبات ہوتا ہے اور ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے۔

بخلاف ولاء الموالاة کے کہوہ ذوی الارجام کے بعد آتی ہے، مولی المولات کومیراث اس وقت ملتی

٢٠٠١ وفي صحيح مسلم ، كتباب العتق، وقم: ٢٤٢٢،٢٤٢١، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، وقم:
 ١١٠ وسنن ابي داؤد، كتاب العتق، وقم: ٣٣٢٨، وموطأمالك، كتاب العتق والولاء، وقم: ١٢٤٥.

ہے جب ندمیت کے ذوی الفروض ہوں نہ عصبات ہوں اور نہ ذوی الارحام ہوں تو پھرمولی المولات میراث کا حقدار ہوتا ہےاور آخرالعصبات مجھا جاتا ہے۔

حضرت عائش نے فرمایا کہ اگرتمہاری ولاء مجھے ملے تو میں ابھی پینے اداکر کے تمہیں آزادکرادوں۔

"فدھبت بریرۃ إلی اہلھا، فقالت لھم" حضرت بریرۃ اپنے آقاؤں کے پاس گی اور جاکران ہے وبی
بات کہی جو حضرت عائشہ کہدری تھیں "فابوا ذالک علیہا" انہوں نے انکارکیا، یعنی یہ کہا کہ ولاء تو ہر
عالت میں ہم ہی لیں گے چاہے وہ پینے اداکریں یاکوئی اورکر ہے "فیجاء ت من عندھم ورسول اللہ بھی حالت میں ہم ہی لیں گے چاہے وہ پینے اداکریں یاکوئی اورکر ہے "فیجاء ت من عندھم ورسول اللہ بھی جسالس" حضرت بریرۃ ان کے پاس سے ہوکر دسول اللہ بھی کے پاس آئیں اور آپ بھی تشریف فرما تھے۔

"فیقالت انبی عوضت علیہم فابوا" آکر عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ پیشش کی تھی کہ حضرت عائشہ ابھی پینے دیے کو تیار ہیں بشرطیکہ ولاء ان کو ملے کیکن انہوں نے انکار کیا اور یہی شرط لگائی کہ ولاء ان کو ملے نبی کر یم بھی نے یہ بات سی اور حضرت عائشہ نے یوری تفصیل بنائی۔

"فقال: خدیهاواشترطی لهم الولاء فإنماالولاء لمن أعتق "تو آپ الله فرمایا که تھیک ہے تم خریدلواورولاء کی شرط لگانے سے وہ ولاء کے حقد ارنہیں ہوں گے یعنی اگرتم بجے کے اندریہ شرط لگالو که ولاء بائع کو ملے گی اس شرط کے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شرعی تھم اپنی جگہ پر برقر اررہے گا کہ ولاء ای کو ملے گی جو آزاد کریگا چونکہ بعد میں تم آزاد کروگی تو اس کے نتیجے میں ولاء خود بخود تمہاری طرف آجائے گی اوران کی طرف سے جو شرط لگائی جائے گی کہ ولاء ان کو ملے گی وہ شرط باطل ہوجائے گی۔

'' فیفعیات عبائشة'' حضرت عائشہ رضی الله عنها نے ایسا ہی کیا کہ بھی میں توبیشرط لگائی کہ ولاء بالع کو ملے گی کیکن بعد میں حضرت بریر ہ گوآزاد کر دیا۔

"ثم قام رسول الله الله الله الناس فحمدالله وأثنى عليه ثم قال أمابعد"

آپ الله او گوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فر مائی اور فر مایا "المسابعد مابال رجال یشتر طون شرو طالیست فی کتاب الله ؟ ماکان من شرط لیس فی کتاب الله فلم و بالله گلوب الله علی کتاب الله علی ماکان من شرط لیس فی کتاب الله فلم و بالله فلم و بان کان مائة شرط " کہلوگوں کا کیا حال ہے کہوہ تج میں ایس شرطیس لگالیں "قصصاء الله کتاب میں نہیں ہیں جو شرط اللہ کی کتاب کے خلاف ہووہ باطل ہے، چاہے وہ سوشر طیس لگالیں "قصصاء الله اصف، و شرط الله او ثق و إنما الولاء لمن أعتق "اللہ کا فیصلہ اس بات کا زیادہ شخت ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اللہ کا فیصلہ کی باور ولاء اس کی جو آزاد کرے۔

امام بخاریؒ نے ای حدیث پرترجمۃ الباب قائم کیا ہے "باب إذااشترط فی البیع شروطاً لاتحل" کہ اگر بیچ کے اندرکوئی آ دمی الی شرط لگا لے جو حلال نہیں ہے تواس کا کیا تھم ہوگا؟

## الیی شرط لگانا جومقضائے عقد کےخلاف ہو

یبال ایک بڑا مسئلہ فقہیہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر بیع کے اندرکوئی ایسی شرط لگالی جائے جومقتضائے عقد کے خلاف ہواس کا کیا تھم ہے؟ اس میں تین ندا ہب مشہور ہیں۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنیفہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتے کے اندرالی شرط لگائے جومفضائے عقد کے خلاف ہواوراس میں احد العاقدین یامعقو دعلیہ کانفع ہوتوالی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہوجاتی ہے اور بھے بھی فاسد ہوجاتی ہے۔

#### علامها بن شبرمه رحمه الله كامسلك

دوسری طرف علامہ ابن شبر مدرحمتہ اللہ علیہ جو کوفہ کے قاضی تھے اور کوفہ ہی کے فقیہ ہیں انکا کہنا ہے کہ شرط لگا نابھی درست ہے اور بیچ بھی درست ہے اور ایسی شرط لگانے سے بیچ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

# ا ما م ابن ا بی لیلیٰ کا مسلک

تیسر امذہب امام ابن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر تیج میں کوئی الیبی شرط لگا لی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہوتو وہ شرط فاسد ہوجائے گی اور تیج فاسد نہیں ہوگی ، تیج درست ہوگی ، وہ شرط باطل ہوگئ اب اس کی پابندی لا زم نہیں ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

امام ابوصنیف رحمہ اللہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جوخود امام ابوصنیفہ ؓ نے روایت کی ہے اور ترندی میں بھی آئی ہے کہ " نھی رسول اللہ کے عن بیع وشوط".

## علامها بن شبر مه رحمه الله كااستدلال

امام ابن شہر میں گہتے ہیں کہ شرط بھی صحیح ہے اور بیع بھی صحیح ہے ، ان کا استدلال حضرت جابر ﷺ کے اونٹ کی خریداری کے واقعہ سے ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے حضوراقد س ﷺ کواونٹ فروخت کیا اوریہ شرط لگائی کہ میں

مدینه منورہ تک سواری کروں گا، چنانچید حضرت جابر رہا مدینه منورہ تک اس پرسواری کر کے آئے معلوم ہوا کہ بیج بھی صبح ہے اور شرط بھی صبح ہے۔

# امام ابن ابی کیلی کا استدلال

امام ابن ابی لیلی کا استدلال حفزت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ہے کہ حفزت بریرہ کے بارے میں حضور ﷺ نے فر مایا کہتم ولاء کی شرط ان کے لئے لگالو، لیکن شرط لگانے سے کوئی متیجہ نہیں نکلے گا بعد میں ولاء آزاد کرنے والے کو ہی ملے گی ۔ تو یہاں آپ ﷺ نے بیچ کو درست قرار دیا اور شرط کو فاسد قرار دیا۔

# ياسبحان الله اثلاثة من فقهاء العراق اختلفو اعلى مسئلة واحدة

امام حاکم رحمة الله عليه نے''معرفت علوم حديث' ميں اور ابن حزم نے''محلی'' ميں روايت نقل کی ہے كه ايك صاحب جن كانام عبد الوارث بن سعيد تھا وہ كہتے ہيں كه ميں نے امام الوحنيفة سے مسئله يو چھا كه اگر تھے ئے اندركوئی شرط لگالی جائے تو اس كا كيا تھم ہے؟ <sup>سے ہے</sup>

امام ابوطنيفة في فرماياكه "البيع باطل والشوط باطل"

پھر میری ملاقات ابن شرمہ ہے ہوئی ان سے میں نے کہا کہ اگر بیع میں شرط لگا لی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ابن شرمہ نے کہا ''البیع جائز والشرط جائز''

پرمیری ملاقات ابن انی کیلی ہے ہوئی ان ہے بوچھا تو انہوں نے کہ "البیع جسائن والشرط باطل" پردوبارہ میں امام ابوضیفہ کے پاس گیا اور ان ہے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ "البیع باطل والشرط باطل" لیکن ابن شرمہ یہ کہتے ہیں اور ابن الی لیے کہتے ہیں ۔ امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ "ما اوری ماقد ی ماقد ی ماقد ی عن بیع ماقالا وقد حدث نبی عسروب شعیب عن ابیه عن جده ((ان النبی الله الله الله علی عن بیع وشرط)).

ان دونوں نے کیابات کہی ہوہ جانیں، مجھے معلوم نہیں ایکن مجھے بیصدیث عمروبن شعیب نے سنائی ہے۔

پھرا بن شرمہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ''البیع جسائن و الشرط
جسائسو'' حالانکہ اما م ابوحنیفہ یہ کہتے ہیں اور ابن الی لیے کہتے ہیں۔ تو ابن شرمہ نے کہا ''مساأدری ماقالا، قد حدثنی مسعر بن کدام عن محارب بن دار عن جاہر بن عبد الله ((قال: بعت من النبی اللہ ناقة ، فاشترط لی حملانها إلی المدینة، البیع جائز و الشرط جائز)).

<sup>27]</sup> معرفت علوم حديث ، ج: ١ ، ص: ١٢٨ ، دارالكتب العلمية بيروت ١٣٩٤ه ، ومحلى ، ج: ٨ ، ص: ١٢ ٣٠.

مجھے نہیں معلوم کہ انہوں کیا کہالیکن مجھے بیرحدیث اس طرح کپنچی ہے کہ انہوں نے اونٹ بیچا تھا اور اس کی سواری کی شرط لگالی تھی تو آپ ﷺ نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔

پھر میں ابن ابی لیلی کے پاس گیا اور ان ہے کہا کہ آپ نے بیفر مایا تھا اور امام ابوضیفہ یہ کہتے ہیں اور ابن شہرمہ یہ کہتے ہیں اور ابن شہرمہ یہ کہتے ہیں۔ ان شہرمہ یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ''ما ادری ماقالا ،قد حدثنی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشہ،قالت : ((أمر نی رسول الله ﷺ : أن اشتری بریر۔قفاعتقیها، البیع جائز والشرط باطل)).

انہوں نے حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا کی حدیث سادی تو اس طرح ان تینوں کے مداہب بھی جمع ہیں اور تینوں کا استدلال بھی مذکور ہے۔ <sup>۱۳۸</sup>

# ا ما م ابوحنیفه اورا مام شافعی رحمهما الله کے مذہب میں فرق

اور جومذ ہب امام ابوحنیفہ گاہے تقریباً وہی مذہب امام شافعی کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ خواہ شرط فرماتے ہیں کہ شرط متعارف ہونے کی صورت میں شرط جائز ہوجاتی ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتب بھی جائز نہیں ہوتی ، تو شرائط کی تین قسمیں ہیں۔

# امام ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیک شرا نظ کی تین قسمیں ہیں

#### مقضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے

مہلی میں ایک وہ شرط جومقضائے عقد کے مطابق ہووہ جائز ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص بیچ کے اندریہ کے کہ میں تم سے اس شرط پر بیچ کرتا ہوں کہ تم مجھے مبیع فوراً حوالہ کردو، توبیشرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے، لہذا جائز ہے۔

## ملائم عقد کے مطابق شرط لگا نابھی جائز ہے

دوسری قتم میں اگر کوئی شرط ملائم عقد ہو یعنی اگر چہ مقتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں کیکن عقد کے مناسب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص نیچ مؤجل میں بیہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ نیچ مؤجل کرتا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے کوئی گفیل لاکر دو کہتم پیسے وقت پرا داکر و گے، توبیشرط ملائم عقد ہے، یا کوئی بیہ کہے کہ اس شرط پر تیچ

٨٠١ هذا خالاصةماذكرها الشيخ القاضى محمد تقى العثمانى حفظه الله في "تكملة فتح الملهم. ج: ١ ص: ٩٣٢، والعين في "العمدة" ج: ٨ ص: ٩٣٢، وإعلاء السنن، ج: ١ ص: ٩٣١ - ١٥٣ .

کرتا ہوں کہتم مجھے کوئی چیز رہن کے طور پر دو کہ اگر تونے وقت پر پیسے ادانہیں کئے تو میں اس ربن سے وصول کرلوں۔ پیشر طبھی ملائم عقد ہے اور جائز ہے۔

## متعارف شرط لگانا جائز ہے

تیسری فتم شرط کی وہ ہے جواگر چہ مقتضائے عقد کے اندرداخل نہیں اور بظاہر ملائم عقد بھی نہیں لیکن متعارف ہوگئی یعنی یہ بات تجار کے اندر معروف ہوگئی کہ اس تھ کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی جاسکتی ہے۔ مثلاً فقہاء کرام نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس شرط کے ساتھ جوتا خرید لے کہ بالکع اس کے اندر تلوالگا کرد ہے، اب واسطے کہ متعارف ہوگئی تلوالگا کرد ہے، اب واسطے کہ متعارف ہوگئی ہوتا ہے ۔ تو شافعیہ ، حنفیہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے متعارف ہونے کی صورت میں حنفیہ جو کہتے ہیں کہ شرط جائز ہوجاتی ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے نزد یک خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتب بھی جائز نہیں ہوتی ۔ ق

# ا ما م ما لك رحمه الله كي د قيق تفصيل

اس مسئلہ میں سب سے زیادہ وقیق تفصیلات تمام مذاہب میں امام مالک کے ہاں ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ دوسم کی شرطیں ناجائز ہیں ،ایک وہ جومناقض عقد ہوں محض مقتضائے عقد کے خلاف ہونا کافی نہیں بلکہ مناقض مقتضائے عقد نہوتو وہ شرط ناجائز ہے۔

## مناقض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟

پہلی صورت مناقض مقتضائے عقد کامعنی یہ ہے کہ عقد کا تقاضہ تو مثلاً بیتھا کہ مشتری کو بیع میں تصرف کاحق حاصل ہو جائے لیکن کوئی شخص بیشرط لگائے کہ میں اس شرط پر یہ چیز بیچتا ہوں کہتم مجھے سے اس کا قبضہ بھی نہیں لوگے ، یہ شرط مناقض مقتضائے عقد ہے ، کیونکہ اس نجے کا تقاضا بیتھا کہ وہ چیز مشتری کے پاس جائے ، لیکن وہ شرط لگار ہاہے کہتم مجھے سے بھی قبضہ نہیں لوگے - بیشرط مناقض عقد ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور بع کو بھی باطل کردیتی ہے۔

دوسری صورت جس کوفقہاء مالکیہ شرط مخل بالثمن سے تعبیر کرتے ہیں ،اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شرط کے لگانے کے نتیج میں ثمن مجہول ہوجائے گا جیسے بیچ بالوفاء میں ہوتا ہے۔مثلاً میں مکان فروخت کررہا ہوں اس

٩٥] كذا في تكملة فتح الملهم للشيخ القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى ، ج: ١ ص: ٢٢٨ - ٣٠٠.

شرط پر کہ جب بھی میں یہ قیمت لا کر دوں تم اس کو واپس مجھے فروخت کرو گے اس کو حنفیہ بھے بالوفاء اور مالکیہ بھے الثیا کہتے ہیں، یہ بھے نا جائز ہے، اس لئے عقد کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس لاؤنگا تو تنہیں یہ مکان مجھے واپس کرنا ہوگا، مکان کی بھے کرلی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو مکان بیچا تھا اس کی ثمن مجبول ہوگئ کیونکہ اس ثمن کے ساتھ یہ شرط گلی ہوئی ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس لاؤں گاتمہیں مکان دینا ہوگا۔

اب ہوسکتا ہے کہ اس مکان کی قیمت بڑھ گئی ہویا گھٹ گئی ہو، اس واسطے مکان کے واپس کرنے کے متبع میں شن جو مجبول ہورہی ہے اس کوشر طمخل بالثمن کہتے ہیں اور اس صورت میں جب کہ شرط خل بالثمن ہوتو مالکیہ کہتے ہیں کہ بیج جائز ہوجاتی ہے اورشرط باطل ہوجاتی ہے، جیسے بیج بالوفاء میں کوئی شخص یہ کہہ میں مکان اس شرط پر بیچنا ہوں کہ جب بھی میں پیسے لاؤں تو اس کو واپس مجھے فروخت کردینا، اب اس صورت میں بیج تو درست ہوگئی ہے کیکن آگے جوشرط لگائی ہے کہ پیسے لاؤں گا تو تہہیں واپس کرنا ہوگا یہ شرط باطل ہے۔

تغیری صورت میں ہے کہ کوئی الی شرط لگائی کہ جونہ تو مناقض عقد ہے نیخل بالثمن ہے تو و ہ کہتے ہیں کہ الیمی صورت میں شرط بھی صحیح ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص میہ کے میں مید گھوڑ اتم سے خرید تا ہوں اور بالغ کہتا ہے کہ میں مید گھوڑ اتم پر فروخت کرتا ہوں مگر شرط میہ ہے کہ میں ایک مہینہ تک اس پر سواری کروں گا تو یہ نہ مناقض عقد ہے اور نیخل بالثمن ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشرط بھی جائز ہے اور بیڑھے بھی جائز ہے۔

امام ما لكُّ ن يتفصيل كردى كما كرمناقض عقد موتو "البيع بساطل والشوط بساطل "مخل بالثمن موتو" البيع جسائز والشوط موتو" البيع جسائز والشوط حائذ " في المنافقة على المنافقة البيع منائز والشوط حائذ " في في المنافقة البيع منافز والشوط حائد " في في المنافقة البيع منافز والشوط حائد " في في المنافقة البيع منافز والمنافقة المنافقة المن

# امام احد بن حنبل رحمه الله كامسلك

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللّه عليه بيفرماتے ہيں كہ بچ ميں اگرايك اليى شرط لگائى جائے جومناقض عقد نه ہوچاہے مقتضائے عقد كے خلاف ہو، توايك شرط لگانا جائزہے۔ شرط بھى جائزہے اور بچ بھى جائزہے، جيسے يوئى شخص يہ كہے كہ ميں تم سے كپڑااس شرط پرخريد تا ہوں كہتم مجھے ى كردوگے۔

کیکن اگر دوشرطیں لگا دیں تو پھر نا جا ئز ہے - مثلاً یہ کیے کہ میں یہ کپٹر اتم سے اس شرط پرخرید تا ہوں کہ تمہارے ذمہ اس کا سینا بھی ہوگا اور اس کو دھونا بھی ہوگا ، تو یہ شرطیں لگا نامھی نا جائز ہیں اور بھے بھی باطل ہے ۔

<sup>•</sup> ١٥ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٣١.

تو دوشرطیں لگاناامام احمد ؒ کے نز دیک ہرصورت میں بیچ کوفا سد کر دیتا ہے اور ایک شرط کی صورت میں وہی تفصیل ہے جو مالکید کے بال ہے۔

# ا ما م احمد بن حنبل رحمه الله كا استدلال

ان کااستدلال ترندی کی روایت سے ہے جوخود امام احمد بن حنبل ؓ نے بھی روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے بچے میں دوشرطیں لگانا ناجائز ہے اوراگرایک شرط لگائے تو یہ جائز ہے۔ لگائے تو یہ جائز ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

اس میں شرط کا صیغہ مفرد ہے، تثنیہ ہیں ہے اور جس روایت میں "شہو طبان فی بیع" تثنیه آیا ہے۔
اس کی تو جیہ جنفیہ یوں کرتے ہیں کہ ایک شرط تو بچے کے اندر ہوتی ہی ہے جو مقتضاء عقد کے مطابق ہوتی ہے کہ بیج
بائع کی ملکیت سے نکل کرمشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی ، یہ شرط بچے کے اندر پہلے سے ہی ہوتی ہے تو جس
روایت میں شرطان فی بچے آیا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ایک شرط جو پہلے سے عقد کے اندر موجود ہے اور دوسری
شرط وہ ہے جوانی طرف سے لگادی جائے ، اس طرح شرطان فی بچے ہوئیں۔

# امام ابن شبر مدرحمه الله كاستدلال

امام ابن شہر میڈنے حضرت جابر کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت کے ان سے اونٹ خرید ااور ساتھ شرط لگائی کہ جابر کے مدینہ منورہ تک اس پر سواری کریں گے ، ابن شہر میڈنے استدلال کیا کہ شرط بھی جائز ہے اور نیچ بھی جائز ہے۔

## جمہور کی طرف سے جواب

جمہور کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے مدینہ منورہ تک جوسواری کی تھی وہ عقد بچ میں شرط نہیں تھی بلکہ عقد بچ مطلقاً ہوا تھا بعد میں اپنے کرم سے حضرت جابر ﷺ کوا جازت دی تھی کہ جاؤمدینہ منورہ تک اسی پرسواری کرنا ، صلب عقد میں شرط نہیں لگائی۔ اورواقعہ یہ ہے کہ حفزت جابر کے کی یہ حدیث کی طرق ہے مروی ہے، بعض طرق میں ایسے الفاظیں جواس بات پردلالت کرتے ہیں کہ عقد نے میں شرط لگائی گئی تھی جیسے ''واشت رط ظهر و إلى السمدينة'' واشترط حملانها إلى المدينة''

اس میں شرط لگانے کے الفاظ ہیں ،لیکن بہت ہی روایات الیی ہیں جن میں شرط کے الفاظ نہیں ہیں۔ امام بخاریؓ نے بیرحدیث کتاب الشروط میں بیان کی ہے ، وہاں مختلف روایتیں بیان کرنے کے بعد فرما یا کہ "الاشتیراط اکشرواصبے عندی" یعنی وہ روایتیں جن میں شرط لگانے کاذکر ہے وہ زیادہ کثرت ہے ہیں۔ اور زیادہ صحیح ہیں۔

# علا مة ظفراحم عثاني رحمه الله كي تحقيق

لیکن ہمارے شیخ حضرت علامہ ظفراحمد عثانی رحمہ اللہ نے ''اعلاء اسنن' میں امام بخاریؒ کے اس قول کی تر دید کی ہے اور ایک ایک روایت پرالگ الگ بحث کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ عدم اشتراط والی روایات اکثر اوراضح بیں۔اوراس مؤقف کی تا ئیداس طرح سے بھی بوتی ہے کہ جن روایتوں میں عدم اشتراط مذکور ہے ان میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جواشتراط پرکسی طرح بھی منطبق نہیں بوتا،اس میں اشتراط کی گنجائش ہی نہیں ہے۔اہیے

#### پہلا جواب

منداحد میں حفرت جابر کے اور قد اس طرح مردی ہے کہ جب حضوراقد سے اونٹ خریدلیااور حفرت جابر کے دیاتو حفرت جابر آپ اونٹ سے از کر کھڑے ہوگئے ، حضوراقد سے اونٹ سے از کر کھڑے ہوگئے ، حضوراقد سے اونٹ سے از کر کھڑے ہوگئے ، حضوراقد سے اونٹ ہے ابس اسلک یا ہوا؟ کیوں از گئے؟ توانہوں نے کہا "جسلک، یارسول الله" اب توبیآ پاکااونٹ ہے البذا مجھے اس پر میٹھنے کاحق حاصل نہیں ہے "قال ادر کب" آپ کھے نے فر مایا کہ نہیں ، سوار ہوجا وَ، اور مدینہ منورہ تک اس پرسواری کرو، بعد میں پھر مجھے دینا، تواس میں بالکل صراحت ہے کہ ایر کھڑے ہوئے اور حضور کھے کو قبضہ دیا۔ پھر آپ کھے نے فر مایا کہ سوار ہوجا وَ۔ الله

اگر پہلے سے عقد میں شرط لگائی ہوتی تو پھراتر نے کا کوئی سوال ہی نہیں اور ویسے بھی عقل اس بات کوشلیم ہی نہیں کرتی کہ حضورت جابر کھی حضور اقد س کھنا کے ساتھ بیشرط لگاتے کہ مجھے مدینہ منورہ تک سواری

الل إعلاء السنن، ج: ١٣٨ ص: ١٣٨.

<sup>101</sup> فنى مست داحمد ،الكتاب باقى مستدالمكثرين، الباب مستدجابربن عبدالله ، وقم: • ١٣٦١ (واضح رب كراس مديث من الفظ "فنزل رسول الله خلط إلى البعير" توكي على بالعمل عن المناهم ج: ١ ، ص: ١٣٣٠ ").

کرائیں گے، گویایہ ایک طرح سے نبی کریم ﷺ سے بد کمانی ہے آپ ﷺ کے بعداونٹ لے لیں گے اور حضرت جابرﷺ کو پیدل صحرا کے اندر چھوڑ دیں گے، نبی کریم ﷺ کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا حضرت جابرﷺ کو نبیع میں یہ شرط لگانے کی چنداں حاجت نہیں تھی ، اس لئے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرﷺ نے نبیع تو مطلقاً کی تھی لیکن بعد میں حضورا قدس ﷺ نے مدینہ منورہ تک سواری کی اجازت دے دی۔ بعض راویوں نے اس کوروایت بالمعنی کرتے ہوئے اشتراط سے تعبیر کردیا، حضرت جابر ﷺ کے واقعہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہاں شرط ہی نہیں تھی۔

# امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف سے جواب

دوسراجواب امام طحاوی رحمة الله علیہ نے بید یا ہے کہ بھی آپ کہاں سے جا کراستدلال کرنے گئے، نبی

کریم ﷺ نے جو بیج کی تھی وہ حقیقت میں بیج تھی ہی نہیں بلکہ وہ تو نواز نے کا ایک بہا نہ تھا جس کی صورت بیج کی تھی۔
حضور اقد س ﷺ کا منشاء حضرت جا بر ﷺ کونواز نااور عطیہ دینا تھا اور اس کا ایک دلچیپ طریقہ بیا ختیار
کیا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جا بر ﷺ اونٹ دے کر پیسے وصول کر کے جانے گئے تو فر ما یا کہ بیاونٹ بھی لیت
جاؤ، اونٹ بھی واپس کردیا، تو حقیقت میں بیر بیج نہیں تھی محض صور تا بیج تھی ، لہٰذا اس میں جووا قعات پیش آئے ان
سے حقیق بیج کے احکام مستعطِ نہیں کرنے چا ہئیں۔ سے ا

# ابن ا بي ليلي كااستدلال

ابن ابی لیلیٰ نے حضرت بریرہؓ کے واقعہ ہے استدلال کیا ہے کہ اس میں ولاء کی شرط لگائی گئی اور شرط باطل ہو کی کیکن عقد باطل نہ ہوا۔

## حدیث بربره رضی اللّه عنها کا جواب

اس کے جواب میں شراح حدیث اور حفیہ، شافعیہ اور مالکیہ وغیرہ بھی بڑے جیران وسرگر دال رہے کہ اس کا کیا جواب ہے؟

اور تچی بات سے ہے کہ اس حدیث کے جتنے جوابات دیئے گئے ہیں ، عام طور سے کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ سب پرتکلف جوابات ہیں لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے میرے دل میں اس کا ایک جواب ڈ الا ہے جس پر کم از کم مجھے اطمینان اور شرح صدر ہے۔

١٥٣ تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ١٣٥.

## ميراذاني رجحان

وہ جواب یہ ہے کہ یہ جو کہاجار ہاہے کہ شرط لگانے سے بیچ باطل ہوجاتی ہے ، فاسد ہوجاتی ہے ، یہان شرائط کے بارے میں کہاجار ہاہے جن کا پورا کرناانسان کے لئے ممکن ہو،اگرالی شرط عقد میں لگائی جائے گی جس کا بورا کر ناممکن ہوتو وہ عقد کو فا سد کر دیتی ہے۔

لیکن اگرکوئی الیی شرط لگادی جائے جس کا پورا کرناانسان کے لئے ممکن نہ ہواوراس کے اختیار ہے با ہر ہو، تو الی شرط خود فاسدا ورلغو ہو جائے گی ،عقد کو فاسد نہیں کرے گی ۔مثلاً کو کی شخص یہ کیے کہ میں تم کو یہ کتاب بيتا ہوں اس شرط پر كهتم اس كتاب كولے كرآ مان پر چلے جاؤ، تو آ مان پر جانامتعذر ہے، اب بيالي شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے ،البذایہ شرط لغواور کان لم یکن ہے، گویا بولی ہی نہیں گئی ۔اس لئے وُہ عقد کو فاسرنہیں کرتی ،خو دلغو ہو جاتی ہے۔

کوئی شخص یہ کیے کہ میں تم کو یہ چیز اس شرط پر بیتیا ہوں کہ تم سورٹ مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ،اب بیاحتقانہ شرط ہے، بیالیا ہے گویا کہ بولی ہی نہیں گئی ،للبذا ہیں صحیح ہوگی اور شر طلغو ہو جائے گی۔

اور بدیات کہ جس کا پورا گرناانسان کے اختیار میں نہ ہواس کی دوصور تیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسے کری نہ سکے،اس کے کرنے پر قدرت ہی نہ ہوجیے آسان پرچڑھ جانااورسورج کومغرب سے نکال دیناوغیرہ۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ وہ شرعاً ممنوع ہو،اگرشرعاً ممنوع ہوتو اس کا پورا کرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص میہ کھے کہ میں تم کو یہ کتاب اس شرط پر بیتیا ہوں کہ تمہارے مبیثے تمہارے مرنے کے بعد اس کے وارث نہیں ہوں گے، اب بیالی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے کہ ورا ثت کا حکم اللّٰہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کسی کومحروم کرنایا وارث بنانا بیانسان کے اختیار میں نہیں ہے ،الہذا پیشرط لغوہو جائے گی اور بیچ جائز ہو جائے گی۔

اب ولاء کامئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت نے اصول بنایا ہے "الولاء لمن أعتق" الركوئي شخص بيا کیے کہ غیرمعتن کو ولاء ملے گی توبیرالیی شرط ہے جس کا پورا کرناانسان کے اختیار میں نہیں ،اس لئے یہ شرط لغوہوجائے گی اور بیج تیجے ہوجائے گی- اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''من اشترط ماکان من شرط لیس بكتاب الله فهوباطل "جوشرط كتاب الله كمطابق نه بو، يعنى كتاب الله كى روي اور كلم بواورآب اس کے برخلاف کوئی اور حکم لگا کرشرط لگارہے ہیں تو وہ شرط باطل ہے،اس لئے امام بخاریؒ نے بھی ترجمۃ الباب قائم کیا کہ '' باب إذا اشترط فی البیع شروطالاتحل'' الی شرطیں جوشرعاً معترنہیں،ان کے لگانے ہے

شرط فاسد ہوتی ہے بیچ فاسد نہیں ہوتی ،البتہ وہ شرطیں جن کا پورا کرناانسان کے اختیار میں ہے اگروہ لگائی جائیں گی توان ہے بیچ بھی فاسد ہوگی اور شرط بھی فاسد ہوگی۔

اورا گربیج بشرط کی حرمت کی حکمت پرنظر کی جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہوجاتی ہے، کیونکہ جب بیج کے ساتھ کوئی شرط لگائی جاتی ہے تواس کے ناجا نز ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ثمن تو بیج کے مقابلہ میں ہوگئے اور شرط میں ''کی منفعت ہے اور بیشرط منفعت بغیر مقابل کے ہوگئی ، یہ زیادت بغیر عوض کے ہوگئی ، لہذا بیر باکے حکم میں ہے۔ اب بیمنفعت بدون مقابل عوض اس وقت ہوگی جب وہ منفعت قابل حصول ہو، اگر منفعت قابل حصول ہو، آگر منفعت قابل حصول ہو، آگر منفعت قابل حصول ہو، آگر منفعت قابل حصول ہی نہیں ہوگا۔ اس واسطے وہ بیج درست اور وہ ثم طلغو ہوجائے گی۔

# حدیث کی سیح توجیه

یہ تفصیل ذراوضاحت کے ساتھ اس لئے عرض کردی کہ ہمارے زمانے میں ہیوع کے ساتھ مختلف شراکط لگانے کا بہت کثرت سے رواج ہوگیا ہے۔ تو حنفیہ کے ہاں ایک گنجائش وہ ہے جو پہلے ذکر کی کہ اگر شرط متعارف ہوتو اس کے لگانے سے نہ بچے فاسد ہوتی ہے اور نہ شرط فاسد ہوتی ہے ، اس بنیاد پر بہت سے معاملات کا حکم نکل سکتا ہے۔

## فرى سروس (Free Service) كاحكم

آپ نے دیکھاہوگا کہ آج کل بائع بہت ی چیزوں میں فری سروس دیتا ہے جیے فریج خریدا تواس میں بائع کے ذمہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک سروس فری کرے گا، اب بظاہر یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ یہ شرط متعادف ہے ، اس پر سب عمل کرتے ہیں، سارے تجار بدون نکیرے عمل کرتے ہیں تو متعادف ہونے کی وجہ سے بیاج جائز ہو جاتی ہو جائن ہو جاتی ہو جائن ہو جاتی ہو جائز ہو جاتی ہو جائن ہو جاتی ہو جائن ہو جاتی ہو جائن ہو جاتی ہو گا، نفسہ حرام نہ ہوں اور تفصیل عرض کردی کہ یہ مسئلہ جمہتہ فیہ ہے ۔ لہذا جہاں حاجت داعی ہو وہاں مفتی کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہ لوگوں کے لئے توسع پیدا کرتے ہوئے کی دوسرے فقیہ کے قول پرفتوئی دیدے، اسی طرح حاکم کے لئے بھی گنجائش ہے کیونکہ ''حکم المحاکم دافع المحلاف'' یہ قاعدہ ہے کہ قاضی یا حاکم اگر کسی جمہتہ فیہ مسئلہ میں کسی ایک جانب کو اختیار کر لے توسب کے ذمہ اس کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے کہ ''حکم المحساکم دافع

اس واسطے اس صورت میں بھی جائز ہوجائے گی چنانچہ "مجلة الاحکام العدلية" جس كامير نے

پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خلافت عثانیہ کے زمانہ میں فقہاء کرام نے وہ قانون مدون کیا تھااس کے'' مُدکرہ تفسیر بیہ' میں بیکہا گیا ہے کہ آج کل کی بیوع میں توسع کی وجہ سے ضرورت کے وقت امام مالک یا احمد بن خلبلؒ کے قول پرفتویٰ دینے کی گنجائش موجود ہے - واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم ۔ مھلے

#### (۵۴) باب بيع التمربالتمر

٢١٥ - حدث ناأبو الوليد: حدثناليث، عن ابن شهاب، عن مالک بن أوس: سمع ابن عـمر رضى الله عنهما عن النبى الله قال: (( البربالبرربا إلاهاء وهاء، و الشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاء، و التمربالتمرربا إلاهاء وهاء)) [راجع: ٢١٣٥ - ٢] هاء التمربالتمرربا إلاهاء وهاء))

اس باب میں حضرت عمر اللہ کی حدیث روایت فر مائی ہے جس میں نبی کریم کے نفر مایا ہے کہ "البسر بالبور دبا الا ہاء و ہاء" گندم کوگندم سے پیچنار باہے گر جبکہ دست در دست ہو۔ یہ "ہاء اسم فعل" ہے "بسمعنی خلہ ہاء او ہاء" دونو لغتیں ہیں ، معنی یہ وئے کہ دونو ل متعاقدین ایک دوسر ہے ہے یہ ہیں کہ ساء، لے لوایک نے گندم دی اور کہا کہ ابھی لے لواور دے دو، دوسر نے گندم دی اور کہا لے لو، "والمشعیر بالشعیر ربا الا ہاء و ہاء والتمر بالتمر دبالا ہاء و ہاء".

اس حدیث میں نبی کریم وہ نے ان مختلف اجناس کو بیان فرمایا ہے جن کو جب ہم جنس سے بیچا جائے تو اس میں دست بدست معاملہ ضروری ہے نسیئتہ نہ ہو۔اس کے علاوہ یہی حدیث کئی صحابہ رہ سے مروی ہے،اس میں بھی فرمایا گیا ہے مثلاً بمثل بیچا جائے یعنی دونوں طرف سے مقدار برابر ہو حطہ کو حطہ کے ساتھ، شعیر کو شعیر ک ساتھ، تمرکو تمر کے ساتھ، ملح کو ملح کے ساتھ، فرہب کو ذہب کے ساتھ اور فضہ کو ساتھ بیچا جائے تو تماثل ہونا ضروری ہے،تو دو شرطیں لگائیں،ایک بہ کہ ان میں تماثل ہوا ور دوسری بہ کہ ان میں ادھار نہ ہو۔

# ربالقرآن، ربالحديث يارباالفضل

بیر بالفضل کی حدیث کہلاتی ہے اور اس کی حقیقت سے کہاصل میں قرآن کریم نے جس روا کوحرام قرار دیا تھاوہ توریا القرض تھالیعنی قرض دے کراس کے اوپر کوئی مشروط زیادتی وصول کرنا اور اس کوحرام

<sup>100</sup> هذه خلاصة ما اجاب بها الشيخ المفتى محمد تقى العثمانى حفظه الله فى تكملة فتح الملهم ، ج: 1 ، ص ١٣٥. الله على المسلم ، كتباب السمساقات ، رقم: ٢٩ ٢ ، وسنن الترمذى ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ١ ٢ ٩ ١ ، وسنن النسائى ، رقم: ٣٨ ٢ ، وسنن ابى داؤد ، كتباب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتباب البيوع ، رقم : ٢ • ٢ ٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتباب التجارات ، رقم: ٢٢ ٢ ١ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ . ومن مسند احمد ، ومن مسند العشرة المشرين بالجنة ، رقم: ٢٢ ١ ١ ١ ٢ ، ٢٩ ١ ، ٢ وموطأ مالك ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٥ ١ ، ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٣ ٢ ٨ .

کہاتھا۔ لیکن بعد میں نبی کریم ﷺ نے ان اشیاء کے باہم تبادلہ کی صورت میں اگرنسیئند ہویا تفاضل ہوتو اس کو بھی ربا قرار دیا ہے۔

اس کی تھمت بیتھی کہ بیتھم (امتنائی) سد ذریعہ کے طور پر لگایا تھا تا کہ رہا القرض جس کی قرآن نے ممانعت کی ہے اس تک آ دی نہ پہنچ سکے۔ کیونکہ بیاشیاء حطہ، شعیر، تمریا ملح وغیرہ بیاس زمانے میں بطور شن کے استعال ہوتی تھی بینی بسااوقات لوگ چیزیں خرید نے کے لئے پیسے دینے کے بجائے گندم دے دیتے مثلاً گندم کے ذریعے کپڑا خریدلیا، تو چونکہ بیاشیاء شن کے طور پر استعال ہوتی تھیں ،اس لئے اگر ان میں باہم تبادلہ ہوتو وہ اثمان جیسا تبادلہ ہوگیا بعنی اگر گندم کو گذر سے بیچا تو وہ ایسانی ہوگیا جیسا کہ درہم کو درہم کے ذریعے یا دینار کو دینارسے بیچے۔ لہذا اگر اس میں تفاضل کو جائز قرار دیا جائے تو یہ ایسانی ہوگا جیسا کہ درہم کو درہم کے دربعہ کے مقابلہ میں تفاضل سے بیچا۔ اوراگر اس میں نیسہ کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں تفاضل کا جواز نکل آئے گا اس طرح کے نقذ اور نسکیہ میں بیفرق ہے کہ نقذ والے میں ایک تفاطل حکمی پایا جارہا ہے لہذا اگر نسید بعد ملے گا تو جو تفاطل حکمی پایا جارہا ہے لہذا اگر نسید کے ساتھ بیچ کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں بیفسلیت ہے کہ نقذ و دے دیا گیا ہے، تو اس میں ایک فضل حکمی پایا جارہا ہے لہذا اگر نسید کے ساتھ بیچ کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں تفاضل جائز تر اردیا جائے تو اس میں تفاضل کا جواز نکل رہا ہے اور تفاضل جائز نہیں ،اس واسطے نبی کر میمانعت فرمادی کہ نہ تفاضل جائز ہے اور نداس میں نسینہ جائز ہے۔ آھا

# کیا حرمت اشیاءستہ کے ساتھ مخصوص ہے؟

اب آگے بید مسلم پیش آیا کہ حضور اقدی اللہ نے ان احادیث میں چھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے، حطہ ، شعیر ، تمر ، ملح ، ذہب اور فضہ۔

اب بیدمسکلہ قابل غور ہو گیا کہ آیا تفاضل اورنسئیہ گی حرمت کا تھم صرف ان چھاشیاء کے ساتھ خاص ہے یا کچھاوراشیاء بھی اس کے اندر داخل ہیں؟

سلف میں حضرت قادہؓ نے بیفر مایا کہ بیتکم چونکہ خلاف قیاس آیا ہے لہذا بیا ہے مورد پر مخصر رہے گا، چھ چیز وں کے بارے میں نبی کریم کی نے تعلم دے دیا بس وہی اس تعلم کے تحت آئیں گی۔ان ہی میں اگر باہم ہم جنس تبادلہ ہوتو نسئیہ اور تفاضل حرام ہو گالیکن اوراشیاء میں سے کسی میں بھی بیتکم نہیں ہے، لہذا جا ول کو چاول کے بدلے ،ور پیلوں کو ایک دوسرے کے ہم جنس تجلوں سے اگر نیچ دیں تو ان میں بیتکم نہیں ہے،ان کے نزدیک بیتکم اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

١٥١ تكملة فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ١٥٧.

#### جمهور كامؤ قف

جمہور فقہاء کا کہنا ہے ہے کہ بیت کم معلول بعلۃ ہے اور معلول بعلۃ ہونے کے معنی بیر ہیں کہ بیسی علت کے تابع ہے، جہال بھی علت پائی جائے گی وہاں یہی تھم تفاضل اور نسئیہ کی حرمت کا آئے گا۔ آگے پھراس علت کی تعلین میں اختلاف ہو گیا۔

# ا ما م ابوحنیفه اورا ما م احمد بن حنبل رحمهما الله کے نز دیک علت کی تعیین

امام ابوصنیفہ اورامام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ اس میں حرمت کی علت قدراور جنس ہے۔قدر کے معنی ہیں کیلی اور وزنی ہونااور جنس کے معنی ہیں باہم کیک جنس فروخت کرنا، جب بید دوعلتیں پائی جائیں گی تو تفاضل اور سنئید کی حرمت کا حکم آجائے گا، کیل، وزن اور جنس للہذا جواشیاء بھی کیل کے ذریعے یاوزن کے ذریعے بچی جائیں ان میں بیچکم داخل ہے۔ اس میں جاول، چینی اور وہ کھل جوتول کریبیج جاتے ہیں وہ بھی اس میں آگئے۔

# امام شافعی رحمه الله کے نز دیک علت

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ علت طعام اور شمنیت ہے۔اس لئے کہ اشیاء ستہ میں سے چاراشیاء مطعومات میں سے ہیں، گندم، تھجور، جواور نمک پیمطعومات میں سے ہیں اور مطعومات تین قتم کی ہوتی ہیں۔

امام شافعیؓ کے نزدیک مطومات تین سم پر ہیں۔

مہلی قشم مطعومات کی وہ ہے جوغذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اورغذامیں بھی دونشمیں ہیں۔

(الف) ایک وہ جوا چھے دولت مندلوگ استعال کرتے ہیں۔

(ب) دوسری وہ غذا جوعام غریب لوگ بھی استعال کرتے ہیں۔

دوسری قسم مطعومات کی وہ ہے جو تفکّہ کے طور پر استعال ہوتی ہے غذا کے طور پڑہیں \_ یعنی ذا نقتہ بہتر بنانے کے لئے استعال کی جاتی ہے۔

تیسری قسم مطعومات کی وہ ہے جومصالحہ کے طور پر استعال ہوتی ہے یعنی کھانے کومزیدار، چٹ پٹااور لذیذ بنانے کے لئے استعال کی جاتی ہے - تو حضوراقدس کا نے تینوں قسمیں بیان فرمادی ہیں ہریا حطہ ۔ یہ امیروں کی غذا ہے اور شعیر ۔ ییغریبوں کی تقذا ہے اور تمر ۔ فوا کہ کی نمائندگی کررہی ہے اور ملح ۔مصالحہ یا تواہل کی نمائندگی کررہا ہے ۔

اب ان میں علت جامع مطعوم ہونا ہے اور ذہب اور فضہ میں ثمنیت ہے یعنی ذہب اور فضہ میں علت

اس کی شمنیت ہے۔ اب جو چیز بھی یا تو شمنیت ہو یا مطعومات میں سے ہووہ اس حکم کے تابع ہوگی لیعنی اس میں تفاضل اورنسئیہ حرام ہے۔

# امام ما لك رحمه الله كاقول

امام ما لک نے فرمایا کہ علت افتیات یعنی قوت ،غذاہونااوراد خار ہے یعنی اس چیز میں غذا بننے کی صلاحیت ہویااس کو ذخیرہ کیاجاسکتاہو،توحطہ اورشعیر دونوں غذاہیں، یعنی بیہ قوت ہیں اور تمراور ملح میں ادّ خار اور ثمنیت علت ادّ خار پایاجا تا ہے اور ذہب وفضہ ان میں ثمنیت ہے۔امام ما لک فرماتے ہیں کہ افتیات ،ادّ خار اور ثمنیت علت ہے۔دومیں افتیات ، دومیں ادْ خار اور دومیں ثمنیت ہے۔

یے فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اگر تخریم ربوا کی حکمت کومڈ نظرر کھا جائے تو امام مالک کی بیان کی ہوئی علت بڑی قوی معلوم ہوتی ہے۔ اس واسطے جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ربالفضل کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے رباالقرض کاسد باب مقصود ہے اور سد باب کی وجہ یہ ذکر کی تھی کہ وہ می چیزیں مقایضہ میں بطور ثمن استعال ہوتی تھیں جن میں غذائیت ہواور ذخیرہ کر کے رکھا جاسکے اور جن چیزوں کو ذخیرہ نہ کیا جاسکے وہ شن کے طوریر استعال نہیں ہوتی تھیں ۔ کھلے

اب بھی دیہاتوں میں رواج ہے کہ بعض اوقات ان کے ذریعے تبادلہ کر لیتے ہیں کیکن ایسی چیز سے تبادلہ کر لیتے ہیں کیکن ایسی چیز سے تبادلہ کرتے ہیں جس کو ذخیرہ کیاجا سکے،اس واسطے امام مالک نے جوتح یم ربلا کی علت نکالی ہے بینی اقتیات اوراد خاروہ حکمت تح یم ربائے قریب ہے۔

بخلاف حفیہ اور حنابلہ کے کہ انہوں نے جوعلت نکالی ہے یعنی کیل اور وزن اس میں ان کو ہڑی دشواریاں پیش آئی ہیں۔ اس لئے کہ کیل اور وزن میر پیزیں ہیں کہ ہر چیزان کے تحت آجاتی ہے مثلاً روئی بھی وزن کے تحت آجاتی ہے، فرض کریں اگرلو ہا درہم ودینارسے بیچا جائے تو لو ہا بھی وزنی ہے، دونوں میں ایک علت ہوگئی۔

اب اس کا تقاضہ میہ ہے کہ لوہ کوادھارنہ فروخت کیاجائے یا مثلاً لوہ میں درہم ودینار ہے بھی سلم جائز نہ ہو کہ پیسے ابھی دے دیئے اور لو ہا بعد میں ملے تو یہ جائز نہ ہو۔ حنفیہ کی بیان کردہ علت کے مطابق میہ ہونا چاہئے تھا۔لیکن تمام امت کا اس پڑمل چلا آرہا ہے اس لئے ان کواشٹناء کرنا پڑا اور میہ کہنا پڑا کہ لوہے کی بچے درہم ودینار سے، یہ اجماع کی وجہ سے مشٹنی ہے یا یہ کہنا پڑا کہ اگر چہ وزنی ہونے کی علت دونوں میں پائی جارہی ہے

<sup>201</sup> هذا ، والذي يظهر لهذا العبدالضيعف عفاالله عنه أن تعليل المالكية أظهر وأولى من جهة النظر، ومن جهة العمل عليه. الخرهذا ماأجاب به الشيخ القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١، ص: ٥٨٢).

لیکن دونوں کے تو لنے کے آلات مختلف ہیں۔ سونے کے باٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اورلو ہے کوتو لئے کے باٹ جھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اورلو ہے کوتو لئے کے باٹ بین ایک نہیں باٹ بڑے ان کووزنی ہونے میں ایک نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل پیش آئے لیکن ان تمام مسائل کے باوجود حنفیہ نے قدراور جنس کی علت کو جوتر جیجے دی ہے اس کی دووجہیں ہیں۔

# قدراورجنس کی علت کی وجوہ ترجیح

پہلی وجہ یہ ہے کہ اس علت کا بیان بعض احادیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں آگے حدیث آگ گ

کہ آپ کی نے حدیث میں جہاں چھ چیز وں کا حکم بیان فر مایا ہے وہاں اس کے بعد فر مایا "و کے اللک السمی نے حدیث میں جہاں چھ چیز وں کا حکم بیان فر مایا ہے وہاں اس کے بعد فر مایا "و کے اللک میں فر مایا اسلامی سے دان "اور اس کی تشریح مشدرک حاکم کی ایک روایت میں وار دہوئی ہے۔ مھل جس میں فر مایا "و کلدالک مایک کا بی تحکم ہے جوان "و کلدالک مایک کا بی حکم ہے جوان اشیاء ستہ کا ہے ، تو چونکہ یہ علت منصوص ہے ، اور دوسرے حضرات نے جوالتیں نکالی ہیں چاہے وہ امام شافعی کی این کردہ ہویا امام مالک کی ، وہ انہوں نے محض اپنے قیاس سے نکالی ہیں۔ اس میں کوئی نص موجود نہیں ہے ۔ لہذا حنفیہ نے اس کواختیار کیا۔

وومری وجہ بیہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس پراتفاق ہوگیا ہے کہ حرمت ان اشیاء سنہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ان اشیاء سنہ کے ماوراء بھی حرمت متعدی ہوگی ۔ لیکن کہاں متعدی ہوگی اور کہاں متعدی نہیں ہوگی ؟ اوراس کی علت سب علت جامع کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہوا، اب جتنی علتیں بیان کی ہیں ان میں کیلی اور وزنی ہونے کی علت سب عان یہ عام ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں بخلاف طعام اور شمنیت کے کہ اس کے اندر مطعومات آئیں گی اور غیر مطعومات خارج ہوگئی ۔ اس طرح افتیات میں دائرہ اور بھی شک ہوگیا کہ مطعومات میں سے بھی صرف قوت بننے والی چیز آئی، جوقابل الاخار ہووہ آئی اور باتی چیزیں نہیں آئی، کیکن اگر کیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جو کیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جو کیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ دیاں ہونے کی جائے وہ اس حکم کے تحت آ جاتی ہے۔

سوال: امام ما لک اورامام شافعی کے مابین علت ربائے اختلاف کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا کیونکہ بظاہراد نیا تامل سے ان کے مابین اختلا ف لفظی معلوم ہوتا ہے؟

نز دیک ناجائز نہیں ہوگا اس لئے کہ نہ تو وہ قوت ہے کہ غذا کے طور پراستعال نہیں ہوتا اور نہ اس کا ذخیرہ کرناممکن ہے کیونکہ اگر ذخیرہ کیا جائے تو وہ سڑ جائے گا اس طرح سنریاں ہیں یہ بھی جلدی خراب ہوجا تی ہیں ان میں بھی ادّ خار نہیں یا یا جاتا۔

#### ایک اہم بات

شہروں میں بھی اور خاص طور پردیہات میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کسی کے پاس آٹانہیں ہے وہ وقتی طور پراپنے پڑوی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں آٹادیدیں ، جب ہمارے پاس آئے گاتو ہم آپ کودیدیں گے۔ یہ آئے کی بیج آئے کے ساتھ نسیۂ ہوئی یہ معاملہ ناجائز ہونا چاہئے؟

یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کہ بھائی آپ ہمیں آٹادیدی ہم آپ کواتنا ہی آٹاوالیس کردیں گے، یہ معاملہ بچ نہیں ہے بلکہ استقراض ہے اور ربویات میں استقراض جائز ہے تیج بالنسیة ناجائز ہے یعنی اگر آٹاادھار لے لیاجائے کہ بعد میں ، میں اس کی مثل اداکردوں گا،قرض اورادھار لے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے لیکن اگر آٹے کی بیچ آٹے کے ساتھ نسیۂ کی گئی تو یہ ناجائز ہے۔

#### استقراض اوربيج ميں فرق

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہوا، وہ بھی آٹا ہی دیا اور آٹا ہی لیا اور بھے میں بھی آٹا ہی دیا اور آٹا ہی لیا اس میں بھی ایک مدت کے بعد لیتا ہے اور اس میں بھی ایک مدت کے بعد لیتا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟

دونوں میں فرق بیہ ہے کہ قرض عقد تبرع ہے، حقیقت میں عقد معاوضہ نہیں ہے اور پیچ ایک عقد معاوضہ ہے۔ لہذا نیچ کے اندراگر شرط لگالی تو وہ عقد کا حصہ بن جاتی ہے اور نیچ مؤجل ہوجاتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دوسر نے فریق کواس وقت تک معاوضہ کے مطالبہ کاحتی نہیں ہے جب تک کہ اجل نہ آ جائے قرض چونکہ عقد تبرع ہے اس واسطے وہ مؤجل بالتا جیل نہیں ہوتا، یعنی اگر قرض میں بیشرط لگائی جائے کہ میں ایک مہینہ کے بعداداکروں گاتویہ شرط فاسد ہے اور مقرض کو ہروقت مطالبہ کاحق حاصل ہے، چاہی اس نے یہ کہا ہو کہ میں ایک مہینہ کے بعداداکروں گاتویہ شرط فاسد ہے اور مقرض کو ہروقت مطالبہ کاحق حاصل ہے، چاہی کرو۔

مقصدیہ ہے کہ اس کوحق حاصل ہے، تو قرض مؤجل بالتا جیل نہیں ہوتا اور بیچ مؤجل بالتا جیل ہوتی ہے، یہ دونوں میں سب سے بڑا فرق ہے۔ لہٰذااگر آئے گی آئے سے نسیۂ تیج کی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں آٹا ابھی دے رہا ہوں اور تم سے آٹا ایک مہینہ کے بعدوصول کروں گا تو یہ اجل کی شرط صحیح ہوگئ اب اگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے جاکروصول کرنا چاہے گا تو مطالبہ کاحق نہ ہوگا۔

بخلاف قرض کے کہ آٹا دھار دیا اور کہا کہ میں ایک مہینہ کے بعدا تناہی آٹا واپس کر دوں گا اورا گلے دن ہی ادھار لینے پہنچ گیا تواس کو بیت حاصل ہے، تو اموال ربویہ کا استراض جائز ہے اور بیچ بالنسئینہ جائز نہیں۔
اور ان اموال کا استقراض ایسے پیانہ سے ہونا چا ہے جو باز ارمیں معروف ہو، اگر کسی ایسے پیانہ سے کرلیا کہ جس کے کم ہونے یاضا کع ہونے کا امکان ہوتو وہ نا جائز ہے، پیانہ ایسا ہوجو ہروقت مہیا اور میسر ہوسکے،
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور اقد س کھانے ان اشیاء کو اثمان کے تابع کر دیا، جو حکم اثمان کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔
سوال: آج کل فرتج اور فریز رکے ذریعہ بہت ساری چیز وں کوذخیرہ کرناممکن ہے تو امام مالک کے نزدیک ان سب میں تفاضل ربوا ہوگا؟

جواب: اگر فریج اور فریز رکا اعتبار کیا جائے تو پھرتو دنیا کی ہر چیز قابل اڈ خار ہوجائے گی ، بلکہ مرادیہ ہے کہ جو خارجی آلات کے ذریعینیں بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے قابل اڈ خار ہواس کا اعتبار ہے۔

تواحتیاط کا تقاضہ بیہ ہے کہ حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع کیا جائے تا کہ ہر شبدر باسے بھی بچا جاسکے اور حنفیہ کا ہمیشہ بیداصول رہتا ہے کہ احتیاط پڑمل کیا جائے ، چونکہ کیل اور وزن کی علت میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے حنفیہ نے اس کواختیار کیا ، بیداس بحث کا خلاصہ ہے۔ <sup>9 ھل</sup>ے

# (۵۵)باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

> > مزابنة كى تفسير

آ گے مزاہنة کی تفسیر کی کہ پھل کی بیچ تھجور کے ساتھ کیل کر کے اور زبیب یعنی تشمش کی بیچ انگور کے ساتھ

<sup>109</sup> من أراد التقصيل فليراجع : تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٥٨٣-٥٨٣.

<sup>•</sup>٢١ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٣٧ ، ٢٨٣٧ ، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٣٥٨ ، ووسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٠١١ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ١١٨٠ ، ومركم ، ٥٥٨ ، ومرطأ مالك ، كتاب البيوع ، رقم: ١١٨٠ .

کیل کر کے اس کو مزابنة کہتے ہیں۔

۲۱۵۲ محدثنا أبو النعمان: حدثنا حمادبن زيدعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمررضى الله عنهما : أن النبى الله عنهما : أن الله عنهما الله عنهما : أن الله عنهما ال

اس حدیث میں مزاہنۃ کی بیتفصیل بیان فرمائی کہ اندازہ کررہے ہیں کہ اگرکیل ہے زیادہ ہوگیا تو میراہےاورا گرکم ہوگیا تو مجھ پر ہے یعنی میرانقصان ہے توبیہ جائز نہیں۔

ا ٢ - قالوحدثني زيدبن ثابت:أن النبي الله وحد في العرايا بخرصها [أنظر: ٢ - ١٥٠ - ٢ - ١٩٠٠ - ٢ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ ]

آپ ﷺ نے عرایا کی اجازت دی ہے کہ عرایا کے اندراندازہ کے ذریعے تبادلہ کر سکتے ہیں ، اس کی تفصیل ان شاء اللہ آ گے مستقل باب میں آئے گی۔

#### (24) باب بيع الذهب بالذهب

٢١٥٥ حدثناصدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحي بن ابي

إستحاق: قيال حيدثننا عبيد البرحيمين بين أبي بيكبرة، قال (قال) أبو بكرة الله : قيال رسول اللُّه و الذهب بالذهب بالذهب إلاسواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم)) [أنظر: ١٨٢]

#### (۵۸) باب بيع الفضة بالفضة

۲۱۲۱ حدثنى عبيدالله بن سعد:حدثنا عمى:حدثنا ابن أخى الزهرى ، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن أباسعيد الخدري حدثه مشل ذلك حديثا عن رسول الله رقي فلقيه عبدالله بن عمر ، فقال: يا أباسعيداما هذا الذي تحدث عن رسول الله ١١٨ في افعال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله في يقول: ((الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل)). [أنظر: ٤٤١ ٢، ٢١ د ٢ اكا ٢]

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت ابوسعیدالخدری مظاہ نے ان کوحدیث سَائی'' مشک دالک'' اس جیسی ، توان ہے حضرت عبداللّٰہ بن عمرٌ کی ملا قات ہوئی ، حضرت عبداللّٰہ بن عمرٌ نے رسول الله کا کی طرف منسوب کر کے سناتے ہو؟

یہ اس لئے کہا کہ حضرت ابن عمرٌ شروع میں ،صرف میں تفاضل کے جواز کے قائل تھے،اورحضرت ابوسعید الله نے جوحدیث سائی وہ اس کے خلاف تھی ،اس کئے ابو چھاکہ بیتم کیاساتے ہو،تو حضرت مشل بعثل والودق بالودق مثل بعثل " كرسوني كوسون كي ساتھ پيجوتو برابرس ابر پيجواور جاندي کو جاندی کے ساتھ ہیجوتو برابر سرابر ہیجو۔

بعد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس حدیث کو سننے کے بعدا پنے قول سے رجوع فر مالیا تھا۔

٧٤ ٢ - حدثناعبدالله بس يوسف : أحبرنا مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد 

الل وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم ٢٩ ٢٩ ، ٢٥ ٢٩ ، وسنن التر مذي ، كتاب البيوع ، رقم ٢١ ١ ١ ، وسنن النسالي، كتاب البيوع ، رقم ٣٩ ٩ ٣م، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم ٢٢٣٨، ومسند احمد ، باقي مسند المكشريين، رقم ٥٨٣٠ أ، ٢٣٩٠ أ، ٢٨٨٠ أ، ٢٠٠١ أ، ٥٣٠ أ، ٥٤٠ أ، ١١٥٧ أ، ١١٥٧ أ، ١١٥٩ ومسلك الأنصار ، رقم ٢٠٤٨ ، وموطأمالك ، كتاب البيوع ، رقم ١١٣٥ .

بعضهاعلى بعض، ولاتبيعوا الورق بالورق إلامثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، والاتبيعوا منهاغالبابناجز)). [راجع: ٢١٤١]

اس روایت میں فرمایا ''ولاتشفوابعضها علی بعض''.''اشف یشف'' براضدا دمیں ہے ہے لیعنی بیان ا عاءمشتر کہ میں سے ہے جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یعنی اس کے معنی زیادتی کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور کی کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ بیمعنی بھی کرسکتے ہیں کہان میں سے پچھ کو دوسرے برکم نہ کرواور میمغی بھی کر سکتے ہیں کہان میں سے پچھکودوسرے پرزیادہ نہ کرو۔

تو حاصل میہوا کہ جب ان کی باہم فروخت کروتو تماثل ہونا جا ہئے، یہی بات ورق کے بارے میں بھی فر مائی۔ اورآ خريس جملدارشا وفرماياكه "ولاتبيعوا منها غائباً بناجز"كدان بس عصى عائب كوحاضر کے عوض فروخت نہ کرولیحنی ایک عوض غائب ہواور دوسرامو جود ہواس طرح مت فروخت کرو۔ بلکہ دونوں مجلس میں موجو د ہونے حاہئیں۔

# بيع بالنسيئة اوربيع الغائب بالناجزش فرق

یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے جس میں اکثر و بیشتر لوگوں کومغالطہ لگتاہے کہ بیج بالنسیئة اور بیج الغائب بالناجز میں فرق ہے۔

#### ربع نسدئنه

بیج نسیئتہ وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے گذراہے کہ اس میں اجل عقد کا حصہ ہوتی ہے ،عقد کے اندرمشروط ہوتی ہے،جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اس اجل کے آنے سے پہلے دوسر نے فریق کومطالبہ کاحتی نہیں ہوتا۔

#### بيع الغائب بالناجز

تی الغائب بالناجز میں میہوتا ہے کہ بیج تو حالاً ہوتی ہے،جس کے معنی میہ ہیں کہ بائع کواسی وقت ممن کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دیدی کہ اچھامیاں کل دیدینا، جبیا کہ آج کل روزمرہ دو کا نداروں سے اسی طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہاجا تا ہے کہ پیسے بعد میں دیں گے،اب کب دیں گے بیہ تعین نہیں ہوتا۔اس کوا گر بیچ مؤجل قرار دیا جائے تو بیچ فاسد ہوگی۔اس لئے کدا جل مجہول ہے،البذابية مؤجل نہيں ہوئي بلك ربح حال موئى ،جس كے معنى يہ بين كه بائع كواس وقت مطالبه كاحق حاصل ہے \_مثلاً ايك فخص نے كتاب فروخت کی اور بیچ حال ہوئی ،اب مشتری کہتاہے کہ میرے پیے گھر میں ہیں یا شہر میں ہیں، میں آ دمی جھیج کرمنگوالیتنا ہوں کل تک آجائیں گے، بالغ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ بیچ الغائب بالناجز ہوئی ہے کیونکہ بیچ حال ہوئی ہے۔اب بالغ نے مہلت تو دی ہے کہ کل دے دینالیکن اس کے باوجود بالغ کو بیرن حاصل ہے کہ کہے: مجھے ابھی پیسے دوور نہ بیچ فنخ کرتا ہوں۔اس کو بیچ الغائب بالناجز کہتے ہیں۔

# جاراشیاء میں تیج الغائب بالناجز جائز ہے

حضور ﷺ نے جن اشیاء ستہ کا بیان فر مایا ان میں سے جو پہلی چاراشیاء ہیں حطة ،شعیر، تمراور ملح ، ان میں بعج بالنسیئة حرام ہے اور بیج الغائب بالناجز جائز ہے۔ معنی یہ بین کہ مثالُ زید کے پاس ایک صاع حطة موجود ہے اس نے وہ ساجد کوفروخت کر دیا اور اس نے کہا کہ میر اجو حطہ کا صاع ہے وہ وہ ہے جو میں نے الگ سے گھر میں نکال کرمتعین کر کے رکھا ہوا ہے اس کے عوض میں بید حطة آپ سے خرید تا ہوں ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔

اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہواحطۃ موجود ہے لیکن ساجد کا دیا ہواحطۃ موجود نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہے البتہ وہ متعین ہے کہ گھر میں وہ خاص حطۃ ہے جوا یک صاع الگ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بڑج صحیح ہوئی۔ کیونکہ یہ بچے نسیئتہ نہیں ہے بلکہ بڑج حال ہے اگر چہ نٹے الغائب بالناجز ہے تو اشیاءار بعہ میں بڑج بالنسیئتہ حرام ہے اور بڑج الغائب بالناجز جائز ہے۔

#### ذبهب اورفضه میں بیع نسیئة اور بالغائب بالناجز دونو ںحرام ہیں

کیکن فرجب اور فضہ جوآپ میں نے آخر میں بیان فرمائے ہیں ان میں نے بالنسیئے بھی حرام ہے اور بیج الغائب بالناجز بھی حرام ہے ۔ کیامعنی؟ کہ ان میں مجلس کے اندر تقابض شرط ہے ۔ لبذا یہ حطة کی فدکورہ صورت اگر سونے میں پائی جائے کہ زید نے سونا دیا اور ساجد نے چاندی دی لیکن ساجد نے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے لاکر دول گا تو یہ بیج اس وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک چاندی لے کرند آجائے۔ ساجد کو چا ہے کہ جاکر چاندی لائے اور پھرزید سے تیج کرے، "تقابض فی المجلس" ضروری ہے۔

#### وجه فرق؟

یہ فرق اس لئے ہے کہ اصل میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ بیچے حال میں دونوں عوض متعین ہوجانے عاہمیں ۔اسی لئے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے ''**الاعین ابعین**'' <sup>اللہ</sup> تو شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں عوض متعین ہوں ۔متعین ہونے کے بعدا گرتھوڑی دیرے لئے قبضہ نہ ہوتو مضا کقہ نیں ۔

اب سیاشیاءار بعدالیی ہیں جومتعین کرنے ہے متعین ہوجاتی ہیں جیسے صورت مذکورہ میں ساجد نے کہا

٢٢٢ صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب الصرف بيع اللهب بالورق نقدا ، رقم: [٢٠٠٦] • ٨- (١٥٨٤) ص: ٩٥٣ ، دارالسلام.

کہا یک صاع گندم جوگھر میں رکھا ہے تواس کے اس تعین سے وہ گندم تعین ہوگی ،اب وہ یہ بیں کرسکتا کہ گھر میں رکھی ہوئی گندم کو چھوڑ دے اور بازار سے ایک صاع گندم خرید کرزید کودیدے۔اس لئے کہ وہ تعین سے متعین

ہوگئی، یہ بیج ای خاص گندم کی ہوئی ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔

#### اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے

درہم وویناراورا ثمان یہ تعین بالتعین نہیں ہوتے ۔لبذاا گرکوئی شخص یہ کہ کہ یہ جونوٹ میرے
پاس ہاس کے عوض نیج کرتا ہوں ،اب اگروہ اس کور کھ لے اور جیب سے دوسرانوٹ نکال کرد ہے تو بائع بینیں
کہ سکتا کہ نہیں صاحب وہی نوٹ نکالو جو پہلے چمکتا ہوا دکھایا تھا بلکہ وہ دوسر نوٹ کو لینے پر مجور ہوگا، تو درا ہم
ود نائیر یہ اثمان متعین بالشعیین نہیں ہوتے ۔لبذا محض زبان سے اگر یہ کہد یا کہ وہ چا ندی جومیر ہے گھر میں رکھی
ہوئی ہاس کے عوض فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے سے پھی نہیں ہوتا وہ چا ندی متعین نہیں ہوتی اور جب متعین نہ ہوئی تو بھی سے جس سے خوش فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے سے بھی نہیں ہوتا وہ چا ندی متعین نہیں ہوتی اور جب متعین نہ اربحہ میں ''تقابض فی المجلس ''ضروری نہیں ہے۔صرف اتنا کا فی ہے کہ کہل میں متعین ہوجا کیں چا ہے اور اشیاء

اگر دونو ں طرف ہے ثمن ہوتو وہ بیع صرف ہوتی ہے اور بیع صرف میں تقابض ضروری ہے اور حطۃ اور شعیر بیصرف نہیں ہیں ،ان میں تقابض ضروری نہیں ہے البیۃ نسیئۃ حرام ہے۔

#### غلطفهي كاازاله

عام طور پرایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تقابض کے شرط ہونے میں اور نسیئتہ کے حرام ہونے میں اور بھے الغائب بالناجز اور بھے النسیئتہ میں فرق نہیں کرتے ، عام طور پر التباس ہوجا تا ہے اس لئے اس پر تنبیہ کردی۔

# موجوده كرنبي نوٹوں كاحكم

اسی ہے متعلق ایک بحث میہ ہے کہ اب نہ تو سونار ہا اور نہ چا ندی رہی بلکہ اب تو بینوٹ رہ گئے ہیں ، ان نوٹوں کا کیا تھم ہے؟ اس میں تبادلہ کے احکام کیا ہیں؟ خاص طور پر ہمارے دور میں نظام زر بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل سمجھ لینی چاہئے۔

شروع زمانے میں سکتے سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے جیسے دینارسونے اور درہم چاندی کاسکہ تھا اور اب سے تقریباً سوسال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ زیادہ ترسکتے چلتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ سونے کے سکتے بھی رواج پائے ہوئے تھے۔لیکن کچھ محرصہ سے بازاروں میں سونے چاندی کے سکتے ختم ہوگئے۔

شروع میں کسی اور دھات کے سکتے بنائے گئے اور بالآ خر کاغذی نوٹوں نے ان کی جگہ لے لی اور اب ساری دنیامیں نوٹ کارواج ہے۔

# نوٹ کیسے رائج ہوا؟

ینوٹ کیے رائج ہوا؟ اس کی مختصر تفصیل ہے ہے کہ شروع میں مغربی ملکوں میں اس کا رواج ہوااوراس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ لوگ اپناسونا، چاندی جوان کے پاس بچاہوتا تھااس کولے جاکر کسی سارے پاس بطورامانت رکھ دیتے تھے اور وہ سناران کوایک رسید لکھ کردیدیتا تھا کہ فلاں شخص کے اتنے دیناریا اتنے درہم یا اتن چاندی کے سکتے یا اتنے سونے کے سکتے میرے پاس محفوظ ہیں ، اب اس کو جب ضرورت پڑتی وہ رسید دکھا تا اور اپنی ضرورت کے بقدر سونا فکلوالیتا۔

ہوتے ہوتے یہ معاملہ اتنا ہڑھا کہ مثلاً ایک شخص بازار گیااور پچھ سامان خرید ناچا ہاتو طریقہ یہ تھا کہ مشتری پہلے سنار کے پاس جائے ؟ وہاں سے اپناسونا لے کرآئے اور پھر سامان خریدے اور بائع پھروہی سونا لیجا کر سنار کے پاس رکھوا تا۔

لیکن اب مشتری نے بیکہنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جاکر سنار سے سونا لے کرآؤں اور تمہیں دوں اور تم پھروہی سونا لے جاکر اس سنار کے پاس رکھواس طول وعمل سے بیخ کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھ سے بیرسید لے لو، میں اس کو تمہار بے نام لکھ دیتا ہوں اور دستخط کردیتا ہوں کہ اس کا حقد اراب فلاں تا جرہے۔ بائع نے کہا تھیک ہے اور اس نے اسے قبول کرلیا اور دونوں آنے جانے کی طوالت سے نیج گئے اور رسید بطور تمن کے استعمال ہوگئی۔

سناروں کو جب بیہ پیۃ چلا کہ ہماری رسیدیں بطور آلہ تبادلہ کے استعال ہورہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ہماری رسیدوں کا چلن ہوگیا ہے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سار صرف اتنی رسیدیں جاری کرتے سے جتناان کے پاس سونا ہوتا تھا۔ لیکن جب سناروں نے دیکھا کہ اب لوگ ہمارے پاس سونا لینے نہیں آتے اور انہی رسیدوں کے ساتھ معاملات نمٹاتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ پچھ رسیدیں اپنی طرف سے جاری کردیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ روپے کا سونا ہے اور انہوں نے ایک کروڑ کی رسیدیں جاری کی ہیں تو مہینے میں ہیں لاکھا فراد بھشکل سونا نکلوانے آتے ہوں گے، باقی اسی لاکھ رسیدوں کا سونا ہمارے پاس فالتو پڑار ہتا ہے لوگ سونا نکلوانے کے بجائے رسیدوں سے ہی اپنے معاملات نمٹاتے ہیں۔ انہوں نے ایس رسیدیں جاری کر ذیں جن کی پشت پرسونانہیں تھا، یعنی ان کے پاس ایک کروڑ کا سونا تھا اور انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی رسیدیں جاری کردیں جاری کردیں ۔ اب ان ڈیڑھ کروڑ کی رسیدوں سے با قاعدہ کاروبار ہونے لگا،

خرید وفروخت ہونے لگی۔

بعد میں انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور یہ کیا کہ جولوگ ان سے قرضہ مانگنے آتے وہ ان کورض میں سونا دینے کے بجائے رسیدیں دے دیتے اور کہتے کہ بھائی تمہارا مقصداس سے حاصل ہوجائے گا، جو چیز خرید ناچا ہتے ہواس سے خریدلو، اس طرح معاشرہ میں ان رسیدوں کارواج وضع کیا گیا اور اس کا نام نوٹ ہے۔ شروع میں انفرادی طور پر تجاری کرتے تھے، بعد میں سناروں نے بینک کی شکل اختیار کرلی، یہ بینک بن گئے اور بینکوں نے نوٹ جاری کرنے شروع کردئے، بعد میں حکومت نے دیکھا کہ بہت سارے بینک یہ نوٹ جاری کرتے ہیں اور پھروہ نوٹ آلہ تبادلہ کے طور پر استعال ہوتے ہیں تو حکومت نے یہ قانون بنادیا کہ بینکوں کو یہنوٹ جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا صرف حکومت کا بینک نوٹ جاری کرسکتا ہے۔

شروع میں بیتھا کہ اگر کسی کے ذرمہ کوئی قرضہ ہے یا کسی کو پیسے دیے ہیں اوروہ پیسوں کے بجائے اس کو نوٹ دیے تو وہ لینے پرمجبور نہیں تھا بعنی فرض کریں کہ کسی نے تاجر سے جا کرسامان خریدااوراس کے ذرمہ پیسے واجب ہوگئے، اب اگروہ اس کو پیسوں کے بجائے رسید دینا چاہے تو تاجر کو بیتی تھا کہ وہ بیہ کہے کہ میں بید رسید نہیں لیتا، مجھے اصل سونالا کردو، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا کہ بینوٹ لیگل ٹینڈر ہیں یعنی زرقانونی ہیں، اب کوئی شخص ان کو لینے سے انکار نہیں کرسکتا، اب اس کو لینا ہی پڑے گا۔

ابتداء میں بینکوں پریہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ جینے نوٹ جاری کرتے ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں یہ قانون ختم کردیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پوراسونا ہونا ضروری نہیں لیکن ایک خاص تناسب سے سونا ہونا چاہئے۔ یعنی جینے نوٹ جاری کئے ہیں ان کا مثلاً دوتہائی سونا ہونا چاہئے، بعد میں دوتہائی کو کم کرکے ایک تہائی کردیا، ایک چوتھائی کردیا، نہیں بدلتی چلی گئیں۔ یہاں تک کہایک وقت ایسا آیا کہ ساری دنیا کے ملکوں کے پاس سونا وافر مقدار میں موجودتھا۔

اب جن مما لک کے پاس سونا کم تھا اورنوٹ زیادہ جاری ہوگئے تھے انہوں نے بیسو چا کہ ہمارے پاس اتناسونا تو نہیں ہے کہ ہم ہرحامل نوٹ کو جو بھی آئے اس کوسونا اداکریں! اس واسطے انہوں نے آپس میں بیہ طے کرلیا کہ اگر ہم کسی وقت بیسونا ادانہ کر سکے تو سونے کے بدلے ہم امر کی ڈالراداکریں گے اورا مریکہ بیہ ہمتا تھا کہ چونکہ میرے پاس سونا وافر مقدار میں موجود ہے لہذا میں اپنی بیذ مہداری قبول کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی ڈالر لے کرآئے گا میں اس کے بدلے سونا دوں گا، تو صورت الی تھی کہ دنیا کے سارے ممالک نوٹ کی پشت پر ڈالر کھتے تھے اورڈ الرکی پشت پر سونا ہوا تو با لواسطہ ان نوٹوں کی پشت پر فرالر کھتے تھے اورڈ الرکی پشت پر سونا ہوا تو با لواسطہ واکرتا تھا اب بالواسطہ ہوگیا۔ جیسے مثلاً انگلینڈ میں کسی نے اسٹر لنگ یا وَنڈ لے جاکر مینک کودیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب مینگ اسٹر لنگ یا وَنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن سے کہتا کہ کودیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب مینگ اسٹر لنگ یا وَنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن سے کہتا کہ

چا ہوتو ڈالر لے لواور ڈالر لے کر جب امریکہ کے بینک کے پاس جاؤ گےتو وہ سونا دیدے گا، تواس طرح بالواسطہ اس کی پشت برسونا ہوا۔

اے واء میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں سونے کاشدید بحران آیا،لوگوں نے محسوں کیا کہ سونے کی پچھ کی ہور ہی ہے تو امریکہ کے بینکول کے پاس ہجوم لگ گیا جس کودیکھوڈ الرلے کر جار ہاہے کہ مجھے سونا دو، ہزاروں اورلاکھوں افراد بیک وقت جا کرامریکی بینکوں کے پاس ا کھٹے ہوگئے اور کہنے لگے کہڈ الرکے بدلے سونا دو۔

امریکہ نے محسوں کیا کہ اس طرح تو سونے کے ذخائر ختم ہوجا کیں گے اور میں قلاش ہوجا وَں گا، جوسونا میرے پاس ہے وہ جاتارہے گا۔ چنانچہ الے واء میں سونے کے بحران کے موقع پرامریکہ نے بھی یہ اعلان کردیا کہ میں بھی سونانہیں دیتا جو چا ہو کر لو۔ اب ڈالر کے بدلے سونانہیں دوں گا۔ البتہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ذریعہ بازار سے جو چیز چا ہے خریدے ، سونا خریدے ، چاندی خریدے جو چاہے خریدے لیکن میں سونا دینے کا پابند نہیں ہوں۔ تو اے وہ من ہے جس میں نوٹ کی پشت پر سے سونا بالکل شتم ہوگیا۔ اب اس کی پشت پر نہ بالواسطہ اور نہ ہی بلا واسطہ سونا ہے۔

#### نو ہے کی حقیقت

اب اس نوٹ کی حقیقت صرف ہیہ ہے کہ اس نوٹ میں اتنی طافت ہے کہ اس کے ذریعہ بازار سے پچھے چیزیں خریدی جاسکیں اور جس ملک کا نوٹ ہے ، اسی ملک کے بازار میں خرید سکتے ہیں ۔ باقی و نیا کے کسی ملک میں بھی اب اس کی پشت پرسونا جاندی نہیں ہے۔ بینوٹ کی مختصر تاریخ تھی ۔

# نوٹ کی فقہی حثثیت

اس کی فقہی حیثیت میں علاء کرام اور فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، جن حضرات نے اس کی ابتدائی تاریخ
کو مد نظر رکھاانہوں نے کہا کہ بینوٹ بذات خود کوئی مال نہیں ہے بلکہ بیحوالہ کی رسید ہے، بید مال کی رسید ہے۔
مثلاً نوٹ اس مال کی رسید ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے اب اگر میں کسی تا جرسے پچھسا مان خرید تا ہوں اور اس
کے بدلے اس کونوٹ دیتا ہوں تو اس کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ میں اپناوہ دین جو بینک کے پاس تھاوہ اس کے
حوالہ کرر ہا ہوں یعنی گویا بینک سے بیہ کہدر ہا ہوں کہ میر اجو بیسہ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے وہ مجھے دینے کے بجائے
اس تا جرکودیدینا۔ بیحوالہ ہوگیا۔

تو نوٹوں کی فقہی تخریج کیے گئی کہ یہ بذات خود مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہےاور جب کوئی شخص اپنادین ادا کرنے کے لئے کسی کونوٹ دیتا ہے تو وہ اپناوہ دین اس کے حوالہ کرتا ہے جو بینک کے پاس موجود ہے۔

# نوٹ کے ذریعہا دائیگی زکو ہ کاحکم

اس پر جواحکام متفرع ہوئے وہ یہ ہیں:

ایک مسلمتویہ۔ ہے کہ آگرز گوۃ میں فقیر کونوٹ وے دیاجائے توز کوۃ ادانہیں ہوگی جب تک کہ وہ فقیر بینک سے سونانہ وصول کرلے یاس کے ذریعہ کوئی سامان نہ خرید لے۔ اس لئے کہ جب نوٹ دیا تواس کا حاصل یہ ہوا کہ دین کا حوالہ کردیا اور دین کا حوالہ کرنے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی جب تک کہ فقیر وہ دین وصول نہ کرلے۔ لہذایہ محض حوالہ کرنا ہوا، ہاں؛ فقیر جا کر بینک سے وصول کرلے یاس کے ذریعہ بازار سے کوئی چیز خرید لے تو چونکہ اب مال اس کے ہاتھ میں آگیا اس لئے زکوۃ ادام وگئی۔ لہذا اگر فقیر کے پاس جا کرنوٹ کم ہوگیا یا جل گیا یا ہلاک ہوگیا تو زکوۃ ادام ہوگی۔

# نوٹ کے ذریعیسوناخریدنے کاحکم

دومرامسکاراس کے اوپر بیمتفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ذریعہ اگر سوناخریدیں توباز ارمیں جاکر سونا خریدیں توباز ارمیں جاکر سونا خرید ناجا ئزنہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا تبادلہ سونے سے ہور ہاہے اور بیچ صرف ہے اور بیچ صرف میں ''شرط ہے اور نوٹ کے ذریعہ سونا خرید نے میں سونا دینے والے نے تو سونا دید یا ،اور جو محض نوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ سونے کی رسید دی ، بالکے جب تک نوٹ بینک میں دے کر سونا نہ حاصل کرلے اس وقت تک قبضہ نہیں ہوااور جب دونوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہواتو بیچ صرف سیح نہیں ہوئی ،اس واسطے کہا کہ نوٹوں کے ذریعہ سونے اور جاندی کی بیچ نہیں ہوگئی۔

وه محدودزرقا نونی ہیں،غیرمحدود نہیں ہیں۔

# محدود زرقانونی اورغیرمحدود زرقانونی

محدود زرقانونی کامعنی ہے ہے کہ کوئی شخص ان کو لینے پرایک حدتک مجبور کرسکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ،
مثلاً حدید مقرر ہے کہ آپ پچیس رو بے تک کی ادائیگی سکوں میں کر سکتے ہیں ، آنہ دوآنہ چارآنہ وغیرہ ، لیکن اگر
آب اس سے زیادہ کی ادائیگی سکوں میں کرنا چاہتے ہیں تولینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں لیتا ، مجھے نوٹ لا کردو۔
جیسے کسی شخص کے ایک لا کھرو بے دین کسی پرواجب ہیں اوروہ چاہے کہ پیپوں پیپیوں میں اداکردوں گا اور پوری
بوری بھر کرسکوں اور پیپوں کی لیجائے تولینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں بینیں لیتا ، مجھے نوٹ دو، توسکتے محدود زرقانونی ہیں ۔ اس لئے جتنی بھی ادائیگی نوٹ کے ذریعہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ۔ اس واسطے اس کی حیثیت سکوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔

#### میری ذاتی رائے

اب میری ذاتی رائے بیہ کے دواللہ سجانہ اعلم کہ بینوٹ خودفلوں کا حکم اختیار کر گئے ہیں۔ عرب کے علاء کی ایک بڑی تعداد تو یہ کہتی ہے کہ بیاب سونا چاندی کے قائم مقام ہو گئے ہیں۔ یعنی جواحکام سونا چاندی کے ہیں وہ اب ان پر بھی جاری ہوں گے، لہذار بوا، صرف اور زکو ق کے معاملات میں ان پرسارے احکام سونا، چاندی والے جاری ہوں گے۔

البتة میری رائے جس کی برصغیر کے بیشتر مفتی حضرات نے تائید کی ہےوہ بیہے کہان کا حکم فلوس جیسا ہے۔

# فلوس کی تشریح

فلوس اس سکۃ کو کہتے ہیں جوسونا، چاندی کے علاوہ کی اور چیز مثلاً دھات، پیتل وغیرہ سے ہنایا گیا ہو۔
تو فلوس کی ذاتی قدراور قبت اس کی کھی ہوئی قبت سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً دھات کا ایک روپید کاسکۃ بنایا گیا،
تواب اس میں جتنی دھات ہے بازار میں اس کی قبت ایک روپید سے کم ہوگی ۔ لیکن قانون نے اس کوایک روپید
کا درجہ دے دیا۔ تو میر نے زدیک اب فلوس کے حکم میں ہے۔ ان کے اوپرفلوس کے احکام جاری ہوں گے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں تفاضل تو حرام ہے یعنی ایک کے بدلے مثلاً دولینا تو حرام ہے، لیکن اگر اس
کے ذریعہ سے سونے کی بیچ کی جائے تو وہ بیچ صرف نہیں ہوگی ۔ کیونکہ صرف کے اندر ضروری ہے کہ دونوں طرف حقیقی سونا ہویا چاندی ہو اور نوٹ کی پشت پرسونا یا چاندی نہیں ہوگی ، اس لئے حقیقی حون ہو یا چاندی ہوگی ، اس لئے حقیقی حون ہو یا چاندی ہوگا ۔ کیونکہ عرف نہیں ہوگی ، اس لئے حقیقی حون ہو یا چاندی ہوگا ۔ اس کا بہذا یہ بیچ صرف نہیں ہوگی ، اس لئے حقیقی حون ہو یا چاندی ہوگا ۔ کیونکہ عرف نہیں ہوگی ، اس لئے حقیقی حون ہو یا چاندی ہو اور نوٹ کی پشت پرسونا یا چاندی نہیں ہوگا ۔ کیونکہ عرف نہیں ہوگی ، اس لئے حقیقی سونا ہو یا چاندی ہو اور نوٹ کی پشت پرسونا یا چاندی نہیں ہوگا ، اس لئے حقیقی سونا ہو یا چاندی ہو یا چاندی ہو اور نوٹ کی پشت پرسونا یا چاندی نہیں ہے ، لہذا یہ بیچ صرف نہیں ہوگا ، اس لئے حقیقی سونا ہو یا چاندی ہو کی جان کا میں بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی جاندی نہیں ہوگا ۔ کا نوٹ کی بیٹ کی

#### "تقابض في المجلس" شرط بيس - ـ

#### علماء کی تا ئید

ہندوستان کے اندرفقہاء کا ایک بہت بڑااجتماع ہوا تھا (جو ہرسال مولانا مجاہدالاسلام صاحب کروایا کرتے سے ) اس میں میرافتو کی بحث کے لئے پیش کیا گیا کہ عرب کے علاء اس کوسونا چاندی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں لبندااس میں صرف بھی جاری ہوگا اور ''تقابض فی المجلس'' بھی شرط ہوگا ،اورضروری ہوگا۔

اور میرافتو کی بیرتھا کہ بیفلوس کے حکم میں ہے، لہذاصرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے اگر چہ ربوا کے ہوں گے۔

دونوں کے نقط نظر کو پیش کرنے کے لئے حیدرآ بادد کن میں اجتماع ہوا، ہندوستان کے سارے دارالا فتاؤں میں یہ سوال بھیجا گیا،ان میں سے پچانوے فیصد دارالا فتاؤں نے میرے قول کی تائید کی اور پانچ فیصد ایسے تھے جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا جواکٹر و بیشتر عرب کے علماء کہتے ہیں۔

اب ذرایہ بمجھ لیس کہ اگر میری رائے کے مطابق ان کوفلوس کہا جائے تو آیاان میں ربوا جاری ہوگا یانہیں؟ان میں باہم تفاضل کہا یک روپے کے بدلے دوروپے لینا جائز ہوگا یانہیں؟

ال مسلم کاتعلق ایک اور بنیادی مسئله سے ہاوروہ مسئلہ بیہ ہے کہ اشیاء ستہ میں تحریم ربوا کی علت کیا ہے؟

یہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ مالکیہ کے نزدیک اقتیات ،اڈ خار اور شمنیت علت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک طعام اور شمنیت علت ہے، جو چیزشن ہوگی اس میں تفاضل اور نسینة حرام ہوگا۔ لیکن آگے شافعیہ اور مالکیہ میں بیا ختلاف ہوا ہے، مالکیہ کہتے ہیں کہ شمنیت علت ہے خواہ شمنیت خلقیہ ہویا شمنیت اعتبار بیہو۔

#### ثمنيت خلقيه اوراعتباريه

شمنیت خلقیہ جیسے سونا اور جا ندی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی شمن بننے کے لئے کیا ہے۔ تو یہی علت تحریم ربوا ہے۔

شمنیت اعتباریداس کو کہتے ہیں کہ رواج کی وجہ سے پاکسی قانون کی وجہ سے جوشکی ثمن بنادی جائے، مثلاً فلوس،ان کے اندراپی ذاتی قدرو قیمت نہیں ہوتی لیکن قانون نے کہددیا کہ بیسکۃ ایک روپے کے مساوی ہے،ان کواعتباری طور پرشمن بنالیا گیا۔لہٰذامالکیہ کے نزدیک شمنیت سے مراد شمنیت مطلقہ ہے خواہ شمنیت خلقیہ ہویا عتباریہ ہو۔ اسی واسطے امام مالک کا بیقول مشہور ہے کہ اگرلوگ چڑے کے سکے بھی بنالیں گے توان کے او پر بھی وہی احکام جاری ہول گے جوسونے اور چاندی پر جاری ہوتے ہیں یعنی تفاضل بھی حرام ہوگا اور نسیئتہ بھی حرام ہوگا۔''تقاب فی المجلس'' بھی ضروری ہوگا،اب اگر مالکیہ کا قول لیا جائے تو بچے الفلس بفلسین سب حرام ہوگا،اس واسطے کہ جواحکام سونے چاندی کے سکول کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں۔

البتہ شافعیہ کہتے ہیں کہ ثمنیت سے مراد ثمنیت خلقیہ ہے، ثمنیت اعتباریہ علت تحریم نہیں ہے، لہذاوہ کہتے ہیں کہ اگر سونے اور چاندی کے سکے بنے ہوئے ہیں توان کوایک درہم کودودرہم اور ایک دینارکودودینار کے بدلے میں نہیں بچا چا سکتا ۔ لیکن جواثمان اعتباریہ ہیں جیسے فلوس، تووہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کی بیج دوفلوسوں سے بدلے میں نہیں کہ ایک فلس کی بیج دوفلوسوں سے جائز ہے، لہذااس قول کے مطابق ایک روپیہ کی بیج اگر دوروپیوں کے عوض کی جائے تو یہ شافعیہ کے اصل مذہب کے مطابق جائز ہوگی۔

اب رہ گئے حنفیہ اور حنابلہ، جوتح یم ربوا کی علت وزن اور کیل کوقر اردیتے ہیں نہ کہ ثمنیت کو،ان کے ہاں ثمنیت سرے سے علت ہی نہیں ہے۔

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ حفیہ کے زد یک ایک فلس کی بیج دوفلسوں سے جائز ہونی چاہئے ،اس لئے کہ ان کے ہاں تک ہاں تک ہاں تک اندرنہ کیل اور وزن علت ہے اور فلس کے اندرنہ کیل ان کے ہاں تملی اور وزن علت ہے اور فلس کے اندرنہ کیل پایا جاتا ہے اور نہ وزن پایا جاتا ہے ، کیونکہ فلوس میں جو تبادلہ ہوتا ہے ، وہ عام طور سے گن کر ہوتا ہے ، کیل یا وزن کر کے نہیں ہوتا تو نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے اور ثمنیت موجود ہے لیک وہ علت نہیں ،البذا حفیہ کے نزدیک ایک فلوس کی بیج اوفلوسوں سے جائز ہونی چا ہے ۔ جبکہ ایک فلوس کی بیج اگر فلوسین سے غیر متعین طور پر کی جارہی ہے تو حفیہ کے نزدیک بالا تفاق نا جائز ہونی چا ہوں گا جارہ کی جارہی ہے کہ کوئی شخص خاص متعین کر کے جیب سے نکالتا ہے کہ یہ رو پید میری جیب میں ہے ، یہ دوسرے رو پے کے مقابلے میں بیچنا ہوں خاص متعین کر کے ، یہ تواس میں اختلاف ہے۔

حضرات شخین کہتے ہیں کہ بیرجائز ہے اورامام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے۔

غیر متعین کی صورت میں نتیوں ائمی نا جائز کہتے ہیں تو عدم جواز کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ تحریم ربوا کی علت نہیں پائی جار ہی ہے، کیونکہ نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے۔اب حنفیہ کے نز دیک شمنیت علت ہے ہی نہیں تو پھر تفاصل کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ ہے کہ ربااصلاً وہ ہے جوقر آن نے حرام کیا تھا اوراس کی سیجے تعریف ہیہ ہون عوض " کہ جو چیز بھی کسی سے بغیر عوض کے طلب کی جائے اس کور بوا کہیں گے۔

عام طور پریہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں متعین "بالتعیین" ہوتی ہیں ان کے اندرشر عاً اوصاف معتبر ہوتے

میں، شرعاً معتبر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں بعض ثمن کوذات کاعوض اور بعض ثمن کواوصاف کاعوض قرار دیتے ہیں۔ مثال یوں سمجھیں کہ مثلاً عددی چیز ہے جس میں ربواجاری نہیں ہوتا۔ایک کتاب ہے اس کودو کتابوں کے عوض بھے سکتے ہیں۔اس لئے کہ نہ وہ کیلی ہے اور نہ وزنی ہے بلکہ عددی ہے اور علت تحریم الربوانہیں پائی جارہی ہے،اس لئے تفاضل جائز ہے۔

صیح بخاری جلداول کا ایک نخه دے کراس کے مقابلے میں جلداول کے دو ننجے لے سکتے ہیں، اسی لئے که دونوں میں اوصاف معتبر ہیں، اوصاف معتبر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تہمیں صیح بخاری کا بین خد دے رہا ہوں جس کے بدلے دو ننجے لے رہا ہوں ایک نخه اس کی ذات کے عوض ہے اور دوسر انسخه اس کی کسی خاص وصف کے بدلے دو ننجے لے رہا ہوں ایک نخه اس کی ذات کے عوض ہے اور دوسر انسخه اس کا یہ دھرت ناظم کے عوض ہے ۔ یعنی اس میں کوئی خاص وصف پایا جارہا ہے فرض کریں کہ وہ کتاب کوئی یا دگار ہے کہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ الله علیہ اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا یہ ایسا وصف ہے جو مرغوب فیہ ہے۔ اب جو بخاری کا ایک نخه زیادہ لیا وہ بلا معاوض نہیں ہے بلکہ بعوض ہوا اور وہ وصف ہے لہذا یہ درست اور جا کر ہے۔

لیکن جن اشیاء میں شرعاً وصف کا اعتبار نہیں ہے اگر وہاں ایک کا تبادلہ دوسے ہوگا تو بیزیادتی بلاعوض ہوگ۔ اثمان چاہے فلوس ہی کیوں نہ ہوں اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ متعین ہالت عیین نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز خرید نے وقت بائع کوایک چمکتا ہوا نوٹ دکھایا کہ میں اس کے عوض بیر چیز خرید رہا ہوں اور جب سوداخرید لیا، معاملہ طے ہوگیا تو وہ چمکتا ہوا نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک سزیل قسم کا بوسیدہ سانوٹ نکال کر بائع سے کہا کہ بیدو، اب بائع یہ نہیں کہ سکتا کہ بھائی مجھے تو وہی چمکتا ہوا نوٹ دو، اس لئے کہ بیچ میں ثمن کی تعیین نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہوجائے ، للہذا وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ میں وہی چمکتا ہوا نوٹ طول گابیدوا پس لو۔

تو معلوم ہوا کہ چمکتا ہوا نوٹ اور پوسیدہ نوٹ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں ۔جودۃ اوررداۃ ،ان میں ہدر ہے۔ قیمت اس حیکتے نوٹ کی بھی وہی ہے جواس میلے کچیلے نوٹ کی ہے۔اس میں اوصاف معتبر نہیں ۔لہذااس کی ہر ہروحدت دوسری وحدت کے قطعاً مساوی ہے۔

یا کی روپ کا نوٹ پانی روپ کے مساوی ہے،اس میں اوصاف ھد رہیں ۔لہذااگرکوئی ایک نوٹ کے مقابلے میں دو لے رہا ہے توایک نوٹ توایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا،اوردوسرانوٹ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہو تیا،اوردوسرانوٹ کسی چیز کے مقابلے میں ہے تو بیزیادۃ بلاعوض ہے۔وہاں بینہیں کہہ سکتے کہ ایک نوٹ ایک نوٹ کے مقابلے میں ہے اور دوسرا نوٹ چک کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اوصاف ہدر ہیں اوراس میں تعیین نہیں ہوتی ۔لہذااگرکوئی ایک نوٹ دو کے عوض میں دے گاتو دوسرانوٹ بلاعوض ہونے کی وجہ سے ربواہوجائے گا۔

ای کودوسر سے طریقہ سے مجھ لینا چاہئے۔زید کے پاس ایک دس روپ کا نوٹ تھا، میں نے اس سے اس کہ بھی یہ نوٹ دونوٹ کے عوض فروخت کردویعی میں دودوں گاتم ایک دیں یہ بینا،فرض کرومعاملہ ہوگیا،اب

اگرزیدیہ کیے کہ دیکھئے صاحب مجھے ایک نوٹ دینا ہے دس روپے کا ، آپ کو دونوٹ دینے ہیں ، دس دس روپے کا ، آپ کو دونوٹ دینے ہیں ، دس دوں ہو آپ کے ، لہٰذا ایک نوٹ تو ایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا اس سے ہم مقاصہ کر لیتے ہیں جو دوسرانوٹ ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے تعنی دونوٹ میرے ذمہ واجب ہوگئے ، ایک نوٹ اس کے ذمہ واجب ہوگیا، توبہ کیے اگر میں ایک نوٹ کو ایک نوٹ سے مقاصہ کر لیتا ہوں لینی نہ میں لوں نہ تم دو۔ اور جو دوسرانوٹ ہے وہ مجھے دے دوتو میں دوسرانوٹ دینے پر مجبور ہوں گا۔ اب اس کونوٹ دے دیا اور لیا کچھ بھی نہیں ، توبہ جو دیا اس کے معاوضہ میں کچھ بھی نہیں ۔ یہ ذیا دت بلاعوض ہے اور زیا دت بلاعوض ربا ہے اور حرام ہے۔

للبذاا گرایک فلس کی بیچ دوفلسو ل ہے اس طرح کی جائے '' **لاعسلسی التسعیسن'**' تو تینوں ائمہامام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد حمہم اللہ اس کوحرام کہتے ہیں۔

البنة اگر دونوں آپس میں گھ جوڑ کرلیں کہ ہم جو بیج کررہے ہیں وہ" لاعملی المتعیین"نہیں کررہے ہیں مثلاً ایک شخص ایک چمکتا اور کڑ کتا ہوا نوٹ نکال کریہ کہتا ہے کہ یہ خاص چمکتا اور تازہ نوٹ ہے جو میں آپ کو بیچتا ہوں اور اس کے بدلے آپ کے دوسڑ ہے ہوئے پرانے نوٹ لے لیتا ہوں ۔اب یہاں متعین کرلیا۔ متعین کرنے ہے یہ معنیٰ ہیں کہ اس کے اوصاف کو معتبر مان لیا۔

اب شیخین رحمهما اللہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کا تبادلہ دوفلسوں سے ہوسکتا ہے، اس لئے کہ جب اوصاف معتبر ہوگئے توبہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فلس تواس فلس کی ذات کے مقابلے میں ہوگیا اور دوسرافلس اس کے کسی خاص وصف کے مقابلے میں ہے، لہذا بیزیادتی بلاعوض نہیں ہوگی۔ مثلاً زید کے پاس ایک چمکتا ہوانوٹ ہے اور میر سے پاس دوسر سے ہوئے نوٹ ہیں۔ میں نے زید سے کہا بیسر سے ہوئے دونوٹ تم لے لواوروہ چمکتا ہوا ایک نوٹ زید کے ایک نوٹ کی مقابلے میں ہے، لہذا بیزیادتی نوٹ کی چک دمک کے مقابلے میں ہے، لہذا بیزیادتی نوٹ کی چک دمک کے مقابلے میں ہے، لہذا بیزیادتی بلاعوض نہ ہوئی۔

#### امام محدرحمه اللدكامسلك

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بید ونوں آپس میں مل بیٹھ کے جوگھ جوڑ کررہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ ان میں جو ممنیت ہے وہ ان دونوں نے مل کرنہیں بیدا کی ، بلکہ شمنیت توپیدا ہوئی تھی لاصطلاح الناس، سارے معاشرے یا قانون نے مل کریہ طے کرلیا تھا کہ انہیں ہم نے شن بنالیا ہے، اب دو آ دمی بیٹھ کراس اصلاح اور شمنیت کو باطل کر کے کہیں کہ ہم نے متعین کرلیا ہے تو ان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شمنیت اور عدم تعین کو باطل کر سے کہیں کہ ہم نے متعین کرنے ہے تعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا وہ شرعا غیر متعین ہی

رے گااور جس طرح "الاعلى التعيين" كى صورت ميں ناجائز تھااب بھى ناجائز ہى رہے گا۔

#### نکته کی بات

امام محرزا کے نکتہ کی بات میہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ فلوس کو متعین کرلیا۔ تو متعین کرنے کا معنی میہ ہے کہ اس کا مادہ مقصود ہوگیا، ثمنیت نہ مقصود رہی ، تو مادہ کیا ہے؟ مادہ ، تا نبہ ، پیتل یا دھات ہے، تو تا نبہ ، پیتل یا دھات وزنی ہوتی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے فور آ اموال ربویہ میں داخل ہوگی اور اموال ربویہ میں داخل ہونے کی وجہ سے نفاضل حرام ہوجائے گا تو پھر بالفرض اگر ثمنیت کو باطل بھی کرلیں تو مقصود مادہ ہوگیا اور مادہ وزنی ہونے کی وجہ سے ربویہ ہے ، اس وجہ سے نفاضل نا جائز ہوگیا۔ سارے ملک اور معاشرے نے مل کر جوشن بنایا تھا اس کودو آ دمی کیسے باطل کریں گے؟

اس کا جواب شیخین گیردیتے ہیں کہ بیر جودوآ دمی ہیں اپنے معاملات میں انہی کوولایت حاصل ہے، کسی اور کوئییں ، اور کوئییں ، اور کوئییں ، اور کوئیں ، انہوں نے جن کوئین بنایا ہے وہ ٹمن اور جن کوئین بنایا وہ ٹمن نہیں ۔ لہذاا گرانہوں نے تعین کرلیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ، اور بیر جوآ پ نے فر مایا ہے کہ اگر انہوں نے ٹمنیت کو باطل کردیا تو وہ وزنی بن جا کیں گے اور وزنی بننے سے دوبارہ تفاضل ناجائز ہوجائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آ دھا کام کیا اور آ دھانہیں کیا۔ یعنی شمنیت تو باطل کی لیکن اس کی عددیت باطل نہیں کی ، تا کہ اس کا معاملہ سے ہوجائے ۔ اس لئے اگر انہوں نے ایسا کرلیا تو کوئی مضا کہ نہیں۔

اب ان دونوں قولوں میں امام محمد کی دلیل مضبوط ترہے اور شیخین کا یہ فرمانا کہ آپس میں ملکر شمنیت باطل کرسکتے ہیں یہ ایک مصنوعی می کارروائی ہے، یہ اس جگہ توضیح ہوسکتی ہے جہاں سکوں سے تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ مادہ مقصود ہوتا ہے جیسے بہت سے شوق سے سکے جمع کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بازار میں جا کرکوئی چیز خریدیں گے بلکہ ان کویا دگار کے طور پرجمع کرتے ہیں ۔ تو وہاں مادہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں شمنیت باطل کردی اور مادہ مقصود ہوگیا۔

لیکن جہاں سامان خرید کرلا نامقصود ہواس جگہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقصود ثمنیت کو باطل کرنا ہے اگروہ کہیں گے بھی تو جھوٹ کہیں گے اور اس جھوٹ کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ۔

بہرصورت امام محمد کا قول فتویٰ دینے کے قابل ہے کہ ایک فلس کی بیچے دوفلسوں سے جائز نہیں ، اس طرح نوٹ بھی فلوس کے تھم میں ہے کہ ایک نوٹ کے بدلے دونوٹوں کی بیچ جائز نہیں ، جبکہ ایک ہی جنس کے موں ، لیکن اگر جنس بدل جائے جیسا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں ہوتا ہے تو ہر ملک کی کرنسی ، ایک مختلف جنس ہے۔

#### مختلف مما لک کی کرنسیوں کا آپس میں نتا دلہ

پاکتان کا نوٹ الگ جنس ہے، انڈیا کا نوٹ الگ جنس ہے، جاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعودی ریال الگ جنس ہے، جاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعودی ریال الگ جنس ہے، ڈالرالگ جنس ہے، توہر ملک کی کرنبی ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذاا گر دوملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہور ہا ہوتو چونکہ خلاف جنس ہے اس واسطے اس میں تفاضل جائز ہے۔ ایک ڈالر کا تبادلہ پیارہ روپے سے جائز ہے۔ تو جہاں جنس مختلف ہووہاں تبادلہ تفاضل جائز ہے اور جہاں جنس ایک ہووہاں تبادلہ تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔

اسی سے یہ بات نکل آئی کہ افغانستان میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہوا ہے، کوئی ربانی نے جاری کیا، کوئی دوستم کا جاری کیا ہوا ہے۔ پتانہیں طالبان نے جاری کیا ہے یانہیں? تو مختلف لوگوں نے جاری کیا لیک نام سب کا ایک ہی ہے، البتہ چونکہ الگ الگ افراد نے جاری کئے، الگ الگ حکومتوں نے جاری کئے۔ ان میں تفاضل کا جواز اس پرموقوف ہے کہ مختلف جہوں کے جاری کئے ہوئے نوٹ ایک ہیں یا مختلف، اگران کو ایک جنس قرار دیا جائے تو تفاضل حرام ہوگا اور اگران کو مختلف جنس قرار دیا جائے تو تفاضل حائز ہوگا۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں ہیں ان حالات پرموقو نب ہے جن میں یہ جاری کئے گئے تو جب تک ان حالات پر پوری طرح وا قفیت نہ ہوکوئی حتمی جواب دینا مشکل ہے۔

# مختلف مما لک کی کرنسیاں سر کاری نرخ ہے کم یازیادہ پر بیجنے کا حکم

تفاضل میں ایک بات اور سمجھ لینا چاہئے کہ مختلف ممالک کی کرنسیاں ہوتی ہیں ان کا ایک (Exchange Rate) سرکاری نرخ اور ریٹ مقرر ہوتا ہے، جس کوشرح تبادلہ کہتے ہیں، مثلاً اس وقت ڈالر کے تباد لے کا سرکاری نرخ پچاس روپے کچھ پیسے ہے لیکن بازار میں اس کا نرخ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس بازار میں کوئی آ دمی خرید نے جائے تو تربین روپے کا بلکہ ایک اندرونی بازار ہے اس میں شاید پچپن روپے تک کے حیاب سے خریدوفروخت ہوتی ہو۔ تو آپ سوال ہے ہے کہ سرکاری نرخ سے کم یازیادہ پرفروخت کرنے کا کہا تھم ہے؟

بغض علاء نے یہ کہا کہ اگرسرکاری نرخ سے زیادہ یا کم پرفروخت کیا توبیسود ہوگا کیونکہ سرکاری طور پر ایک ڈالر بچپاس روپے کے برابر ہے،اب ڈالرکو بچپاس روپے سے زائد پرفروخت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بچپاس روپے کے نوٹ کو بچپاس روپے سے زائد کے ساتھ فروخت کرنا ،لہذاوہ نا جائز ہوااور ربواہوا۔ 00000000000000000

# میری ذاتی رائے

میرے نزویک بیہ بات درست نہیں ، کیونکہ سرکاری طور پرنرخ مقرر کرنے سے بیکہنا درست نہیں ہے کہا درست نہیں ہے کہا کہ ایک چیاس دو بیے گئی ہونے کی صورت میں کہ ایک ڈالر بالکل پچیاس دو بے کے نوٹ جیسا ہوگیا ، بلکہ جب جبس مختلف ہونے کی صورت میں شریعت نے اس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کور بواقر ارنہیں دیا۔ لہذا بیر بواتو ہے ہی نہیں ، البتہ اگر سرکار کی طرف سے کوئی نرخ مقرر ہے تو اس کا وہی تھم ہوگا جو تعیر کا ہوتا ہے۔

تعیر کا مطلب ہے حکومت کی طرف سے اشیاء کا کوئی نرخ مقرر کردینا جیسے گندم کا مثلاً نرخ مقرر کردیا کہ سورو پے بوری سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے ۔ توبیہ کرنبی کی تسعیر ہے کہ ڈالر کا نرخ مقرر کردیا کہ پچاس رو پے ہوگا۔ اب سرکاری ریٹ سے کم وزیادہ بیچنا پر بواتو نہیں ہے کیکن تسعیر کے خلاف ورزی ہے کیونکہ بیچکم ہے کہ ﴿ اَطِیْہُ عُمُو اللّٰہُ وَ اَطِیْہُ عُمُ اللّٰہُ اَحْمَی الوسع تسعیر کی پابندی کرنی ہے کہ ﴿ اَطِیْہُ عُمُ اللّٰہُ اَحْمَی الوسع تسعیر کی پابندی کرنی جا ہے ، اس سے کم وزیادہ میں بیچنا اولی الا مرکے خلاف ہوگا لیکن بیر بوانہیں ہے ، سوز ہیں ہے۔

#### يهرتونسيئة بهى جائز هوناجا بيخ

اب دوسری بات یہ ہے کہ اکر تفاضل جائز ہوتا پھر قاعدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ نسیئتہ بھی جائز ہو،اس کئے کہ اب یہ اموال ربویہ میں سے تو ہے ہی نہیں ،کیل اور وزن نہیں پایا جاتا اور ہم نے تفاضل کو جونا جائز کہا تھاوہ اس واسطے کہا تھا کہ تفاضل بلاعوض لا زم آرہا تھا تو نسیئتہ بھی جائز ہونا چا ہے اور صرف کے احکام ''تقابض فی الکہ حکس'' ضروری ہے وہ تھم اس پرعائد ہونا چا ہے۔

تو واقعی قاعدہ کامقتفی ہے ہے کہ نسیئۃ جائز ہواور ''تقابض فی المجلس'' شرط نہ ہو۔لیکن اگر نسیئۃ کا دروازہ تفاضل کے جواز کے ساتھ چو پٹ کھول دیا جائے توبیہ ربوا کے جواز کا زبر دست راستہ بن سکتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہتم ڈالر چاہے بچاس میں بیچو چاہے بچپین میں بیچو، چاہے ساٹھ میں بیچواور چاہے نفذ بیچویا چاہے ادھار بیچو۔

اب ایک شخص به چا ہتا ہے کہ میں ایک شخص کو قرض بچاس رو پے دوں اور دومہینے بعد ساٹھ رو پے وصول کروں تو یہ رہوا ہے۔ اگر کوئی آ دمی اس طرح کرنا چا ہے کہ دیکھو بھائی میں تہمیں آج ایک ڈالردے رہا ہوں، ساٹھ رو پیدرے دینا، تو ڈالر کی بیج نسیئے کررہی ہیں کہ دومہینے کے ساٹھ رو پیدرے دینا، تو ڈالر کی بیج نسیئے کررہی ہیں کہ دومہینے کے بعد ساٹھ رو پیدرے یہ تو اس طرح بڑے آرام سے بعد ساٹھ رو پیدے وصول کروں گا۔ جبکہ بازار میں اس کی قیمت بچپاس رو پیدے، تو اس طرح بڑے آرام سے

جتنا چاہے ربوا کرسکتا ہے، تو اگرنسینۃ کا جواز بالکل مطلق رکھا جائے تو ربوا کا دروازہ کھل جائے گا۔اس واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ نسینتہ کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ثمن مثل کے ساتھ بیچا جائے۔ لیمن اگر آج درہم کوروٹی سے بچ رہے ہوتو جو چاہو قیمت مقرر کرلو، لیکن اگر دومہینے کے بعد بیچنا ہے تو شن مثل سے بیچنا ضروری ہوگا۔ لیمنی بیچاس روپیہ قیمت مقرر کرنا ضروری ہوگا تا کہ اس کور بوا کا ذراجہ نہ بنایا جاسکے۔"فافھم".

ہنڈی کا حکم

اس سے اس معاملہ کا حکم معلوم ہو گیا جس کو آج کل عرف عام میں ہنڈی کہتے ہیں۔ ایک آ دمی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے جہاں سے اسے ریال ملتے ہیں، وہ انہیں پاکستان بھیجنا چا ہتا ہے،اس کے دوطریقے ہوتے ہیں۔

ایک طریقہ یہ ہے کہ بینک کے ذریعے بھیجیں، وہاں کسی بینک کودیں کہ وہ یہاں کے بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ آ دمی کووہ رقم پہنچادے۔ یہ سرکاری اور منظور شدہ طریقہ ہے اور اس میں شرعی وقانونی قباحت نہیں ہے۔

لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ جب بینک کے ذریعے سے ریال آئیں گے توریال کی جس قیمت پر پاکتانی روپیہادا کیا جائے گاوہ قیمت سرکاری ہوگی جو کم ہوتی ہے۔مثلاً ریال بھیجااور ریال کی سرکاری قیمت تیرہ بروپے ہے تو یہاں تیرہ روپے کے حساب سے پینے ملیں گے۔

ووسراطریقه جس کوحواله یا بنڈی کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کسی آ دمی سے کہا کہ بھئی ہم آپ کو یہاں ریال دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے فلاں آ دمی کو یا کتان میں روپییا داکر دینا۔

اب بیہ تبادلہ سرکاری نرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے نرخ سے ہوتا ہے اور بازار میں ریال پندرہ رونیے کا ہے تو یہاں پاکستان میں پندرہ روپے کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔اور یہ بہت کثیرالوقوع ہے، یہ معاملہ کثرت سے ہوتار ہتا ہے۔

اس کی شرعی تخ تنج میہ ہے کہ سعودی عرب والے شخص نے اپنے ریال پاکتانی روپے کے عوض نسیئتہ فروخت کئے کہ میں ریال ابھی دے رہا ہوں اورتم روپیہ تین دن کے بعدادا کرناالبتہ مجھے ادا کرنے کے بجائے میں فلاں کوحوالہ کردیتا ہوں اس کوادا کردینا۔ تو چونکہ ریال کی بھے پاکتانی روپیوں سے ہور ہی ہے جوخلا ف جنس ہے، للہذا تفاضل جائز ہے۔ اور سرکاری نرخ سے مختلف نرخ پر بیچنا بھی سودنہ ہوا جسیا کہ پہلے گزراہے، یہ اور بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب سودنہ ہوا، تو جائز ہوا، یہاں نسیئتہ بھی ہے اور ماقبل میں گذراہے کہ اگر نسیئتہ بھی ہے اور ماقبل میں گذراہے کہ اگر نسیئتہ بھی ہے اور ماقبل میں گذراہے کہ اگر نسیئتہ بھی ہے اور اس نے سترہ

روپے کے حساب سے بیچا تو بیہود کا حیلہ ہوجائے گا جو کہ جا ئزنہیں۔

ایک شرط توبیہ ہے کہ ٹمن مثل پر ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ احدالبلدین پرمجلس میں قبضہ کرلیاجائے ،معنی یہ ہے کہ جس وقت سعودی عرب میں دینے والا ریال دے رہاہے تو وہ شخص جو پاکستان میں روپے دے گاوہ وہاں مجلس میں ریال پر قبضہ کرلے،اس لئے کہ اگر مجلس میں ریال پر قبضہ نہ کیا تو وہ ریال بھی اس کے ذمہ دین ہوگئے اورادھر پاکستانی روپے اس کے ذمہ دین ہوگئے اورادھر پاکستانی روپے اس کے ذمہ دین ہیں تو یہ بچا اکالی با لکالی ہوگئی اور بچا اکالی با لکالی جائز نہیں، کم از کم ایک جانب سے مجلس میں قبضہ ضروری ہے، جب وہ ریال دے رہا ہے اسی وقت ریال پر قبضہ کرلیں تو یہ بچ جائز ہے۔

تیسری شرط جواز کی ہیہ ہے کہ اس طرح ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنا قانو نامنع نہ ہو،

اگر قانو نامنع ہے تو اگر چہو نہیں لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔اول تو اگر مسلمان حکومت ہے اطاعت
اولی الامر کی وجہ سے اور اگر غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ جب تک قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا تک قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے تو جائز ہے۔

بیساری تخریجات میں نے اس تقذیر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نوٹ فلوس کے حکم میں ہیں۔

#### علماءعرب كالمؤقف

عرب کے بیشتر علاء کہتے ہیں کہ یہ و نے چا ندی کے تکم میں ہیں۔ لہذاان پر بھے صرف کے تمام احکام لا گوہوں گے۔ چنا نچا گرنوٹوں کی بھے نوٹوں سے کی جائے تو صرف ہے۔ لہذا '' تقابض فی السمجلس'' ضروری ہے۔ اورنسیئة جرام ہے ضروری ہے۔ اورنسیئة جرام ہے تو پھراس کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ رو پیشقل کرنے کا جوکا روبار ہے وہ بالکل جرام ہوجائے اگر وہاں سعودی ریال دیئے اور یہاں پاکتانی روپ وصول کئے تو یہاں صورت میں ناجا تز ہوگا، کیونکہ ''تقابض فی المحلس'' کی شرطمفقو دہے، لہذا یہ سب جرام ہوگا۔ جب یہ مسئلہ سائے آیا تو جو حضرات اس کو صرف کہتے ہیں انہوں نے اس کے جواز کا ایک حیار نکالا اور یہ کہا کہ جواز کا یہی راستہ ہے کہ جو خص پاکتانی روپ دے گا وہ اس مجلس میں یا کتانی روپ کے دے گا وہ اس مجلس بیا کتانی روپ کا چیک کی رقم پر قبضہ اور پاکتانی روپوں والے پاکتانی بینک کے چیک پر قبضہ کر لین گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لین گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لین گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینے کے متر ادف ہوگا ، لہذا وہاں '' تقابض فی المجلس'' پایاجا کے گا۔

#### ولى فيه نظر من وجوه مختلفة

اول تو اس ہے عملی مسلم طل نہیں ہوتا ، کیونکہ کوئی بھی شخص بیکا م چیک سے نہیں کرسکتا اور نہ ہرا یک کے دینا ممکن ہوتا ہے اور پھر فقہی نقطہ نظر ہے بھی یہ کہنا کہ چیک پر قبضہ کرلینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کرلینا ہے یہ میر ہے زویک وقت ہے اس پر نقسر ف کرسکے ، میر ہے زویک وقت سے اس پر نقسر ف کرسکے ، اگر ایک شخص نے آپ کے نام پر چیک ویدیا اور کل جب آپ چیک لے کر بینک کے پاس گئے تو بینک نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے اینے بیسے ہیں ہی نہیں ، لہذا ہم نہیں ویتے تو وہ چیک ہاؤنس ہوگیا۔ جب چیک کے اندر یہ احتمالات موجود ہیں تو چیک کے قبضے کو مال کا قبضہ نہیں کہہ سکتے۔

لہذا" تقابض فی المجلس" کااس طرح حیلہ نکالنامیر نزدیک درست نہیں۔اس لئے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ شریعت نے صرف کے جواحکام جاری کئے ہیں وہ اثمان خلقیۃ لیمی سونے چاندی پر کئے ہیں ، اثمان اعتباری برنہیں کئے اور سونے چاندی کے علاوہ جس چیز کوبھی شمن قرار دیا گیا ہووہ شن اعتباری ہے۔شن اعتبار یہ مسلس میں میں مرف کے احکام جاری نہیں ہوتے ،الہذا" تقابض فی المجلس" شرطنہیں۔ یہ سئلہ تو نوٹ کی حقیقت اس کی فقہی حیثیت اور تبادلہ کے احکام کی بنیاد کے مسئلہ کا بیان ہوگیا۔

# افراط زراورتفريط زركى تشريح

اب ایک اور مسئلہ ہے جو دنیا میں ہرگلی کو پے میں زیر بحث ہے اور ہر جگہ یہ سوال آج کل اٹھ رہا ہے کہ روپ کی قوت خرید (افراط زرکی وجہ سے) گھٹ رہی ہے۔ یعنی آج سے دس سال پہلے سورو پے کی جو قدرو قیمت تھی وہ قدرو قیمت آج نہیں ہے یعنی دس سال پہلے سورو پے میں جتنا سامان آتا تھا آج وہ سامان نہیں آتا۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ نوٹوں میں تفاضل حرام ہے اور جس کسی شخص نے کسی سے جتنے بھی نوٹ قرض لئے ہوں استے ہی اس کووا پس کرنا چا ہئیں۔

اس میں بیسوال پیداہوا کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے ان کی اپنی ذاتی ویلیو (Value) ہوا کرتی تھی مثلاً سونا ہے تو سونے کی ویلیو ہے، چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو ہے، فرض کروتا ہے، پیتل کی بھی قیمت ہے، اب بید کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور جوتاریخ میں نے آپ کو بتائی اس کے لحاظ سے اس کی پشت پراب سونا بھی نہ رہا، اب تو یہ محض ایک اعتباری قوت خرید سے عبارت ہے اور اعتباری قوت خرید ہے اس سے آپ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں۔

لہذااس کی اصل قیمت قوت خرید ہوئی ۔ تو آج سے دس سال پہلے جواس کی قوت خرید تھی وہ اس کی قیمت تھی ۔ آج جوقوت خرید ہے وہ آج کے روپے کی قیمت ہے تو اگر چہسورو بے اس پر بھی لکھا ہوا تھا جو دس سال

پہلے تھااور جوآج ہے اس پربھی سورو پے لکھا ہے لیکن دونوں کی قوت خرید میں زمین وآسان کا فرق ہوگیا۔ تواگر کوئی دائن یہ کہے کہ آج سے دس سال پہلے میں نے جوسورو پے دیئے تھے اس سے دوبوری گندم آیا کرتا تھااور آج جو جھے سورو پے دے رہے ہواس سے آدھی بوری گندم بھی نہیں آتا، لہذا جھے کم از کم دوبوری گندم کے برابر پینے دیدولینی سورو پے کے بدلے تم مجھے دوسورو پے دوتب جاکراس کی قوت خریدوہ ہوگی جو میں نے تم کودی تھی۔ قیمتوں کے اشار بیئے (Price Index)

لہذا آج کل کے ماہرین معاشیات نے روپے کی قیمت کونا پنے کا ایک طریقہ نکالا ہے اوروہ جتنی بھی اشیاء بازار میں بک رہی ہیں اس کی ایک فہرست بناتے ہیں جس کو (انڈکس) اشاریہ کہتے ہیں اورد کھتے ہیں کہ قیمتوں میں کتنافرق واقع ہوا ہے، اس کا اوسط نکال لیتے ہیں مثلاً دیکھتے ہیں کہ پچھلے دس سال کے دوران اوسطاً پانچ فیصد قیمتیں بڑھ گئیں اورافراط زرکی قیمت پانچ فیصد ہے تویہ پانچ فیصد روپے کی قیمت گھٹ گئی ہے اور اشیاء کی قیمت بڑھ گئی ہے۔

بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ دیکھو! ایسا کروکہ اگر کسی نے دس سال پہلے سورو پے دیئے تھے آج جب وہ ادائیگی کررہا ہے تو ادائیگی کر وہا ہے تو ادائیگی کررہا ہے تو ادائیگی کررہا ہے تو ادائیگی کے وقت میں جتنی فیصد اس کی قوت فریدگھٹی ہے اور اشیاء کی قیمت پانچ فیصد بڑھی ہے تو ایک سو کے بجائے ایک سو پانچ دیدے اور ایک سو کے بجائے ایک سو پانچ وی سے تو ایک سو کے بہائے اس کور بوانہ سمجھا جائے اس کوانڈ یکیشن کہتے ہیں تعنی دیدے اور ایک سو پانچ جودے گاوہ سو کے برابر سمجھا جائے اس کور بوانہ سمجھا جائے اس کوانڈ یکیشن کہتے ہیں تعنی انڈ کس کے حیاب سے اس کی ادائیگی کی جائے۔

# کرنسی نظام میں تبدیلیاں اوراس پر مرتب ہونے والے اثرات

اور بیر معاملہ اس واسطے اتن علین نوعیت اختیار کر گیا کہ مثلاً لبنان ہے، لبنان میں ۱۸، ۲۷ء سے پہلے تک وہاں کا سکہ جولیرا کہا تا ہے، وہ ایک ڈالراور ڈھائی لیرابرابر ہوتا تھا پھر بعد میں ایک ڈالر تین لیرا کا ہوگیا، بعد میں جب بیروت میں جنگ چھڑی اور ایک عرصہ دراز تک جنگ جاری رہی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس وقت چار ہزار لیرے کا ایک ڈالر ہے۔ ابھی میں بیروت گیا تھا اس کے ایک ہزار لیرے میرے پاس بڑے ہوئے تھے، میرے ذات میں آیا کہ ایک ہزار لیرا تواچھا خاصا ہے اب جو جاکر دیکھا توایک روپے کے برابر بھی نہیں، تو وہ چار ہزار لیراایک ڈالراور کہاں تین لیراایک ڈالر۔

حق مهرا ورثیکسی کا کرایه

و ہاں ایک مفتی خلیل المیس میرے دوست ہیں وہ کہدر ہے تھے کہ یہاں کے ایک قاضی نے ایک عورت

کے حق میں مہر کا فیصلہ دیا۔عورت کامہر کا دعویٰ تھا کہ میرامبر شوہر سے دلوایا جائے ،عدالت نے جب اس کومبر دلوا دیا تو وہ ٹیکسی پرگھر گئی اور وہ مبرٹیکسی کے کرایہ پرختم ہو گیا بس ٹیکسی کا کرایہ بن گیا۔اللہ اللہ خیر سلا۔

ای طرح میں تا شقند گیا تھا تو پہلے دن اترتے ہی ڈالر کی تبدیلی وہاں کے سکے میں کروائی، جوروبل کہلا تا ہے، تو دوسو پچھتر روبل ایک ڈالر کے ملے، اگلے دن صبح جو تبدیل کرایا تو تین سوروبل ملے اور شام کوکرایا تو ساڑھے تین سو ملے اور اگلے دن کرایا تو چارسو ملے تو گھنٹوں کے حساب سے قیمت گررہی تھی۔

ا فغانستان کی بھی یہی صورتحال ہے اس کے سکے کی قیت بھی اسی طرح تیزی ہے گررہی ہے۔

توان لوگوں کا استدلال میہ ہے کہ کسی شخص نے کڑے میں کسی کوایک بزار لیرا قرض دیا توایک بزار لیرا کر خس دیا توایک بزار کیرا کا مطلب ہے ایک گیرا کا مطلب اس زمانے میں چارسوپانچ سوڈ الر ہوا آج آگرا یک بزار لیرا ہی والیس لے تواس کا مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر ، تواس واسطے میہ جو آپ کا اصرار ہے کہ بھٹی اس کے برابر ہونا چاہئے تواس سے بڑا ظلم واقع ہور ہا ہے اس کوسود نہ کہنا چاہئے ، یہ سوال آپ کو ہر جگہ سننے میں آئے گا۔

اس کاجواب سے ہے کہ سے جوانتہائی صورت میں نے لبنان ،ترکی یا تا شقند وغیرہ کی بتا نمیں ان کوتھوڑی در پیچھے رکھ دیں کیونکہ بیانتہائی شدیدصورتیں ہیں جن کاحل کسی اور طرح تلاش کیا جا سکتا ہے اوراس کا الگ مسئلہ ہے۔ پچھ دیرے لئے اس کوذہن سے نکال دیں۔

لین سوال اصول کا ہے، اصول ہیہ ہے کہ جومقرض ہے اس کومثل واپس کرنا چاہئے تومثل میں انتہار مقدار کا ہے یا قیمت کا، یہ اصول ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آج گندم ادھار دیا اور ایک سال کے بعد گندم واپس لے رہا ہے آج جب ایک کلوگندم ادھار دی تو بازار میں مثلاً اس کی قیمت دور و پے ہاور ایک سال کے بعداس کی قیمت ایک روپیہ ہوگئی۔ تو ایک کلوگندم واپس کرے گایا دو کلوگرے گاجر ہے ایک کلوگرے گا اگر چہ قیمت کی واقع ہوگئی ہو، تو شریعت نے مثلیت میں مقدار کا اعتبار کیا ہے نہ کہ قیمت کا اور یہ کہنا کہ صاحب چونکہ قیمت گرگئی ہے لہذا اس کو واپس کر ناظلم ہے تو کیا قیمت اس بیچارے مقروض نے گرائی ہے؟ کیا قیمت گرانے میں اس کا دخل ہے؟ وہ تو باز ارکے حالات سے گری ہے یا حکومت کی غلط پالیسیوں سے گری ہے لیکن اس مقروض کا تو اس میں کوئی دخل نہیں لہٰذا اس پرضان ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ شریعت میں کسی شخص کو قرض دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے صندوق میں پیسے رکھ کرتالالگادیے۔ اگر کسی نے صندوق میں رکھ کرتالالگادیا اور اس پر ایک سال گزرگیا، تو سال گزر نے کے بعد پینے نکلیں گے واتنے ہی نکلیں گے جتنے رکھے تھے، اب اگر بازار میں اس کی ویلیو گھٹ گئ ہے تو اس ولیت کے گھٹے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اگر کسی کو قرض ویا ہے تو اس صورت میں بھی خود ہی ذمہ دار ہے، بھٹی کسی نے تم کو قرض دینے کوز بردی کی تھی کہتم ضرور قرض دو ہتم نے دیا، کھل آئکھوں سے دیا، اب اگر اس کی

قیمت میں کوئی نقصان واقع ہو گیا تو اس کی ذیمہ داری مقروض پرنہیں ڈالی جاسکتی۔

اور شرعی نقط نظر سے میں اس کواس طرح بھی تعبیر کرتا ہوں کہ دیکھودوآ دمی ہیں ایک آ دمی نے ایک لاکھ روپے دوسرے لاکھ روپے اٹھا کر اپنے گھر میں تجوری میں بند کر کے رکھ دیئے اور دوسر بے شخص نے ایک لاکھ روپے دوسرے کوقرض دید ہے سال بھر میں اس ایک لاکھ کی قیمت گھٹ کرنو سے ہزار ہوگئی ، دس ہزار قیمت گھٹ گئی اب اگر آپ کا قول ما ناجائے تو جس شخص نے قرض دیا اس کو بیت ہے کہ وہ دوسر سے سے یعنی مقروض سے کہے کہ تم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دی ہزار روپے واپس دواور اگر اس نے دیا تو یہ فائدہ ''کل قسوض جرنفعاً'' نفع میں داخل ہے ، لہذار ہوا ہے۔

اور یہ جوجذباتی باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ ہوگیا وہ ہوگیا یہ سب فضول ہیں۔اصل اعتبار مثلیت کا ہے تہارے اپنے پاس رکھے ہوئے روپے میں اور قرض دیئے ہوئے روپے میں کوئی فرق نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہئے ، کیونکہ قیمت گھٹے میں اس کا کوئی قصور نہیں ۔ ہاں اگر تہہیں نفع کمانا مقصود ہے تو اس کوقرض نہ دو مشارکۃ کی بنیا دیر دے دوتا کہ اس کے نفع میں تم شریک ہوجاؤ۔ یہ اس بحث کا خلاصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں تو اس مخضر وقت میں تعارف ہی کرا سکتا تھا۔ باتی ان تمام موضوعات کی بحث میں میر ارسالہ "احکام الأوراق السند میں جو پھپ ہوا ہوا ہے اورا لگ بھی چھپا ہوا ہے اوراس کا اردوتر جمہ بھی چھپ گیا ہے۔

بنان یاافغانستان میں یہ جوغیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کاالگ ہے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر جوصور تحال واقع ہوئی وہ تقریباً وہی ہے جس کوفقہا ء کرام کساد بازاری ہے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کی کرنسی کا سد ہوجائے ہتم ہوجائے تواس صورت میں قیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، توان سب جگہوں میں یہ کر کتے ہیں۔

بعض جگہ یہ صورتحال ہے۔ مثلاً لبنان میں کہ اگر وہاں کے تاجر کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لئے جاؤتو کہتا ہے میں لیرانہیں لیتا ڈالرلاؤ،تو کساد کے کیامعنی؟ کہ لوگ بھی انکارکردیتے ہیں ، اگر چہ سرکاری طور پروہ سکہ جاری ہے کیکن لوگ قبول کرنے سے انکاری ہیں۔لہذا جب کساد ہوجائے تو اس صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قیمت کی طرف رجوع ہوگا۔ اللہ

<sup>17</sup>m. ولشيخنا المفتى القاضى محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى في هذا الباب كلام طويل وليراجع فيها "بحوث في قضايا فقيهة معاصرة" أحكام الاوراق النقدية ،ص: ١٣٣ ـ ٢٩١ ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ١،٥٠ - ١٥٠، ٥٢٥ ـ ٥٢٠، ٢٥ ـ ٥٤٠ . ٥٤١ . ٥٤ ـ ٥٤٠ . ٥٤١ . ٥٤ ـ ٥٤٠ .

#### (٩) باب بيع الدينار بالدينارنساءً.

قال: اخبرنى عمرو بن دينار: أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أباسعيد الحدرى الله يقول: اخبرنى عمرو بن دينار: أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أباسعيد الحدرى الله يقول: الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، فقلت له: إن ابن عباس لايقوله ، فقال أبو سعيد: سألته ، فقلت: سمعته من النبى الله أو وجدته في كتاب الله تعالى ؟ فقال: كل ذلك لاأقول وأنتم أعلم برسول الله عنى ولكنى أخبرنى أسامة أن النبى الله قال: ((لارباإلا فيي النسيئة)). [راجع: ٢١٢]

# حدیث باب کی تشریح

ابوصالح زیات کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری کے کویٹر ماتے سنا کہ ''السدیسار والسدیسندار والسدرھم '' کہ دینارکا تبادلہ ایک دینار بی سے ہوگا اور درہم کا تبادلہ درہم سے ہوگا۔مطلب یہ ہے کہ ان میں تفاضل جا ئزنہیں ۔ تو ابوصالح زیات کہتے ہیں کہ جب ابوسعید خدری کے نے یہ مسلہ بیان کیا تو میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمااس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس اس بات کے قائل شے کہ ان اشیائے ستہ میں بھی اگر تفاضل ید أبید ہوتو جا مز ہے لیکن اگر نسیئتہ ہوتو نا جا مز ہے۔ وہ ربوالفضل کی حرمت کے قائل شروع میں نہیں سے بلکہ ان اموال ربویہ میں باہم تباد لے کی صورت میں تفاضل کے جواز کے قائل شے۔

"فقال ابوسعید سالته الغ" تو ابوسعید خدری کی کیتے ہیں کہ یعنی میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے اس بارے میں سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تفاضل جا تزہے ۔ تو یہ بات آپ نے بی کریم کی ہے تن ہے یا اللہ کی کتاب میں آپ نے ایسا پایا ہے کہ تفاضل جا تزہے ۔ تو عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ ان میں ہے کوئی بات میں نہیں کہتا نہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کی ہے تفاضل کا جواز سنا ہے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کی اس یعنی تم لوگ رسول اللہ کی اس اللہ کی اس اللہ کی اللہ کی اس میں پڑھا ہے ۔ "وانسم اعلم بسرسو ل اللہ کی " یعنی تم لوگ رسول اللہ کی اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہواس لئے کہ عبداللہ بن عباس اور اپنے والد کے ساتھ فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ آگئی اس اس لئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں ۔ اس کی اسامہ بن زید نے مجھے بتایا ہے کہ رسول اللہ کی نے یہ ارشاد فر مایا کہ ربوانہیں ہوتا مگر نسینتہ میں ۔ اس عدیث کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دست بدست یہ نہید معاملہ ہور ہا ہواور اس میں تفاضل ہوتو وہ ربوانہیں عدیث کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دست بدست یہ نہید معاملہ ہور ہا ہواور اس میں تفاضل ہوتو وہ ربوانہیں ہوتا کہ کہت ہیں نے فر مایا کہ "کے کہت ایس کے کوئکہ آپ نے فر مایا کہ "لار موالا فی النسیمة".

توابن عباس رضی الله عنهما کااستدلال حضرت اسامه بن زیده کی اس حدیث سے تھا کہ "لار ہوا الا فسی نسینة" بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ نے بعد میں اپنے اس قول سے رجوع کرلیا تھا اور دوسرے حضرات کی طرح وہ بھی تفاضل کی حرمت کے قائل ہوگئے تھے۔

سوال: "لاربو اإلافي النسيفة" كيامعن بير؟

جواب: بعض حضرات نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ "**لا دبو الافی النسیفة**" میں ربوا سے مراد رباالقرآن ہے اور میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جس ربوا کو حرام قرار دیا تھا وہ ربوا القرض تھا کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور شرط لگالے کہ میں جب واپس لوں گا تو اس سے زیادہ لوں گا، جس کو قرآن نے حرام کیا اور جس کی حرمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ:

﴿ وَذَرُوا مَابَقِى مِن الرِّبَوا إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ٥ فَإِنْ لَكُنتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ٥ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَلَولُولُهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولِهُ وَاللّهُ وَ

ترجمہ: اور چھوڑ دوجو باتی رہ گیا ہے سود اگرتم کو یقین ہے اللّٰہ کے فرمانے کا پھرا گرنہیں چھوڑتے تو تیار ہوجا وَلڑنے کو اللّٰہ ہے اوراس کے رسول ہے۔

اوروہ ربواجس کوقر آن نے حرام کیا تھاوہ صرف نسیئة لیتن قرض میں ہوتا ہے اور ربوالنة ، جونبی کریم کھنے نے حرام قرار دیاوہ مراد نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ ربواجس کی تحریم زیادہ غلیظ اور شدید ہے اور جس کی حرمت پرقر آن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگرتم نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان س لو۔

دوسراجواب بددیا گیا ہے کہ بی کریم کا بدارشاد کہ "الربوا الافی النسیفة" بیختلف الجنس اشیاء کے باہمی تباد لے میں ہے بعنی جب "حنف المجنس اشیاء جنسیں مختلف ہوجا کیں درہم کودینارسے بیچا جائے ،توجب جنسیں مختلف ہوجا کیں اورقدرایک ہی ہوتواس صورت میں تفاضل جائز ہوجا تا ہے اورنسیئة حرام ہوجا تا ہے۔ الہذااگر "حنطة" کوشعیرسے بیچیں گے تو چونکہ جنس مختلف ہاس واسطے تفاضل جائز ہوالبتہ نسیئة حرام ہے۔ الہذااگر "حنطة" کوشعیر سے بیچیں گے تو چونکہ جنس مختلف ہاس واسطے تفاضل جائز ہوالبتہ نسیئة حرام ہے۔ اورامام بخاری رحمہ اللہ نسمعت سلیمان اورامام بخاری رحمہ اللہ سمعت سلیمان بن حسوب یقول" یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن حرب کو بیفر ماتے ہوئے سایعن سلیمان بن حرب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک "الاربوا الافسی النسیفة" کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب سونے بن حرب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک "الاربوا الافسی النسیفة" کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب سونے

کوچا ندی سے بیچا جائے یا" حسطة" کوشعر كے ساتھ بيچا جائے متفاضلاً تو تفاضل كے ساتھ اگر ہاتھ در ہاتھ بيچا

جائة وكى حرج نبيس ليكن أراس كونسيئة بيجيس توبيركناه باورناجائز بي توحديث "لاربوالافسى
السنسيسئة" اس صورت معلق بيجب كداموال ربوبيكومختلف الجنس سے بيچا جائے تواس صورت ميس "دبواالنسيشة" كى صورت ميں موگاد

#### ( ٠ ٨) باب بيع الورق بالذهب نسيئة.

قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلا هما يقول: نهي رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا. [راجع: ٢٠٢٠، ٢٠٢١]

میں نے حضرت براء بن عاز ب کا اور زید بن ارقم کا سے صرف کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہے؟

توان میں سے ہرایک دوسرے کے بارے میں کہتا تھا کہ ''ھلا انحیہ رمنی ''یعنی براء بن عازب علیہ کہتے ہیں ۔ اللہ کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم علیہ کے لئے کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں اور زید بن ارقم علیہ کہتے تھے براء بن عازب علیہ کے لئے کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ (مطلب بیہ کہ کدان سے پوچھو یہزیا دہ اعلم ہیں، بہر حال نے میں یہ جمار محتر ضہ تھا) ''فکلاهمایقول: نھی رسول اللہ علی عن اللہ بو الورق دینا''

# (۸۲) باب: بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر و مرابع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.

"قال أنس: نهى النبي الله عن المزاينة والمحاقلة".

مزاہنہ مچلوں کے آندر کی گئی ہوئی تھجوروں کو کہتے ہیں مثلاً درخت پر نگی ہوئی تھجوروں کو بیجنااوروہی چیز آ کر بھیتی میں ہو کہ کھڑی ہوئی کھیتی کو بیچنا کٹی ہوئی کھیتی کے مقابلے میں تو وہ محا قلہ کہلا تا ہے۔ دونوں اس لئے ناجا کز ہیں کہ اموال ربویہ میں مجازفت ناجا کز ہے۔

# (۸۳) باب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذهب أو الفضة المراب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذهب أو الفضة المراب ١١٨٩ - حدثنايحيى بن سليمان : حدثنابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء وأبي

الزبير،عن جابر الله قال: نهى النبى الله عن بيع الشموحتى يطيب، ولايباع شيئ منه إلا بالدينار والدرهم إلاالعرايا. [راجع: ١٨٤]

"ولايساع شئى إلابالديداروالدرهم" يعنى درخت پركي بوئ كيلول كونه يجاجائ مكردينار اور در بهم سے۔

یہ حصراضافی ہے یعنی مقصود یہ ہے کہ درخت پر گئے ہوئے پھل کوائی جنس کے کئے ہوئے پھل سے نہ بچا جائے، چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر پھل تھجورہوتا تھا تو تھجورکو بیچنے کا تصورا گر پھل سے ہوتا تو کئی ہوئی تھجوروں سے ہوتا، وہ مزاہنة ہوگیا ناجائز ہوگیا۔اس لئے فر مایا کہ دینارودرہم سے پیچائیکن اگرفرض کروکہ کوئی شخص درخت پر گئی ہوئی تھجوروں کو گندم سے بیچنا ہے تو جائز ہوگا۔اس واسطے کہ جنس بدل گئی، اور جب جنس بدل گئی تو تفاضل جائز ہوگیا اورمجازفت میں بھی کوئی مضا کفتہیں، تو یہاں حصراضافی ہے۔

• 1 1 محدثنا عبدالله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: احدثك داؤد عن أبي سفيان عن أبي هريرة الله: أن النبي الله رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم [انظر: ٢٣٨٢] الله

چھے کئی حدیثیں گزری ہیں اوراس حدیث میں بھی اس کاذکر ہے کہ نبی گریم ﷺ نے مزاہنة کی تھ کی حرمت سے عرایا کومنٹنی فر مایا۔

تمام فقہاء کرام کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ مزابۂ حرام ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ عرایا حرام نہیں کیونکہ آ تخضرت ﷺ نے اس کی اجازت دی لیکن پھرآ گے عرایا کی تفصیل میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ عرایا کا مطلب کیا ہے؟ الله

# امام شافعی رحمه الله کے نز دیک عرایا کا مطلب

امام شافي عرايا كاصطلب بيقراردية بيس كه "بيع المسزابنة في مادون محمسة أوسق" ال

۱۲۳ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ۲۸۳۵، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ۲۲۲ ا ، وسنن النسائي ، کتباب البيوع ، رقم: ۲۹۲۰ و مسند احمد ، بياقي مسند النسائي ، کتباب البيوع ، رقم: ۲۹۳۱ و مسند الحمد ، بياقي مسند المكثرين، رقم: ۲۹۳۸ ، وموطأمالك ، کتاب البيوع ، رقم: ۱۳۱۱ .

١٦٥ اعلم ان الفقهاء اتفقرا على تحريم بيع المزابنة كما مر ، واتفقوا ايضاً على الرخصة في العرايا ، ولكن اختلفوا في تفسير العرية اختلافاً شديداً ، وجملة القول في ذلك ان في تفسير العرايا خمسة اقوال ، تكملة فتح الملهم . ج: ١ ، ص: ١ ٩٩.

کنزدیک عرایا کی تغییریہ ہے کہ مزاہنة ہی کوعرایا کہتے ہیں بشرطیکہ وہ پانچ وس سے کم کم میں ہو، لہذااگر پانچ وست ہے کم میں ہوگی تو بچ مزاہنة جائز ہوگی اوراگر پانچ وسق سے زائد میں ہوگی تو جائز نہیں ہوگی۔ تو عرایا کی تغییران کے نزدیک ''**ہیع المزاہنة فی مادون خمسة الوسق''** ہے۔ <sup>الل</sup>

# تنيول ائمه رحمهم الله كالاتفاق

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اس بات پرمتفق ہیں کہ ہر تیج مزابئة کوع ایا نہیں کہتے بلکہ اس کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہے اور مخصوص صورت ہے ہے کہ اہل عرب بکٹرت ہے کہ سے کہ کسی کا تھجوروں کا باغ ہے تو اس باغ میں سے کوئی ایک درخت منتخب کر کے وہ کسی فقیر کو دید ہے تھے کہ اس کا جتنا بھی پھل آئے گاوہ تمہارا ہے ۔ تو وہ درخت جس کا پھل کسی فقیر کو دے دیا گیا اس کو عربیہ کہتے تھے ۔ یعنی عربہ کا جورکے درخت کو یا تھجور کے پھل کو کسی کو بطور مہدید دینا اس کوعریہ کہتے تھے۔ تو تینوں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عربہ تا میں داخل نہیں بلکہ عربہ خاص وہ درخت ہے جو بطور مہدیکی فقیر کو دیا گیا ہوں بھے العرایا کا تعلق اس سے ہے۔

#### بيع عربيه كي صورت

پھر عربہ کی بیج کی کیاشکل ہے اس میں تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔

# امام احمد بن حنبل رحمه الله كي تفصيل

امام احمد بن حنبال یے فرماتے ہیں کہ بیج العربہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کسی فقیر کو مجود کا ایک درخت مل گیا یعنی صاحب نخل نے اس سے کہدیا کہ اس پر جتنا کھل آئے گاوہ تہارا ہے۔ کھل تو ایک دم سے نہیں آتار فتہ رفتہ آتا ہے اور اس کے پکنے میں دیر گئی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فقیریہ چاہتا تھا کہ مجھے تو اب پیٹ بھرنے کے لئے چاہئے اور اس کے پکنے میں دیر گئے گی، البذاوہ یہ کرتا تھا کہ کسی بازار میں جاکر کسی مجوروالے کوراضی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مجھے تازہ یا خشک مجور یں جو تہارے پاس ہیں وہ دے دواور اس کے بدلے میں، کوراضی کرتا تھا اور کہتا تھا کہتم مجھے مجوری ابھی دے میں تم کووہ مجوری جو کہ اس فلاں صاحب العربیہ نے مجھے دے رکھی ہیں دیتا ہوں یعنی تم مجھے مجوریں ابھی دے دواور اس کے بدلے میں دواور اس کے بدلے میں وہ لینا جو میر ااس درخت پرخ ہے، کہ جو ل جو ل وہ پکتی جانا کی رہتی تھیں تو بازار والا بعض اوقات یہ بات منظور کر لیتا تھا اور ابھی مجوریں دیدیتا تھا اور اس کے بدلے میں جو پکتی رہتی تھیں

۲۲ عمدة القارى ، ج: ۸، ص: ۹۹۱.

وه ليتاربتا تھا۔

اس کا عاصل امام احمد بن صنبل کی تفییر ہے مطابق یہ ہوا کہ بیج العرایا جس کوآپ نے جائز قرار دیا اس میں فقیرا پنے درخت کی مجوروں کو جوابھی تک گئی ہوئی ہیں ، پکی ہوئی مجوروں کے مقابلے میں جویہ ابھی لے لیتا تھا بیچنا تھا، ظاہری طور پر توبہ بج مزابخ تھی اور بیج مزابخ ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہوئی چاہئے تھی لیکن حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومزابخ سے مشکی فرما دیا اور فرمایا! کہ پانچ وس کے اندراندرا کریہ معاملہ ہو تو جائز ہے اور اس کا مقصد اہل حاجت کی حاجت کور فع کرنا تھا۔ تو ان کو چونکہ فوری طور پر مجبوریں چاہئے تھیں اگر نہ ماتیں تو وہ بیچارہ بھوکا مرتا تو اس واسطے اس کی حاجت کور فع کرنے کے لئے بیچ مزابخہ کی حرمت سے اس کومشنی قرار دیدیا، پیفیرامام احمد بن حنبال کی ہے۔

# امام ما لك رحمه الله كي تفصيل

امام ما لک یفرماتے ہیں کہ اس کی تغییر یوں ہے کہ باغ والے نے فقیر کوایک بھجور کا درخت ویدیا اور کہا کہ اس کا پھل تمہاراہے جب بھی آئے جتنابھی آئے۔ جب پھل کے پلنے کا موسم آتا تھا تو اکثر ویشتر باغ والے اپنے اہل وعیال کولے کر باغ میں مقیم ہوجاتے سے کہ وہاں پروہ پھل کتا بھی تھا اور کھاتے بھی سے اور ذر الفرح وغیرہ بھی کرتے سے تھے۔ تو اب ایک باغ والا اپنے باغ میں اپنے ہیوی بچوں کولے کر مقیم ہے اور ان میں سے ایک درخت فقیر کووے رکھا ہے کہ تم آکر اس میں سے کھاتے رہنا اب وہ فقیر سبح وشام وہاں پراپنے میں سے ایک درخت سے مجبور لینے آتا تو اب اس کی بیوی بچوں کے ساتھ جو خلوت ہے اس کے بار بار آنے سے اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو باغ والا اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لئے یہ کہتا تھا کہ بھی ! میں اس درخت کی مجبور میں تم کو دے ہی چکا ہوں لیکن اب ایسا کروکہ اس درخت پر جو مجبور یں گئی ہوئی ہیں وہ مجھے بچ دو اس کے بدلے میں تم مجھے سے یہ بگی ہوئی ہیں وہ مجھے بچ دو اس کے بدلے میں تم مجھے سے یہ بگی ہوئی مجبور یں میں موئی مجبور یں میں موئی مجبور یں میں اور وہ درخت پر گئی موئی مجبور یں میں ما وہ میں اور میں ارخت ہورا کا م بھی ہوجائے تم ہیں مجبور یں مل جا کیں اور تمہار بوئی مجبور یں تم بار اوت بیں تم مجھے جو تکیف ہور ہیں ہوجائے تم ہیں امام ما لگ نے فرمائی ہے۔ یہ خصیصے اس میں امام ما لگ نے فرمائی ہے۔

اس کا حاصل بیہ ہوا کہ بیج عرایا کا مطلب بیکہ جس شخص نے نخلہ کو عطیہ کے طور پر دیا ہے وہ اس عربیہ کوئی ہوئی تھجوروں کے مقابلے میں فقیر سے خرید تا ہے، اگر اس کو خضر لفظوں میں تعبیر کروتو بیہ ہے کہ ''ہیسے الواهب من الموهوب له'' بیج کرنا وا ہب نخلہ کا موہوب لہ ہے۔

امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ "میع الموهوب له من غیر الواهب" موہوب له مجوری غیر داہب کو پیچا ہے۔ دونوں کے درمیان بیفر ق ہے۔ غیر داہب کو پیچا ہے۔ دونوں کے درمیان بیفر ق ہے۔

# امام أبوحنيفه رحمه الله كي تفصيل

ا ما م ابو حنیفہ عربیہ کی تفصیل تو بعینہ وہی کرتے ہیں جوامام ما لک نے کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام صاحب فرمات ہیں کہ واہب نے موہوب لہ ہے جو بیا کہا کہتم کئی ہوئی تھجوریں لے لواوریہ جو درخت کی تھجوریں ہیں یہ میرے لئے حچوڑ دویہ صورتا تو اگر چہ بیچ ہے لیکن حقیقت میں بیچ نہیں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت صاحب نخلہ نے فقیر ہے کہا کہ اس درخت میں جوبھی پھل آئے گاوہ تمہارا ہے تو یہ بہہ ہاور بہہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک موہوب لہ بہہ پر قبضہ نہ کرلے، اس وقت تک بہتا منہیں بوتا یعنی موہوب لہ کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ ان موہوروں پر قبضہ نہ کر ہے اور مجبوری بر ابھی درخت پر لگی ہوئی ہیں ان کا قبضہ ہوانہیں تو بہتا م نہ ہوا، جب بہتا م نہ ہوا تو اس کی حقیق بچ کا سوال بی پیدائمیں ہوتا۔ لہذا جب وا بہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان درختوں والی مجبوروں کے بہواتو اس کی حقیق بچ کا ہوائی بیدائمیں ہوتا۔ لہذا جب یوسور تا بچ نظر آ رہی ہوئیکن حقیقت میں بچ نہیں ہے بلکہ بدلے میں موہوب جو درخت پرلگا ہوا تھا اس کے بلکہ بدلے میں دوسرا موہوب و بدیا جبکہ پہلے پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا۔ لہذا اس کو متنی قرار دینے کی ضرورت نہیں بدلے میں دوسرا موہوب دیدیا جبکہ پہلے پر ابھی تک قبضہ بیں ہوا۔ لہذا اس کو متنی قرار دینے کی ضرورت نہیں بلکہ بیاصل ہی سے جا کڑ ہے کیونکہ ہروا ہب کو بیتی حاصل ہے کہ جب تک موہوب لہ کا قبضہ بیں ہوا اس سے پہلے بیک بیک بیک بیک ہوری کی میں بینیں و بتا مجھ سے یہ لے لو۔ اس میں موہوب لہ کی رضا مندی بھی شرطنہیں کیونکہ بہہ ہوا بی نہیں اس کی ملکہ سے بیل میں بینیں آئی۔

حنفیہ اور مالکیہ دونوں کے نز دیک تصویر مسئلہ ایک ہے فرق صرف یہ ہے کہ مالکیہ اس کو حقیق بیع قرار دیتے میں اورامام ابو صنیفہ اُس کو حقیق بیع نہیں کہتے بلکہ محض صوری بیع کہتے ہیں۔

# حنفنيه کی توجیبه

حفیہ نے عرایا کی جوتو جیہہ کی ہے وہ لغۃ ،روایۃ اور درایۃ بھی راجح معلوم ہوتی ہے۔اورامام شافعیؒ نے جوفر مایا کہ "بیع المراہنة فی مادون حمس اوسق" بی کانام عرایا ہے اس کی تائید لغت سے نہیں ہوتی۔

#### لغةً تاسّير

تمام اصحاب لغت نے بیہ کہا ہے کہ عرایا جمع ہے عربیہ کی اور عربیہ خاص طور پر تھجور کے عطیہ کو کہتے تھے اور بیلفظ اس معنی میں مشہور ومعروف تھا۔

# حضرت موید بن الصامت دیش او الساری مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں: لیست بسنهاء و لا رُجَبِیَّةِ و لکن عرایا فی السنین الجوانح

یعنی انصار کے خلتان، ان کے مجوروں کے باغات نہ تو سنہاء ہیں (سنہاء کے معنی وہ باغ یاوہ محبور کا درخت جو قبط زدہ ہویعنی قبط زدہ باغات ان کے نہیں ہیں) اور ''رُ جُبیاتہ'' بھی نہیں ہیں (رُ جُبیاتہ اس درخت کو کہتے ہے۔ ''بھی نہیں ہیں (رُ جُبیاتہ اس درخت کو کہتے ہے۔ سے جس کے گرداس کا مالک کا نوں کی باڑلگادیتا ہے تا کہ لوگ آ کے اس کے پھل کو نہ تو ڈیں) تو وہ کہتے ہیں کہ انصار کے جو درخت ہیں نہ تو سنہاء ہیں یعنی قبط زدہ ہیں اور نہ ان کے گردکا نٹوں کی باڑلگی ہوئی ہے کہ آنے والوں کورو کے ایکن ان کے جو درخت ہیں وہ عرایا ہیں یعنی عرایا کے طور پردیئے جاتے ہیں قبط کے سالوں میں بھی یعنی جب قبط پڑا ہوا ہوتو اس وقت لوگ ایک ایک مجبور کی قبمت محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک مجبور کو نشیمت سیجھتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ لوگ اینے کھور کے درختوں کو عرایا کے طور پردیتے ہیں۔

تو بیالفاظ وضاحت سے بتارہے ہیں کہ عرایا کے معنی ہیں کسی کوعطیہ کے طور پر نخلہ کا دیدینا اور تمام اہل لغت نے اس کی یمی تفصیل کی ہے۔

#### روايةً تائيد

اورروایة اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ جگہ آپ دیکھر ہے ہیں کہ "**لاهل العریة"** کے الفاظ آر ہے ہیں کہ "**لاهل العریة"** کے الفاظ آر ہے ہیں ۔عربیہ کے مالکوں کواجازت دی ،تواهل العربیة اسی وفت کہاجائے گا جبکہ اس سے عطیہ نخلہ مراد ہو۔امام شافعیؓ کی تفییر میں اهل العربیة کے کوئی خاص معنی نہیں بنتے۔

اس کی مزیدتا ئیداس بات سے ہوتی ہے کہ امام مالک ؒ نے عرایا کی وہی تفصیل کی ہے جو حنفیہ نے کی ہے اور امام مالک ؒ تعامل اہل مدینہ میں سے سب سے بڑے عالم بیں اور بیروا قعہ عرایا کامدینہ منورہ ہی کے لوگوں کا تقاء اہل مدینہ کے بال ہی پیش آتا تقا۔

 اليس فيه : نهى بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا . [انظر: ٣٣٨٣] ٢٤

یکی وجہ ہے کہ مفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ ہیں نے یکی بن سعید سے کہا جبکہ میں بچر تھا: ''إن اھل مکة یقولون: إن النبی کے رخص لھے فی بیع العرایافقال و مایدری اھل مکة '' یعنی اہل ماہ کو کیا پت کہ عرایا کیا ہوتا ہے۔ ''انبه یسووونه عن جاہو'' انہوں نے کہا حفرت جابر کے سے اس کوروایت کرتے ہیں اور حضرت جابر کے اہل مدینہ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اور حضرت جابر کے اہل مدینہ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ''انسا اردت ان جابرا من اھل المدینہ'' ، میرامقصد بیتھا کہ جابراہل مدینہ میں سے ہیں ۔لہذاان کو ایا کی تفصیل کا سیح پتہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل مدینہ اس بات کے عالم سے کہ عرایا کیا ہوتا ہے تو امام ملک کے اہل مدینہ ہی ہے معلوم کر کے یہ تفصیل کی ہے، جوانہوں نے بیان فر مائی۔

## درایة بھی حنفیہ کا مسلک را جج ہے

اوردرایة خفیه کا مسلک اس کے راج ہے کہ مزابة بیر بوائے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس کئے اس کوحرام قراردیا گیا توبہ بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک چیز پانچ وس سے زیادہ ہوتو ر بوا، اور پانچ وس سے کم ہوتو ر بوانہیں ۔ معاملہ بعینہ وہی ہے کیکن پانچ وس سے ادپر چلا گیا تو ر بواہ ہو فا فَذُنُو اَبِحُرُ بِ بِی اور پانچ وس سے ایک صاع کم ہوگیا تو وہی میں اللہ فور سے ایک صاع کم ہوگیا تو وہی معاملہ جائز بھی ہوگیا، جبکہ ر بوائے اندر شریعت نے قبل اور کیر کا فرق نہیں کیا۔ قبل ہویا کیرا گر ر بواہ تو حرام، شریعت نے قبل کثیر دونوں کوحرام قراردیا ہے۔ توبہ کہنا کہ پانچ وس سے کم میں تو طلال ہے اور پانچ وس سے نیس خرام ہوگیا کہ تا۔ اس واسطے حفیہ کہتے ہیں کہ شافعیہ والی تفصیل درست نہیں زیادہ میں حرام ہوائی تھیل درست نہیں واسطے حفیہ کہتے ہیں کہ شافعیہ والی تفصیل درست نہیں ہے بلکہ مالکیہ والی تفصیل درست ہے۔ ۱

سوال: اب سوال بیہ پیدا ہوا کہ جب مالکیہ کی تفسیر درست ہے توان کی پوری بات مانیں کہ وہ اس کو هیقة بیچ کہتے ہیں۔

جواب: جہاں تک عرایا کی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ ہم نے مالکیہ سے اس لئے لی کہوہ اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم میں لیکن آگے پھراس کی تخریخ تلج فقہی میں ہماراان سے اختلاف ہوااور بیا ختلاف بھی صورت مسئلہ میں نہیں بلکہ صورت مسئلہ ہمارے اوران کے نز دیک ایک ہی ہے لیکن آگے تخریخ میں اختلاف اس لئے ہوا کہ وہ

الله عن رسول الله وقم : ۲۸۳۲ وسنن الترمذي ، کتاب البيوع عن رسول الله وقم : ۲۲۳ ا ، و سنن أبي داؤد ، کتاب البيوع ، وقم : ۲۹۱۹ .

۱۲۸ فیض الباری ، ج: ۳،ص: ۲۳۸

سے حقیقی قرار دے رہے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک ہبہ تا منہیں ہوالہٰذا ہبہ تا م نہ ہونے سے قبل جو کھ تبادلہ ہور ہاہے اس کوحقیقت میں بھے نہیں کہہ کتے۔

# حنفيد كے مسلك بردوا شكال

يهلا اشكال

ایک اشکال بیہ وتا ہے کہ اگر آپ کی بات عرایا کی تفصیل کے سلسلے میں مانی جائے تو بیہ معاملہ مزابعۃ نہیں ہے اس لئے کہ یہ بیج نہیں ہے ، اگر مزابعۃ ہوتو یہ بیج ہے تو جب یہ بیج نہیں تو مزابعۃ بھی نہیں ۔ لہذا مزابعۃ نہیں تو اس کو مزابعۃ سے متثنیٰ کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ جب کہ حضور وہانے مزابعۃ کی حرمت بیان فر مائی تو عرایا کو اس سے متثنیٰ فر مایا، تو اگر یہ بیج نہیں تھی ، مزابعۃ نہیں تھا، تو پھر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی ، استثناء میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ متثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے پھر اس سے اس کو نکا لا جاتا ہے تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ داخل ہوتا ہے بیر تھی تو یہ داخل ہوتا ہے پھر اس سے اس کو نکا لا جاتا ہے تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ داخل ہی نہیں تھی تو پہر استثناء کی کوئی حاجت نہیں تھی ؟

#### جواب

حفیہ کے قول کے مطابق سے هیقهٔ استثناء منقطع ہے اور صورة متصل ہے، کیونکہ صورتا تھے ہے، البذا بیصورة کھم متصل ہے لیکن چونکہ هیقهٔ کی منظم ہے اور استثناء کی صورت اس لئے پیش آئی کیونکہ بیصورة کھم متصل ہے لیکن چونکہ ہیں البذا هیقهٔ بیم منقطع ہے اور استثناء کی صورت اس لئے پیش آئی کیونکہ بیصورة کھی اس واسطے شبہ ہوسکتا تھا کہ مزابنة کی حرمت میں بی بھی داخل ہو، تو آپ نے پھر اس کوستنی فرمادیا۔

#### د وسرااشكال

دوسرااشکال حنفیہ کے مسلک پریہ ہوسکتا ہے کہ روایات میں عرایا کے لفظ کے ساتھ ساتھ تھ کا لفظ جگہ جگہ آیا ہے بچے العرایا وغیرہ تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ بچے ہی نہیں ہے تو بچے کا لفظ حدیث میں کیسے آیا؟

#### جواب

ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر چہ حقیقة بھے نہیں ہے لیکن صورة بھے ہے تو اس صورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بھے کا لفظ حدیث میں آگیا اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ بھے کا لفظ حضور اقد س کھنے نے استعال نہ فر مایا ہو بلکہ راویوں میں سے کسی نے اس معاملے کوصور ہ بھے بہوئے اس کے ساتھ لفظ بھے کا اضافہ کر دیا۔ روایت بالمعنی کرتے ہوئے سیجھے کو سے اس لئے لفظ بھے بڑھا دیا اور اس کو نبی کریم کے کی طرف منسوب کرتے ہوئے سیجھ کرکہ یہ معاملہ چونکہ بھے کا ہے اس لئے لفظ بھے بڑھا دیا اور اس کو نبی کریم کے کی طرف منسوب

کرنا درست نہیں ۔

میں نے '' تکملہ فتح الملہ م'' میں عرایا ہے متعلق وہ روایتیں جمع کی ہیں اوراس ہے دکھایا ہے کہ بہت کثرت سے ایس روایا ہے آئی ہیں جن میں بھے کالفظ موجود نہیں اور حضور کھی کی طرف جوالفا ظمنقول ہیں ان میں بھے کالفظ موجود نہیں ہے۔ یہ بھے عرایا کا خلاصہ ہے۔ <sup>14</sup>

#### (۸۴) باب تفسير العرايا

وقال مالك: العربة أن يعرى الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه. فرخص له أن يشتر يهامنه بتمر: وقال ابن إدريس: العربة لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، ولاتكون بالبحزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبى حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: كانت العرايا أن يعرى الرجل الرجل فيي ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤا من التمر.

# عرايا كى تفسير

امام بخاری رحمہ اللہ نے عرایا کی تغییر پریہ مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ عربہ ہے کہ ایک شخص نخلہ دوسر نے خص کو عطیہ کے طور پردے پھر جس کو دیا تھا اس کے باغ میں آنے جانے سے اس کو تکلیف ہو۔ تو صاحب عربہ کے لئے اجازت دیدی گئی کہ وہ موہوب لہ سے کئی ہوئی تحجوروں کے مقابلے میں نخلہ خرید لے۔ یہ امام مالک کی تغییر ہوگئی۔

"وقال ابن ادریس" ابن ادریس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مرادامام شافعی میں اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے ہیں ، بہر حال ابن ادریس کہتے ہیں کہ عرایا کی بیچ بھی نہیں ہوتی مگر کیل کر کے پدأ بید کے ساتھ ہوا درمجاز فت سے نہیں۔

اگریے شرط لگادی جائے کہ مجازفت نہیں ہے بلکہ ابھی ہم کا منتے ہیں اور تو لتے جاتے ہیں اور تمہیں اس کے بدلے میں دیتے جاتے ہیں، اس طرح ہوتو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ وہ مزاہنہ رہے گاہی نہیں، وہ جائز ہوجائے گا۔

"ومسايقويه قول سهل ابن أبي حشمة" يعنى البن ابي حثمة كا قول اس كي تقويت كرتا ہے كه

١٢٩ هذه خلاصة ماأجاب به شيخنا القاضي المفتى تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ،ص: ٢٠٣٠.

انہوں نے کہا کہنا ہے ہوئے وسل کے ساتھ لینی مطلب میہ کم محض انگل اور تخمینہ سے نہیں بڑکہ با قاعدہ نا پ کر۔ "وقعال ابن إسحاق فی حدیثہ عن نافع" عبداللہ بن عمر فیے ہے کہ عمرایا ہے کہ ایا ہے کہ کرایا ہے ہے کہ ایا ہے کہ ایک شخص دوسرے کوایک نخلہ یا دو شخلے ویتا ہے۔

"وقال یو بدعن سفیان بن حسین" اور یزید،سفیان بن حسین سےروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عرایا کھجور کے درخت ہوتے تھے جومساکین کو ہبہ کردیئے جاتے تھے۔توان کے بچلول کے پکنے کا تظار کرناان کے لئے مشکل ہوتا تھا۔لہذاان کے لئے اجازت دی گئی کہ وہ اپنے عرایا کو بچ دیں جتنی کھجور کے عوض چاہیں، بیاما ماحمد بن حنبل رحمداللہ کا مسلک ہوا کہ وہ من غیرالوا ہب بچ دیتے تھے۔

موی بن عقبہ نے اس کی تغییر ہی ہے کہ عمل نخلات سے جن کے پاس آ دمی آتا تھا اور خرید لیتا تھا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ عرایا کے متعلق عام طور سے اور زیادہ تر بیتفسیریں ہیں کہ بیعریہ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی عطیہ ہوتے ہیں اور ''اعری یعموی اعواء'' کے معنی ہیں عطیہ دینا۔لیکن بیاشارہ اس بات کی طرف کررہے ہیں کہ یہ ''عصوی یعموو'' کے معنی کہیں پر چلے جانا کے ہیں ''عواہ'' اس کے پاس چلا گیا تو اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اس کا نام عرایا اس لئے رکھا گیا کہ لوگ معین نخلات کے پاس آتے تھے اور اس کو خرید لیتے تھے۔لیکن بیمرجوع قول ہے۔

## (٨٥) بابُ بيع الثمارقبل أن يبدو صلاحها

یعن بھلوں کی بیچ کابیان ہے اس کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے، "بدا یبدو" کے معنی ظاہر ہونا ہیں اور صلاح کے معنی اس کی درنگی کے ہیں۔

#### بدو صلاح کے معنی

اس کی تفسیر میں امام ابوصنیفہ " بیفر ماتے ہیں کہ بدوّ صلاح سے مراد پھل کا آفات سے محفوظ ہوجانا ہے کہ جب وہ اتنا بڑا ہوجائے کہ جس کے بعد جوآفتیں مچلوں کولگا کرتی ہیں ان سے وہ محفوظ ہوجائے ،تو کہیں گے کہ بدوّ صلاح محقق ہوگئی۔

اورامام شافعی کے نزویک اس سے مراد پھل کا یک جانا ہے۔ محل

<sup>•</sup> كا تكملة فتح الملهم ، ج: ١، ص: ٣٨٣.

عهل بن أبيى عدث عن سهل بن أبيى الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبيى حشمة الأنصارى من بنيى حارثة أنه: حدثه عن زيد بن ثابت الله قال: كان الناس فيى عهدرسول الله قل يبتاعون الشمار ، فإذا جذ الناس و حضر تقاضيهم ، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله قل لماكثرت عنده الخصومة فيى ذلك: ((فإما لا، فلاتتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر))، كالمشورة يشير بهالكثرة خصومتهم. وأخبرنيى خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الشريا، فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبدالله: رواه على بن بحر: حدثنا حكام :حدثنا عن أبيى الزناد، عن عروة، عن سهل ، عن زيد.

## تشريح

حضرت سہل بن الى حتمہ ظاہ (جوبى حارثہ ہیں) نے عروۃ بن زبیر ظاہ کوحدیث سائی حضرت زید بن المبت سے کہ: انہوں نے فر مایار سول اللہ فلٹ کے عہد مبارک میں لوگ بھلوں کی بیج کیا کرتے تھے۔ (یعنی البھی پھل پھائیں ہوتا تھا، درخت پر ہوتا تھا ای وقت میں بیج کرلیا کرتے تھے اور پھروہ درخت پر لگار ہے دیتے کے )۔ ''فساف اجسان ہوتا تھا، درخت پر ہوتا تھا ای وقت آ تا مثلاً بائع پیے کا مطالبہ کرتا اور مشتری پھلوں تسقہ اصباب الشعو المدمان ''کہ پھل کود مان لگ گیا، دمان کا مطالبہ کرتا اور مشتری پھلوں اللہ ماللہ کرتا اور مشتری کہتا ''انسه اصباب الشعو المدمان ''کہ پھل کود مان لگ گیا، دمان ایک بیاری ہوتی ہے جس سے پھل درخت پر پکنے سے پہلے بی سڑ جاتا ہے اور اس میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے ایک بیاری ہوتی ہے جس موض اصابه قشام'' یہ ''مواض موض'' سے نکلا ہے یعنی اس کو بیاری لگ گئی قشام بھی ایک ''اصابه موض اصابه قشام'' یہ ''مواض موض'' سے نکلا ہے یعنی اس کو بیاری لگ گئی قشام بھی ایک کومراض اور کی کوقشام کھی آفت ہوتی تھی۔ آ گے خود تیوں الفاظ کی تفسر کردی کہ درمان ، مراض اور تشام ''عماھات'' یہ میں جوتی تھی۔ جوتی تھی۔ بین ہوتی تھی۔ جن کی جوتی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آ گئی ہوتی تھی۔ کہا ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آ گئی ہیں وہ تھی تھی۔ ایک آفت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آ گئی اس واسط مجھے تو پورا پھل مانہیں ۔ الہذا میں پوری قیت نہیں دوں گا۔
میں جست کرتے تھے یعنی ایک دوسر سے سے ان کے درمیان منازعت پیدا ہوتی تھی کہ چونکہ میر ہے پھال کوتو آ فت کے ہوتے ہیں ، ایک آفت ہوتی تھی جونکہ میر ہے پھال کوتو آفت سے میں ہوتی تھی۔ کہا سے تھی تھی ایک میں بیار کی تھی۔ نہیں دوں گا۔ کئی اس واسط مجھے تو پورا پھل مانہیں ۔ الہذا میں پوری قیت نہیں دوں گا۔

 اس وفت تک تم اس کونہ خرید و، جب آفات سے محفوظ رہے تب خرید وتا کہ بعد میں آفت لگنے کی وجہ سے ہیہ جھڑا پیدانہ ہو۔

حضرت زید بن ثابت کے فرماتے ہیں یہ جوآپ کے نے فرمایا کہ بدوّ صلاح سے پہلے نہ خریدو، یہ مشورہ دے رہے مشورہ نے مساور نی محارجہ بن زید نے جوزید بن ثابت کے اور میں کہ مساور ادے ہیں مجھے بتایا کہ زید بن ثابت کے اور میں کے چلوں کواس وقت تک نہیں بیچا کرتے تھے جب تک کہ ثریا طلوع نہ ہوجائے۔

#### ثریا کے معنی

بعض حضرات نے ثریا کے طلوع ہونے کے معنی سے بیان کئے ہیں کہ بیا ایک خاص موسم کی طرف اشارہ ہے، ہرروز جس وقت دن طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے تواس وقت کوئی نہ کوئی ستارہ افق مشرق سے طلوع ہور ہاہوتا ہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ، کیونکہ ہروقت ستاروں کی گردش جاری ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ستارہ اس وقت میں طلوع ہور ہا ہوتا ہے کہا جاتا ہے طالع ، مختلف موسموں میں مختلف ستار ہے طلوع ہوتے رہے ہیں تو ثریا جوستاروں کا ایک مجموعہ ہے وہ گرمی کے خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس کے معنی میں بیان کئے ہیں کہ جب تک وہ خاص موسم نہ آ جائے جس میں ثریا طلوع ہوتا ہے اس وقت تک وہ کھل نہیں بیچتے تھے کیونکہ یہی موسم ہوتا تھا جس میں کھل اس قابل ہوجاتے تھے کہ وہ آفات سے محفوظ ہوجایا کرتے تھے چنانچے بعض روا تیوں میں ثریا کی جگہ نجمہ آیا ہے۔

بعض حفرات نے اس کی تفییر یوں کی ہے کہ ٹریا سے ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ پھل کا ابتدائی بور مراد ہے۔ ' بور' بعنی پھول آنے کے بعد جب اس کے اندر ذرایختی پیدا ہونے گئی ہے تو اس کو بھی طلوع ٹریا سے تعبیر کرتے ہیں۔

لیکن زیادہ ترلوگوں نے پہلی تفییر اختیار کی ہے کہ فجر کے وقت میں طلوع ، صبح صادق کے وقت ثریا کا طلوع ایک فات سے طلوع ایک خاص موسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کے نتیج میں اس موسم میں آنے کے بعد پھل آفات سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں معاملات تھجوروں کے بارے میں ہوتے تھے تو تھجوروں کے پارے میں ہوتے تھے تو تھجوروں کے پارے میں موسم ہوتا تھا جس میں ثریا طلوع ہوتا تھا تو پہتہ چلتا تھا کہ اب بیموسم آگیا اب بیآ فات

ية محفوظ ہو گیا۔

"فیتبین الأصفومن الأحمو" لینی اس وقت میں زردر منگ کا پھل سرخ رنگ کے پھل سے متاز ہوجاتا ففا۔

"قىال أبىوعبىدالىڭە: رواە عىلى بىن بىحر" پېلىچۇنكەناتمام ئىنىقل كىتى ابىكىل ئىندىجى بيان كردى ـ

یہ تو حضرت زید بن ٹابت ﷺ نے پس منظر بتایا آ کے متعدد سحابہ کرام ﷺ سے نبی کریم ﷺ کی یہ بات منقول ہے کہ آپ ﷺ نے بدو صلات سے پہلے پچلوں کی تیج کومنع فر مایا: چنا نبچہ پہلے حدیث نقل کی ہے۔

" زهمی پیزهو" کے معنی خوشما ہو جانے کے ہیں لیعنی و کیفے میں اچھا لَدُنا۔ اما م بخاری نے تفسیر کی ہے کہ پھل کے اندرسرخی آجائے۔ کھجور کا ذکر ہور ہاہے تو تھجور پہلے سنز ہوتی ہے پھر زر د پڑتی ہے پھر سرخ ہوتی ہے تو تفسیر کر دی تزھو کے معنی خوشما ہونے کے بعنی سرخ ہوجانے کے ہیں۔

۱۹۲ مداننا مسدد: حدانایعیی بن سعید ، عن سلیم بن حیان: حدانا سعیدبن میناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضی الله عنهماقال: نهی البنی الله الله الشمرة حتی تشقح. فقیل: وما تشقح ؟قال: تحمار وتصفار ویؤکل منها. [راجع: ۱۳۸۷]

"قال تحمار" اور "تصفار" يعنى وهمرخ بوجائ يازرد پر جائ "ويؤكل منها" اوركائ كل منها" كائق بوجائ يازرد پر جائ "ويؤكل منها" اوركائ كائق بوجائ يهائ بوجائ يبدوصلاحها" كائق بوجائ يهائ يبدوصلاحها" عصنع فرايا ــ

اكل وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٢٧، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ١١٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٢٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٢٩، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم: ٢٢٠٥، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، رقم: ٣٢٢ ، ٢٢٩٦ ، ٢٢٩٦ ، ٣٨٥٩ ، ٥٩٠٥ ، ٥٨٨٥ ، وموطأ مالك ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٣٢ .

# تجلول کی بیچ کے در جات اوران کا حکم

مپلول کی ہیچ کے تین در جات میں۔

' پہلا ورجہ یہ ہے گہا بھی پھل درخت کے او پر مطلق ظاہر نہیں ہوا،اس وقت میں بیچ کرنا جیسا کہ آج کل پورا باٹ تھیکہ پردے ، یاجا تا ہے کہ ابھی پھل بالکل بھی نہیں آیا، پھول بھی نہیں گے اوراس کوفر وخت کردیا جا تا ہے۔ ایس کھل کی بیچ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مطلقاً نا جائز اور حرام ہے اور کسی کے نزویک بھی جائز نہیں ایمنی انتہار بعد میں ہے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں۔

دوسراورجہ یہ ہے کہ پھل ظاہرتو ہو گیالیکن قابل انتفاع نہیں ہے۔قابل انتفاع نہ ہونے کے معنی یہ بیں کہ نہتو کی انسان کے کام آسکتا ہے اور نہ کسی جانور کے کام آسکتا ہے۔اس کے بارے میں حنفیہ کا مخار قول میہ ے کہ اس کی نتج بھی جائز ہے۔

تیسراورجہ یہ ہے کہ انسانوں یا جانوروں کے لئے قابل انتفاع تو ہے لیکن ابھی بدو صلاح نہیں ہوا یعنی آفت سے منفوظ نہیں دوااور اندایشہ ہے کہ کوئی بھی آفت اس کولگ جائے تو وہ سارا پھل یااس کا بہت بڑا حصہ ضائع دوجائے گا یہ "بیع الشمرة قبل ان یبدو صلاحها" کہلاتا ہے۔

پہدو وجو میں نے بتائے مختار تول کے مطابق دوسرے درجہ کی بھی یہی تین صور تیں ہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے۔ بیعی الشمرة قبل أن يبدو صلاحها" جب كه "منتفع به" ہے اس كی پھر تین صور تیں ہیں۔ ایک صورت میہ ہے كہ پھل كى بيخ بدة صلاح ہے پہلے كى كئى كيكن عقد بيچ ميں ميشر ط لگا كى گئى كہ مشترى

ا بھی اس نیماں کو درخت سے اتار لے گا "ب**سر ط القطع فسر ط ان یقطعه البائع فوراً" بھے کے فو**راً بعدوہ اس کوقط کر لے گا،اس شرط کے ساتھ اگر بھے کی جائے تو یہ بھی بالا جماع جائز ہے۔

بعض لو ً بول کا ختلاف ہے، شاذفتم کے اقوال ہیں جونا جائز کہتے ہیں ورنہ جمہوراس کے جواز کے قائل ہیں ،اورائنمہار بعد بھی اس میں داخل ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بیج کی جائے کین مشتری یہ کہے کہ میں یہ پھل خریدر ہاہوں کین میں یہ پھل جب تک یہ بیل جب تک یہ جب تک یہ جب کہ نیم جائے یہ صورت جب تک یہ جب کہ بیا۔ بالا تفاق ناجائز ہے حنفیہ ، مالکیہ ، حنابلہ اور شافعیہ سب اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ درخت پرلگا ہوا پھل خرید تو ایا اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں لگائی یعنی نہ قطع کر نے کی شرط ہے مطلقاً "عن شرط ہے القطع و الترک ہیع" کی گئی۔
اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ لینی امام مالک ،امام شافعی اور امام احمد بن صبل آس تیج کو بھی ناجائز

کہتے ہیں یعنی اس کو کمحق کرتے ہیں بشرط الترک کے ساتھ۔

اورامام ابوصنیفہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ جب ''مطلق عن شرط القطع والترک'' ہے، کوئی شرط نہیں لگائی گئی توبی تھی میں شرط القطع کے ہے کیونکہ بائع کوبیوت حاصل ہے کہ کسی بھی وقت مشتری سے کہے کہ پھل لے جا وَاور ہمارادرخت خالی کردوتوبیہ جائز ہے۔

اتمد ثلاثةُ مديث باب سے استدلال كرتے ہيں كه "نهى رسول الله الله عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها"

حفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضہ تو یہ ہے کہ بدق صلاح سے پہلے ثماری کوئی بچے جائز نہ ہوخواہ بشر طقطع ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ آپ شرط القطع کی صورت کوجائز کہتے ہیں کہ تو معلوم ہوا کہ آپ نے خود اس کے عموم میں شرط القطع کی صورت میں شخصیص کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ "مطلقا شرط القطع و العرک" بھی اسی صورت "بشرط القطع" کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقا بھی کی جائے تو بائع کو ہروقت یہ حق حاصل ہے کہ مشتری سے کہ کہ اس کو نکا لواور درخت کو میرے لئے خالی کردوتو یہ شرط القطع کے ساتھ ملحق ہے۔

لہذا یہ بیج جائز ہوگی اور گو یا حنفیہ کے مشہور تول کی بنیاد پر بیرحدیث مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ مشتری عقد بیج کے اندریہ شرط لگائے کہ میں اپنا پھل اس وقت تک چھوڑوں گا جب تک وہ پک جائے۔اس شرط کے ساتھ بیج کرے گاتو نا جائز ہوگی۔

اوردلیل اس کی بیہ کہ اس صدیث کی بعض روایتوں میں بیلفظ آیا ہے "ارابت ان منع اللّه الشعرة، بمایا تحد احد کم مال احید" بی بناؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل کومنع کرد ہے یعنی پھل کے او پرکوئی آفت آ جائے اور اس کی وجہ سے پھل نہ آئے تو تم اپنے بھائی کے مال کوکس بنا پر حلال کرتے ہوئم نے تو پیسے لے لئے اور اس بچارے کو پھل نہ آس لئے درخت کے او پر چھوڑنے کی بیہ جوعلت آپ نے بیان فرمائی بیاس وقت مخقق ہو کئی ہے جبکہ عقد کے اندرشرط لگائی گئی ہو کہ پھل کو پکنے تک درخت پر چھوڑا جائے گا، اس سے پتا چلا کہ بیا صورت کیسا تھ مخصوص ہے۔ یہ "بیع المضوۃ قبل ان بہدو صلاحها" کا بیان ہوا۔

اور چوتھا درجہ بعد بدق العملاح کی یعنی اگر بدق العملاح کے بعد پھل فروخت کیا جائے یعنی یا تو پک چاہویا آفات سے محفوظ ہو چکا ہوتواس میں ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بعد بدق العملاح جب نیج کی جائے گی تو جائز ہے بعنی تنوں صورتیں جائز ہیں بھسوط القطع بھی ،بھسوط العرک بھی اور بسلاھوط شعبی بھی ،اوروہ استدلال کرتے ہیں کہ حضورا قدس ملگانے فرمایا۔"نہی عن بیع العماد حتی ببدو صلاحها" تو"حتی ببدو صلاحها" تو"حتی ببدو صلاحها" تو"حتی ببد

بد ۃ الصلاح کے بعد نہی نہیں تو کوئی بھی صورت ہوخواہ بشرط القطع ہویالا بشرط الترک ہویا بلاشرطشکی ہونتیوں صورتوں میں جائز ہوگا۔

اورامام ابوصنیفهٔ فرماتے ہیں کہ قبل بدة الصلاح میں اور بعد بدة الصلاح میں کوئی فرق نہیں ، جوصورتیں وہاں جائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ چنا نچا گر "بشہ وہ اللہ جائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ چنا نچا گر "بشہ وہ اللہ علی اللہ علی ہوتا ہے اور بشرط الترک ہوتو یہاں بھی وہ ناجائز ہیں۔ ناجائز ہیں۔ ناجائز ہیں۔

البتة اس میں امام محمدٌ به فرماتے ہیں کہ اگر پھل کا جم یعنی اس کا سائز کممل ہو چکا ہواور اس میں مزید
اضا فہ نہیں ہونا ہے تو بشرط الترک ہے بھی جائز ہے۔ مثلاً کھجور جس سائز کی ہوتی ہے اگر در خت کے او پراتنی بڑی
ہو چک ہے کہ اب اس میں مزید اضا فہ نہیں ہونا ہے ، تو اب اگر بشرط الترک کے ساتھ تھے کرے گا تو بھے جائز ہوگ۔
لیکن شیخین ؓ کے نز دیک اس کا سائز کممل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو دونوں صور توں میں بشرط الترک نا جائز ہے۔
ان دونوں حضرات کے نز دیک ممانعت کی اصل وجہ سے ہے کہ بھے کے ساتھ ایک ایسی شرط لگائی جارہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے اور "نہیں و سول اللّٰہ کھی میں جیوں میں احد المتعاقدین کی منعت ہے اور جب ایسی شرط بھے کے اندرلگائی جائے تو وہ شرط بھے کوفا سد کردیتی ہے۔ لہذا ہے بھے نا جائز ہے۔

#### اعتراض:

موال يه پيدا موتا ہے كما گر حفيه كا مسلك اختيار كيا جائے تو "قبل ان يبدو صلاحها" اور "بعد ان يبدو صلاحها" اور "بعد ان يبدو صلاحها" ميں كوئى فرق نبيں رہتا۔ اور دونوں كا حكم ايك جيسا موجاتا ہے۔ تو پھر حديث ميں "حتى يبدو صلاحها" كى قيد كيوں لگائى گئى؟

#### جواب:

در حقیقت قبل بد قالصلاح اگر ہے گی جائے اور اس میں بیشر طلکا دی جائے کہ پھل کو درخت پر چھوڑ ا جائے گا تو اس میں دوخرا بیاں ہیں۔

اکی خرابی توبیہ ہے کہ اس میں ایک الی شرط کے ساتھ بچے ہور ہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔
دوسری خرابی بیہ ہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ آفت لگ جائے اور اس کو پچھ نہ
ملے ۔ بخلاف بعد بدوّ الصلاح کے کہ اس میں دوسری خرابی نہیں ہے صرف پہلی خرابی موجود ہے اور وہ ہے بچے کے
ساتھ مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ توجس حدیث میں آپ گھٹے فی ''حتی بیدو صلاحها'' کی قیدلگائی
ہے وہاں اس خاص صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جس میں دوخرابیاں ہیں ، اور اس دوسری خرابی کی طرف آپ

ﷺ فا تاره فرمايا\_"أرأيت إذامنع الله الشمرة بما يأخذاحد كم مال أخيه؟".

اس خاص حدیث میں مقصود لوگوں کو مشتری کے نقصان کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور بیخرا بی صرف "قبل بدو الصلاح" کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے آپ اللے نے "قبل ان بدو الصلاح" کی قیدلگائی اور یہ قیداحتر ازی نہیں ہے بلکہ ایک خاص صورت مسلم کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے جہاں تھ بالشرط کا نقصان مشتری کو پہنچ رہا ہے اس واسطے "قبل ان یبدو صلاحها" کہا گیا۔ یہ ندا ہب کی تفصیل کا مختصر خلاصہ ہے۔

#### سوال:

جب مشتری میہ شرط لگا تاہے کہ میں پھل پکنے تک درخت پر چھوڑوں گا تو مشتری خود میہ شرط اپنے فائدے کے لئے ہی لگا تاہے۔اباگراپی لگائی ہوئی شرط سے اس کونقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کی تلافی خود ای کوکرنی چاہئے۔اوراس کی ذمہ داری کسی دوسرے پرعائد نہیں ہونی چاہئے کیونکہ شرط تو وہ خودلگار ہاہے؟

#### جواب:

شریعت ہمیشہ جب کوئی تھم لگاتی ہے تو متعاقدین کے نفع کودیکھتی ہے کہ کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہور ہی ، جا ہے وہ فریق اس زیادتی پر راضی ہوجائے تب بھی شریعت اس کومنع کرتی ہے۔

اس کی نے شارمثالیں گزری ہیں ''تسلقی المجلب'' ہے یعنی تلقی الحبلب میں نقصان دیہات والوں کا ہوتا ہے،ان کو غلط بھا وَ بتایا جا تا ہے اور وہ کم دام پر فروخت کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور وہ خوشی سے فروخت کردیتے ہیں،کیکن شریعت نے ان کا لحاظ کیا کہ بیجا ئزنہیں۔ جا ہے تم رضا مندی سے کروتب بھی جا ئزنہیں۔

اس طرح ربواہے، آ دمی مجبورہ اوروہ سود دینے پرراضی ہوجا تا ہے لیکن شریعت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ، تو کسی فریق کا اپنے نقصان پر راضی ہوجانا بیشریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ۔ وہ راضی ہوجائے یا شرط خود لگائے تب بھی شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شرط مشتری نے لگائی ہے یا بائع نے لگائی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بیخواہش بائع کی ہوتی ہے کہ بدوّالصلاح سے پہلے پیج دوں نہ کہ مشتری کی کہ پہلے خریدلوں لیعنی بائع کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پیسے بھی مل جا ئیں اور پھل کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ اس سے پہلے ہی میراباغ بک جائے۔

اب مشتری کہتا ہے کہ ابھی خریدوں گاتو کیا کروں گا؟ میں خود کھاؤں گایا جانوروں کو کھلاؤں گا؟ میں خرید تولوں کیک اس وقت اس کو درخت پر ہے دو کہ یہ پک جائے تا کہ میرا کچھ فائدہ ہوجائے ۔ تواس "بیسے

الشمرة قبل يبدو صلاحها" كااصل محرك مشترى نبيس ہوتا بلكہ بائع ہوتا ہے۔اگر بائع يہ كہے كہ ميں كينے كے بعد يچوں گاتو مشترى بينے كے بعد يچوں گاتو مشترى بہت خوش ہوجائے گا مجھے پہيے بھى دينے نہ پڑيں گے اور جب كيے گاتواى وقت خريدوں گا، تواصل محرك بائع ہوتا ہے۔

لہٰذااس بات کاکوئی اعتبار نہیں کہ مشتری نے خود شرط لگائی ہے۔ یہ مسئلہ کی حقیقت ہے،اس کی مزید تفصیل " تخصیل" تخصیل " تحصلة فتح الملهم" میں ہے۔

# موجوده بإغات ميں بيع كاحكم

موجودہ باغات میں عام طور پر جونیج ہوتی ہے اس کا تھم یہ ہے کہ اگریشکل ہو کہ کچل بالکل ظاہر نہیں ہوا تو وہ تمام فقہاء کے نز دیک ناچائز ہے۔

دوسری جوصورت ہے کہ ظاہر ہو گیا اور ظاہر ہونے کے بعدا بھی بدق الصلاح نہیں ہوئی اوراس کو بیچا گیا، تو اگر بشرط القطع بیچا جائے تو جائز ہے،''مطلق عن شسوط القطع و التوک'' بیچا جائے تو بھی جائز ہے، چاہے بائع رضا کا رانہ طور پر پھل کو درخت پر چھوڑ دیتو بھی جائز ہے۔

#### المعروف كالمشروط

البته يبال يرعلامه ابن عابدين شاميٌ نے ايک شرط لگادی۔

انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ عرف اس بات کا ہو کہ جب بھی پھل بیچا جاتا ہے، تو ''بہ سرط التبقی عسلسی الا 'شسجسار'' بیچا جاتا ہے تقد میں شرط نہ لگائے تب بھی وہ شرط تو تو جھی جائے گی اور بیج ناجائز ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ بیرہے کہ '' المعروف کالمشروط''۔

# علامها نورشاه تشميري رحمها للدكاقول

علامہ انورشاہ کشمیر گ فرماتے ہیں کہ مجھے علامہ ابن عابدین شامی کے اس قول سے اتفاق نہیں۔ اوراس کی وجہ بیہ کہ امام ابو حنیفہ سے بیہ بات منقول ہے کہ لوگ آپین میں بیج کرتے تھے اور عام طور پر پھل درخت پر چھوڑا کرتے تھے اس وقت میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر مطلق بیج کی جاتی ہے تو جائز ہوگی۔ جب امام ابو حنیفہ سے بیہ صراحت موجود ہے تو پھر علامہ ابن عابدین شامی نے جو تو اعد کی بنیا د پر تخ تاج کی ہے المحدوف کالمشروط" اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا اگر عرف بھی ہوتو بھی بہر حال جائز ہے۔ اس

٢٤١ راجع للتفصيل: فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٥١.

میں اس برا یک جھوٹا سااوراضا فہ کرتا ہوں فرض کرو کہ عقد کے اندرئسی نے جھوڑنے کی شرط لگا کی تو حنفیہ کے قواعد کا مقتضا ء تو یہ ہے کہ بیصورت بھی جائز ہو۔اس لئے کہ حنفیہ کے نز دیک اس عقد کے ناجائز ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ عقد کے اندر بیشر ط مقتضا ءعقد کے خلاف لگائی جار ہی ہے۔

میں نے پیمسئلہ بیچھے تفصیل سے بیان کیا تھا تو وہاں عرض کیا تھا کہ وہ شرط جومفسد عقد ہوتی ہے اس سے تین قتم کی شرا ئطمشننی ہیں ۔

یہلی وہ جومقتضاءعقد میں داخل ہے اور وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ۔

**دوسری وہ** شرط کہا گرچیہ مقتضا ءعقد کے اندر داخل نہیں لیکن اس کے ملائم اور مناسب ہے، جیسے گفیل کی شرطاور رہن کی شرط وغیرہ پیعقد کے لئے مفسد نہیں ہوتی ۔

تيسري وه شرط جومتعارف بين التجار ہوگئی ہو کہ وہ عقد کا حصہ مجھی جاتی ہو جیسے کو ئی فریج خرید تا ہے تو ایک سال کی فری سروس ہوتی ہے تو بیشر ط مقتضا ءعقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ متعارف ہوگئی ۔ تو متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہوگئ اور فقہاء متقدین نے اس کی مثال دی ہے ''ان یشتسری النعل بشسرط ان یحدوہ البانع" توبیشرط متعارف ہوگئ لہذا جائز ہے۔جس کے معنی یہ ہیں کہ جوشرط متعارف بین التجارہ ہوجائے ، چاہے وہ عقد کے خلاف ہوتب بھی جائز ہوتی ہے،اور پیشرط کہاس کودرخت پر چھوڑ اجائے گا پیتو متعارف سے بھی زائد ہے۔ تو جب شرط متعارف ہوگئ تواس اصول کا تقاضایہ ہے کہ بیشرط بھی جائز ہو، للہٰ اپنچ بشرط الترک حائزے۔

اشكال

يهال ايك اشكال يهوتا بك كما كريه بات اختيار كرلى جائة "بيع الشمرة قبل ان يبدو صلاحها" کی تینوں صورتیں جائز ہو جائیں گی ، کیونکہ بشرط القطع پہلے ہی ہے جائز بھی مطلق عن بشرط القطع والترک بھی جائز بھی اور اس تو جیہہ کے مطابق بشرط الترک بھی جائز ہوگئی ۔لہٰذا کوئی بھی صورت ممنوع ندر ہی کیونکہ ''نہیسی رسول الله عن بيع الشمرة قبل أن يبدو صلاحها" من يبلح يه بتايا تها كه بشرط الترك يرمحول ہے۔اباگر بشرط الترک بھی جائز ہوجائے تو پھراس کا کوئی محمل ہی نہر ہے گا۔تو پھرحدیث کامحمل کیا ہوا؟ اورعرف جوہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کرسکتا ہے لیکن نص کومنسوخ نہیں کرسکتا ۔للہذا عرف کیوجہ سے یہ كسے كہدسكتے ہاں كدروا ئز ہوگى؟

جواب

زید بن ثابت علیہ کی حدیث میں انہوں نے بیصراحت فرمائی ہے کہ بینہی جوآ پ علی نے فرمائی تھی

" كالمشورة يشيربها" يعنى بيابك مشوره تهاجوآ پ الله في الوگول كوديا تها ان كى كثرت خصومت كى وجه سي توبي صراحة بتار به بين كه بيتخريم نهيل تقى بلكه محض مشوره تها اور جن احاديث مين لفظ نبى صراحة آيا به توان كواس حديث كى روشنى مين نبى تنزيبي پر، نبى ارشاد پرمحمول كياجائے گاكه آپ نے ايك مدايت دى به كه ايساكرو - لهذا بيتخريم شرعي نهيں به - اور جب تحريم شرعي نهيں به تو پھراس مين اس بات كاكوئى احتال نهيں رہتا كه جب تيون صورتيں جائز بوگئيں تو پھر حرام كيار ہا؟ كوئى حرام نهيں به -

اس مسئلہ میں میں سے بچھتا ہوں (واللہ سبحانہ وتعالی اعلم) کہ شرط الترک کے ساتھ اگر بیچے ہوتو جائز ہے لیکن اس صورت کے ساتھ متعلق ہے جبکہ ثمرہ ظاہر ہوگیا ہو،اگر ظاہر نہیں ہواتو جواز کی کوئی صورت نہیں ،اوراگر کیکن اس صورت کہ خطا ہر نہیں ہوا ہوتو حنفیہ میں سے امام فضلی بیفر ماتے ہیں کہ جو حصہ ظاہر نہیں ہوا اس کو ظاہر شدہ ثمرہ کے تابع مان لیس گے اور یوں مبعاً اس کی بیچ کو بھی جائز کہتے ہیں۔

یہ سب پچھ فقہاء کرام نے اس لئے کیا ہے کہ یہ عجیب قصہ ہے کہ اول دن ہے آج تک باغات میں سے میں جو بیچ ہوتی آئی ہے دوہ اس طرح سے ہوتی آئی ہے کہ کوئی بھی اس کی بیچ کے لئے پھل کے ممل پکنے۔ کا تظار نہیں کرتا۔ پیطریقہ ساری دنیا میں ہے اور بیا المگیر طریقہ ہے۔

تو ہر دور کے فقہاء کرام نے بیمحسوں کیا کہ بیموم بلوی کی صورت ہے اور عموم بلوی کی صورت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کئی ہے کہ اس کو تو اعد شرعیہ پر منطبق کیا جائے۔ اور تحریم سے بچنے کی کوئی بھی اصل شرعیہ نکلتی ہوتو اس کو اختیار کیا جائے تا کہ لوگوں کوحرج لازم نہ آئے ، لبندا اسی زمانے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف تو جیہات اختیار کی گئیں۔

اما مضلی رحمہ اللہ نے بیکہا کہ جتنی گنجائش شرعاً نکل سکتی ہے وہ بیہ ہے کہ بسااو قات شریعت بیعاً کسی شکی کی بیع کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اصلاً وہ جائز نہیں ہوتی ، جیسے گائے کے بیٹ میں بچے ہوتو اس کی اصلاً بیع جائز نہیں لیکن اگر کسی موجو د کے ضمن لیکن گائے کے تابع ہوکر جائز ہو جائے گی۔ای طرح مستقل معدوم کی بیع جائز نہیں لیکن اگر کسی موجو د کے ضمن میں معدوم کی بیع کردی جائے تو جائز ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ بچھ پھل جوموجو دہیں وہ اصل ہیں اور جوابھی وجو دمیں نہیں آئے وہ تا لع ہیں تو اس کوتا لع کردیا تا کہ اس صورت میں بھی جائز ہو جائے۔

لہٰذاد کیھئے! فقہاء کرام نے کہاں تک سہولت کے راستے نکالے ہیں لیکن جہاں بالکل قطعاً ظہور نہ ہوا ہو،ایک پھل بھی ظاہر نہ ہوا ہوتو اس وقت میں بیچ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

بعض حضرات نے اس کوسلم کے ذریعہ جائز کرنے کی کوشش کی کہ بچے سلم کرلو،لیکن یا در کھئے کہ سلم کسی خاص درخت یا باغ میں نہیں ہوسکتی ۔ سلم میں بیتو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے دومہینہ یا چھ مہینے کے بعدا یک من گندم دیں گے یا ایک ٹن مجور دیں گے وہ مجبوریں یا گندم کہیں سے بھی ہوں ۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اس باغ کا کھیل دیں

گے یااس باغ کے اس درخت کا پھل دیں گے تو پہلم نہیں ہو کتی ، کیونکہ کیا پتہ کہ اس باغ میں پھل آتا ہے کہ نہیں آتا ، کیا پتہ اس خاص درخت پر پھل آتا ہے یا نہیں آتا ۔ لبندا اس میں غررہے اس لئے یہ جائز نہیں ۔ اورسلم کی دوسری شرائط بھی مفقو دہیں ، اجل کا تعین کرنامشکل ہے ، اس میں مقدار کا تعین کرنامشکل ہے ، کتنا پھل آئے گا پچھ پتہ نہیں تو اس میں سلم کی شرائط نہیں یائی جارہی ہیں اس لئے سلم نہیں ہوسکتا ۔

لہٰذا خلاصہ بیہ ہے کہ ظہور سے پہلے جواز کی کوئی صورت نہیں البتہ اگرتھوڑ اسابھی ظہور ہوگیا ہوتو پھر بیج ہوسکتی ہےاوراس میں شرط الترک بھی جائز ہے۔ ۳کا

#### (٨٦) باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.

۱۹۷ - حدثنا على بن الهيثم: حدثنامعلى: حدثناهشيم: أخبرنا حميد: حدثناأنس بن مالك ها، عن النبي الله الله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النحل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. [راجع: ١٣٨٨]

یہ حدیث پہلے گزرچکی ہے اوراس میں صرف اس بات کامعمولی سافرق ہے کہ یہاں بیج الثمر ۃ کے بجائے تیج النمر ۃ کے بجائے تیج النمر ۃ کے بجائے تیج النمر ہ کہا ہے۔

"قال أبو عبدالله كتبت أنا عن معلى بن منصور إلا أنى لم اكتب هذا الحديث عنه"
امام بخارى رحمه الله في بيرحديث على بن بيثم سے روايت كى ہے اوروه معلى بن منصور سے روايت كرر ہے ہيں، تومعلى بن منصوراس حديث بيں امام بخاري كاستاذ الاستاذ ہوئے \_لہذا امام بخاري فرماتے ہيں كرر ہے ہيں، تومعلى بن منصور سے متعددا عاديث كصى بيں اور براه راست ان سے پڑھى ہيں ، البته بيد حديث براه راست معلى بن منصور سے نہيں سنى بلك على بن بيثم كے واسطے سے سنى ہے۔

(A4) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهومن البائع

امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے بدوّ الصلاح سے پہلے پھل بچے دیئے بھر اُن کو آفت لگ گئ تووہ بائع کا نقصان سمجھا جائے گا۔ یعنی مشتری کا نقصان نہیں ہوگا۔

ترجمة الباب مين مختلف فيهمسكله

اس باب میں دوسرا مسکلہ مختلف فیہ ہے کہ جن صورتوں میں بیچ الثمر ۃ قبل بدوّ الصلاح جائز ہوتی ہے علی

٣٤١ راجع: تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٩٧ ـ ٣٩١.

اختلاف الاقوال، ان صورتوں میں اگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیا اور بعد میں کوئی آفت لگنے ہے وہ پھل ضائع ہوگیا تواس کی ذمہ داری آیا ہائع پر ہوگی یامشتری پر ہوگی ؟

ائمه ثلا غدرهم اللد كامد بب

ائمہ ثلاثہ کُے نزدیک اگر بشرط القطع بیچ کی جائے تو جائز ہے لیکن اگر" بیسے بیشسوط البقطع" کی گئ لیکن بعد میں آپس کی رضا مندی ہے اس کو درخت پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس پھل میں آفت لگ گئے۔ تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ آیا اس آفت کا نقصان با کع اٹھائے گایا مشتری اٹھائے گا؟

امام بخارى رحمه الله كامدهب

امام بخاریؒ نے یہاں اپنے مذہب کا ذکر کر دیا کہ ان کے نز دیک بینقصان باکع کا ہوگا۔

امام شافعی رحمه الله کا مذہب

ا مام شافعیؓ کے نز دیک نقصان مشتری کا ہوگا۔

امام ما لك رحمه الله كا مذهب

امام ما لک اس صورت میں بیفر ماتے ہیں کہ ایک ثلنث کی حد تک اگر آفت گئی ہے تب تو نقصان مشتری کا ہے اور اگر ایک ثلث سے زیادہ بھی ضائع ہوا ہے تو جتنا بھی ایک ثلث سے زیادہ ہوگا اس کا نقصان بالع اٹھائے گا۔

مثلاً فرض کریں کہ اگر پھل دس ہزارروپے میں بچا گیا تھا اور بعد میں آفت کے بتیجہ میں ایک تبائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے پیسے اداکرے لیکن اثیجہ میں ایک تبائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے پیسے اداکرے لیکن اگر پورا پھل ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا سمجھا جائے گا یعنی بائع کے لئے شن وصول کرنا جائز نہ ہوگا اورا گروصول کر چکا ہے تو واپس کرنا ہوگا۔ اورا گردو تبائی ضائع ہو گیا ہے تو دو تبائی کی قیمت دینی ہوگی اوراس کو "و صصع المجوائع" کہتے ہیں۔

جوائے۔ یہ جائحة کی جمع ہے آفت کو کہتے ہیں ، تومعنی یہ ہوئے کہ بائع پر لازم ہے کہ وہ آفت کی وجہ سے قبت میں کمی کرے۔ قبت میں کمی کرے۔

امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مدبب

امام ابوصنیفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ جن صورتوں میں بھے الثمر ۃ قبل بدوّ الصلاح جائز ہوگی اور آخر میں جو رائے میں نے عرض کی تھی کہ وہ چاہے بشرط القطع ہویا شرط الترک ہویامطلق عن شرط القطع والترک ہو ہر صورتوں میں نیٹے درست ہوتی ہے ، البذا اگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک داروں اراس بات پر ہے کہ آیا بالغ نے تخلیہ کردیا تھایانہیں؟ اگر بالغ نے تخلیہ کردیا تھا یعنی مشتری سے کہددیا تھا کہ میں نے پھل تم کو بچ دیا اب بیر پھل تمہارا ہو گیا جب چا ہوکاٹ کے لے جاؤ، میری طرف سے فارغ ہے۔

ابذا اب اگر تخلیہ کے بعد نفسان ہوا ہے ہت تو نقصان مشتری کا ہوگا اور مشتری کے ذمہ قیت واجب ہوگی : کیونکہ بالغ مشتری کے نئے تخلیہ کر چکا تھا اس لئے بالغ کوئی ہے کہ پوری قیمت وصول کرے ۔ بیکن اس تخلیہ نہیں کہا کہ جب چا ہوگا ت کے لیے جاؤ میری طرف سے بالک کھلی نہیں کیا یعنی نئے تو کر دی لیکن مشتری سے بینیں کہا کہ جب چا ہوگات کے لیے جاؤ میری طرف سے بالک کھلی جا جا زائے ہی وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا اور مشتری سے پہنے وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

#### یه چار مذاهب هو گئے۔

بہلا مام بخاریؓ کا کہوہ کہتے ہیں کہ برحالت میں باکع ذ مددار ہے۔

ووسراا مام شافعی کا که و و کہتے میں که ہرحالت میںمشتری ذرمه دارہے۔

تیسراامام ما نک کا کدا یک ثلث کی حد تک مشتری کوذ مددارقر اردیتے میں اورا یک ثاث ہے۔ زائد میں بائع کوذ مددارقر اردیتے میں ۔'

ا**ور چوتھا**امام ابوصنیفہ کا کہ وہ تخلیہ کومدارر کھتے ہیں کہ تخلیہ ہوگا تو مشتری کا نقصان اورا گرتخلیہ نہیں : وا تو یا نع کا نقصان ہے۔

امام بخاری نے اپنے ند جب پر کہ بائع کا نقصان ہے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ بھے نے فر مایا کد "ارایت ان منع اللّٰہ بیع الشمرة بما یا خد احد کم مال انحیه" که الله تعالی نے اللّٰہ بیع الشمرة بما یا خد احد کم مال انحیه" که الله تعالی کے اور پر آفت آگئی تو پھر تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مال کو کیسے حلال کر سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تمرہ ف نہ آئے تو پھر بائع کے لئے قیمت وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ البندااس کے معنی رہوئے کہ نقصان بائع کا ہے۔

امام ابوصنیفہ اورامام شافع کی طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ بی آنخصرت کے نبی کی علت بیان کی سے ۔ لبنداا گریم نبی تح بی ہے تو یہ بشرط الترک ناجائز ہونے کی علت ہے کہ اگرتم نے شرط الترک کی اور بعد میں اس کا بھل نہ آیا تو تم مشتری کا مال بغیر کسی عوض کے حلال کراو گے ، اس واسطے بشرط الترک سے منع کیا جارہا ہے اور شرط ترک کی ممہ نعت کی بیعلت بیان کی جارہی ہیں۔

اوراً نَرم مانعت ''تنزیهی'' ہے جبیبا کہ آخر میں عرض کیا تھا اور زید بن ثابت عظیم کی حدیث ہے، بھی سہ معلوم ہوتا ہے، تو اس ''تسنسزیهی'' ممانعت کی علت سے ہے کہ اگر اس کو جائز بھی قرار دیدیا جائے تو اگر آخر میں کھاں نہ آیا تو بیچار ہے مشتری کا نقصان ہوگا ،الہٰ ذاایہا معاملہ نہ کرنا بہتر ہے۔تو یہ مما نعت ''تنزیعی ''کی علت بیان کی جار ہی ہے۔لہٰ ذااس سے یہ نتیج نہیں نکالا جا سکتا کہ ہر حالت میں نقصان با نع کا ہوگا اور مشتری کا ہوگا اور مشتری کا ہوگا۔
اور امام شافعی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں نقصان مشتری کا ہوگا کیونکہ جن صور توں میں بیچ جائز ہے تو بیچ کا مقتضاء یہ ہی ہے کہ ضان با لکع سے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بائع سے مشتری کی طرف صان تخلیہ سے منتقل ہوتا ہے، جب تک تخلیہ نہ ہواں وقت تک بائع سے مشتری کی طرف صان منتقل نہیں ہوتا۔للبذااس کوعلی الاطلاق مشتری کا نقصان قر ارنہیں دیا جا سکتا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اصل تقاضا تو یہ تھا کہ نقصان بائع کا ہو جیسے امام بخاری کہ کہ رہے ہیں لیکن ایک ثلث کی مقدار کوشریعت نے بہت ہی جگہ قلیل قرار دیا ہے۔ لہذا ایک ثلث کی مقدار تک نقصان ہوتو بائع پر نہیں ڈالیس کے کیونکہ یہ نقصان قلیل ہے اور قلیل کوشریعت نے بہت ہی جگہ غیر معتبر قرار دیا ہے۔ البتہ اگر نقصان ایک ثلث سے زیادہ ہوجا تا ہے تواصل لوٹ آئے گاجوان کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے یہ ہم نیادہ ہوتے ہیں کہ بائع کا نقصان ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تخلیہ نہ ہوا ہوتو پورا نقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل وکشر کا کوئی فرق نہیں۔ سمجا

الم ١٩٨ عن حميد، عن أنس بن مالك ﴿ الله عن حميد، عن أنس بن مالك ﴿ الله الله ﴿ الله عن بيع الشمارحتى تزهى، فقيل له: وما تزهيى ؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله ﴿ الله النام عن بيع الله الثمرة ، بما يأخذا حدكم مال أخيه؟ )) [راجع: ٣٨٨ ا]

اس بارے میں حضرت انس کھ کی حدیث نقل کی "نہی عن رسول اللّه کے بیع شمار" اس نکورہ روایت سے امام بخاریؓ نے استدلال کیا ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔

9 9 1 7 - وقال الليث :حدثني يونس ،عن ابن شهاب قال :لو أن رجلاً ابتاع ثمر اقبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ماأصا به على ربه.

امام بخاری رحمه الله نے اپنی تائید میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کھل خریدا ''قبل ان یبدو صلاحیہ'' پھراس کوکئ آفت لگ گئ تواگر کھھ فت آگئ ہے تو وہ رب الثمر کی

٣٤١ علا خلاصة ماأجاب بها شيخنا القاضى المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١،ص:

ہوگی۔لینی بائع کی ہوگی۔

"لاتبيع الشموبالتمو"اس عمرادمزابنه باورمزابنه منع ب-

#### ( ۸۹) باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه

## رباسے بچنے کا متبادل طریقہ

حضرت البی سعید خدری کے اور ابو ہریرہ کے سے بیروایت مروی ہے کہ نبی کریم کے نے کسی شخص کوخیبر پر عامل بنایا۔ کسی وقت وہ خیبر ہے آئے تو حضورا کرم کے لئے کچھ جنیب تھجور لے کرآئے۔ (جنیب اچھی قسم کی تھجور ہوتی ہے ) تو حضورا کرم کے نے فرمایا کیا خیبر کی ساری تھجوریں ایسی اچھی ہوتی ہیں ؟

اس نے کہانہیں، یارسول اللہ! ساری تھجوری ایی نہیں ہوتیں ۔لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دوصاع کے عوض اس نے کہانہیں، یارسول اللہ! ساری تھجوری ایی نہیں ہوتیں ۔لیکن موتا یہ ہے کہ ہم دوصاع کھجور لیت عوض اس قتم کی ایک صاع کھجور لیتے ہیں ۔تو آپ میں نے فرمایا کہ ایسانہ کرو ( دوسری جگہ فرمایا ''اوّہ عیسن ہیں۔اور تین صاع دیکر دوصاع لیتے ہیں ۔تو آپ میں ایک ایسانہ کرو کہ ملی جگی ایک کہ ایسا کرو کہ ملی جگی ایک کو ملا کران کو درا ہم سے بیچو، پھر درا ہم سے جنیب خریدلو۔

یعنی اس طریقه کونا جائز قرار دیااور پھراس کا متبادل طریقه بتا دیا که دوصاع ادنیٰ درجے کی تھجوریں درا ہم کے عوض نچ دو پھران درا ہم سے جنیب خریدلو، تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ جب درا ہم سے جنیب خریدی جائے گ تو جنس مختلف ہونے کی وجہ سے تفاضل جائز ہوگا۔

٥٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ٢٩٨٣ ، ٢٩٨٣ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٧٧ ، وسنن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم: ٢٢٣٧ ، ومسند احمد ، ١١١٠ ، ١١١٠ ، مسند المكثرين ، رقم: ٢٩١٩ ، ١٠١٠ ، ١١١٠ ، ٢٢١١ ، ١١١٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٢٣ .

یہ صدیث اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ اگر کوئی حیات مجھے طریقہ پراختیار کیا جائے تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ خود نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے۔ بظاہر نتیجہ ایک جیسا نکاتا ہے کہ دوصاع ردی تھجور کے بدلہ میں ایک صاع ملافر ق یہ بہوا کہ پہلے براہ راست دوصاع کوایک صاع سے خرید اجار ہاتھا، اب درمیان میں دراہم کوڈال دیا کہ دوصاع کو دراہم سے جیچے اور پھران دراہم سے جنیب خرید لیکن نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہی نکاتو اس کو حیلہ کہا جاتا ہے۔

## حیلہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کا ذریعہ نہ ہو

امام بخاری امام ابوصنیقہ پر بڑے ناراض ہیں کہ امام صاحب بہت جیلے بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے جیل کے نام ہے کتا ہے قائم کی اوراس میں امام ابوصنیقہ پر بڑا شدیدرد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حیلہ جا نزمیس کیونکہ بیالتہ تعالیٰ کے ساتھ دھو کہ کرنا ہے کین اس صدیث میں خود نی کریم کھی نے حیلہ کی تعلیم دی اور بیل جا کہنا کہ دین اس صدیث میں خود نی کریم کھی نے حیلہ کی تعلیم دی اور بیل کہنا کہ اس سے کیا فاکدہ ہوتا ہے جبہہ مقصد وہی ہے جو پہلے حاصل ہور ہاتھا، تو اسلم لیہ میں حقیقی بات ہے ہے کہ دین اتباع کا نام ہے اور جس طریقہ کو شریعت نے حرام کہاوہ طریقہ حرام ہے اور جس طریقہ کو شریعت نے حرام کہاوہ مطریقہ حرام ہے اور جس طریقہ کے میں بیا ہوں کہ ہم دونوں اسلم لیقہ سے حاصل کر لوقو جا کڑنہ ہے۔ مثلاً ایک مرد کی عورت ہے کہ میں چا ہتا ہوں کہ ہم دونوں اسلم کھے زندگی گڑاریں اور وہ بھی کہتی ہے کہ کہن ہی جا کہنا ہوگا۔ کہنا اگر میں اور پھر رہنا شروع کردیں ۔ تو ہے حرام ہوگا۔ کردیں تو ہے حال کیا اور پھر رہنا شروع کردیں تو ہے حرام ہوگا۔ کردیں تو ہے حال کیا اور پھر اسلام کے تو ساری کی حال ہوگئی۔ اس واسطے کہ نکاح کا لفظ استعال کے تو ساری کردی حال ہوگئی۔ اس واسطے کہ نکاح کا لفظ استعال کے تو ساری کر کے معاملہ کرنا ہو تا ہو کہنے کہ میں ہوگا۔ اس مقامد کے حصول کا کوئی جا کڑ طریقہ ہے ۔ تو حیلہ اگر مقاصد شرعیہ کے باطل کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ کی جا کڑ مقصد کے حصول کا کوئی جا کڑ طریقہ اختیار کرے تو وہ نا جا کڑ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی کتاب الحیل میں آئے گی۔ اس واسطے کے ۔ اس کی تعالی کتاب الحیل میں آئے گی۔

#### (٩٠) باب من باع نخلا قدابرت، اوارضامزروعة، اوبإجارة

۳۰۲۰۳ قال أبو عبدا لله: وقال لى إبراهيم: أخبرناهشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة: يخير عن نافع مولى ابن عمر: ((أيمانخل بيعت قد أبرت لم يذكر الشمر، فالشمر للذى أبرها. وكذلك العبدو الحرث ،سمى له نافع هو لاء الثلاثة)). [أنظر:

## حدیث باب کی تشریح

حضرت مولی ابن عمریعنی نافع ﷺ کہتے ہیں کہ کس شخص نے کھجور کا کوئی درخت فروخت کیا (پھل نہیں صرف درخت ) جب کداس نخل کی تابیر ہو چکی تھی اور بیچ کے اندر پھل کا کوئی ذکر نہیں کہ بانع کا ہوگایا مشتری كا موكا \_ "فالشمر للذي أبرها" يعنى كيل اس كا بيجس في اس كى تابيركى \_ يعنى با نع كا موكا \_

بیاس وقت ہے جب بیچ کے اندر کھل کے بارے میں کوئی صراحت نہ ہو۔ البتہ اگر بیچ کے اندر صراحت ہواوراس بات کی قیدلگادی کہ مشتری کہتا ہے کہ میں بیدرخت اس کے کچل سمیت خریدر ہاہوں تو کچروہ میتاع کا ہوگا تعنی مشتری کا ہوگا۔

"و كلالك العبد" يعني يمي حكم عبد كالبحى يرك كدا يك شخص كا ابك نلام تها جس كومولل نے ماذون بنایا ہوا تھا اوروہ غلام کمائی کرر ہاتھا، بازار میں خرید وفروخت ؑ ستایا مزدوری کرتااوراس کےعوض میں اجرت وصول کرتا تھا۔ چنا نجیدا س تجارت کے ذرایعہ غلام کے قبضہ میں کیجہ مال ہے یا محنت مزووری کر کے حاصل کیا ہے۔ اب اس غلام کوا کی شخص نے خریدااور با گئے ہے کہا کہ میں بیاغلام خرید تاہوں ،تواب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلام کے پاس جومال ہےوہ کَ س کا ہے؟ فرماتے ہیں کہوہ مال مولی کا ہوگا۔البیندا ً رمشیزی یا قاعدہ صراحناً عقد بیج میں ا بیشر طالگا لے کہ میں پیغلام اس کے مال سمیت خریدر ماہوں تو پھرمشتری کا ہوجائے گا۔

"والحرث" يبي علم كهيت كابھى ہے۔معنى يه بين كها يك زمين پر كھيتى كھڑى ہےاوركوئى تحض وہ زمين خرید تا ہے تو وہ کھیتی اس بیچ کے اندر داخل نہیں ہوگی بلکہ وہ بائع کی تمجمی جائے گی البتہ آئر مشتری شرط لگادے کہ میں بیدز مین کھیت سمیت خریدر ہا ہوں تو پھرکھیتی بھی مشتری کی سمجھی جائے گی۔

"سمی له نافع هو لاء الثلاثة" كتے ہيں كه نافع نے به تين صورتين كُل ،عبداور حرث كي عُل كي تھيں \_ ٢٢٠٣ - حدثنا عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالك ،عن نافع ،عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله على قال: ((من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع إلاأن يشترطا لمبتاع)).[راجع:٢٢٠٣]

عبداللَّه بنعمر رضي الله عنهما فر ما نتي بين كه رسول الله على نے فر مایا كه جس نے تھجور كا درخت بيجا جس كي

٢ك وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٨٥٣ ، وسنن النسائي كتاب البيوع ، رقم : ٢٥٥٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٩٧٧، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات، رقم : ٢٢٠٢، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين من الصحابة، رقم: ٣٣٢٣، ٢٠٢٩، ١٩١٥، ٥٢٣٠، ٥٢٨١، ١٩٠١، وموطأ امام مالك، كتاب البيوع، رقم: ١١٢١، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٣٣٨.

تا ہیر ہو چکی ہو تو اس کا کچل بائع کو ملے گالیکن اگر مبتاع (مشتری) شرط لگادے تو اس صورت میں بیمشتری کا ہوگا، پیشفق علید مسئلہ ہے۔

## شا فعیہ اور حنفیہ کے قول میں فرق؟

لیکن اگرخل کی بیج قبل التا بیر ہوئی تو اس میں حفیہ اور شافعیہ کے درمیان اختلاف بیان کیا جا تا ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ قبل التا بیر کی صورت میں ثمرہ مبتاع یعنی مشتری کا ہوگا۔ اور حفیہ کہتے ہیں کہ ثمرہ بالغ کا ہوگا گویا حفیہ کے نز دیک قبل التا بیر اور بعد التا بیر میں کوئی فرق نہیں۔ اور شافعیہ کے نز دیک فرق ہے کہ بعد التا بیر ثمرہ بالغ کا ہوگا اور قبل التا بیر ثمرہ مشتری کا ہے اور "نے خلا اقد ابرت" کے مفہوم مخالف سے وہ استدلال کرتے ہیں۔

جبكه حنفيه كہتے ہيں كەمفہوم مخالف كا كوئى اعتبار نہيں \_للمذاقبل التابيراور مابعدالتابير ميں كوئى فرق نہيں \_

## ییزاع لفظی ہے

لیکن حقیقت میں شافعیہ اور حنفیہ کا نزاع ، نزاع لفظی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کوتو دونوں مانتے ہیں کہ اگر ثمرہ فلا ہر بعنی چھوٹ چکا ہوتو بالع کا ہوگا اورا گر ظاہر نہیں ہوا تو جب بھی ظاہر ہومشتری کا ہوگا۔
لیکن تعبیر میں فرق ہوگیا۔ ظہور کو امام شافعی تعبیر کرتے ہیں تابیر ہے ، چنا نچہ ان کی کتابوں میں سیصراحت ہے کہ اگر کسی نے تابیر نہیں کی اور خود بخو دتابیر ہوگئ تب بھی یہی تھم ہے۔ تو جب شافعیہ صاف صاف کہہ رہے ہیں تو حفیہ کے قول میں اور ان کے قول میں فرق ندر ہا۔ لہذا معلوم ہوا کہ بیز اع ، نزاع لفظی ہے۔ کھل

#### (٩٣) بابُ بيع المخاضرة

٢٠٠٧ ـ حدثناإسحاق بن وهب :حدثنا عمربن يونس حدثنا أبى قال : حدثنى إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى ،عن أنس بن مالك الله قال : نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.

١٢٠٨ ـ حدثنا قتيبة: حدثنا إسمعيل بن جعفر ،عن حميد، عن أنس النبي النبي النبي الله عن بيع ثمر التمر حتى يزهو ، فقلنا الأنس: ما زهوها ؟قال: تحمر وتصفر . أرايت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخيك؟.[راجع: ١٣٨٨]

علا تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٢٧\_٣٢٠.

"مخاصرہ بیع الشمرۃ قبل أن يبدو صلاحها" كو كہتے ہيں يعنى جس وقت وہ تيج كى جاتى ہے اس وقت پھل سنر ہوتا ہے اس لئے اس كومخاضرہ كہتے ہيں اور اس كاحكم پہلے گزر چكا ہے۔

## (۹۳) باب بيع الجماروأكله.

9 - ۲۲ - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك : حدثنا أبو عوانة ، عن أبى بشير ، عن محاهد ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ،قال : كنت عند النبى الله وهو يأكل جمار ا، فقال : ((من الشجر شجرة كالرجل المؤمن )). فأردت أن أقول : هيى النخلة ، فإذا أنا أحدثهم ،قال : ((هى النخلة )). [راجع ا ٢]

کتاب العلم میں بیر حدیث گزر چک ہے اور وہاں جمار کالفظ بھی آیا تھا، جس کے معنی گودا کے ہیں لیعنی کھور کے درخت سے بعض اوقات اگر پھل نہ نکالنا ہوتو جو تنہ ہوتا ہے اس کو کھود کراس سے کچھ مادہ نکالتے ہیں، اس کو جمار کہتے ہیں، توبیاس بچ کاذکر ہے کہاس کی بچے ہوسکتی ہے۔

# (90) باب من أجرى أمر الأمصارعلى مايتعارفون بينهم في البيوع و الإجارة ، والكيل والوزن ، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشورة.

وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم وقال عبدالوهاب ،عن أيوب،عن محمد بن سيرين: لا بأس العشرة بأحد عشر، وياخذللنفقة ربحا. وقال النبي الله لهند: ((خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف)). وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ﴾ يكفيك و ولدك بالمعروف)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ﴾ [النساء: ٢] واكترى المحسن من عبد الله بن مسرداس حمسارافقال: بكم ؟ قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمارالحما ر،فركبه ولم يشارطه. فبعث إليه بنصف درهم.

#### معاملات ميس تعارف كااعتبار

یہ باب اس شخص کے لئے قائم کیا ہے جوتمام شہروں کے معاملات اس طریقہ پرجاری کر ہے جوان کے درمیان متعارف ہو،مطلب میر کتابا ہی عرف شرعاً معتبر ہوتا ہے اور شرعاً اس کی وجہ سے بسااو قات معاملات جا نزجھی ہوتے ہیں۔

یہ قاعدہ کلیہ بیان کرکے اس کی تائید میں متعدد آ ثاراوراحادیث نقل کی ہیں کہ بیوع، اِجارہ ،مکیال

اوروزن ہر چیز میں تعارف کا اعتبار ہے۔اور یہ جومعاملات جاری ہوتے ہیں،وہ ان کی اس سنت کے مطابق ہوتے ہیں جوان کے نیتوں کے مطابق ہواوران کے مشہور ندا ہب یعنی عرف ورواج کے مطابق ہو۔

"وقال شریح للغزالین" یعنی قاضی شریح نے غزالین (جو کیڑ ابنتے ہیں) ان ہے کہا کہ آپس میں تمہاراطریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب ہیہ کہ ہم اس کو معتبر ما نیں گے۔"یاسنت کم بینکم" یعنی"الزموا سنت کم بینکم" یعنی تمہاراطریقہ دائج ہے اس کوقائم اور برقر اررکھو۔

"وقال عبدالوهاب عن أيوب عن محمد" اور ثمر بن سرين كاية ول بحى نقل كياكه "لابأس العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقه ربحا"-

یددراصل بیج مرا بحد کا بیان ہے، یعنی اگر بائع ومشتری کے درمیان ایک مرتبہ یہ اصول طے ہوجائے کہ بائع جو چیز بھی دس رو پے میں خرید ہے گا وہ مشتری کو گیارہ میں بیچ گا ، گویا دس فیصد نفع لے گا ، تو ایسا کرنا جائز ہے ، پھرآ گے فرماتے ہیں کہ ''ویا خد للنفقة ربحاً'' یعنی اس چیز کی قیمت کے علاوہ اس کی نقل وحمل پر جوخر پی آیاوہ بھی لاگت میں شامل کر کے دس فیصد نفع لگا سکتا ہے۔ اس کوعرف کے باب میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دس فیصد نفع کا صرح کی ذکر بھی نہ کہ اگر دس فیصد نفع کا صرح کی ذکر بھی نہ ہوجائے تو مرا بحد بھی دس فیصد نفع پر بیج ہوجائے گی۔

یہاں بیواضح رہے کہ امام ابوصنیفہ ؒ کے نز دیک ہوشم کے براہ راست اخراجات لاگت میں شامل کر سکتے ہیں، مگرامام مالک ُبعض اخراجات مثلاً دلال کی اجرت وغیرہ کولاگت میں شامل نہیں کرتے۔ ۸می

"وقال النبى الله المعدوف" (آگے حدیث آرہی ہے ہندہ؛ زوجہ الوسفیان نے آپ اللہ اور جھے نفقہ نہیں دیتے ہیں) تو آپ ان نے ہندہ؛ زوجہ ابوسفیان نے آپ اللہ سے کہا کہ میرے شوہر بخیل ہیں اور جھے نفقہ نہیں دیتے ہیں) تو آپ ان فر مایا کہ تم لے لیا کرواس کے مال میں سے جوتمہارے پاس آئے اتنا کہ جوتمہارے اور تمہارے بیٹے کے لئے کافی ہو۔ البندااس سے کافی ہو۔ البندااس سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس کے مطابق معلوم ہوا کہ حضورا قدس کے عرف کا اعتبار فر مایا۔

"وقال تعالیٰ: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِیْرُ افَلْیَا كُلُ بِالْمَعُرُوفَ ﴾ [النساء: ٢] جو شخص پتیم كاولی موادروه اس كے مال كی نگرانی كرر ما ہو۔ اگرولی محتاج ہے اس كے پاس كھانے كو پچھنہیں ، تو يتيم كے مال سے اپنی نگرانی كی اجرت كے طور پر پچھ كھانا كھا سكتا ہے بشر طیكہ وہ معروف اور عرف كے مطابق ہو۔

"واکتری الحسن من عبدالله بن مرداس حمارا" حسن بعری فرح عبدالله بن مرداس مارا" حسن بعری فرح عبدالله بن مرداس سے ایک گدها کرایه پرلیا۔اورصاحب حمارسے کہا کہ کتنا کرایہ لوگے؟ اس نے کہا کہ دودانق لول گا۔

٨١١ عمدة القارى، ج: ٨، ص: ١٦٥.

(ایک دانق ایک درہم کاایک سدس ہوتا ہے) وہ سوار ہوکر گدھے پر گئے۔ پھرایک مرتبہ اورضرورت پیش آئی تو پھر گئے اور کہا! گدھالاؤ، وہ گدھالا یا اوراس پر سوار ہوکر گئے لیکن پیسے طےنہیں کئے بعد میں آ دھادرہم روانہ کیا۔

امام بخاری اس واقعہ سے بیاستدلال کررہے ہیں کہ حسن بھری نے دوسری مرتبہ عبداللہ بن مرداس سے اجرت طخنییں کی بلکہ پہلے جودودانق کرایہ بتایا تھااس کو للحوظ رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ صراحة بیان کرنے کی حاجت نہ بھی کیونکہ بیعرف سے طے ہوگئ ۔اور کرایہ پرلے کر چلے گئے بعد میں آ دھادرہم روانہ کیا تو جتنا اوا کرنا تھااس سے زیادہ بھیجے دیا کیونکہ دودانق دوسدس ہوتے ہیں اور نصف میں تین سدس ہوتے ہیں تو ایک دانق تفصل زیادہ بھیجے دیا۔

اگرعام حالات میں دیکھاجاتا تو یہ بھے فاسد ہوجاتی کیونکہ اجرت مقرر نہیں ہوئی لیکن چونکہ متعارف ہوگئی تھی تو ف کا عتبار کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ اور کون سے عرف کا عتبار ہے اور کون سے عرف کا عتبار ہے اور کون سے عرف کا عتبار ہے داور کون سے عرف کا عتبار ہے ہوگئی مسکہ ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں پوراایک رسالہ "نشر الغرف فی مسئلة الغرف" کے نام سے لکھا ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اور اس کا خلاصہ بیان کرنا بھی آسان نہیں ۔لیکن بہر حال اس میں دوبا تیں سمجھ لیں ، وہ یہ کہ جہاں تک معاملات بین الناس کا تعلق ہے اس میں جولوگ معاملہ کرر ہے ہیں انکابا ہمی عرف معتبر ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ عرف کی وجہ ہے نص کے اندر کوئی تخصیص کی جائے یا تقیید کی جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ عرف عام ہوتو معنی کے اندر تخصیص یا تقیید بھی پیدا کرسکتا ہے البتہ نص کومنسوخ نہیں کرسکتا ہے البتہ نص کومنسوخ نہیں کرسکتا ہے البتہ نص کومنسوخ نہیں کرسکتا ہے البتہ نص کومنسوخ نہیں

اس صدیث کولانے کا منشاء میہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ابوطیبہ سے حجامت کروائی ، اورا بوطیبہ نے ان کی عجامت کرنے سے پہلے اجرت طے نہیں گی۔ پھر آپ ﷺ نے ان کوایک صاع تھجور کا بھیج دیا ، کیونکہ ایک صاع تھجور کی اجرت معروف اور مشہورتھی ، اس واسطے اجرت طے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں تیجھی۔

<sup>9/</sup> ليراجع: شرح الاشباه والنطائر: ج: ١،ص: ٢٧٢، فصل في تعارض العرف مع الشرح.

بیاس تقدیر پرہے جب یوں کہا جائے کہ آپ ﷺ نے اجرت طےنہیں کی تھی ۔لیکن دوسرایہ کہہ سکتا ہے کہ عدم الذکر عدم الشکی کو مستلزم نہیں ہوتا ہے ۔لہذاا گرراوی نے ذکر نہیں کیا تو اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ حضور اکرم ﷺ نے واقعۃٔ اجرت متعین نہیں کی تھی ۔

بندہ حضرت معاویہ کے والدہ ہیں ، انہوں نے رسول اکرم کے سے کہا کہ ابوسفیان جومیر بے شوہر ہیں وہ بڑے بخیل آ دمی ہیں۔ کیا میر سے او پراس کا گناہ ہے کہ میں ان کے مال میں سے پچھ خفیہ طور پر لے لیا کروں؟ تو آپ کے ان ہوعرف کے مطابق، لیا کروں؟ تو آپ کے ان ہوعرف کے مطابق، میصدیث مسئلۃ الظفر میں شوافع کی دلیل ہے۔

#### مسئلة الظفر

مسئلة المطفويي به كدايك شخص كاكوئى دَين ياحق دوسر برواجب به اوردوسراوه حق نهيس ديا، بعديين صاحب حق كوات شخص كاكوئى مال كسى اورطريقه سه باته آجاتا ب (طفو بهماله اس كو باته آگيااس كا مال) تو آيااس كے لئے بيمال جائز ہے؟ جب كدوه مال اس نے اداء حق كے لئے نہيں ديا ہے بلكه كسى اورطريقه سے آگيا ہے؟

مثلاً زید کے ذرمہ خالد کا دین تھا۔ اور خالد ما نگتا ہے لیکن زیر نہیں دیا، اسٹے میں تیسر اتخف سا جدآ گیا۔
اس نے خالد سے کہا کہ میر سے ذرمہ زید کے بچاس رو پے آین ہیں، میں یہ بچاس رو پے تمہار سے پاس رکھوار ہا بھول وہ آئے تواس کو دیدیا۔ تو خالد کے پاس بچاس رو پے سا جد کی طرف سے زید کے لئے بطور امانت آگئے۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا خالد اپنا قین جوزید کے ذرمہ واجب تھا اس امانت سے لے کر بیٹھ جائے کہ میں نہیں دوں گا۔ میں نے اپنا قین پہلے وصول کرنا ہے، اس کو مسئلہ الظفر کہتے ہیں۔ "فان خالد ظفو ہمال زید فلیل یہو زلہ ان یقتضی دینہ منه".

وفي صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، وقم : ٣٢٣٥، وسنن النسائي ، كتاب آداب القضاة ، وقم : ٢٣٢٥، وسنن أبي
 داؤد ، كتاب البيوع ، وقم : ٣٥ ٠٩٠، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، وقم : ٢٢٨٣، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، رقم : ٢٢٩٨، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، وقم : ٢١٥٩.

# اس میں فقہاء کرام کے تین مذاہب ہیں

#### امام ما لك رحمه الله كا مذهب

امام ما لک فرمات ہیں کہ خالد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا ڈین اس رقم سے وصول کرے بلکہ اس پر واجب ہے کہ زید کو ساجد کی طرف سے دی گئی رقم ویدے اور جب دیدے اور وہ قبضہ کرلے تو کہے کہ اب لاؤمیرا ذین ،اگر نہیں ویتا تو اس سے چھین لے تو کوئی بات نہیں لیکن خود لے کر بیٹھ جائے یہ جائز نہیں۔

امام ما لک نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں جوتر مذی وغیرہ میں آیا ہے "لاتسخس من خانک" جس نے تمہار سے ساتھ خیانت کی توتم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، وہ اگر تمہارا آین ادانہیں کررہا ہے اور خیانت کررہا ہے تو تمہارے لئے جائز نہیں کہتم بھی خیانت کا بدلہ خیانت سے دو۔

## امام شافعی رحمه الله کا مذہب

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ظافر یعنی خالد کوحق حاصل ہے کہ اپنا آین ہر حالت میں وصول کرے اور سے جواز شافعیہ کے نزد کیہ مطلق ہے معلی یہ ہیں کہ مثلاً زید کے ذمہ بچاس روپے ہی واجب تھے اور ساجد نے ایک نے بھی بچاس روپے ہی ادا کئے۔ توبیجنس حق ہے اس نے مال وصول کرلیالیکن فرض کرو کہ اگر ساجد نے ایک ٹوپی لا کردی جس کی قیمت بازار میں بچاس روپے ہے کہ بیٹوپی میری طرف سے زید کو ہدیہ کردینا، تواب خالد کے پاس جو چیز آئی وہ اس کے جنس حق سے نہیں آئی بلکہ خلاف جنس سے ایک چیز آگئی تو امام شافعی فرماتے خالد کے پاس جو چیز آئی وہ اس کے جنس حق سے نہیں آئی بلکہ خلاف جنس سے ایک چیز آگئی تو امام شافعی فرماتے مطلق ہے خواہ مال مظفو ر بہنس حق سے ہو یا خلاف جنس سے ہواوروہ ہند گا کے اس واقعہ سے استدلال کرتے میں کہ آپ مشلق نے فرمایا کہ جنا تمہارے لئے کافی ہووہ لے لو، آپ میٹ نے اس میں کوئی قیر نہیں لگائی کہ پیسے لین بلکہ مطلق فرمایا کہ لے لو۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كامذبب

امام ابوصنیفہ گاند ہب ہیہ ہے کہ اگر مال مظفور بہ جنس حق سے ہے تو ظافر (خالد) کے لئے اس کو لینا جائز ہے بعنی ساجد نے بچاس روپے دیئے اور زید کے اوپر بچاس روپے ہی واجب تھے تو خالد کے لئے بیہ جائز ہے کہ بچاس روپے رکھ لے کیکن اگر ٹو پی دی تو جائز نہیں ،اس ٹو پی کووہ خود بازار میں فروخت نہیں کرسکتا۔ حنفیہ اس کی وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر خلاف جنس سے مال وصول ہوا ہے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس سے وصول حق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بازار میں فروخت نہ کریں اور دوسرے کاحق اور دوسرے کی ملک بیچنے کاحق اس کونہیں لیعنی نہ خود اس ٹو پی کا ما لک ہےاور نہ ما مک کا وکیل ہے تو اس کو بیچ کا اختیار نہیں ،اس واسطے بیصورت جائز نہیں ۔

## متاخرين حنفيه رحمه الله كامفتي ببقول

لیکن متاخرین حنفیہ نے اس باب میں شافعیہ کے قول پرفتویٰ دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ استے نا دہند ہوگئے میں کہ ان سے وصولیا بی دشوار ہوگئ ہے، لہذا جو بھی چیزمل جائے بھا گئے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ تو اس کو لے لینا چاہئے اور اس سے اپنا حق وصول کرلینا چاہئے۔ کیونکہ اگر ایسانہ کریں گے تو لوگوں کے حقوق ضا کئے اور یامال ہوجائیں گے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس باب میں شافعیہ کے قول پرفتویٰ ہے۔ اللہ

## (٩٦) باب بيع الشريك من شريكه.

۳۲۱۳ حدثنى محمود: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا معمر ،عن الزهرى،عن أبى سلمة،عن جابر الله قال: جعل رسول الله الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة. [أنظر: ۲۹۷۲٬۲۳۹۵٬۲۲۵۷٬۲۲۱ ملك

اس باب سے امام بخاری کا مقصد ہے کہ مشاع کی بیج جائز ہے بینی ایک چیز دویا دوسے زائد آدمیوں کے درمیان مشترک ہے اور مقسم نہیں ہے۔ اس کو اصطلاح میں '' مشاع'' کہتے ہیں تو اس مشاع کی بیج جائز ہے اگر چہ ہمہ جائز ہونے میں اختلاف ہے اور امام ابو صنیفہ مشاع کے ہمہ کو درست نہیں مانتے لیکن مشاع کی بیج کو درست قرار دیتے ہیں۔ اور شریک اپنا مشاع حصہ فروخت کرسکتا ہے اور دوسرے کا حصہ بھی فروخت کرسکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مؤقف پر دلیل میں شفعہ والی صدیث کولائے ہیں ، یہ معروف حدیث ہے۔ یہاں اسے لانے کا مقصود یہ ہے کہ شفعہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایک شریک نے کسی غیر شریک کو زمین فروخت کردی تو شریک کو یہت دیا جاتو شفعہ کے ذریعہ خود خرید سے یعنی وہ شریک اپناحق استعال کردی تو شریک کو یہت ہوگئی۔ کردی خود خرید لے اور تیسر سے خص کوخرید نے نہ دے تو یہ '' بہیع المشریک من شریک کہ'' ہوگئی۔

امل كما ذكره الشيخ القاضى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ٢، ص: ٥٨. والشامية، ج: ٥، ص: ٥٠١.
 امل وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم: ١٨٠ • ٣، وسنن الترمدي ، كتاب الأحكام عن رسول الله ، رقم: ١٩١، وسنن المنسائي، كتاب البيوع، رقم: ٣٩٠ • ٣، وسنن ابن ماجة، كتاب الأحكام ، رقم: ١٤٨٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ١٣٤٨ ، ومسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، رقم: ١٣١٨ ، ١٣٧١ ، ١٣٥١ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ١٣٤٨ .

اورا گروہ شفعہ کاحق استعال نہ کرے تو تیسر شے خف کوجوز مین فروخت کی ہے اس کوجائز سمجھا جائے گا۔ تو یہ بچے الشریک من غیرالشریک ہوئی تو اس حدیث سے دونوں با تیں ثابت ہوئیں ، شریک اپنے شریک کو بھی فروخت کرسکتا ہے اور غیر شریک کو بھی فروخت کرسکتا ہے۔

## (۹۸) باب إذااشترى شيئاً لغيره بغيرإذنه فرضى

٢٢١٥ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم :حدثناأبو عاصم :أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنيى موسى بن عقبة ،عن بافع ،عن ابن عمررضي الله عنهما،عن النبي الله قال :(( خرج ثلاثة نفريمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار فيي جبل فأنحطت عليهم صخرة.قال: فقال بعضهم لبعض : أدعوا الله بافضل عمل عملتموه . فقال أحدهم : اللهم إنسي كمان ليسي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ،ثم أجي فأحلب فأجئ بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان .ثم أسقى الصبية وأهلى وامرأتي . فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان ،قال: فكرهت أن أوقظهما، و الصبية يتضاغون عند رجلي . فلم يزل ذلك دأبيي ودابهماحتي طلع الفجر . اللَّهم إن كنت تعلم أنيي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منهاالسماء. قال: ففرج عنهم . وقال الآخر: اللَّهم إن كنت تعلم أنيي كنت أحب امرأة من بنات عمى كأشد مايحب الرجل النساء . فقالت : لا تنا ل ذلك منهاحتى تعطيها مائة دينار ، فسعيت فيها حتى جمعتها فلماقعدت بين رجليهاقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه . فقمت وتركتها ، فإن كنت تعلم أنيي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ،قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنيي استاجرت أجير ا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال : يا عبدالله ،أعطنيي حقى فقلت : أنطلق إلى تلك البقر راعيها فإنهالك . فقال: أتستهزئ بيى؟ قال: فقلت : ما أستهزئ بك ولكنهالك ، اللُّهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم)).[أنظر: ۲۷۲،۳۳۳،۲۲۷ه، ۵۹۷،۵۹۷،۵۹۲، کُثُ

الم الم وفي صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، وقم : ٢٩٣٩ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم : ٢٩٣٩ ، ومسند اجمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، وقم : ٥٤٠٢ .

#### حدیث باب سے نضولی کی بیع کا ثبوت

حضرت عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ تین آ دمی سفر میں جارہے تھے،ان کو ہارش آگئی لیس وہ ہارش سے بچنے کے لئے پہاڑ کے ایک غارمیں داخل ہو گئے۔او پر سے ایک چٹان ان پر آ کرگری اور داخلہ کا جوراستہ تھاوہ بند ہوگیا۔توایک نے دوسرے سے کہاتم میں سے جس نے بھی کوئی افضل عمل کیا ہواس کا واسطہ دے کراس سے توسل کر کے اللہ سے دعا کرو۔

ان میں ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں باہر جایا کرتا تھا اور بکریاں پڑایا کرتا تھا۔ دودھ دو ہیا کرتا تھا۔ دودھ کا جو برتن تھا میں وہ لے کروالدین کے پاس لاتا تھا۔ وہ اس کو پیا کرتا تھا۔ بھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ یعنی پہلے والدین کو پلایا کرتا تھا پھر بیوی بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک رات جمچے در بہوگئ (احتبست کے معنی در بہوگئ) پس جب میں آیا اور دیکھا کہ والدین سور ہے ہیں تو ان کو بیدار کرنا جمچے مناسب اور پیندنہ آیا اور بچے شور کرر ہے تھے کہ دودھ ہمیں بلا و ہمیں بھوک گئی ہے۔ یہی میرا اور والدین کا حال رہا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا، پوری رات میں دودھ لئے بیٹھار ہا اور والدین سوتے رہے اور بچے شور کرتے رہے کہ ہمیں دوگر میں نے ان کونہیں دیا کہ جب تک میں والدین کونہ پلاؤں تو کسی دوسرے کونہ پلاؤں تا

آے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بیاکام آپ کی رضا مندی کی تلاش میں کیا تھا، تو ہمارے لئے ایک فرجہ لینی شگاف کھول دے جس سے ہم آسمان کو دیکھ سیس۔

توجہاں انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے توسل کیا کہ میں نے اپنے والدکودودھ پلانے کے لئے ساری رات گزار دی اور بیوی بچوں کونہیں پلایا اور والدین کی انتظار میں بیٹھار ہا کہ صبح ہوگئی۔ یہاں ایک اشکال بھی ہوتا ہے۔

#### اشكال:

اشکال یہ ہوتا ہے کہ آخر بیوی بچوں کا بھی حق تھا، بچے شور کرر ہے ہیں اوروہ بیچارے غیر مکلّف ہیں تو اگر والدین سو گئے تھے تو پہلے ان کو یعنی بیوی بچوں کو دودھ پلا دینا چاہئے تھا تا کہ ان کی بھوک دور ہو جائے۔ تو کیا شرع تھم ایسے موقع پرینہیں کہ آ دمی اپنے اعیال کو جو بھوک سے بیتا ب ہیں ان کی بھوک کا مداوا کرے؟

#### جواب:

حقیقت میں شرعی حکم اس وقت یہی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو پلا دینا اور والدین کے لئے دودھ اٹھا کے

الگ رکھ دینااور جب وہ بیدار ہوں ،اس وفت پلائیں کیکن درصل اس نے اپنی زعم میں بیرتر تیب بنار کھی تھی کہ پہلے والدین کو پلاؤ نگا پھراپنے بچوں کو پلاؤ نگا تو اس کی اتنی ختی سے پابندی کرنا جس سے بیوی بچوں کاحق پامال ہوشر عاً ایسا کرنا اس کے ذمہ نہ تھا۔

لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں ایک شخص شریعت کے بیان کر دواصول کے خلاف ناوا تفیت کی وجہ سے کام کررہا ہے اور نیت سیجے ہے۔ ایسی صورت میں بسااو قات اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کی طرف نگاہ نہیں فرماتے بلکہ اس کی نیت کی طرف نگاہ فرماتے ہیں اور نیت چونگہ سیج تھی اگر چہ طریقہ غلط تھا اور وہ طریقہ جو غلط اختیار کیا تھا کسی عنادگ وجہ سے نہیں بلکہ ناوا قفیت اور غدیہ حال کی وجہ سے یعنی والدین کی محبت واحاعت اس درجہ ذہبن پرغالب ہوگئی تھی اور وہ مغلوب الحال ہوگیا، تو مغلوب الحال کے اوپر تکایف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ پہلو نظر انداز کیا گیا اور اس کی نیت دیکھی گئی۔

معلوم ہوا کہ کوئی شخص ناوا قفیت کی بناپراورا پنے ذہن سے بیٹمجھ کر کہ شرعی حکم بیہ ہے اوراس کی نمیت اللّٰہ تعالٰی کوراضی کرنے کی ہوتو ان شاء اللہ امید ہے کہ معافی ہو جائے گی اورا گرشرعی حکم جانتا ہواور پھرخلاف ورزی کرریا ہوتو اس کا کوئی حل نہیں۔

"وقال الآخو: اللهم ان كنت تعلم أنى كنت أحب امرأة عن بنات عمى
المعن دوسرے نے كہا الله آپ كام ميں ہے كہ بيا بى بنت م سے مجت كرتا تحاجتنى تحت مجت كوئى فردكى
عورت سے كرسكا تحااس طرح ميں كرتا تحاتواس عورت نے كہا كہ تم مجھ سے اپنا مطلوب حاصل نہيں كر يكتے
"حتى تعطيها مائة دينا" جب تك كه سود يناراس كوند دو ميں نے كوشش كر كے سود ينارجي كركے "فلما
قعدت بين وجليها" يعنى مطلب بيك جب اپنے مطلب حاصل كرنے كے لئے اس كے ساتھ زنا كاراده
كيا، تواس نے كہا كه اللہ سے أورواورم برنة ورو

مطلب بیہ ہے کہ بکارت نہ تو ڑومگراس کے حق سے یعنی نکاح کے بغیر۔ تو میں یہ ''السق اللہ'' کالفظائ کر چھوڑ کر کھڑ ابو گیا۔ اگر آپ کے خاطر کیا تو ہم سے ایک شکاف اور کھول دے۔ پس دوثلث چہان کھل گئی۔

 کے بندے مجھے میراحق دو۔ تو میں نے کہاجاؤوہ گائے چررہی ہیں۔ وہ سب لے جاؤتواس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہوکدایک فرق مکی کے بدلے تم کہدرہ ہوکہ ساری گائے لےجاؤ۔ ''قبال: فیقلت ما اسھتزی بک ولکنھالک ،اللّٰھم إن کنت تعلم أنى فعلت ذالک ابتغاء وجھک فافرج عنا فکشف عنهم''.

تیسر ہےصا حب نے بید کیا کہ ذراع کو پچھ کر کھیتی اگائی اور پھراس کو پچھ کر گائے کا گلہ خرید لیااوریباں تک کہاس کا پورا گلہوا پس کردیا۔

اس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا فرمایا "باب إذا اشتری شیئ اَلفیرہ بغیر إذنه فسوضی" کہ کوئی شخص دوسرے کے لئے کوئی چیزاس کی اجازت کے بغیر فریدے، اس نے اجازت نہیں دی تھی، امر نہیں کیا تھالیکن اس نے اس کے مال سے کوئی دوسری چیز خریدلی۔ بعد میں جب وہ آیا اور راضی موکر کہا کہ ٹھیک ہے جو پچھ کیا ٹھیک کیا۔

یہاں مکن اس کی ملکیت تھی اس کو پیچا اور پچ کراس سے گائے خریدی میہ سب اس کی اجازت کے بغیر ہوالیکن جب وہ آ کر راضی ہوگیا تو اس کو دیدی گئی، معلوم ہوا کہ فضولی کی بیچ جا کڑے، آخر میں اگر مالک اجازت دیدے تو وہ بیچ نافذ ہوجاتی ہے، امام بخاریؒ نے اس سے مینکتہ نکالا ہے۔

سوال: نضولی کی بیچ کے نافذ ہونے کی شرا لط کیا ہیں؟

**جواب**: جب تک ما لک اجازت نہ دے وہ تھے موقو ف رہے گی اور جب ما لک اجازت دیدے تو وہ جائز ہوجائے گی۔

## (٩٩) بابُ الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

۲۲۱۲ ـ حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان ،عن أبيه ،عن أبي عثمان ،عن عيد الرحمان بن أبي بكر رضى الله عنهماقال: كنا مع النبي الله شم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي الله : ((أبيعاأم عطية؟))أوقال: ((أم هبة؟)) قال: لا،بل بيع ، فاشترى منه شاة. [أنظر : ۵۳۸۲٬۲۲۱ ميلية؟)

# مشرکین سےخریداری جائز ہے

عبدالرمن بن ابی بر کتے ہیں کہ ہم نبی کریم اللہ کے ساتھ تھے اپنے میں ایک مخص آیا جومشرک تھا۔مشعان، الم ڈ ھینگ بے انتہا لمبا، اللہ جس کواردومیں بہت المبا چوڑ اکتے ہیں، "بعد می مسوقها"، بحریاں

١٩١٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب الأشرية، رقم :٣٨٣٢ ، ومستد احمد، مستد الصحابة بعد العشرة، رقم : • ١٩١١ ، ١٩١٨ .

١٨٠ لم د عينك \_ بندى \_ بن عاهون والا ، (فيروز اللغات : ص: ١٨٨)\_

بنکا تا ہوالا رہاتھا، نی کریم ﷺ نے فرمایا "بیعام عطیة؟" جو بکریاں ہمارے پاس لائے ہویہ بیچنے کے لئے لائے ہویا عطیہ دینے کے لئے لائے ہویا عطیہ دینے کے لئے "أوقال أم هبة؟" راوی کوشک ہے کہ عطیہ کالفظ استعال کیا یا ہبہ کالفظ استعال کیا ہبہ کالفظ استعال کیا ، "قال لا، بل بیع" کہانہیں، بیچنے کے لئے لایا ہوں۔ "فاشتوی منه شاق" تو آپ ﷺ نے اس سے ایک بکری خرید لی۔معلوم ہوا کہ شرک سے بھی خرید اری جائز ہے۔

#### (٠٠١) بابُ شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

"وقال النبى الله لسلمان: كاتب ،وكان حرافظلموه وباعوه.وسبيى عمار وصهيب وبلال" امام بخارى رحمه الله نے بير جمة الباب قائم كيا ہے كه مملوك كاحر بى سے خريد نا حربى سے كى غلام كوخريد لے "وهبته وعتقه" خريدكراس كوكسى كو بههكرد بيا آزادكرد ئوجائز ہے۔

اس کی دلیل بیہ بیان فرمائی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت سلمان فاریﷺ سے فرمایا تھا کہ'' کا تب''تم اپنے آقاؤں سے مکا تبت کرلو۔

اصل میں اس ترجمۃ الباب نے ذریعہ کہنا میں چاہتے ہیں کہ اگر حربیوں نے کسی کوغلام بنایا ہوا ہو، تو ان حربیوں سے اس غلام کا خرید ناجائز ہے اور خرید کر چراس کوآزاد کردینا یا ہہہ کردینا بھی جائز ہے۔ اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان مشرکین نے اس کو جائز طریقے سے غلام بنایا تھا۔

#### حضرت سلمان فارسي ﷺ كاوا قعه

حضرت سلمان فاری ﷺ کاوا قعہ دلیل میں لائے ہیں ، جو بہت طویل ہے کہ بیطلب حق میں کہاں کہاں کہاں اور کے سیر کہاں کہاں کہاں کہاں بھرتے رہے لیکن بعد میں ایک رومی نے انہیں مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، حالا نکہ بیہ خرتھے، لیکن اس نے انہیں غلام بنا کررکھا ہوا تھا۔

جب بداسلام لائے تو حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہتم اپنے آتا وَل سے مکا تبت کرلو۔

"و کمان حوا" اور بیآ زاد تھے۔" فمظلموہ" یہود یوں نے ان پرظلم کیا۔" و باعوہ" اوران کو چے دیا۔اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان سے مکا تبت کرنے کا حکم دیا، اور مکا تبت کرنے کے معنی گویا خودا پے نفس کوخرید ناہے۔

حضرت سلمان ﷺ کا واقعہ بہت لمباچوڑاہے،امام ابونعیمؒ نے حلیۃ الاولیاء اورخطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں تقریباً بیس بچیس صفحات میں بیان کیاہے، میں نے جہان دیدہ میں اس کا خلاصہ لکھ دیاہے۔ لاک بیشروع میں مجوی ہوئے، پھر نصرانی ہوئے، پھر بعد میں یہودی کے پاس آ گئے۔آخر میں خیال آیا کہ

٥٨١ جبان ديده، ص: ٨٥ ٢٥ و ( حاريخ بغداد ) ج. اص: ١١١، و ( حلية الأولياء "ج. ١٥ص: ٥ ١٨، دارا لكتب العربي، بيروت ٥٠٥ اهـ

اں وقت بی رہے وہ ہوں ہے۔ مرح میں سر چیں ہر ماہے ، س وقت سرے مہمان کھیدورسٹ پر بیدا وار کی کہ بی مبعوث ہوگئے ہیں ، اور یہاں پر آگئے ہیں ، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوسکااور میں جس حالت میں تھااسی حالت میں درخت ہے چھلانگ لگادی اورحضورا قدس کی خدمت میں حاضر ہوا۔
مراب نہ درخت ہے چھلانگ لگادی اورحضورا قدس کی خدمت میں حاضر ہوا۔

را ہب نے دو تین باتیں کہی تھیں کہ صدقہ نہیں لیں گے اور ہدید لیں گیا ورمہر نبوت ہوگی وغیرہ۔وہ سب باتیں دیکھ کرتصدیق کی اور آ کرمسلمان ہوگئے۔

> آپ ﷺ نے ان سے فر مایا تھا کہتم مکا تبت کرلو۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔

"وسب عمادوصهیب وبلال" حضرت ممارین یاس معتب روی اور حضرت میار بن یاس معتب سودی اور حضرت میں بلال حبثی معتب سودی کا است کے بارے میں بلال حبثی معتب سودی کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت صہیب معتب کو بھی مشرکین نے اسی طرح غلام بنالیا تھا اور حضرت بلال معتبہ تو تھے ہی غلام اور پھران دونوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کو مسلمانوں نے خرید کر آزاد کردیا، حضرت بلال معتبہ کو صدیق اکبر معتبہ نے آزاد کیا۔

امام بخاریؒ نے یہاں حضرت عمار بن یاسر کے کابھی نام لے لیاحافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ تاریخی اعتبارے یہ کابھی نام کے لیاحافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ تاریخی اعتبارے یہ ہوں، لیکن شایدامام بخاریؒ کا منشاء یہ ہم کہ باتھ کے ان کے ساتھ کیاجا تا ہے۔ اس لئے ان کا ذکر کیا۔ کھل

بہرحال یہاں جواستدلال کا مدارہے وہ بیہے کہ حضرت صہیب کے اور حضرت بلال کے بیدونوں غلام تھان کومسلمانوں نے کا فروں سے خریدا پھرآ زاد کیا۔

> ﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعُضٍ فِي الرِّزُقِ فَمَاالَّذِيْنَ فُضِّلُو ابِرَآدِي رِزْقِهِمُ عَلَى مَامَلَكَتُ

۱۸۲ فتح البارى، ج: ۲، ص: ۱۲۳.

## اَيُمَانُهُمُ فَهُمُ فِيهِ سَوَآءٌ اَفَبِنِعُمَةِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴾

#### [النحل: ا ٤]

ترجمہ: اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کوایک پرروزی میں سوجن کو بڑائی دی وہ نہیں پہنچاد ہے اپنی روزی ان کوجن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہوجا کیں کیا اللہ کی نعمت کے منگر ہیں۔

#### آيت كامقصد

یہ آیت کریمہ شرک کی تر دید میں آئی ہا ورمثال بیدی ہے کہ تم نے دنیا کے اندردیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملہ میں ایک کو دوسرے پرفضیات دی ہے۔کوئی آقا ہوتا ہے، کوئی غلام ہوتا ہے، جوآقا ہیں وہ ایٹارزق غلام کودے کرایئے برابرنہیں کر لیتے۔

"فَهَاالَّذِينَ فُضِّلُوا" وه لؤك جن كورزق مين فضيت دي "في بهـ

"بِرَ آدِّي رِزُقِهِمُ عَلَى مَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ" إِنْ نَامُولَ بِرَاتِي رَزَقَ كُونِيسُ لُونَاتِ \_

" لَهُمْ فِيهِ سَوَآءً" كمان كم تهديرابر بهوجائيس، كونى آقائ آپ كواين ناام كم تهديرابرنيس كرتاب " أَهُم فِيهِ سَوَآءً" كمان كم بارك ميل بير كمت الماركرية بين كماللدت لي بارك ميل بير كمت

میں کہاس نے اپنی مخلوق کواپنا شریک بنالیا، بیآیت کا اصل مقصودے۔

یہاں استدلال کرنے گامنشاء یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ مثال مشرکین کی دی ہے کہ مشرک آقامشرک نظام کوا ہے برا بررزق نہیں دیتااوراس میں نظاموں کے لئے افظ استعمال کیا گیا ہے '' تحسلسی مساملگ گئے گائے مشام کا کہ نظام کوا ہے '' تو معلوم ہوا کہ مشرکین کی ملکیت کوشلیم کیا کہ شرک عبد کا مالک ہوسکتا ہے ، اوراس سے نیچ وشراء بھی جائز ہے۔

المربرة على الأعرب عن المربي المربي المربي المربي المربي المربية المربرة المربية المربرة المربية المر

زوجى فلا تسلط على الكافر. فعط حتى ركض برجله))، قال الأعرج قال: أبو سلمة بن عبد الرحم ن: إن أبا هريرة قال: ((قالت: اللهم إن يمت يقال: هى قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأو تصلى و تقول: اللهم إن كنت آ منت بك وبرسولك و أخصنت فرجى إلاعلى زوجى فلا تسلط على هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله )). قال عبدالرحمن: قال أبو سلمة قال أبو هريرة: ((فقالت: اللهم إن يمت فيقال: هى قتلته. فأرسل فى الثانية أو في الثالثة، فقال: والله ماأرسلتم إلى إلا شيطانا ،أرجعوها إلى إبراهيم الطّيني وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم الطّيني وأخدم وليدة؟)). [أنظر: ٢١٣٥، ٢٣٥٥، ٢٣٥٥،

#### لاحق خطره ہے توریہ کا ثبوت

100 TY 90 + 60 + AP + TY AND

حضرت ابراہیم الطبی حضرت سارہ کو لے کرجارہ سے تھے نیج میں ایک بادشاہ نے بدنیتی سے حضرت سارہ کورو کنا چا ہا اور پھر بعد میں اس نے حضرت ہاجرہ جواس کے پاس باندی تھیں وہ حضرت ابراہیم الطبی کو تخفے کے طور پر دیدی بیواقعہ پیچھے گزراہے۔

"هاجرإبراهيم الطَّيْكُلِّ بسارة"

حضرت ابراہیم الطفیلانے اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ ہجرت کی ،اصل میں پیعراق کے رہنے والے تھے وہاں سے ہجرت فرمائی۔

"فدخل بھاقریة فیھاملک من الملوک" آپان کو لے کرایک الی ہیں آئے جس کے اندرایک بادشاہ تھا۔

"أوجبارمن الجبابرة. فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء"

بادشاہ کوخردی گئی کہ ابراہیم الطفاۃ ایک ایس عورت کے ساتھ استی میں داخل ہوئے ہیں جوعورتوں میں حسین ترین عورت ہے بیان جوعورتوں میں حسین ترین عورت ہے بین حضرت سارہ" فسار سل السه" بادشاہ نے حضرت ابراہیم الطفاۃ کے پاس پیغام بھیجا کہ:

"أن يا إبراهيم ، من هذه العي معك؟" يتمهار عساته كون ه؟

١٨٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، وقم: ١ ٣٣٤، وسنن العرمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله عليه ،
 ٩٠٠٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطلاق ، وقم: ١ ١٨٠ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكفرين ، وقم: ٨٨٤٣.

#### "قال: أختى"

انہوں نے کہا کہ بیمیری بہن ہے۔ بہن اس لئے کہا کہ آٹر بیوی کہتے تو بادشاہ کے بارے میں بیہ بات معروف ومشہور تھی کہ اگرکوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بستی میں آتا اور وہ بیوی اس کو پیند آجاتی تو وہ شوہر کا کام تمام کردیتا۔ تو اگر حضرت ابراہیم الطبع لا بیہ کہتے کہ میری بیوی ہے تو ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اس لئے انہوں نے توریہ فرمایا کہ بیمیری بہن ہے اور دل میں بینیت تھی کہ دین کے اعتبار ہے بہن ہے، جیسا کہ آگے خود فرمایا کہ میں نے بہن اس لئے کہا کہ اس وقت روئے زمین پرمیرے اور تیرے سواکوئی اور مؤمن نہیں ہے، تو دونوں دینی اور ایمانی اعتبار ہے آپ میں بہن بھائی ہو گئے آگر چہ رشتہ میاں بیوی کا ہے۔

"دم رجع إليها" پر حضرت ابراييم الطَّيْكا في الميه ك ياس كن اوزان عد كها:

"الاتكذبی حدیثی" میری بات كوجهوا مت كرنا - یعنی بادشاه کے پاس جا كرمیری بات كى تكذیب ندكرنا، "فانی أخبرتهم انك أحتی" میں نے بادشاه سے به بها ہے كہم میری بهن ہو - "والله ان علی الارض من مؤمن غیری وغیرک" الله كاتم زمین پرمیر سے اور تمهار سے اور تم الارض من مؤمن غیری وغیرک" الله كاتم زمین پرمیر سے اور تمهار سے اور تم وفول آپس میں دینی بهن بھائی ہیں ۔ "فارسل بھا المیه" اور مجبوراً حضرت ساره كو بادشاه كے پاس بھے ديا كه اس نے بلوایا تھا۔

"فقام اليها" بادشاه ان كى طرف كهر ابوا، دست درازى كے لئے آگے برها "فقامت توضاوت صلى "نبول نے وضوكر كنمازشروع كردى۔"فقالت "نماز پر هكرالله تعالى سے دعامى كه "اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك واحصنت فرجى الاعلى زوجى فلا تسلط على الكافر" دعاكى اے الله اس كافركو مجھ يرمسلط نفر مائے۔

"ف ف ط "اس کے نتیج میں اس کا سانس پھول گیا۔غط کے معنی ہیں سانس پھولنا، ایک دم ہے اس کوسانس میں کچھ گھٹن محسوس ہوئی جس سے سانس پھول گیا "حت کہ دوز مین پر پاؤں مارنے لگا،جس آ دمی کا سانس رکتا ہے دہ زمین پر پاؤں مارتا ہے۔

"قال الأعرج قال: أبوسلمة بن عبدالرحمٰن: أن ابا هريرة قال: قالت" ووسرى سندسے ہے كه حضرت ابو ہريره ﷺ نے بيبھى كہا كه حضرت ساره نے اس موقع پروعاكى۔ "اللّٰهم أن يمت يقال: هى قتلته"

اے اللہ! اگریشخص مرگیا تولوگ ہے کہیں گے کہ اسعورت نے اس کوتل کر دیا تو میں قتل کے جرم میں پکڑی جاؤں گی۔ایک طرف بید دعا کر رہی ہیں کہ وہ مجھ پر مسلط نہ ہواور دوسری طرف بیاندیشہ ہے کہ اگراس کا انتقال ہوگیا تو شاید میرے اوپوتل کا الزام آجائے۔ "فارسلُ ثم قام اليها" جهورُ ديا كيا، پهردوباره كفرُ ابوكيا-

"فقامت توضا وتصلی" توانهول نے دوبارہ اپناوہ کام شروع کردیااور بیدعا کی کہ "اللّٰهم ان کنت آمنت بک وبسرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر فغط حتی رکض برجله" دوبارہ ایا ہی ہوا۔

"قال عبدالرحمن قال أبوسلمة قال أبوهريرة: "فقالت: اللَّهم ان يمت فيقال: هي قتلته فارسل في الثانيه أوفى الثالثة"

دوسرى يا تيسرى مليروه عيفورديا گيا-"فقال"اس وقت اس في كها كه:

"والله ماار سلتھ مالی الاشیطانا" تم نے میرے پاس جسعورت کو بھیجاہے وہ توشیطان معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی میں اس کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھ پریید دورہ پڑجاتا ہے۔

"ارجعوهاالى ابراهيم"اسكووالي بيجيج دو\_

"واعطوها آجو" اوران کوتھنہ کے طور پر آجردیدو،اور آجر سے حضرت ہاجرہ مراد ہیں یعنی ہاجرہ نام کی کنیزان کودیدو۔

"فوجعت الى ابواهيم الطفيق" حضرت ساره حضرت ابرائيم الطفيق كياس دوباره لوث آئيں۔ "فقالت أشعرت أن الله كبت الكافرو أحدم وليدة؟" حضرت ساره نے جاكر حضرت ابرائيم الطفيق سے كہاكہ آپكو پتہ ہے "أشعرت"كيا آپكومعلوم ہے كہ اللہ تعالی نے اس كافركو كبت كرديا۔ "كبت "كمن ناكام كرنے كے ہيں يعنی ناكام بناديا۔

"واحدم وليدة؟" اوراس نے خدمت كے لئے آپكواكد لاك ديدى ہے۔ تواس طرح حضرت باجرہ حضرت ابراہيم الطبعة كے پاس آئيں۔

#### حديث كامنشاء

اس حدیث کویہاں لانے کا منشاء ہیہ ہے کہ حضرت ہاجرہ با دشاہ کی کنیز تھیں وہ حضرت سارہ کو مدییہ میں دی گئیں اورانہوں نے اس کوقبول بھی کرلیاا گرچہ بعد میں آزاد کردیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی غلام کو کا فر سے ہدیدہ ہبد میں قبول کرنا جائز ہے۔

۱۲۱۸ حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب ،عن عروة،عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد : هذا يارسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه ، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن

زمعة :هذا أخي يارسول الله ، ولدعلي فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبها بينابعتبة فقال: (( هو لك ياعبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجبيي منه یا سودة بنت زمعة ))، فلم تره سودة قط.

## کا فر کے فراش سے ثبوت نسب

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے ایک کا فرکی باندی کے ساتھ تعلق قائم کرنے اوراس کے فراش کوشلیم کیااورائ فراش کی بنیا دیر بیچے کا فیصلہ کیا کہ یہ پہلے فراش کا ہے، حالانکہ وہ یبلافراش کا فرتھالیکن اس کا فر کے فراش کوتسلیم کرتے ہوئے نسب ،سابق سے قرار دیا۔

٢٢١٩ ـ حدثنا محمد بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن سعد عن أبيه: قال عبد الرحمٰن بن عوف الله لصهيب: اتق الله ولا تدّع الى غير ابيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا و كذا وأني قلت ذلك. ولكني سرقت وأنا صبي.

## اتق الله ولا تدع الى غير ابيك

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف على نے حضرت صهيب على سے كہا كداللدسے ڈرواوراپنے باپ كے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت نه کرو۔

حفزت صهیب ﷺ پیرومی مشہور تھے لیکن حقیقت حال پیتھی کہ بیرومی نہیں تھے بلکہ اصل میں پیعرب کے قبیلے بنونمیرے تعلق رکھتے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کو بچین میں کسی نے اغوا کرلیا تھا، جس کی وجہ سے بیا ہل روم کے مملوک بن بیٹھے تھے۔اورانہوں نے ان کوغلام ہنالیا تھا، چونکہ بجیبین میں اغوا ہو گئے تھے اس لئے جب یہ بجیبین ہے رومیوں کے ساتھ رہے تو رومیوں کی ساری زبان بھی سکھ لیکھی۔ یہاں تک کہ عربی صحیح طرح ہے نہیں بول سکتے تھے۔اس واسطےلوگ ان کورومی کہتے تھے۔اب جب بیا پنااصل نسب بیان کرتے کہ میں فلان عرب قبیلے ے مثلًا بنونمیر سے تعلق رکھتا ہوں تو اس وقت لوگ میں بچھتے تھے کہ بیرا پنی غلط نسبت کوتے ہیں ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کھ بھی اسی غلط ہمی میں تھے انہوں نے جب ویکھا کہ صہیب کھا اینے آپ کوعر بوں کی طرف منسوب کررہے ہیں توانہوں نے کہا کہاللہ سے ڈرواورا پنے باپ کے سواکسی اور کی طرف نسب کا دعویٰ نہ کرو۔

"فقال صهیب" اس کے جواب میں حضرت صہیب کا نے فر مایا کہ "مایسر نبی لو ان لی کذا و كله ا" كه ديكھو بھائى مجھے بيہ بات پسندنہيں جا ہے مجھے دنيا كى فلال فلال دولت مل جائے كہ ميں اپنے باپ كے علاوہ کی اور کی طرف نبت کروں، آ گے جملہ محذوف ہے، "مایسونی ان لی کذا و کذا أن أنتسب

السی غیر ابی" یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونا پیندنہیں ، چاہے مجھے دنیا کی ساری دولت مل جائے۔

"وانسی قسلت ذالک" اور میں نے کب کہا کہ میری اصل روی تھی "ولسکنسی سسوقست وانساصبی" لیکن جب میں چھوٹا سا بچدتھا اس وقت مجھے اغوا کرالیا گیا تھا۔اس واسطےلوگ سجھتے ہیں کہ میں رومی ہوں،حقیقت میں، میں رومی نہیں ہوں بلکہ عرب ہوں۔

#### ترجمة الباب اورجديث كامنشاء

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء وہی ہے جو پیچھے ترجمۃ الباب میں بیان ہوا کہ ان کو رومیوں نے اپناغلام بنالیا تھااور پھر بعد میں ایکے ساتھ غلاموں جیسا برتا وہی کیا گیا اورغلاموں ہی کے طریقے پران کی خرید و فروخت ہوتی رہی اور شریعت نے اس کوقبول کیا۔

ان حكيم بن حزام أحبره أنه قال: أخبرنا شعيب ،عن الزهرى قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام أحبره أنه قال: يارسول الله ، أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة و عتاقة وصدقة ، هل ليبي فيها أجر؟ قال حكيم الله عن على ماسلف لك من خيرا)).[راجع: ١٣٣١]

اے اللہ کے رسول مجھے بتا ہے کہ کچھ امورا سے سے جن سے میں جاہلیت میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا،
"السحنٹ" کے معنی ہیں عبادت کرنا تعبد، راوی کوشک ہے کہ "السحنٹ" (بالاً،) کہا ہے یا "السحنٹ"
(بالاً،) کہا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی عبادت سوال کا منشاء بیتھا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں ایسے بہت سے کام کرتا تھا جوعبادت کے کام ہیں مثلاً "من صلة"، صلد رحمی کرتا تھا۔ "و عساقة"، غلام آزاد کرتا تھا "و صدقة" اور صدقة کرتا تھا، "هل لی فیھا اُجو؟".

اب جب کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو کیاز مانہ جا ہلیت میں ، میں نے جونیک انگال کئے تھے مجھے ان پراجر ملے گایا نہیں ؟"قال حکیم" علی بن حزام شفر ماتے ہیں کہ آپ شانے فر مایا کہ "اسلمت علی ماسلف لک من حیو" تم ان چیزوں کے ساتھ اسلام لائے ہوجوز مانہ سابق میں تمہاری طرف سے بھلائی کی گذری ہیں۔سلف کے مغنی ہیں کہ جو بھلائی کے کام تم نے پہلے کئے ہیں ان کوساتھ لے کراسلام لائے ہو۔

# اسلام لانے سے بل جواعمال صالحہ کئے ہیں ان کا حکم

اس کی تشریح میں علاء کے دوقول ہیں۔

ایک قول وہ ہے جو بظاہر نظر آر ہاہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے سے قبل نیک عمل کرتار ہاہوتو اگر چہ حالت کفر میں اس کے نیک اعمال آخرت کے اعتبار سے معتبر نہیں سے اور ان پر کوئی اجروثو اب بھی مرتب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بعد میں اسلام لے آئے تو اسلام کا ایک مقتضی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کفر کے زمانے میں جو برائیاں کی تھیں ان پر تو کوئی گناہ نہیں لیکن جواجھائیاں کی تھیں انٹہ تعالی انکا اجراس کو دیگا، تو اسلام لانے کے بعدوہ اچھائیاں نامہ اعمال میں کسی جائیں گی اور ان پراجروثو اب مرتب ہوگا، یہ بات اس حدیث سے معلوم ہورہی ہے۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اصول تو ہے ہے کہ "الاسلام یہدم ماکان قبله" کہ اسلام پہلے والے سب اعمال کوہدم کر دیتا ہے چاہے وہ نیک اعمال ہوں یابرے اعمال ہوں ،سب ختم ہوجاتے ہیں ،اب نظیمرے سے زندگی شروع ہوتی ہے۔

اورحدیث میں جوآپ کے نے فرمایا کہ "اسلمت علی ماسلف لک من خیر"اس کے بیمتی نہیں ہیں کہ ان اعمال کے نتیج میں نہیں ہیں کہ ان اعمال کا ثواب ملے گا جو جاہلیت میں کئے تھے بلکہ اس کے معنی بیر ہیں کہ ان اعمال کے نتیج میں طبیعت میں جوسلامتی پیدا ہوئی وہ سلامتی اب بھی باقی رہے گی اور اس کے نتیج میں تہمیں اسلام لانے کے بعد بھی نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ "اسلمت علی ما سلف لک" میں "علی سبید" ہے کہ تم اسلام لائے ہو بسبب ان اعمال خیر کے جوتم نے کئے تھے، ان اعمال خیر کا بیصلہ تمہیں نقد دیا کہ تمہیں اسلام لانے کی توفیق ہوئی۔ واللہ سجانہ اعلم۔ ایک ایک اللہ سجانہ اعلم۔ ایک اللہ سجانہ اعلی میں اسلام لانے کی توفیق ہوئی۔ واللہ سجانہ اعلی میں اسلام لانے کی توفیق ہوئی۔ واللہ سجانہ اعلی میں اسلام لانے کی توفیق ہوئی۔ واللہ سجانہ اعلی میں اسلام لانے کی توفیق کے دولیہ سبحانہ اعلی میں اسلام لانے کی توفیق کے دولیہ سبحانہ اعلی میں اسلام لانے کی توفیق کے دولیہ کی توفیق کے دولیہ کی توفیق کے دولیہ کی توفیق کے دولیہ کی ان اعمال خیر کے دولیہ کی توفیق کے دولیہ کی توفیق کے دولیہ کی توفیق کی دولیہ کی توفیق کے دولیہ کی توفیق کے دولیہ کی توفیق کی دولیہ کی دولیہ کی توفیق کی دولیہ کی توفیق کی دولیہ کی توفیق کی دولیہ کی د

اس مسکلے پر بحث کتاب الایمان میں گذیجی ہے، یہاں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آئے۔ آنخضرت اللے حضرت حکیم کے زمانۂ کفر کے اعماق کوتسلیم فر مایا جس سے ان کی ملکیت کا اعتراف لازم آیا، لہٰذامعلوم ہوا کہ کا فرکو مالک قرار دے کراس تیج وشراء کی جاسکتی ہے۔

#### (۱۰۱) باب جلودالميتة قبل أن تدبغ

ا ۲۲۲ ـ حدثنا زهيربن حرب : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا أبي ، عن صالح قال : حدثني ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أخبره : أن رسول

١٨٩ عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ١٥١٥، ٢١٨.

# مردار جانوروں کی کھالوں کا دباغت سے پہلے کیا تھم ہے؟

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ذکر فر مائی ہے کہ رسول اللہ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ ایک فر مایا کہ "هلااست متعتم باهابها؟" یہ بکری اگر چہمردہ ہے لیکن تم نے اس کی کھال سے کیوں نفع نہیں اٹھایا، لوگوں نے کہا کہ یہ مردار ہے۔ "قال انسماحرم الحلها" آپ ایک نفر مایا کہ اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے لیکن اس کی کھال سے انفاع حرام نہیں ہے۔

### مردار کی کھال کے بارے میں اختلاف فقہاء مردار کی کھال کے بارے میں فقہاء کے تین مذاہب ہیں:

### امام زهري رحمه الله كامذهب

ا مام زبری کا مذہب میہ ہے کہ مردار کی کھال ہر حال میں پاک ہے اور اس سے انتفاع جائز ہے جاہے و دباغت کی گئی ہویانہ کی گئی ہویعنی دباغت کے بغیر بھی مردار کی کھال سے انتفاع جائز ہے۔ فط

امام بخاری بھی بظاہرای مذہب کے قائل معلوم ہوتے ہیں ، کیونکہ انہوں نے ترجمۃ الباب میں بی تھم لگایا ہے کہ "باب جلو دالمیتۃ قبل ان تدبغ" اوراستدلال اس حدیث سے کیا ہے، اگر چہ اس حدیث میں د باغت سے پہلے کی صراحت نہیں ہے لیکن یوفر مایا گیا ہے "انساحرم اکلھا" کہ اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسر سے انتفاع کوحرام نہیں کیا گیا، تو اس کے عوم میں غیر مد ہوغ کھال بھی داخل ہوگئی۔

توامام زہریؓ اورامام بخاریؓ کامذہب یہ ہوا کہ میتۃ کی کھال سے ہرصورت میں انتفاع جائزہے، دباغت سے پہلے بھی جائز ہے اور دباغت کے بعد توبطریق اولی جائزہے۔

## امام اسحاق بن را هو بيرحمه الله كامذ هب

دوسراند ہب امام اسحاق بن راہویّہ گی طرف منسوب ہے، وہ بیفر ماتے ہیں کہ میتھ کی کھال کو چاہے و باغت دیدی جائے وہ تب بھی نجس رہتی ہے، اس سے انتفاع جائز نہیں ہوتا۔اوران کا استدلال حضرت عبداللہ

<sup>•</sup> ول عمدة القارى ، ج: ٨، ص: • ٥٢٠.

# ائمهار بعهرهمهم الثدا ورجمهور كامذبهب

ائمہار بعد اور جمہور کا مذہب میہ ہے کہ دیا غت دینے کے بعد اس سے انتفاع جائز ہے اور دیا غت دینے سے پہلے جائز نہیں ہے۔

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "**أیسمااهاب دبغ فقد طهر "ک**ه جو کھال بھی دباغت دیدی جائے وہ یاک ہوجاتی ہے۔اس میں میتند اور غیر میتند کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ <sup>191</sup>

## امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب

جہاں تک امام بخاریؒ کے استدلال کا تعلق ہے تو اس کا پیرجواب دیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں جو پیفر مایا کہ کھال سے استمتاع کروتو مطلب بیہ ہے کہ استمتاع کا جومعروف طریقہ ہے اس طرح انتفاع کرو،اوروہ معروف ومشروع طریقہ دباغت کے بعد کا ہے کہ دباغت کے بعد انتفاع کرو۔

# ا ما م اسحاق بن را ہو بیرحمہ اللہ کی دلیل کا جواب

امام اسحاق بن را ہویہ نے عبداللہ بن عکیم کے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس پرامام تر مُدی نے کلام کیا ہے اس پرامام تر مُدی نے کلام کیا ہے کہ یہ پوری طرح سنداً ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو وہاں الفاظ میں " لا تسنف عوامن السمیتة باہدا غیر مدبوغ کھال کی مانعت ہوئی نہ کہ مدبوغ کھال کی ۔ ممانعت ہوئی نہ کہ مدبوغ کھال کی ۔

### (۱۰۳) باب لايذاب شحم الميتة ولايباع ودكه

"رواه جابرے عن النبي ﷺ ".

اول عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٥٣٤ .

١٩٢ عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٥٣٨.

مردار کی چربی کو بچھلا نا جائز نہیں اوراس کی بچھلی ہوئی چربی کو پیچا بھی نہیں جا سکتا۔ودک کہتے ہیں کہ چربی کو بچھلا دیا جائے اوروہ تیل کی شکل اختیار کر لے، توودک کو بیجنا بھی جائز نہیں اور کہتے ہیں کہ پیہ حضرت

چرب رہا ہے ہیں کر یم میں سے روایت کیا ہے۔ حابر مطابہ نے نبی کریم میں سے روایت کیا ہے۔

انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلا نا باع خمرا، فقال: أخبرني طاؤس: انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلا نا باع خمرا، فقال: قا تل الله فلانا، الم يعلم أن رسول الله قل قال: ((قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)) وأكلوا أثمانها. [أنظر: ٣٣٦٠]

٣٢٢٣ ـ حدثنا عبدان: أخبر نا عبد الله: أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة على: أن رسول الله الله الله الله يهودا. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)).

"قَالَ أَبُو عَبِدَ الله : قَاتِلُهُم الله : لعنهم . ﴿ قُتِلَ ﴾ : لعن ﴿ ٱلْخَرَّ اصُونَ ﴾ : الكذابون".

# حدیث کی تشریح

يد حضرت عبدالله بن عباس كى روايت بى كه حضرت عمر بن الخطاب ك كويدا طلاع ملى كه فلال شخص نے شراب نيكى ہے اور سلم كى 19 اورابن ماجه 19 كى روايت ميں فلا ناكى تصريح آئى ہے كه يہ نيجے والے حضرت جابر بن مروف تھے۔"فقال قاتل الله فلانا" حضرت عمر الله فلانا" حضرت عمر الله الله ود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

کیاان کو پیتنہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺنے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی میہودیوں کو مارے کہ ان کے اوپر چربیاں حرام کی گئیں تھیں ، انہوں نے اس کو پچھلایا اور پھراس کو پیچا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پر چربیاں حرام ہیں

٣٩١ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، وقم: ٢٩٩١ ، وسنن النسائي ، كتاب الفرع والعتيرة ، وقم: ١٨٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأشربة ، وقم: ١٦٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأشربة ، وقم: ١٦٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأشربة ، وقم: ٢٠١٢ .

<sup>197</sup> صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب التحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، رقم : ١٩٢١ .

۵۱ سنن ابن ماجة ، كتاب الأشربة ،باب التجارة في الخمر ، رقم : ٣٣٤٣.

جس کوشحم کہتے ہیں جب وہ پکھل گئی توشحم نہ رہی بلکہ اس کے لئے ودک کا لفظ استعال ہوتا ہے اورا سے بیچنا شروع کر دیا ، توانہوں نے بیدحیلہ کیا۔

حضورا قدس ﷺ نے اس پرنگیرفر ما کی تو معلوم ہوا کہ صرف نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا جب تک کہ حقیقت نہ بدلے۔

یہاں حفزت فاروق اعظم ﷺ نے بیر حدیث نقل کر کے فر مایا کہ جابر بن سمرہ ﷺ نے شراب بیچی ہے، رسول اللہ ﷺ نے جب چربی بگھلا کر بیچنے پرز بردست نکیر فر مائی ہے تو شراب کا بیچنا تو بطریق اولی حرام ہوگا۔ اس واسطے انہوں نے کیوں بیچی بنہیں بیچنی جا ہے تھی ،للذا نکیر فر مائی۔

سوال: حضرت جابر بن سمره ها خودا یک صحابی بین وه شراب کیون بیجیں گے؟ جواب: اس کی مختلف تو جیہات کی گئیں ہیں۔

بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں حضرت جابر کے نے وہ شراب اس طرح بیچی تھی کہ کسی ذمی یعنی اہل کتاب نے وہ جزید کے طور پر دی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بطور جزید یہ کا فرنے دی ہے للبذا کا فرکوہی چھ رہے ہیں ، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس طرح کیا ، اس پر فاروق اعظم کے نگیر فر مائی۔ آف

بعض حضرات نے کہا کہانہوں نے شراب کو پہلے سرکہ بنالیا تھااور پھرسر کہ کو بیچا تھااور پیمسئلہ مختلف فیہ ہے۔

# مسلمان کے لئے شراب کوسر کہ بنا کر بیجنے کاحکم

اگرکسی مسلمان کے پاس شراب آجائے تووہ اس کوسر کہ بنا سکتا ہے یانہیں؟

حفیہ کے ہاں سرکہ بنانا جائز ہے، جبکہ دیگر بہت سے فقہاءاس کو نا جائز کہتے ہیں ، تو شاید فاروق اعظم رضی اللّہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہوگا کہ شراب کوسر کہ بنا کر بیچنا بھی جائز نہیں ،اس واسطےانہوں نے نکیر فر مائی۔ \*\* منسون میں منتوب

قرين قياس توجيهه

مجھے یہ تو جیہہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نے دلیل میں جو بات پیش فرمائی وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے چربی کو پکھلا کر بیچا تو حضورا قدس کے ان پر کمیر فرمائی ، تواسی پرقیاس کیا کہ اگرتم شراب کوسر کہ بنا کر بیچو تب بھی وہ قابل نکیر ہوگا ، البتۃ اگر چہ حنفیہ کے موقف کے لحاظ سے یہ استدلال اس لئے تام نہیں ہوتا کہ چربی کواگر پکھلا دیا جائے تواس کی حقیقت اور ما ہیت تبدیل نہیں ہوتی صرف نام بدلتا ہے ، بخلاف اس کے کہ اگر شراب کوسر کہ بنالیں تو سرکہ بنانے سے اس کی حقیقت و ما ہیت ہی بدل جاتی

١٩٢] انه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك ،عمدة القارى ، ج : ٨، ص: ٥٣٣.

ہے۔اس واسطےایک کودوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

#### (۱۰۴) باب بيع التصاويرالتي ليس فيهاروح ومايكره من ذلك

سعيدبن أبى الحسن قال: كنت عندابن عباس رضى الله عنه إذ أتاه رجل فقال: سعيدبن أبى الحسن قال: كنت عندابن عباس رضى الله عنه إذ أتاه رجل فقال: ياأباعباس، أنى إنسان إنما معيشتى من صنعة يدى، وأنى أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ماسمعت من رسول الله في ، سمعته يقول: ((من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفع فيها الروح وليس بنافخ فيهاأبدا)). فرباالرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك إن أبيت إلاأن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح قال أبو عبدالله: سمع سعيد بن أبى عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. [أنظر:

مدیث کی تشریح

سعید بن ابی الحن کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ حضرت ابن عباس کے پاس تھا کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کرکہا کہ اے ابن عباس! میں ایک ایساانسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ سے وابستہ ہے اور میں بیتصوریریں بنا تا ہوں۔ ''فقال ابن عباس'' حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں آپ کو وہی بات بناؤں گا جو میں نے رسول اللہ کھی کو فرماتے ہوئے تنی۔

میں نے آپ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جوشخص کو کی نصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کوعذاب دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص اس میں روح پھو نکے اور وہ بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔" فور باالوجل رہوۃ شدیدۃ" اس شخص نے جب بیسنا تو اس کا زبر دست سانس پھول گیا۔

"ربا، يوبو" كمعنى موتے ہيں زيادہ مونااور چڑھ جانا، مرادہ كداس كاسانس پھول گيا" واصفو وجهه "اور چرہ پيلا پڑگيا، يعنی بيحديث س كركه نبى كريم ﷺ نے فر مايا ہے كه تصویر بنانے والے كوعذاب ديا جائے گا اور بيہ كہاجائے گاكہ اس ميں روح پھونكو، اس كوس كراس كاسانس پھول گيااور چرہ پيلا پڑگيا كہ

<sup>29.</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، رقم : ٣٩٣٩، ٣٩٣٥، وسنن الترمذي ، كتاب اللباس عن رسول الله ، وقع : ٣٩٣٥، وسنن الله ، وقع : ٣٣٧٥ ، وسنن الله ، وقع : ٣٣٧٠ ، وسنن الله ، وقع : ٣٣٧٠ ، وسنن البي داؤد ، كتاب الأدب ، وقع : ٣٣٤٠ ، ٣٣٤١ ، ٢١٥١ ، ٢١٤١ ، ٢١٠٣ ، ٢١٤١ ، ٢١٤١ ، ٢١٠٣ ، ٢١٤١ ، ٢١٠٣ ، ٢١٤١ ، ٢١٠٣ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١

میراتو کوئی ٹھکا نہیں، ''فیقال: ویحک إن أبیت إلا أن تصنع فعلیک بهذاالشجر'' حضرت عبدالله بن عباسؓ نے فرمایا کہ اگرا تکارکرتے ہوئین اگرتم نے تصویر بنانے کا کام کرنا ہی ہے تو درخت وغیرہ کی تصویر بنالیا کرو۔ تصویر بنالیا کرو۔ تصویر بنالیا کرو۔

بے جان اشیاء کی تصاویر کا حکم

اس سے بیتہ چلا کہالیمی اشیاء جن کے اندرروح نہیں ہے اگران کی تصاویر بنائی جا کیں توان کے بیچنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ،البتہ جو جانداراشیاء ہیں ان کی تصاویر کی بیچے وشراء حرام ہے۔

سوال: اخبار، رسائل ودواؤں کے ڈبدکی تصاویر کا کیا تھم ہے؟

جواب: یہ حرمت اس صورت میں ہے جب تصویر کی بیع مقصوداً ہولیکن اگر مقصودتو کوئی اور چیز ہولیکن ضمناً اور بیغ مقصوداً ہولیکن اگر مقصودتو کوئی اور چیز ہولیکن ضمناً اور بیغاً تصویر بھی آگئی تو پھر وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے اخبار اور رسالے وغیرہ ہیں کہ ان میں تصویر ہوتی ہے لیکن خصور نہیں ہے۔ بلکہ آجکل تو جتنی اشیاء ہیں ان کے اندر ڈ بے یا خرید نے کا مقصد تصویر نہیں تھے بلکہ مقصود وہ چیز ہے جوڈ بہ کے اندر ہے جا ہے وہ شربت ہویا دواء وغیرہ ہوتو تصویر مقصوداً نہیں بلکہ ضمناً اور جوا آگئی ہے اس لئے اس کی گنجائش ہے۔

#### (۱۰۲) باب إثم من باع حرا

۲۲۲۷ حدثنا بشر بن مرحوم :حدثنا يحيى بن سليم ،عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبى الله قال: ((قال الله : ثلاثة أناخصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر .ورجل باع حرا فأكل ثمنه .ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يعطه أجره)). ^ف

اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تین آ دمی ایسے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کاخصم ہوں گا یعنی اسکے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔

ایک وہ خص کہ ''اعطی ہی ٹم غدر ''جس نے میرےنام سے کوئی عہد کیااور پھراس نے عہد شکنی گ۔
''ورجل باع حرافا کل ثمنه''اوردوسراوہ خص ہے جو ترکوفر وخت کرےاور پھراس کے پیسے کھائے۔
''ورجل استاجر اجیراً فاستوفی منه ولم یعطه اُجره'' اور تیسراوہ خص جوکوئی اجیر لے، کسی سے مزدوری کرائے اور پھر خدمت پوری لے لے اور اس کواجرت نددے۔

١٩٨ وفي سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، رقم : ٢٣٣٣ ، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، رقم : ٨٣٣٨ .

#### (١٠٤) باب أمرالنبي الله اليهودببيع أرضيهم حين أجلاهم.

"فيه المقبرى، عن أبي هريرة ﷺ.

### یہودی سے خریداری جائز ہے

نی کریم ﷺ نے جب یہودیوں ( بنونضیر ) کوجلاوطن کیا تھا تو ان کو تھم دیا تھا کہاپی زمینیں بیچ دو۔ اس حدیث کا منشاءیہ ہے کہ یہودیوں سے زمین خرید نا جائز ہے۔

"فید المقبری، عن ابی هریرة" اس میں سعیدالمقبری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ اللہ سے اوروہ امام بخاریؒ نے کتاب الجہاد میں نکالی ہے، یہاں صرف اس کی طرف اشارہ کردیا کہ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آنخضرت اللہ بونضیر کے یاس گئے اور جاکران سے کہا کہ ابتم یہاں سے چلے جاؤ۔

#### (٨٠١) باب بيع العبدو الحيوان بالحيوان نسيئة.

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قلد يكون البعير خيرا من البعيرين . واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحد هما ، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربافى الحيوان ، البعير بالبعيرين . والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين : لا بأس بعيرين و درهم بدرهم نسيئة.

حیوان کی بیچ حیوان کے ساتھ نسیئۃ جائز ہے یانہیں؟ اس میں بیٹمجھ لیجئے کہ حیوان چونکہ نہ کیلی ہے اور نہ عددی ہے نہ وزنی ہے اور نہ مطعومات اور قوت ہے ، لہٰذااس میں کسی بھی فقیہ کے نز دیک علت ربواالفضل نہیں یائی جاتی۔

لہٰذااس بات پراجماع ہے کہ اگر حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ دست بدست ہوتو اس میں تفاضل جائز ہے یعنی ایک حیوان کو دوحیوان سے چھ سکتے ہیں۔ اول

۔ البینہ اس میں نسینہ جائز ہے یانہیں (ایک شخص تو ابھی حیوان دیدے اور دوسرا جواس کو بدلے میں دیگاوہ کوئی اجل مقرر کرلے ) اس میں اختلاف ہے۔

<sup>99</sup> كذا قال الترمذي ،قال الشوكاني في النيل: ذهب الجمهور الى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقاً وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا من نسيئة أحمد وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين الخ ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، رقم: ١١٥٨.

# بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً ميں اختلاف فقهاء

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک تیج الحیوان بالحیوان نسیئۂ جائز نہیں ہے۔ 😁 امام ما لک رحمة الله عليه ہے اس ميں دوروا ينتيں ہيں۔ انتخ امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ تج الحیوان بالحیوان نسیئة جائز ہے۔ اتنے ا ہا م احمد بن خنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی حنفیہ کے موافق ہے لینی جا ئزنہیں ۔ " تخ

# امام بخاری رحمه اللّٰدی تا سَیر

امام بخاری رحمة الله علیه نے یہاں جو باب قائم کیا ہے اس میں امام شافعیؓ کی تائید کررہے ہیں کہ بیج الحیوان بالحیوان نسیئے جائز ہے۔اس میں نفاضل بھی جائز ہےاورنسیئے بھی جائز ہے۔

# امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کااستدلال

عام طور برمتعددا حادیث ہے استدلال کیاجاتا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ صریح حدیث حضرت ابورا فع ﷺ کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک لشکر کی تیاری کے موقع پر اونٹ کم پڑ گئے تھے تو حضور اقدس ﷺ نے حضرت ابورا فع عليه كوحكم ديا كه جاكراونث خريدلاؤ، وه كبته بين كه "كنت احد البعيس بالبعيرين الى **اُجِل**" کہ میں ایک اونٹ دواونٹوں کے عوض خرید تا تھا لیعنی مؤجل طریقے سے۔

اس سے استدلال کرتے ہیں کہا گریہ جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورا فع ﷺ یوں نہ خریدتے۔

# واحناف کی دلیل

حفیہ کی دلیل حضرت جاہر بن سمرہ ﷺ کی حدیث ہے جو جاروں اصحاب سنن بعنی ابوداؤد، تریذی، نسائی ابن لمجرفے روایت کی ہے کہ (نھی رسول اللہ ﷺ عن بیع الحیوان بالحیوان نسیشة) 🌣 🖰 اس کی سند کے بار نے میں بیاعتراض کیاجاتا ہے کہ حضرت حسن میں اس کو حضرت جاہر بن سمرہ میں

ہےروایت کرتے ہیں اور حضرت حسن ﷺ کا ساع حضرت جابر ﷺ ہے۔

٠٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ فتح الباري ، ج : ٢ ، ص : ١٩ ١٩ ، ١٣٠ مطبع دار المعرفة .

٢٠٢ سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ماجاء في كراهية بيغ الحيوان بالحيوان نسئية ، رقم : ١١٥٨، وسسن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ، رقم : ٢ ١ ٩ ١، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وقم: ١٣٥٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، باب الحيوان بالحيوان نسيئة ، وقم: ٢٢٢١.

لیکن امام ترندی نے کی مقامات پر یہ بحث کی ہے کہ حضرت حسن کے کا سماع جابر کے بین سمرة سے ثابت ہے اس کے علاوہ مند برار میں یہ حدیث آئی ہے ،اوروہ بڑی صبح سندکی حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ''لیس فی ھنداالباب حدیث اجل اسنادا من ھذا'' تو حفیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ''نھی رسول اللہ کے عن بیع المحیوان بالمحیوان نسینة'' اور چونکہ یہاں قاعدہ کلیہ کے طور پرایک مستقل مسئلہ بیان کیا جار با کے ابذا یہ صدیث جزئی واقعات پر مقدم ہوگی اور جو جزئی واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ حضرت بیان کیا جارت ہیں کہ حضرت ابورا فع کے اس طرح معاملہ کیاوہ ایک واقعہ جزئیہ ہے اور اللہ جانے وہ حرمت ربواسے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے ، یہی بوسکت ہے کہ وہ حرمت ربواسے پہلے کا ہو۔

دوسراید کدوہ بیت المال کے لئے خریدرہے تھاور بیت المال کے احکامات تھوڑ ہے ہے مختلف ہوتے ہیں کہ بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کاحق ہے، البندااگراس میں بید کہددیا کہ ایک بعیر کے بدلے بعد میں دو بعیر دیں گئو شایداس میں گنجائش بھی گئی ہو، تو اس میں بہت سے احتالات ہیں، کیکن ''نہھی دسول اللہ تھا عن بیسع المحیوان نسیعہ''یة تاعدہ کلیدکا بیان ہے البندایس رائح ہوگا اور حنفیہ نے اس پڑمل فرمایا ہے۔ شائ

# امام بخاری رحمه الله کی دلیل

امام بخاریؒ نے "بیع الحیوان نسیة" کے جواز پر متعدد دلائل بیان فرمائے ہیں، پہلے تو یہ کہا:
"وا شتری ابن عمر را حلة ہا ربعة ایعرة مضمو نة علیه یو فیها صاحبها بالر بذة"
کو عبداللہ بن عمر نے ایک راحلہ یعنی اوغنی چاراونوں کے عوض خریدی "مضمونة" جن کی ادائیگی کی باکع کی طرف سے صاحبات تھی کہ ان کا مالک ربذہ میں اداکرےگا۔

ربذہ، مدینہ منورہ سے تقریباً بیں کلومیٹر کے فاصلے پرایک بستی ہے، جہاں حضرت ابوذررغفاری کے کامزار بھی ہے۔
کہتے ہیں کہ میں اونٹ ربذہ میں دوں گا، اب ایک طرف تو اونٹ ابھی لے لئے اور دوسری طرف سے
کہتے ہیں کہ ربذہ میں دوں گا، امام بخاریؒ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ ''بیسع نسیسٹة'' ہوئی تو پہتہ چلا کہ ''بیسع الحیوان بالحیوان نسیسٹة'' جائزے۔

امام بخاری رحمه الله کے استدلال کا جواب

حفیہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب میہ ہے کہ یہ بیج نسیة نہیں ہے بلکہ تیج الغائب بالناجز ہے اور میہ

٢٠٥ (وسماع الحسن من سمرة صحيح) هكذا (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، رقم: ١١٥٨).

بات پہلے گزر چکی ہے کہ نسیة ہونا اور بات ہے بیج الغائب بالناجز اور بات ہے،خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نسیئة میں اجل سے پہلے مطالبہ کاحق نہیں ہوتا اور بیج الغائب بالناجز میں بیع حال ہوتی اور فوراً مطالبہ کاحق حاصل ہوتا ہے لیکن پھریہ کہہ دیا چلووہاں جاکرلوں گا،تویہ بیج الغائب بالناجز ہے نسیئہ نہیں ہے۔ <sup>۲۰۱</sup>

حفرت عبدالله عمرضی الله عنهما کاخرید نانسیئة نہیں تھا، اگرنسیئة ہوتا تو کوئی اجل مقرر کرتے کہ فلاں اجل میں دوں گاتو معلوم ہوا کہ بچے حال تھی، اجل میں دوں گاتو معلوم ہوا کہ بچے حال تھی، مؤجل نہیں تھی، لیکن عال ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہددیا کہ چلووہاں جاکردیتا ہوں لہذا اس سے "مہیع الحیوان مالحیوان نسینیة" کے جوازیراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔

# امام بخاری رحمه الله کی دوسری دلیل

آ گے فرمایا کہ "وقعال ابن عباس" حضرت عبداللہ بن عبال فرمائے ہیں کہ "قعد یہ کون البعیو خیرامن البعیو عبداللہ الم

# امام بخاری رحمه الله کی دلیل کا جواب

امام بخاریؓ کے اس استدلال سے زیادہ سے زیادہ تفاضل کا جوا ز ٹابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز مختلف فینہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ تفاضل جا ئز ہے،اس میں نسیئۃ کا کوئی ذکرنہیں ہے۔

# امام بخاری رحمهالله کی تیسری دلیل

"واشترى دافع بىن حديج بعيرا ببعيرين فا عطاه أحد هماوقال آتيك با الاحو غدارهوا ان شاء الله" حفرت رافع بن خدت كي ايك اونث دواونول كوض كفريدااوران دو اونول من ساء الله" حفرت رافع بن خدت كي ايك اونث دواونول من ساء الله" وعزت رافع بن خدت كي الكرآؤل كارهوا، سبك رفار، يعنى كل لي كرآؤل كاتو وه سبك رفارى سے چاتا ہوا تمهارے ياس آئے كان شاء الله.

### تيسري دليل كاجواب

یہاں بھی ہمارا (حنفیہ کا) جواب ہیہ ہے کہ یہ بچے نسیئہ نہیں ہے بلکہ بچے الغائب بالناجز ہے اور بچے حال ہے، مطالبہ کاحق حاصل ہے، اس نے کہا کہ ایک لےلودوسراکل دے دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے کل دیدینا، اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے کیونکہ یہ بچے الغائب بالناجز ہے۔

۲۰۲ فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۲۲۴.

ایک اور د<sup>لی</sup>ل

"وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير با لبعير ين ،والشاة بالشا تين الى أجل".

### سعيدبن المسبيب رحمها للدكا مسلك

سعید بن المسیب یہ کہتے ہیں کہ حیوان کے اندار ربواجاری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دواونٹوں کے عوض اورا کی بکری، دو بکر یوں کے عوض الی اجل، یعنی نسیئة فروخت کی جاسکتی ہے۔ بیسعید بن المسیب یک کا مسلک ہے۔

## ا مام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کا دارو مدار

امام شافعیؓ کے مذہب کا دار مدار اکثر و بیشتر سعید بن المسیبؓ اور ابن جر یج پر ہوا کرتا ہے جیسا کہ جمار ہے ہاں اکثر و بیشتر ابراہیم نخعی پر ہوتا ہے۔

# ایک اور دلیل

"وقال ابن سيرين لا باس بيعربعيرين ودرهم نسيئة".

ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک درہم ، دو اونٹ اور ایک درہم کے ساتھ بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ایک طرف ایک اونٹ اورایک درہم ہےاور دوسری طرف دواونٹ اورایک درہم ہےتو رینسیئة جائز ہے۔ حسا

ہم (حفیہ) کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہوئی اس واسطے کہ بید درہم جواونٹ کے ساتھ لگا یا جارہا ہے اس وجہ سے ہے کہ براہ راست اگر ایک اونٹ کو دواونٹ کے عوض نسیئہ بیچا جائے تو بیجا ئزنہ ہوتا، عظ اسے جائز کرنے کے لئے بید کیا گیا گیا گیا کہ ایک اونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا اور دوسری طرف دواونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا ، اب ہمارے نزدیک بھی عقد صحیح ہوگیا اس واسطے بیہ کہیں گے کہ ایک درہم دواونٹوں کے ساتھ ایک درہم لگا دیا، اب ہمارے نزدیک بھی عقد صحیح ہوگیا اس واسطے موضین کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے مقابلے میں ہے، اس واسطے عوضین کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے نسیئہ جائز ہوگیا، گویا ایک درہم سے ایک اونٹ نسیئہ خریدا، اور دوسرے درہم کے عوض اپنا اونٹ نسیئہ بیچا۔ ورنہ نسیئہ جائز ہوگیا، گویا ایک درہم سے ایک اونٹ نسیئہ خریدا، اور دوسرے درہم کے عوض اپنا اونٹ نسیئہ بیچا۔ ورنہ

٢٠٠ قلت :ان بيع الدوهم بالدوهم نسيئة حوام بالاجماع ، ولم يشرح أحَد منهم مأواد به ابن سيرين فيض الباري، ج:٣٠٠ص: ٢٢٣.

فی نفسه جائز نه ہوتا، لہذا س قول ہے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

# حدث باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاریؓ نے حضرت انس کے کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ "کسان فسی السبسی صفیة" یے خیبر کا واقعہ مغازی میں گزر چکا ہے۔ کا واقعہ ہے کہ خیبر کے قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی الله عنها بھی آئی تھیں جن کا واقعہ مغازی میں گزر چکا ہے۔

"فصارت الى دحية الكلبى ثم صارت إلى النبى ﷺ "وه حفرت وحيكلبى الله كحصه ميل على النبى ﷺ "وه حفرت وحيكلبى الله كحصه ميل آئين ، اس طرف اشاره كرر به بين كه جب وحيكلبى الله كياس چلى كين ، بعد مين پخر وه نبي كريم ﷺ كے حصه ميل آئين ، اس طرف اشاره كرر به بين كه جب وحيكلبى الله كياس چلى كين تو بعض لوگونے كہا كه بيسر داركى بيوى به بيآ ب ﷺ كے لئے بى زياده موزوں به چونكه آپ الله وحيكلبى الله عنها كورے چكے تصاب لئے غالبًا جھانما موں كے بدلے آپ ﷺ نے حضرت وحيه الله سے حضرت صفيه رضى الله عنها كوليا ـ امام بخاري اس سے اسد لال كرنا چاره رب بين كه ديكھو چھانمام و ئے اورصفية كوليس تو يہ ديكورت والله عنها كوليا ـ امام بخاري اس سے استد لال كرنا چاره رب بين كه ديكھو چھانمام و ئے اورصفية كوليس تو يہ لائيا ، لهذ "بيع المحيون بالمحيون " نون اورصفية أبھى لے ليس اور چھانمام بعد مين و ئيخة و نسية بحى پايا گيا ، لهذ "بيع المحيون بالمحيون " نسية ثابت بموئى ۔

#### جواب

یہ استدلال اس لئے تام نہیں ہے کہ یہاں درحقیقت بجے ہی نہیں، <sup>9 بی</sup> حقیقت میں یہ ہوا کہ ان کو مال غنیمت و یا گیا تھا وہ ان ہے واپس لے لیا گیا اور اس کے بدلے مال غنیمت کا دوسرا حصد دے دیا گیا۔ تو بچے حقیق نہیں بلکہ انفال کا استبدال ہے، مال غنیمت کا استبدال ہے کہ وہ لے لیا اور دوسرا دیدیا، تو اس کے اوپر بیج کے دام جاری نہیں ہو بیجے ، اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ نیہ تا دلہ احکام جاری نہیں ہو بیجے ، اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ نیہ تا دلہ

<sup>70٪</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب فضيلة اعتاقه امته ثم يتزوجها ، رقم : ٢٥٢١ ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم : ٣٣٠٠ ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، رقم : ٣٢٩٠ ، ٣٢٩١ ، وتفصيله ، رقم : ٣٣٣٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب النخراج والأمارة والفئي ، رقم : ٣٢٩٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم : ٣٢٢٣ ، ، ومسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، رقم : ٣٢٢٣ ، ١٩٣٠ ، ١٢٣٥ ، ١٢٩٨ .

<sup>9.7</sup> والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع النفل الخ (كتاب المغازى ،باب غزوة خيبر ،رقم: ٣٩ ٢٧، وفتح البارى، ج: ٢٠ ص: ٧٤٠، مطبع بيروت ١٣٤٩.

نسية مواتفا بلكه موسكتا ہے كه آپ نے فورا ديد يخ موں۔

#### (٩٠١) باب بيع الرقيق

# باندیوں سے عزل کرنے کا تھم

حضرت ابوسعید کھفر ماتے ہیں کہ وہ نبی کریم کھا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا: "بسسا رسول اللہ انسا نسطیب سبیا" یارسول اللہ ہم جواپی کنیزوں سے جماع کرتے ہیں "فسنحب الاثمان" ساتھ ہی ہم ان کی قیمت کو بھی پیند کرتے ہیں، یعنی بیرخیال ہوتا ہے کہ بعد میں جب موقع ہوگا ان کوفروخت کر دیں گے تا کہ پیسے حاصل ہوں۔ اس سے پنہ چلا کہ عبد کی بیچ جائز ہے۔

اب آران سے وطی کریں اور اس کے نتیج میں ان کے بچے ہوجا ئیں تو وہ ام ولد بن جائیں گی اور ان کی بچے کرنا درست نہیں ہوگا ، اس واسطے ہم کیا کریں "فکیف تری فی العزل؟" آپ کی کیارائے ہے این صورت میں عزل کرنا درست ہے یانہیں؟ عزل کریں تا کہ استمتاع بھی ہواور بچ کا بھی اندیشہ نہ ہو"فقال او انسکم تفعلون ذلک" تو آپ گانے کہا کہ کیا تم ایسے کرتے ہو۔ "لا علیکم ان لا تفعلوا ذالکم"تمہارے اوپرلازم نہیں ہے کہ اینانہ کرو، ایبانہ کرنا تمہارے لئے لازم نہیں ، کیامعنی ؟ کہ کرنا جائز ہے۔ ایک تفییر یہ ہے۔

اوربعض نے کہاہے کہ لا پروتف کردویعن "لا، علیہ کم أن لا تفعلوا" تمہارے اوپر واجب ہے کہ الیانہ کرو۔ تو بعض کہتے ہیں اس سے حضور کے خزل ہے منع فرمایا ہے۔ پہلی تفییر کے مطابق اجازت دی، اس کی دونوں تفییریں کی گئی ہیں۔ "فیا نہا لیست نسمة کتاب اللہ ان تخرج الا ھی خارجة" جوروح اللہ تعالی نے کھودی ہے وہ تو نکل کے آئے گی عزل کرویانہ کرو، اللہ تعالی نے جس کا وجود میں آنا مقدر فرمادیا ہے

<sup>•</sup> ال وفي صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، رقم: ٢٥٩٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم: ١٠٥٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح رقم: ١٨٥٥ ، ١٨٥٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النسائي ، كتاب النكاح رقم: ١٨٥٧ ، ١٨٥٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، رقم : ٢١٩١ ، ١١٢١ ، ١١٢١ ، ١١٢١ ، ١١٢١ ، ومؤطامالك ، كتاب النكاح ، رقم : ٢١٩١ ، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، رقم : ٢١٢١ .

وہ وجود میں آ کرر ہے گا۔

#### (١١٠) با ب بيع المد بر

۲۲۳۰ ـ حدثنا ابن نمير: حدثنا وكيع: حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهل عن عن عطاء عن جابر الله قال : باع النبي الله المدبر [راجع: ١٣١] ال

ا ٢٢٣ ـ حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو: سمع جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: باعه رسول الله ﷺ [راجع: ٢١٣]

حضرت جابررضی الله عند کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے مد برکی بیع کی۔

# مدبركي تع ميں اختلاف فقهاء

امام شافعی رحمه الله کا مذہب

امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدبر کی بیچ جائز ہے۔ اللہ

## امام الوحنيفه رحمه الله كامذبب

ا مام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مدبر کی بیج جائز نہیں ، اور یہ اختلاف دراصل ایک اصولی اختلاف پر بنی ہے اور اصولی اختلاف پر بنی ہے اور اصولی اختلاف بیر ہے کہ حنفیہ کے نز دیک عقد تدبیر لا زم ہوتا ہے۔ "الله

# امام ما لك رحمه الله كا مدبب

اوریہی مالکیہ کا مذہب ہے۔

لازم ہونے کامعنی پیہے کہ جب بیکہا کہ ''انت حو عن دہو منی'' تواب بیمولی کے ذمہلازم ہوگیا،اب ہرحالت میں اس کے مرنے کے بعدوہ آزاد ہوگا،اس تدبیر کے عقد کومولی ختم نہیں کرسکتا،اگر بعد میں

ال وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة ،باب الابتئدا في نفقة النج .رقم: ٣١٢١ ، ١٥٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ،رقم: ٣٥٤٥ ، ٣٥٤٥ ، وكتاب الآداب القضاة ،رقم: عن رسول الله ،رقم: ٣٥٤٥ ، وكتاب الآداب القضاة ،رقم: ٥٣٢٣ ، ومسند مسنن أبي داؤد ، كتاب المعتق ،رقم: ٥٣٣٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، رقم: ٣٥٠٥ ، ومسند احسمد ، باقي مسند المحكورين ، رقم: ١٣١٩ ، ١٣١٩ ، ١٣٢٩ ، ١٣٤٥ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٨ .

کہدے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو نہیں کرسکتا۔امام شافعیؒ کے نز دیک عقد تدبیر لازم نہیں ہوتا،مولی اس کوختم کرسکتا ہے۔شافعیہ کہتے ہیں کہا گرمد بر بنانے کے بعدمولی اس کو چھ دیتو بیچنے سے عقد تدبیر ختم ہوجائے گا،اور اس کی بچے درست ہوجائے گی۔حفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ چونکہ عقد تدبیر لازم ہے،لہذاس کوفروخت نہیں کرسکتا اس لئے بچے درست نہیں۔ ملک

# شافعيه كى دليل

شافعیہ حدیث باب حضرت جابر کا حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نے مدبر کو بیجا۔

### حنفیہ کی طرف سے حدیث باب کے متعدد جوابات

حنفید کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں:

پہلے جواب میں بعض حضرت نے فر مایا کہ مد برمقیدتھا، مد برمقیداس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیہ کہتا ہے کہ ا گر میں اس مہینے میں مرگیا تو تم آزاد ہولیتی اپنی موت کو کسی خاص واقعہ یا خاص زمانہ کے ساتھ مقید کر دیا تو پھر اس کی بچے جائز ہوجائے گی ۔لیکن یہ جواب اس لئے درست نہیں ہے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مد برمقید نہیں بلکہ مد برمطلق تھا۔ <sup>10</sup>

دوسرے جواب میں بعض حصرات نے فرمایا کہ روایتوں سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے اس کو مد بربنایا تھااس کے پاس سوائے اس غلام کے اور کوئی مال نہیں تھااوراو پرسے دین بھی تھا، تو جس شخص کے پاس اور کوئی مال نہ ہواگروہ اپنے غلام میں کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ ثلث کے اندراندرنا فذہوتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں ہوتا۔ لہذا س کا مد بربنانا درست نہ ہوا، چونکہ مد بربنانا درست نہ ہوااس لئے حضورا قدس کے اس کے عقد تدبیر کومنسوخ کر کے اس کو بچے دیا۔ آگ

تیسرے جواب میں بعض حضرات نے بیفر مایا کہ یہاں بھے سے مراد بھے نہیں ہے بلکہ اجارہ ہے اس کی ذات کو نہیں بھا تھا، چنا نمچہ دار قطنی کی روایت میں ہے کہ ''بیاع حدمة المد ہو'' اس واسطے بیر ماخن فیہ میں داخل نہیں ہے۔ <sup>ال</sup>ے

٢١٣٠ ٢١٣ م التعليقوا هل هو عقد جانزاولازم ، ممن قال لازم منع التصرف فيه الا بالعبق ومن قال جائز أجاز، و بالأول قال مالك والأزاعي والكوفيون، وبالشافعي وأهل الحديث وحجتهم حديث الباب... فتح الباري ، ج: ٣٠٣. ص: ٣٢٣.

١٢٥ - ٢١٦ أنظر في : باب بيع المزايدة ، فيض البارى ، ج : ٣ ، ص : ٢٢٥ .

كال سنن دارقطني ، ج : ٣، ص: ١٣٤ - ١٣٨ ، وقم : ١٣٨ - ١٣٨ ، مطبع دارالمعوقة، بيروت ٩٩١ ا ء ، فيص الباري ، ج زجم ص: ٢٢٧.

٣٢٣٣،٢٢٣٢ ـ حدثنى زهير بن حرب: حدثنا يعقوب: حدثنا أبى ، عن صالح قال: حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيدبن خالد وأبا هر يرة رضى الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله الله يسأل عن الائمة تزنى ولم تحصن. قال: ((اجلدوها ، ثم إن زنت فا جلد وها ثم بيعو ها بعد الثالثة أو الرابعة )). [راجع: ٢١٥٢]

۲۲۳۳ عدد ثنا عبد العزيز بن عبدالله قال: أخبرنى الليث، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هر يرة شه قال: سمعت النبى شهيقول: ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدو لا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدولايثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)). [راجع: ٢١٥٢]

اس روایت کولانے کا منشاء میہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے الیی زانیہ جار یہ جس کو دو، تین دفعہ سزادی جا چکی ہواس کے بارے میں فر مایا کہاس کو چے دواوراس میں بیقید نہیں لگائی کہ بشرطیکہ وومد برد نہ ہو۔

اس ہےمعلوم ہوا کہ ہرفتم کی جاریہ کو بیچنے کی اجازت دی، چاہے وہ مدیرہ ہی کیوں نہ ہو، یہ استدلال کیا ہے ۔لیکن اندازہ کیجئے کہ یہ کیسااستدلال ہے؟ اس واسطے کہ یہ ایک عام تھم کیا جار ہا ہے اس میں مدیر کا داخل ہونا کوئی واضح نہیں ہے۔

### (١١١) بابُ هل يسا فر بالجارية قبل أن يستبر ثها؟

ولم ير المحسن بأساأن يقبلها أو يبا شرها . وقال ابن عمر رضى الله عنهما : إذا وهبت الوليد ة التي تو طأأو بيعت أوعتقت فليستبرأ رحمهابحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء : لابأس أن يصيب من جا ريته الحامل مادون الفرج. وقال الله تعالى :

﴿إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ ﴾

[المؤمنون: ٢]

جب کوئی شخص کسی سے جاریہ نزریدے تو واجب ہے کہ استبر ءکرے، کم از کم ایک حیض تک وطی نہ کرے، انتظار کرے۔ ابھی جب تک استبرا نہیں ہوا، کیا اس کوسفر میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟

# حسن بصرى رحمه الله كاقول

حضرت حسن بھریؒ نے اس بارے میں کو ئی حرج نہیں سمجھا کہ اس کی تقبیل کرے یا ماددن الفرج مباشرت کرے یعنی وطی تو نہ کرے لیکن بوس و کناروغیرہ پیجا کزہے۔

#### حنفه كالمسلك

اس باب میں حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، بیوہی تھم ہے جوجا نضبہ کے بارے میں ہے کہ اً مراس بات کا ندیشه ہو که آ دمی اینے آپ پر قابونہ یا سکے گا تو پھریہ بالکل حرام ہے اورا گراندیشہ نہ ہوتو کراہت ہے پھر بھی خالی نہیں، کیونکہ انسان کواییے اوپر کیا بھروسہ ہے۔

"وقال ابن عمر ﷺ: إذاوهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيلستبرأ رحمها بحيضة".

حضرت عبدالله بنعمر رضى اللهعنهما كاقول

حضرت عبدالله ممرز فرماتے ہیں کہا گرا کی جاریہ ہمید میں دی گئی جس سے وطی کی جاسکتی ہے یااس کو بیج کیا گیا یاوہ آزاد ہوگئی تواس کے رحم کا استبراءا یک حیض سے کیا جائے۔

"ولا تستبوأ العدراء" اور باكره كاستبراء كي ضروت نهيس، بدان كااينا قول يه-

جمهور كاقول

جمہور کے نز دیک باکرہ کااستبراء بھی ضروری ہے۔

حضرت عطاء كاقول

"وقال عطاء لاباس ان يصيب من جاريته الحامل مادون الفرج" عطاء كا قول بي يكى ہے کہا کر جاریہ حاملہ ہوتو اس سے استمتاع مادون الفرح جا ئز ہے۔

وقال الله تعائي :

﴿إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَا نُهُمْ ﴾

(فانهم غير ملو مين)

اس میں "مَا مَسلَکَتُ أَيْمَا نُهُمُ" كے ساتھ بھى استمتاع كى اجازت دى گئى ہے۔اس كا تقاضه توبیرتھا كەسب كچھ جائز ہوتا ،كيكن جماع منع ہو گيابعذ راستبراء باقى امور جواز ميں داخل ہيں۔

٢٢٣٥ ـ حد ثنا عبدالغفار بن داؤد: حد ثنا يعقوب بن عبدالرحمٰن عن عمروبن أبي عمروعن أنس بن مالك ﷺ قال: قدم النبي ﷺ خيبـر فلما فتع الله عليه الحصن ذكر له جمال صفيه بنت حيى بن أخطب ، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفا ها رسول 

صغير . ثم قال رسول الله ﷺ : ((آذن من حولك)) ، فكانت تلك وليمة رسول الله ﷺ على صفية. ثم خرجنا الى المدينة ، قال : فرأيت رسول الله على يحو ى لها وراء ٥ بعباء ة. ثم يجلس عند بعيره فييضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. [راجع: ۱۲۳]

اس حدیث کویہاں لانے کا منثاء یہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے نکاح تو کرلیا تھا،کیکن استبراء کا نتظارفر مایا کیونکہ وہ جی بن اخطب کی بیٹی تھیں اوران کا شو ہرفتل ہو گیا تھا۔اور جب وہ استبراء عن فارغ موكيس تو پير بنافر مائي \_ "فخوج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها" جب سدوحاء تك ينيج، اس وقت حضرت صفيه حلال بهوَّئين يعني حيض سے فارغ موكّئين تواستبراء موكيا، ''فبسنسی بھا'' اس وقت آپ ﷺ نے بنا ءفر مائی۔تویہاںاستبراء کاباب قائم کیاتھا کہ جب کوئی باندی خریدی جائے پاکسی بھی طریقے ہے قبضے میں آئے توایک حیض کے ذریعے استبرا وضروری ہے۔

### (١١٢) باب بيع الميتة والا صنام

٢٢٣٢ \_ حديث قتيبة : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أنه سمع رسول الله على يقول وهو بمكة عام الفتح : ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والا صنام)). فقيل : يا رسول اللُّه ' أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلي بها السفن ويد هن بها الجلود. ويستصبح بها النباس. فقال: ((لا، هو حرام)) ثم قال رسول الله على عند ذلك: (( قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلواثمنه))، وقال أبو عاصم: حدثنا عبدالحميد: حدثنا يزيد: كتب إلى عطاء: سمعت جابرا ، عن النبي الله الطر: ٢٩ ٣ ٣٣٠،٣٢٩ الما المام المام

١١٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ،باب تحريم بيع الخمر الخ ، رقم : ٢٩٢٠، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ،عن رسول الله ، رقم: ١٢١٨، وسنن النسائي ، كتاب الفرع والعتيرة ، رقم: ١٨٣، وكتاب البيوع ، رقم: ٩٩٥٩، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٥ • ٣٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ،رقم : ٢١٥٨ ، ومسند احمد ،باقي مسند المكثرين ، رقم: ۸۳۹۳۱، ۱۳۹۷۱، ۱۳۱۹.

حضرت جابر التحدوایت كرتے بین كمانهوں نے رسول الله الله الله الله علاقة مدے سال بيفر ماتے ہوئے ساكه "إن الله ورسوله حرم بيع المحمرو الميتة والمحنزير والا صنام" آپ الله في ان سب چيزوں كى تين كورام قرارديا۔

. ''وید هن بها الجلود'' اوراس کے زریعے چمڑے کوتیل ملاجا تاہے، چمڑے اوپراس کی مالش کی جاتی ہے تا کہ چمڑ امضبوط ہوجائے۔

" ویتصبح بھا الناس" اورلوگ اس سے روشیٰ حاصل کرتے ہیں ، یعنی اس کو چراغ میں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مردار کی چر نی کے بیرتین استعال بتائے کہ لوگ تین قتم کے استعالات کی وجہ ہے اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں ،اگراس میں کچھ گنجائش ہوتو آپ بتادیجئے تا کہاس کو استعال کیا جائے۔

"فقال لا، هو حرام" تو آپ گانے فرمایا کنہیں بیترام ہے، اب "هو حرام" کے کیامعنی ہے؟
امام شافعیؓ کہتے ہیں کہ هوکی ضمیر بیج کی طرف راجع ہے بیترام ہے، اگر چہ انتفاعات جائز ہیں لیکن
"شحوم میسته" کی بیج جرام ہے لہذاوہ کہتے ہیں کہ اگر "شحوم میسته" کی بیج نہ کی جائے اوران کواس قسم
کے کاموں کے لئے استعال کیا جائے تو جائز ہے۔ والے

امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو کی ضمیر انتفاع کی طرف راجع ہے کہ یہ جتنے انتفاعات بتائے ہیں یہ سب حرام ہیں ، مردار کی چربی کونہ کشتی پر ملا جا سکتا ہے نہ اس سے چمڑے کی مالش کی جا سکتی ہے اور نہ اس کو چراغ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ نجس ہے، اور نجس کو اس طرح استعمال کرنا بھی جا ترنہیں ''بنفسس ہدا العدیث'' اللہ میں استعمال کرنا بھی جا ترنہیں ''بنفسس ہدا العدیث'' ''ل

"ثم قال رسول الله الله عند ذلك: ((قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلواثمنه))

نام بد کنے سے حقیقت نہیں بدلتی

اس موقع پرآپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو مارڈ الے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر

۱۹ ما ۲۲۲ فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۲۲۲.

چر بی حرام فر مائی تھی الیکن انہوں نے اس چر بی کو تکھلایا اور پھر فروخت کر کے اس کی قیمت کھالی۔ یہودیوں نے چر بی استعال کرنے کا بیرحیلہ کیا کہانہوں نے کہا کہ ہم پر''حقم'' چر بی حرام کی گنی ہے،اورافظ''تھم'' کااطلاق چر بی یراس وقت ہوتا جب تک اس کو بچھلایا نہ گیا ہواور بچھلانے کے بعداس کو' بشخم' 'نہیں کہا جاتا بلکہاس کو''ووک'' کہتے ہیں ۔ جب ہم نے اس کو بچھلالیا تو اب بیز 'قبحہ'' نہ رہی بلکہ'' ودک'' ہوگئی اور پیہ ہمارے لئے حرام نہیں ۔ حالا نکه حقیقت میں کوئی تید ملی نہیں ہوئی تھی ،لنداان کا یہ حیلہ درست نہیں تھا۔اس لئے حضور ﷺ نے اس حیلے کی ندمت بيان فر ما ني \_ ·

اس سے بیاصول معلوم ہوا کہ محض نام کے بدل جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ،اور حلت وحرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔البتہ اگر ماہیت ہی بدل جائے ،مثلاً''خمز'' کی ماہیت بدل کر''خل'' بن گیا تواس صورت میں حکم بھی بدل جاتا ہے، یعنی حرمت کا حکم بھی باقی نہیں رہتا بلکہ وہ شک طاھراور حلال ہوجاتی ہے۔

#### (۱۱۳) با ب ثمن الكلب

٢٢٣٥ عدد ثنا عبدالله يو سف : أخبر نا مالك ، عن ابن شهاب . عن أبي بكر بن البغي وحلوان الكاهن .[أنظر: ٥٨٣ ٢٠٢٢ ٢٥٢] ٢٠١٠

حضورا کرم ﷺ نے کتے کی قیمت اورزانیہ کے مہراور کا بہن کے مدید ہے منع فرمایا ہے۔ کا بہن کوجوا جرت دی جاتی ہےاس کوحلوان کہتے ہیں ،عطیہ،بعض نے کہاہے کہ مٹھائی ہے نکلا ہے،اس کا نام مٹھائی رکھ دیا تھا واللہ اعلم۔ اسی طرح زانیه کا مهر یعنی ظاہر ہے کہ اس کی اجرت بھی حرام ہے العیا ذباللّٰہ تیسری چیزیمن الکلب ہے،مہر البغی اورحلوان الکامن میں توا تفاق ہے لیکن ثمن الکلب میں اختلا ف ہے۔

# تمن الكلب ميں اختلاف فقهاء

امام شافعی رحمته الله علیه اس حدیث کی وجه سے فرماتے ہیں کہ کتے کی بیع جائز نہیں۔ حفیہ فرماتے ہیں کہ جس کتے کا پالنا جائز ہے اس کی بیع بھی جائز ہے مثلاً کلب صید، کلب ماشیہ یا کلب

٢٢] وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقلة ، رقم : ٣٩٣ ، وسنن الترمذي ،كتاب النكاح عن رسول الله، رقم: ٥٥٠ ! ، ١٩٤٠) وسنن النسائي ، كتاب الصيد والذبالح، رقم : ٢١٨، وكتاب البيوع، رقم : ٣٥٨٧، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع رقم :٣٠٢٩٤٣، ٣٠٠ وسنن ابن ماجة ،كتباب التجارات ، رقم : ١٢١٥، ومسند أحمد الشاميين، وقم :١٦٣٥١، ١ ٢٣٥٧ ، ٢٣٦٨ ، ومؤطا مالك ، كتاب البيوع ، رقم : ١١٧٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٣٥٥ .

زرع ہے،ان کا استعال جائز ہے اس لئے ان کی بیچ بھی جائز ہے۔ <sup>تاہ</sup>

خفیه کا ستدلال حفرت جابر کی اس حدیث سے جونیائی میں ہے "ک د"نہی رسول الله عن ثمن الکلب الاکلب صید"

اس روایات کے بارے میں کہتے میں کہ "نھی رسول اللہ" کا لفظ ابت نہیں ہے بلکہ "نھی" مجہول ہے کہ "نھی اللہ اللہ کلب الصید".

حفرت جابر علیہ کہدر ہیں کہ منع کیا گیا ، آپ کون منع کریگا ؟ ظاہر ہے شارع ہی منع کریگا ، اس واسطے سے بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہے اور اس کی سند پر جو کلام کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے اور حقیقت میں بیحدیث نابت ہے ''تکملة فتح الملهم'' میں اس پر تفصیل ہے بحث کی گئی ہے۔''

اس حدیث کی وجہ سے پیتہ چلا کہ ثمن الکلب کی ممانعت مطلق نہیں ہے بلکہ اس سے وہ کلب مراد ہے جس کا پالنا جائز نہیں ،اور جس کا پالنا جائز ہے اس کی مزید تفصیل اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان عظمہ کا اثر امام طحاویؒ نے روایت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا کتا مار دی تو اس کے اوپر عنمان عائد ہوگا ،اگریہ ''معقوم یا کا لمتقوم "نہ ہوتا تو ضمان بھی عائد نہ ہوتا ،اس سے پیتہ چلا کہ یہ متقوم ہے ہی ضمان عائد کرنے کی بات کی ۔ دیل

۲۲۳۸ حدیث حجاج بن منها ل: حدثنا شعبة قال: أخبرنی عون بن أبی جحیفة قال: رأیت أبی إشتری حجا ما فأمر بمحاجمه فکسرت فسأ لته عن ذلک، فقال: إن رسول الله الله عن شمن الدم، وشمن الکلب، وکسب الائمة، ولعن الو اشمة والمستوشمة، و آکل الربا وموکله ولعن المصور. [راجع: ۲۰۸۲] ۲۰۲۲

حجام کی اجرت جائز ہے

عون بن ابی جیفہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک حجام خرید الینی غلام حجامت کیا کرتا تھا۔

٢٢٢ تكملة فتح الملهم ، ج: ١، ص: ٥٢١.

٣٢٣ وفي سنن النسائي، كتاب الصيد والذبائح ، باب الرخصة في ثمن الكلب الصيد ، رقم : ٣٢١ م .

٣٢٣ والتفصيل في: تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٥٢٥ ـ ٥٣٣ .

٢٢٥ شرح معاني الآثار ، باب ثمن الكلب ، ج : ٣٠، ص : ٥٨ ، مطبع دار الكتب العلمية ، بيروت .

٢٢٢ مسند أحمد ، اول مسند الكوفيين ، وقم: ١٨٠١٣ ، ١٨٠١ .

#### "فأمر بمحاجمه فكسرت"

اس کے جامت کے آلات کے بارے میں حکم دیاوہ توڑد ئے گئے۔ ''فسألته عن ذلک'' میں نے ان سے بوچھا کہ حضرت یہ کیوں توڑواد نے ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے ، انہوں نے اس میں حجام کی اجرت کو بھی شامل کرلیا کیوں کہ وہ بھی خون چوستا ہے، وہ یہ مجھا کہ یہ پیشہ جا ئز نہیں۔ اور بعض روایتوں میں صراحة بھی آیا ہے کہ ''کسب الحجام حبیث''.

لیکن جمہور کا کہنا ہے ہے کہ ''کسب الحجام حبیث'' یہ بطورارشا داور بطور تیزیہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اچھا پیشنہ بیس ہوتا اور اس بات کا اندیشہ بھی ہوتا اچھا پیشنہ بیس ہوتا کہ اس پیشہ بیس آ دمی ہروقت نجاستوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس بات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ خون منہ میں چلا جائے اس واسطے اس کو پیند نہیں فرمایا ، لیکن شرعی طور پرحرام نہیں ہے ، کیونکہ خود حضرت اقد س کھٹانے ابوطیبہ سے حجامت کروائی اور اجرت اداکی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔معلوم ہوا کہ فی نفسہ اجرت جائز ہے البتہ اس کو تنزیم اپند نہیں کیا گیا۔ کا تا

آ گے ۔ "کسب الأمة" اس كامطلب ب "كسبها با لفجور".

٢٢٤ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ض: ٥٣٣ ـ ٥٣٣ .



رقم الحديث: ٢٢٥٩ - ٢٢٥٦

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# ٣٥- كتاب السّلم

#### (١) باب السلم في كيل معلوم

٢٢٣٩ ـ حدثنى عمر وبن زرارة: أخبر نا إسما عيل بن علية: أخبر نا ابن أبى نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله السمد ينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. أوقال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل. فقال: ((من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)).

حدیث محمد: أخبر نا إسماعیل ، عن ابن أبی نجیح بهذا: ((فی کیل معلوم ووزن معلوم)).[أنظر: ۲۲۵۳٬۲۲۳۱،۲۳۰]

#### (٢) باب السلم في وزن معلوم

• ۲۲۳ سحدثنا صدقة : أخبر نا ابن عيينة : أخبرنا ابن أبى نجيح ،عن عبدالله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم النبى السمنهال، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم النبى السمنين والثلاث ، فقال: (( من أسلف في شي ء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)). [راجع: ٢٢٣٩]

حد ثنا على :حد ثنا سفيان قال : حدثنى ابن أبى نجيح وقال: ((فليسلف في كيل معلوم)).

ا ۲۲۳ ـ حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح ،عن عبدالله بن كيثر،عن أبى المنهال قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: قدم النبى الله عنهما يقول: قدم النبى الله عنهما يقول: قدم النبى

إ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ١ ١ ٣٠ ، ١ ١ ٣٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ، عن رسول الله ، رقم: ١ ٢٣٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم : ٣٠ • ٣٠ ، وسنن ابن داؤد ، كتاب البيوع ، رقم : ٣٠ • ٣٠ ، وسنن ابن مساجة ، كتاب التجارات ، رقم : ١ ٢٢١ ، ومسند احسد ، ومن مسند بني هاشم ، رقم : ١ ١ ١ ١ ٨٣١ ، ١ ١ ٢٣١ ، ١ ٩٨ . ٩ ١ ٩٠ ، ومن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٢٧٠ .

معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).[راجع: ٢٢٣٩]

یہ "کتاب السلم" ہے۔ سلم کہتے ہیں "بیع الآجل با لعاجل" اور یہ عام بیجے ہے مشتیٰ ہے اور عام بیجے ہے مشتیٰ ہے اور عام قاعدہ یہ ہے کہ معدوم کی بیج یا غیرمملوک کی بیج جائز نہیں ہوتی لیکن نبی کریم کی نیج یا غیرمملوک کی بیج جائز نہیں ہوتی لیکن نبی کریم کی نے حاجة الناس کی وجہ سے بیج سلم کو جائز قر اردیا۔ جس کی شرط بیہ ہے کہ جوسلم کا راس المال ہے وہ عقد کے وقت ویدیا جائے اور جوہبیج لیمن مسلم فیہ ہے اس کا کیل، وزن اور اجل معلوم ہو، ان احادیث میں یہی شرائط بیان کی گئی اور امام بخاری کی فی دور تک یہی حدیث مختلف طرق سے لائے ہیں، حاصل سب کا ایک ہے کہ بیج سلم کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ کیل، وزن اور اجل معلوم ہو۔

۲۲۳۳،۲۲۳۲ و حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبى المجالد. حوحدثنا يحيى: حدثنا وكيع ، عن شعبة، عن محمد بن أبى المجالد: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرنى محمد أو عبدالله بن أبى المجالد ، قال: اختلف عبدالله بن شداد بن الها د وأبو بردة في السلف فبعثونى إلى ابن أبى أوفى شه فسألتة فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله الله وأبى بكرو عمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. [الحديث: ٢٢٣٣، ٢٢٣٥]؛ [الحديث: ٢٢٣٣، ٢٢٥٥]؛ [الحديث: ٢٢٣٣، ٢٢٣٥].

# بيع سلم كأحكم

فر ماتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن الہا دھ پیخضر مین میں سے ہیں ،ان کا ابوبردہ سے (جو کہ تا بعین میں سے ہیں ،ان کا ابوبردہ سے (جو کہ تا بعین میں سے ہیں اور حضرت ابوموں اشعری کھ کے صاحبز ادے ہیں ،بصرہ کے قاضی تھے ) سلف یعنی سلم کے مسئلہ میں اختلاف ہو گیا یعنی بیرخیال بیدا ہوا کہ شاید سلم جائز نہ ہو کیونکہ اس میں مبیع معدوم ہوتی ہے۔

عبدالله بن البي مجالد كہتے ہيں كه انہوں نے مجھے عبدالله بن البي اوفی الله على بي سيجيا، ميں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا كہ ان كنا نسلف على عهد رسول الله الله وابى بكر و عمر فى الحنطة والسعير والزبيب والتمر وسالت ابن أبزى فقال مثل ذالك".

ابن ابزٰ ی نے یبی بات کہی کہ کم کرنا جائز ہے۔

(٣) باب السلم إلى من ليس عنده أصل

یعنی ایسے شخص کے ساتھ سلم کرنا جس کے پاس مسلم فیہ کی اصل موجود نہ ہومثلاً حطہ کے اندر ایسے شخص

کے ساتھ سلم کیا جس کا گندم کا کوئی کھیت نہیں ہے تو امام بخاریؒ بید کہنا چاہتے ہیں کہ بیکوئی ضروری نہیں ہے کذاس شخص کے ساتھ سلم کیا جائے جس کے پاس درخت ہوں یا جس کے پاس کھیتی ہوں بلکہ چاہے اس کے پاس کھیتی اور درخت نہ ہوں تب بھی اس کے ساتھ سلم کیا جاسکتا ہے۔

الشيبانى: حدثنا محمد بن أبى مجا لد قال : بعثنى عبدالله بن شدادو أبو برة إلى عبدالله الشيبانى: حدثنا محمد بن أبى مجا لد قال : بعثنى عبدالله بن شدادو أبو برة إلى عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنهما فقالا : سله هل كان أصحاب النبى فلى فى عهد النبى لله يسلفون فى الحنطة؟ فقال عبدالله : كنا نسلف نبيط أهل الشام فى الحنطة والشعير والنزيت، فى كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذالك. ثم بعثانى إلى عبدالرحمٰن بن أبزى . فسأ لته فقال: كان أصحاب النبى النبى النبى اللهم حرث أم لا؟ . [راجع: ٢٢٣٢،

حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبدالله ، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبدالله بن الوليد ، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: في الحنطة والشعبير والزيت. حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعبير والزبيب.

یہاں عبداللہ بن شداداورابو برد قرضی اللہ عنہا کے خلاف والی حدیث دوبارہ لائے:

"کنا نسلف نبیط اُھل الشام" ہم اہل شام کے کاشت کاروں سے سلم کرتے تھے۔
"نبیط" نیطی کی جمع ہے بمعنی کاشتکار، توشام کے کاشت کارمدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور ہم ان سے سلم کرتے تھے۔

میں نے پوچھا "الی من کان اصله عنده؟" یعنی ایسے تخص سے کرتے تھے جس کے پاس حطة ، شعیر، زیت وغیرہ کی اصل موجود ہو؟ "قال ماکنا نسلهم عن ذلک "انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کھیت ہے یا نہیں۔

"شم بعثانی إلی عبدالرحمٰن بن أبزی" پران دونوں نے بچے عبدالرحٰن بن ابزی کے پاس بھی انہوں نے بچے عبدالرحٰن بن ابزی کے پاس بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ "کان اصحاب النبی اللہ یہ سلفون فی عهد النبی اللہ ولم نسأ لهم: الله حرثا أم لا؟"

اس سے بیثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چیتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

۲۲۳۲ ـ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبر نا عمروقال: سمعت أبا البخترى الطائى قال: سمعت أبا البخترى الطائى قال: سالت ابن عباس رضى الله عنهما عن السلم فى النخل، قال: ((نهى النبى عن عن بيع النبخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال رجل: مايوزن؟ فقال له رجل إلى جانبه: حتى يحرز)). وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو قال أبو البخترى: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما: نهى النبى المنهمة، وانظر: ۲۲۵۰،۲۲۳۸ و ۲۲۵۰ الله عنهما:

## حدیث کی تشریح

"أبو البخترى الطائى" كتبع بين كه مين نے عبدالله بن عبائ سے خل مين ملم كرنے كے بارے ميں پوچھا تو انہوں نے كہا كہ نبى كريم اللے نے خل كى تج سے جب تك وہ كھانے كے قابل نہ ہوجائے اور وزن كے قابل نہ ہوجائے منع فرمايا ہے۔

ال شخص نے پوچھا کہ ''مسایوزن؟'' کہوزن کے قابل کیے ہوگی جبکہوہ درخت پر لگی ہولیتیٰ اس کا وزن کیے کا بل کیے ہوگئی ہولیتیٰ اس کا وزن کیے کیا جائے گا؟'' فقال له رجل الی جا نبه حتی یحوز'' جو شخص برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہاں تک کہ تخمیندلگا یا جا سکے کہ یہ پھل کتنا ہے۔

اب جواب کی مطابقت سوال سے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سوال تو پیچ سلم کے بارے میں تھا اور جواب میں کہا کنخل کی بیچ ہے منع فر مایا جب تک کہ وہ کھانے کے اور وزن کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔

# اس کی تشریح ممکن ہیں

ایک تشریح توبیہ ہے کہ سوال کسی خاص درخت کے پھل میں سلم کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاص درخت کے پھل میں سلم کیا جائے تو وہ جائز ہے یانہیں؟

تقریباً سب ہی فقہاء اس پرمتفق ہیں کہ کسی خاص درخت کے پھل پرسلم جائز نہیں یعنی یہ کہے کہ اس درخت میں جو پھل آئے گا اس کا دس من میں خریدوں گا، یہ بات جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس درخت پر پھل آئے ہی نہیں یا آئے مگر دس من نہ ہو، بیج سلم کی شرائط میں بیداخل ہے کہ جس چیز میں سلم کیا جارہا ہے تعنی مسلم فیدوہ کسی درخت یا کھیت کی نہ ہو بلکہ مطلقا اس کے اوصاف متعین کر کے بتایا جائے کہ اتنی مجور میں سلم کیا جارہا ہے تا کہ ان اوصاف کی مجور وہ کہیں سے بھی لاکر دیدے، کسی خاص درخت کی تعیین کر کے سلم کرنا کہ

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط ، رقم : ٢٨٣٣ ، ومسند أحمد، ومن مسند بني هاشم ، رقم: ٢٠٠٧.

اس درخت کے پھل میں سلم کرتا ہوں، بیرجا ئرنہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے خل کی بیج سے منع فر مایا ہے یہاں تک کہ دہ کھانے کے لائق ہوجائے لین جب تک دہ ظاہر نہ ہوجائے اور قابل انتفاع نہ ہواس وقت تک اس کی بیج جا ئرنہیں ہوسکتا۔ اور ''حتبی بو کل منه ویوزن'' بید کنا بیر ہے بدوصلاح سے کہ وہ کھانے کے اور تو لئے کے لائق ہوجائے معنی بیر ہے کہ وہ قابل انتفاع ہوجائے تب بیج جائز ہوگی ، اس سے پہلے جائز نہیں۔

دوسری تشریح بعض حنفیہ نے اس طرح کی ہے کہ حنفیہ کے نز دیک سلم کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ریبھی ہے کہ جس مسلم فیہ میں سلم کیا جارہا ہے وہ عقد کے وقت سے لے کرا جل معین تک بازار میں موجود رہے۔ بازار میں قابل حصول ہو۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیشر طنہیں بلکہ صرف اجل کے وقت کے پایا جانا کافی ہے باقی پوراعرصہ بازار کے اندرموجو در ہنا ضروری نہیں ہے۔

حنفیہ جو بازار میں پوراعرصہ موجو در ہنے کی شرط لگاتے ہیں وہ اس لئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آیا تھجور کے پھل میں سلم ہوسکتا ہے یانہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کھانے کے لاکق نہ ہواس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک بازار میں بھی موجود نہ ہوگی۔اس لئے کہ مجمور کا ایک موسم ہوتا ہے تو جب تک وہ درخت پراتنی نہ آ جا کیں کہ وہ کھانے کے لاکق ہوجا کیں اس وقت تک سلم کرنا جا کز نہیں ،اس کامعنی یہ ہے کہ وہ بازار میں موجود نہ ہوگی اور جب بازار میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ سلم بھی درست نہ ہوگا۔ ﷺ

میرے نز دیک پہلی تفسیر زیادہ راجے ہے کہ تقصود شجر ق معینۃ کے پھل میں سلم کرنے سے منع فرمانا ہے۔

### (۵) باب الكفيل في السلم

ا ۲۲۵ ـ حدثنى محمد بن سلام: حدثنا يعلى : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنهاقالت : اشترى رسول الله الله عنهامامن يهودى بنسيئة و رهنه درعاله من حديد. [راجع: ۲۸ ۲۰].

بظاہراس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے نظر نہیں آتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھانانسیئة خریدا تھااوراس کی توثیق کے لئے زرہ رہن رکھی تھی۔اور ترجمۃ الباب میں ہے کہ سلم کے اندر کفیل مقرر کرنا تو حدیث میں نہ توبیع سلم تھی اور نہ فیل تھا، بلکہ وہ عام بیچ تھی نسیئة اور توثیق کے لئے رہن رکھاتھا، فیل نہیں تھا۔

٣ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٥٥ والمبسوط للسرخسي ، ج: ١٢ ، ص: ١٣١ ، مطبع دارالمعرفة ، بيروت، ٢٠٠١ م

#### باب سے مناسبت

کین امام بخاری میاستدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جب عام بیچ کے اندردین کی توثیق جائز ہے توسلم کے اندر بھی توثیق جائز ہے یعنی جب ثمن کی توثیق رہن کے ذریعے ہوسکتی ہے تو مثمن یا مبیع یا مسلم فید کی توثیق بھی کفیل کے ذریعہ ہوسکتی ہے۔

#### (٤) باب السلم إلى أجل معلوم

اس ترجمۃ الباب سے امام شافعیؒ کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے لیکن حنفیہ ، مالکید ، حنابلہ اور جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ سلم جمیشہ مؤجل ہوتا ہے بعنی اس میں مسلم فیہ بعد میں دیا جا تا ہے اور اس میں اجل متعین ہوتی ہے۔

آمام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے، سلم حال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پیسے ابھی دید ئے اور مشتری کو پیج کے مطالبہ کا حق ابھی حاصل ہوگیا ،اس نے کہا کہ ایک آ دھ دن میں مجھے مسلم فیہ دے دینا ، توامام شافعیؒ کے نزدیک سلم حال بھی ہوسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سلم اجل کے ساتھ جائز ہے تو بغیر اجل کے بطریق اُولی جائز ہوگا ہے۔

وبه قال ابن عباس وأبوسعيه والحسن والأسود . وقال ابن عمر : لابأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، مالم يكن ذالك في زرع لم يبدصلاحه.

اس باب سے ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹے سلم ہمیشہ اُجل معلوم کے ساتھ ہوگی بغیرا جل معلوم کے بیٹے سلم نہیں ہو علق ۔ اوراس کی تا ئید کی کہ ''وب قسال ...... لم یبد صلاحه'' جب تک کہ بیٹا صاص کھیتی میں نہ ہوجس کی صلاح ظاہر نہیں ہوئی ، جیسا کہ بنایا تھا کہ خاص در خت میں سلم نہیں ہو کتی ۔

#### (٨)باب السلم إلى أن تنتج النا قة

کہنا یہ چاہتے ہیں کہلم کے اندراُ جل معین ہونی چاہئے ۔کسی ایسی چیز کواجل مقررنہیں کیا جاسکتا جس کا وجود میں آنایا نہ آنامحمل ہو۔

استدلال اس ہے کیا کہ حدیث میں آیا کہ لوگ زمانۂ جاہلیت میں اونٹ کی بیج حبل الحبلة تک کرتے

٣ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢٥٣.

تھے یعنی جب اونٹنی کا بچہ بیدا ہواور پھراس بچہ کا بچہ پیدا ہو،تو آپ کا نے اس سے منع فر مایا۔ جب عام بیوع کے اندر بیممنوع ہے توسلم کے اندر بھی ممنوع ہے، یعنی ایسی اجل نہیں مقرر کرنی چاہئے جس کا وجود میں آنایا نہ آنا دونوں کا احتمال ہو بلکہ ایسی اجل مقرر کرنی چاہئے جویقینی طور پرواقع ہونے والی ہو۔



رقم الحديث: ٢٢٥٧ - ٢٢٥٩

#### ٣٧- كتا ب الشفعة

#### (١)باب الشفعة فيما لم يقسم فإذاوقعت الحدود فلا شفعة

٣٢٥٤ ـ حدثنا مسدد :حدثنا عبد الواحد :حدثنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قضى النبى الله يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة .

[راجع: ٢٢١٣] -

#### حق شفعه

فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے شفعہ کا فیصلہ فرمایا ہرا لیسی چیز میس جوتقتیم نہ ہوئی ہو، یعنی اگرز مین یا جانیدا دا یک سے زائدا فراد کے درمیان مشترک ہواورا یک شریک مشاع حصہ کی تیج کر رہا ہوکسی دوسرے کے ساتھ تو اس کے شریک کوئق حاصل سے کہ ووشفعہ کا دعوی کرے۔

"فباذاوقعت الحدود،وصرفت الطرق ، فلا شفعة "جب حدير واقع بوجائيس اوررائة جدا توجائيس اوررائة عدا توجائيس اوررائة جدا توجائيس توئيم شفعه نبيس ہے، بعنی اگر ایک زمین دوآ دمیوں کے درمیان مشام مشترک ہے پھر ایک شخص اپنا مشاخ حصد دوسرے کو بیتیا ہے تو شر یک کوشفع کا حق حاصل ہے ، لیکن اگر ان کے درمیان تشیم ،وگئی کہ اتنی زمین منہ کی اور دونوں نے رائے اگر انگ کرد یئ تو پھر شفعہ نبیس ہے۔

#### اختلاف ائمة

## امام شافعی کا حدیث باب سے استدلال

اس حدیث سے امام شافعی رحمداللد نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ شفعہ کاحق صرف شریک فی نفس

الهيع يا شريك في حق المهيع كوحاصل إورجارك لئے شفعہ نہيں ہے۔ ك

ہ جی یا سریک کی ہوں ہے ہورہ رہے ہے سعی ہے۔ حنفیہ کے نز دیک جار ملاصق کے لئے بھی شفعہ کاحق ہے بعنی پہلاحق شریک فی نفس المبیع کو ہے دوسرا شریک فی حق المبیع کواور تیسراحق جارکو ہے۔ ع

حنفيه كااستدلال

حفیہ کا ستدلال مشہور صدیث سے ہے جو حضرت جابر کا سے مروی ہے کہ "البحداد آحق ہسقبہ" اور یہ الفاظ صحیح بخاری میں بھی اگلے باب میں حضرت ابورافع کا کی روایت ہے آرہے ہیں اور ترفدی کی روایت میں "احق ہشفھتہ" آیا ہے، اور بعض روایتوں میں "جاد المداد أحق ہالمداد" کہا گیا ہے۔

امام ابوحنیفدر حمد الله نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ سم

یہ تینوں حدیثیں ثابت ہیں اوران کے اوپر سند کے اعتبار سے جواعتر اض کیا گیا ہے وہ تیجے نہیں ہے اس لئے کہ اس کا مدارعبدالملک بن ابی سلیمان پر ہے جن کومیزان فی انعلم کہا گیا ہے اس واسطے اس سند پر جواعتر اض کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہے

آ گے امام بخاریؓ نے جواحادیث بیان کی ہے اس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے ،اس سے بھی جار کاحق معلوم ہوتا ہے۔

اب سوال يه پيدا بوتا ہے كه يه جوفر ما يا كيا ہے" اذا وقعت العصدو د وصرفت العطرق فلاشفعة" اس سے تو بظا بريمعلوم بوتا ہے كہ جاركوشفعة نبيس ملے گا۔

جواب یہ ہے کہ یہاں اس شفعہ کی نفی ہورہی ہے جوشر یک کوشرکت کی بناء پر حاصل ہوتا ہے ، گویا نفی اضافی ہے بیعنی وہ شفعہ کاحق جوشر یک کوشرکت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ ابنہیں کے گا جبکہ تقسیم ہوگئی ہو۔اور اگر کسی اور وجہ سے حاصل ہوجائے تو اس کی نفی مقصود نہیں۔

حضرت شاه صاحب رحمه الله كي توجيه

حضرت علامدانورشاہ صاحب رحمۃ الله عليه نے فرمايا كداصل ميں بات بيہ كدلفظ شفعه بيشريك ك

ع ، ع ، ص تكسلة فتح الملهم ، ج: 1 ص: ٢٧٥ والمفنى ، ج: ٥ ، ص: ١٤٩٠ ١٥ ، مطبع دارالفكر ، بيروت ، ٢٠٥ ص وفيض البارى، ج: ٣ص: ٢٤١ .

في الجار أحق بشفعته الخ .....قال : عبدالملك بن أبي سليمان ميزان. يعنى في العلم. والعمل على هذا الحديث عنداهل العلم ،أن الرجل أحق بشفعته الخ.سنن العرمذي ،كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ماجاء في الشفعة للغائب ، وقم : ٢ ٢٧ ، وارالسلام ،الرياض ، وتكملة فعج الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢ ٢ ٢ .

لئے ہی استعال ہوتا تھا اور جارکو جوحق حاصل ہوتا تھا اس کو شفعہ نہیں کہتے تھے اگر چہو ہی حق جوشر یک کو ماتا ہے وہ ی جارکو بھی ماتا ہے لیکن اس کے لئے لفظ شفعہ استعال نہیں کرتے تھے ، اس کے لئے سقب کا لفظ ہو لئے تھے ، یا حق الجار کہدد سے تھے ، یہال جونی ہور ہی ہے وہ لفظ شفعہ کی ہور ہی ہے کہ اگر حدیں واقع ہوجا نہیں ، راستے الگ ہوجا نمیں تو پھر اگر کسی کو کوئی حق سلے گاتو وہ حق شفعہ نہیں ہوگا بلکہ پچھا ور ہوگا جس کو دوسری حدیث میں سقب کے لفظ ہے تبیر کیا گیا ہے ، اور جواگلی حدیث آر ہی ہے اس میں جار کے حق کا ثبوت ماتا ہے ۔ کے

#### (٢) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقال المحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغير ها فلا شفعة له.

#### مقصدترجمه

صاحب شفعہ کا بھے ہے پہلے شفعہ پیش کرنا، یعنی ایک شخص اپی زمین یا مکان کو کی اجنبی پر بیچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس اجنبی پر بیچنے سے پہلے شفعہ کاحق اپنے شریک یا اپنے جار کو پیش کرے کہ بھائی میں بیزمین یا بیر مکان بھ رہا ہوں اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیس، آپ کاحق مقدم ہے، ''عسو میں المشفعة علی صاحبها قبل المنبع'' کا بیر مطلب ہے۔

آ مسے حکم کا قول نقل کیا کہ ''**إذا اذن اسہ قبل البیع فیلا شفعة لیہ**''کہا گراس نے پیچے سے پہلے ا اجازت دیدی تواس کو پھر شفعہ نہیں ملے گا یعنی اگراس نے شریک یا جار کو پیشکش کردی کہ میں بیز مین یا مکان ہا ہر پچر ہا ہوں اگرتم لینا چاہتے ہوتو لے لو، شریک یا جارنے کہا کہ میں نہیں لیتا ،تم جسے چاہو بچ دو، اب اگر ہائع اس کو با ہر بچ دے گا تو پھر شریک یا جار کو شفعہ کاحت نہیں ملے گا۔

## اختلاف فقهاءرحمهم الله

امام شافعی اور دوسرے اسمہ کا یمی قول ہے۔

حنفیہ سے کہتے ہیں کہ اگر چہ اس نے پیفیکش کے وقت اٹکار کردیا ہو پھر بھی جب وہ بیچے گا تو اس کوحق شفعہ حاصل ہوگا۔

حنفیداس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حق شفعہ بیج سے ہی پیدا ہوتا ہے ، بیج سے پہلے حق شفعہ فابت ہی منبیں ہوتا ، تو جب یہ بیج سے پیلے اس کوسا قطانبیں کیا جا سکتا کیونکہ اگروہ سا قطاکر سے گا تو حق نہیں ہوتا ، تو جب یہ بیج سے پیدا ہوتا ہے تو تیج سے پہلے اس کوسا قطانبیں کیا جا سکتا کیونکہ اگروہ سا قطاکر سے گا تو حق

ل فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٢.

کا ثبوت ہے پہلے اسقاط ہوگا اور جب تک حق ثابت نہ ہواس وقت تک شرعاً اس کا اسقاط معترنہیں ،ا اُسراس نے ساقط بھی کردیا تو ساقط نہیں ہوگا۔ جب تھے ہوگی تو ثبوت شفعہ دوبارہ ہوجائے گا۔

سی بات بیہ

لیکن پی ہات ہے ہے کہ احادیث کے ظاہر سے دوسرے ائمدامام شافعی وغیرہ کی تائید ہوتی ہے کیونکہ سی مسلم اور دوسری روانیوں میں بھی جو الفاظ آئے ہیں ان سے اس بات کی نشاند ہی ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ بائع نے اپنے مکن شفیع سے اجازت لے لی تواب اس کے بعدا گراس کو بیچے گا توشفیع کوتن شفعہ حاصل نہیں ہوگا، تو دوسرے ائمہ کا تو لیا اس مسئلے میں زیاد و تو ی ہے۔

''وقال الشعبى: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغير ها فلا شفعة له ''اما م معنی فرمایا كه أُسرَسى كا شفعه والا كلم نتج دیا گیا تو لینی وه گھر جس میں اس كوشفعه كاحق حاصل ہے اور نتج كوفت شفيع خود موجود ہے اور اغتر اض نبیس كرتا تو اب اس كوشفعه كاحق حاصل نبیس ہوگا۔

یہ ہمارا مسلک بھی ہے کہ اگر نظے کے وقت شفیع موجود ہے ۔ انکارنہیں کررہا ہے تو اب اس کو شفعہ کا حق نہیں ہے ،اس کئے کہ حنفیہ کے نز دیک شفعہ کے ثبوت کے لئے طلب موا ثبت ضروری ہے ،اس کے معنی سے ہیں کہ جوں ہی شفیع کو نظ کا ملم ہوفورا کے کہ مجھے شایم نہیں ،اگراس نے رینہیں کیا تو اس کا شفعہ ساقط ہوگیا۔ ہے

ميسر-ة،عن عمرو بن الشريد قال : وقعت على سعد بن أبى وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذاجاء أبو رافع مولى النبى الله فقال : يا سعد ابتع منى بيتيى فى دارك. فقال سعد : والله ما ابتا عهما ، فقال المسور : والله لتبتاعنهما ، فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة . قال أبور افع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولو لا أنى سمعت رسول الله الله المسور : (الجار أحق بسقبه)) ما أعطيت كهابار بعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار ، فأعطاها اياه . [أنظر: ٢٩٤٧)

اس حدیث میں عمرو بن شرید کہتے میں کہ میں حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت

ني تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢٢٣، ٢٢٢.

٥ وفي سنين النيسائي ، كتاب البيوع، رقم: ٣٩٢٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ١٥٠٩، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، رقم: ٢٣٨٦ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، رقم : ٢٢٤٥١ ، ومن مسند القبائل ، رقم : ٢٥٩٢٥ .

مسور بن مخر مدی بھی آگئے، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اتنے میں ابورا فع بھی آگئے جو نبی کریم کے مولی بیں اور کہااے سعد!"ابتع منی بیتی فی دارگ" آپ مجھے میرے دو کمرے جوآپ کے دارمیں بین خرید لیجئے۔

یعن ایک بزادارتها، اس میں دو کمرے ابورا فعظه کے مملوک تصاور باتی حضرت سعد الله کے تھے۔ ابو رافع ظله نے کہا کہ میں اپنے دو کمرے بیچنا جاہ رہا ہوں آپ خرید لیجئے کیونکہ آپ میرے پڑوی ہیں۔" فسقسال سعد، واللّه ما ابتيا عهما" حضرت سعد ظله نے کہا کہ میں نہیں خرید تا۔" فیقال السمسور واللّه لئبتا عنهما" حضرت مسورظه جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہائیں نہیں تم ضرور خریداو۔

حضرت عدد الله المناه المناع المناه ا

یبال حف ت ابورافع مظاہ نے پہلے حضرت سعد مظاہ کو پیشکش کی ، شروع میں وہ انکار کرنے لگے الیکن بعد میں الے ایا۔

بیعدیث جارک شفحہ پردلیل ہے، چونکہ اس میں "المجاد احق بسقیہ" حدیث مرفوع آئی ہے، دوسرے بیاکہ بیمازاورا لگ تصاور شریک والا دوسرے بیاکہ بیمازاورا لگ تصاور شریک والا حصہ وہاں ہوتا ہے جہال منظم نہ ہو، بلکہ مشاع ہو، تو حضرت معدد کے وجوق حاصل ہوا تھا وہ شرکت کی بنا پرنہیں بلکہ جارہونے کی بنا پرحاصل ہوا تھا، اس واسطے بید خفیہ کی تا نبیہ ہوئی۔

#### (٣) باب: أى الجوا رأقر ب؟

۲۲۵۹ ـ حدثناحبجاج:حدثناشعبة.ح وحدثنا على بن عبدالله: حدثنا شبابة: حدثناشعبة: حدثناشعبة : حدثنا أبوعمران قال: سمعت طلحة بن عبدالله عن عائشه رضى الله عنها قلت: يارسول الله ، إن لى جارين فيإلى أيهمنا أهدى؟ قال: ((إلى اقربهما منك بابا)).

[انظر: ۲۰۲۵، ۲۰۵۰]

دو پڑوسیوں میں سے جس کا دروازہ قریب تر ہواس کوحضورا قدس کے نے دوسرے پرتر جیجے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ جوار کا شفعہ جوقریب تر ہوگا اس کو حاصل ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؓ کا رجحان حنفیہؓ کے مسلک کی طرف ہے۔

# ٧٧-كتاب الإجارة

رقم الحديث: ٢٢٦٠ - ٢٢٨٦

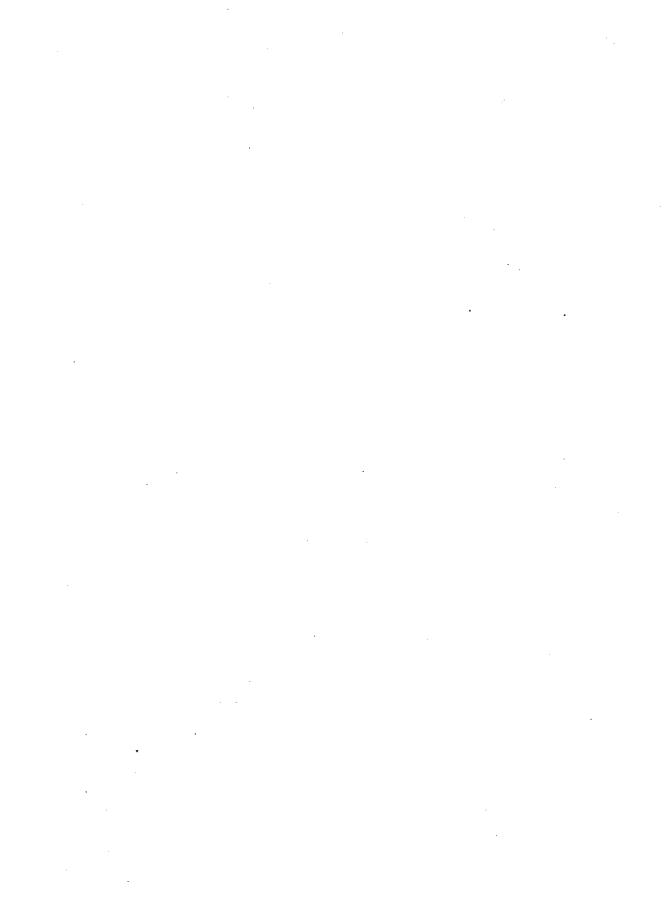

## ٣٤ - كتاب الإجارة

#### (١) باب استئجار الرجل الصالح

وقول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَمَنِ اسْتَاجَرُتَ الْقَوِيُّ الْآمِيْنُ ﴾ [القصص: ٢٦] والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده.

#### مقاصدتر جمه

اس ترجمة الباب ميں دوباتيں مقصود بيں۔ ايک تواليہ فخص كااستيجار كرنا جومطلوب كام كے لئے صالح ہو۔ دوسرا "من لمم يست صمل من ادادہ" كہ جو مخص خودكوئى عبد دطلب كرے، اس كوعامل نه بنانا۔ "من لم يست عمل" يين جواس كوعامل نه بنائے۔

• ۲۲۱ عـ حدثنا محمد بن يوسف :حدثنا سفيان،عن أبى بردة قال: أخبرنى جدى أبو بردة، عن أبى موسى الاشعرى في قال :قال النبى الله : ((الخازن الأمين الذي يؤ دى ما أمربه طيب نفسه أحد المتصدقين)). [راجع: ٣٣٨]

#### أحدالمتصدقين كامطلب

لینی حضوراقدس الله نے فرمایا کہ خازن ایسا امین ،امانت دار ہونا چاہئے جواس مال کوجس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے طیب نفسہ ،خوشد لی سے اداکر ہے،توالیا شخص "احد السمت صدقین" ہے بعنی صدقہ کرنے والے کو ملے گاو داس خازن کوجس ملے گا۔

لین اگر کسی صخص نے اپنے پاس دوسرے کا مال بطور امانت رکھا ہوا ہے اور اس کا خازن بنا ہوا ہے ، مالک نے اس سے کہا کہ میرا مال فلا ل مخص کوصد تے میں دیدو، تو وہ مخص خوش دلی سے صدقہ میں دیدے، تو صدقہ کا جوثو اب اصل مالک کو ملے گاوہ اس خازن کو بھی ملے گا، ''احد المعتصد قین''کے بیمعنی ہیں۔

ا ۲۲۲ ـ حدثنا مسدد: حدثنايحيى ،عن قرة بن خالد قال :حدثنى حميد بن هلا ل : حدثناأبو بردة،عن أبى موسى قال :أقبلت إلى النبى الله ومعى رجلان من الاشعريين فقلت:ما

علمت أنهما يطلبان العمل ، قال : ((لن ،أو لا نستعمل على عملنامن أراده )). [أنظر : ٣٨٠٣، 

سوال: پیشه طلب کرنے کی خاطر درخواست دینے کا کیا تھم ہے؟

**جواب:** اصل میں یہاں مقصود پیہ ہے کہ امارت کا عہدہ طلب کرنا جا ئزنہیں ،کیکن جوکو ئی عہدہ یا منصب نہیں بلکہ محض ایک عمل ہے جو آ دمی پینے کمانے کے لئے کرنا جا ہتا ہے اس کے لئے درخواست دینے میں کوئی مضا تقة نہیں ہے لیکن طلب امارت جیسے خلیفہ یا گورنر بننے کے لئے درخواسیں دینا یا جوسر کاری عہدہ ہو،ان کے بارے میں بیچم ہے کہ جائز نہیں۔

#### (۲)باب رعى الفنم على قراريط

٢٢٢٢ - حدثنا أحمد بن محمد المكي :حدثنا عمرو بن يحي،عن جده ، عن أبي هريرة الله عن النبي الله قبال : ((مابيعث الله نبي إلا رعى الفنم)). فقال أصحابه : وأنت؟ فقال: ((نعم ، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)). ك

### انبیاء میہم السلام کے بکریاں چرانے کی حکمت

کوئی نی ایسانہیں ہے جس نے بریاں نہ چرائی ہوں۔اللد تعالیٰ نے بیست رکھی ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کونبوت عطافر مانے سے پہلے بکریاں چرانے کا مشغلہ سپر دکیا جاتا تھا ،اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں؟ یہ اللہ ہی جانتاہے، لیکن:

ایک واضح حکمت بہ ہے کہ بکریاں جرانے میں انہائی مخل اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بحریاں ایسی حیوان ہیں کہان میں عقل نہیں ہے،لہذا کوئی ادھر بھا گتی ہے،کوئی ادھر بھا گتی ہے،ان کو قابو کرنا پڑتا ہے،اور بکری ایبا جا نورنہیں ہے کہ جس کوزیا دہ مارا پیٹا جا سکے اور مارپیٹ کران کوسد ہائیں کیونکہ اگرزیا دہ ماراپیٹا تو وہ ختم ہی ہو جائے گی اس واسطے چرواہے کو بڑے ہی حمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، انتہا کی حمل سے کا م لینے کے ساتھ ساتھ ان کو قابوبھی رکھنا پڑتا ہے ،ان کو بھیٹر پئے وغیرہ سے بچانا بھی ہوتا ہے۔

ل وفي مسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب يستاك الإمام بحضرة رعيتة ، رقم: ١٠، وكتاب آداب القضاة ، رقم: ٥٢٨٥ ، ومستسن أبسي ذاؤد ، كتباب المنصواج والأمبارة والفئ ، رقم : ٢٥٣١ ، وكتاب الأقضية ، رقم : ١٠٨ ، ٣١ ، وكتاب العدود ، رقم: • 1444، ومسند احمد ، اوَّل مسند الكوفيين ، رقم :١٨٩٨ ، ١٨٨٥٣ ، ١٨٨٥٧.

ع وفي سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم : ٢ ١ ٣٠.

۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو پوری امت کی گلہ بانی کرنی ہوتی ہے ۔اس میں بھی اسی خمل اور دل سوزی کی ضرورت ہوتی ہے اس واسطےان کوشروع ہی میں بیز بیت دی جاتی ہے۔

ووسری بات یہ ہے کہ چروا باعام طور سے جنگل میں تنہا ہوتا ہے اس کا کوئی رفیق نہیں ہوتا ، گلے کی ساری ذیے داری اس پر ہوتی ہے اس کا کوئی معاون نہیں ہوتا۔

ا نبیاء کرام علیم انسلام بھی جب تشریف لاتے ہیں تو تن تنہا ہوتے ہیں اور پوری امت کی تگرانی سپر دہوتی ہے، تواس کی بھی تربیت ہوتی ہے۔

تیسری بات یہ کہ چرواہے میں ہمیشہ نرم دلی اور تواضع ہوتی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ان ہی اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے،اس واسطے ان سے پہلے بکریاں چروائی جاتی ہیں تا کہ نبوت کے منصب کو پورا کرنے کے لئے تربیت دیدی جائے۔

### (٣) باب إذا استأجر المشركين عند الضرورة ، أو إذا لم يو جد أهل الإسلام

"وعامل النبي 🛍 يهود خيبر"

ضرورت کے وقت مشرکین کو بھی اپنے سی کام کے لئے اجرت پرلیا جاسکتا ہے جب کوئی مسلمان میسر نہ ہو۔

مشركين كواجرت پرركهناكب جائز ہے؟

الیالگتاہے کوامام بخاری رحمة الله علیه کہنا جاہ رہے ہیں کہ شرکین کواجرت پررکھنا دوشرطوں کے ساتھ جائز ہے۔
ایک مید کہ ضرورت ہو۔

دومری سیکداس کام کے لئے کوئی مسلمان میسر ندہو، بدامام بخاری کا اپناندہب معلوم ہوتا ہے۔

#### جهبورفقهاء كامؤقف

لیکن جمہور فقہا وجن میں حنفیہ بھی داخل ہیں یہ کہتے ہیں کداجیر بنانے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی سخت ضرورت ہواور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا م کے لئے کوئی مسلمان میسر ندہو بلکدا گرمسلمان میسر ہوتب بھی اگر کسی مشرک کواجیر بنالیا جائے تو یہ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث سے استدلال کرنا جاہ رہے ہیں اس حدیث سے ان کی بیان کروہ شرطیں نہیں نکلتی ہیں۔

#### "وعامل النبي ﷺ يهود خيبر"

اور نبی کریم ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے معاملہ فر مایا۔ یعنی وہاں کی زمینوں پرخودا نبی کو کا شت کار مقرر فر مایا تو معلوم ہوا کہ مشرکین سے کا مرایا جا سکتا ہے۔

آمام بخاری کہتے ہیں کہ چونکہ ان زمینوں کا ان کے سوا کوئی اور ماہز نہیں تھا اس لئے ان کومقر رکیا گیا۔ جمہور کہتے ہیں ، یہ کوئی ضروری نہیں ،اگر مسلمان چاہتے تو خود بھی کا شت کر سکتے تھے اور پچھد نوں میں وہ بھی ان زمینوں میں ویسے بی ماہر ہوجاتے جیسے کہ یہودی تھے ۔لیکن اس کے باوجود یہودیوں کورکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بیشر طنہیں ہے کہ اہل اسلام میسرنہ ہول۔

عرومة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها: واستأجر النبى الله وأبو بكر رجلا من بنى عرومة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها: واستأجر النبى الله وأبو بكر رجلا من بنى الديل ، ثم من بنى عبد بن عدى هاديا: الماهر بالهداية ، قد غمس يمين حلف فى آل العاصى بن وائل ، وهو على دين كفار قريش ، فأمناه . فد فعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال . فأتا هما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلى ، فأ رتحلا وانطلق مهما عامر بن فهيرة والدليل الديلى ، فأخذبهم أسفل مكة وهو طريق الساحل . [راجع: ٢٢٣].

#### حدیث کی تشریح

آ گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کی روایت نقل کی ہے کہ بجرت کو اقعہ میں ہے کہ "واستساجس النبی اوابو بکو رجلا من بنی الدیل الخ" آپ نے بنوالدیل اور بنوعبدا بن مدی کا یک شخص کورات بتانے کے لئے اجرت برلیا۔

"هادی" راسته دکھانے والا ، بڑا تجرب کاررا جہا۔ "خویت" جوراسته دکھانے میں ماہر ہو۔ "قله عصص یسمین حلف فی آل العاصی بن وائل ، وهو علی دین کفار قریش" انہوں نے عاص بن وائل کے فائدان کے ساتھ محالفت کی فتم کھائی تھی اوروہ کفار قریش کے دین پر تھا تو حضورا قد س تھی اورصد بق اکبر مطاف نے اس پر بھر وسہ نیا اور بے خوف ہو گئے اوراس کے بارے میں بیاطمینان کرلیا کہ بیاسوی نہیں کریگا۔ "فلا فیصل الیہ واحلتی ماو واعداہ غاد فور بعد ثلاث لیال " دونوں نے اپنی سواری اس کو دے دی اوراس سے وعدہ کیا کہ تین راتوں کے بعد غار تور پر آئیں گے کیونکہ تین راتیں غار تور میں رہنے کا منصوبہ تھا اس واسط آپ تھی نے اس سے فر مایا کہ ہماری سواری لے جاؤاوراور تین دن بعد غار تور پر آ جانا وہاں

ے پھر ہم تمبارے ساتھ چلیں گے۔"فاتا هما براحلتیهماالخ" تو تین را تیں گزرنے کے بعداگل شیج وہ دو سواریاں لے کرآیا "صبیحة لیال ثلاث فارتحلا" تو آپ گلارواند ہوئے "وانطلق معهما عامر بن فہیرة والدلیل الدیلی النج عامر بن فہیر قط جو حضرت صدیق اکبر کے خادم تھے وہ بھی ساتھ تھے اور دلیل یعنی وہ را ہنما بھی ساتھ تھے۔

"فاخدبهم أسفل مكة وهو طريق الساحل" وهان كوساحل كراسته لي كيا، عام طور سے مدرود كارات بياڑوں سے جاتا تھا اور بيرعام راستے سے بچاكر ساحل سمندر كراستے سے لي كيا۔

(٣) باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام ، أو بعد شهر ، أو بعد شهر ، أو بعد سنة جاز ، وهماعلى شرطهماالذى اشترطاه إذا جاء الأجل

۳۲۲۳ ـ حدثنا يحيى بن بكير :حدثناالليت عن عقيل : قال ابن شهاب : فأخبرنى عروقبن الزبير أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى الله قالت : واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلامن بنى الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش ، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتا هما براحلتيهما صبح ثلاث [راجع: ٢٢٦]

یہ و بی حدیث ہے جو پہلے گزری ہے کہ بنی کریم ﷺ اور ابو بگر صدیق ﷺ نے بنو ویل کے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لئے اجرت برایا تھا۔

## کیااجارہ کی پیصورت درست ہے؟

اہ م بخاری اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر سی شخص کواجرت پرلیا اور آئے عقد اجارہ کرلیالیکن اجارہ تین دن کے بعد شروئ ہوگا یا ایک سال بعد شروع ہوگا تو ایسا کرنا جائز ہے جب وہ وقت آجائے گاتو جن شرائط پر انہوں نے عقد اجارہ کیا ہوگا ان شرائط کے مطابق عقد شروع ہوجائے گا۔

#### بيع اوراجاره ميں فرق

امام بخاری رحمة الله علیه بیفر مانا جاه رہے ہیں کہ بیچ اورا جارہ میں فرق ہے۔ بعد مذاذی المستقبل نہیں یہ قریعنی انہیں میں کا بعد باری تو ہے ک

بیج مضاف الی المستقبل نہیں ہوتی یعنی ایسانہیں ہوسکتا کہ بیج کا عقدتو آج کرلیں لیکن بیچ کے نتائج ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوں اوراس کے نتائج یعنی ملکیت کا انتقال اور مشتری کے ذھے مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج یعنی ملکیت کا انتقال اور مشتری کے ذھے مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج کے نتائج ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج کے نتائج ایک ملکیت کا انتقال اور مشتری کے ذھے میں مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج کے بعد طاہر ہوں کا مقد تو اور با نع کے ذھے میں مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج کے بعد طاہر ہوں کا مہینے کے بعد طاہر ہوں اور اس کے نتائج کے نتائج ایک میں میں میں میں میں اس کے نتائج کے بعد طاہر ہوں کے نتائج کی میں میں کرنائے کی کے نتائے کہ کہ کے نتائج کے نتائج کے نتائج کے نتائے کے نتائے کے نتائے کے نتائے کرنائے کے نتائے کی میں میں کا نتائے کی میں میں کے نتائے کے نتائے کی نتائے کی میں کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کے نتائے کی کرنائے کے نتائے کے نتائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کے نتائے کے نتائے کی کرنائے کے نتائے کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کی کرنائے کرن

مبیع کا وجوب ایک ماہ کے بعد ہومثلاً میں آج ہے کہوں کہ میں تم سے ایک ماہ بعد کے لئے گندم خرید تا ہوں تو پیہ صورت جائز نہیں ۔

ائمہ اربعہ اُس بات پر شفق ہیں کہ بیچ مضاف المستقبل نہیں ہو سکتی ،جس وقت بیچ ہوتی ہے اس کے متصل بعد بائع پر مبیع کی تسلیم اور مشتری پر شن کی تسلیم محقق ہوجاتی ہے ،اس کو مضاف الی المستقبل نہیں کیا جا سکتا لیکن عقد اجارہ میں بیصورت نہیں ہے۔

اجارہ میں یہ ہوسکتا ہے اجارہ مضاف الی المستقبل ہو کہ عقد اجارہ تو آج کریں لیکن اس کے اثر ات
ایک مہینے بعد شروع ہوں، یہ ہوسکتا ہے کہ ہم نے آج عقد اجارہ کیا اور یہ کہا کہ بھی میں نے یہ مکان ایک ماہ بعد
ہے تہہیں کرایہ پر دیدیا، ایک ماہ بعد ہے تم اس کے اندر رہنا شروع کرو گے اور ایک ماہ کے بعد ہے اجرت
واجب ہوگی تو بیچ مضاف الی استقبل نہیں ہوتی اور اجارہ مضاف الی المستقبل ہوسکتا ہے ہے

#### فارورد معاملات كاحكم

آج کل جتنے'' فارورڈ معاملات''ہیں کہ بیچ تو آج کر لیتے ہیں لیکن اس کے اثر ات ایک مرت معینہ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔آج کل بازاراس فارورڈ معاملات سے بھرا ہوا ہے اوراس میں سٹہ چلتا ہے جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مہینے بعد کے لئے آج تیج کر لی تو بیصورت جائز نہیں لیکن اجارہ میں جائز ہے اور بیہ بات حنفیہ کے ہاں بھی مسلم ہے۔

حفیہ کا مذہب بھی اس کے مطابق ہے ، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضورا کرم شاورصدیق اکبر ملائے نبودیل کے ایک صاحب کو اپنارا ہنما مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہتم تین دن کے بعدیہ اونٹنیاں لے کر آ جانا ، اس کے بعد تمہار سے ساتھ اجارہ شروع ہوگا۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

بعض حضرات نے امام بخاریؒ کے اس استدلال پراعتر اض کیا ہے کہ بیا جارہ مضاف الی المستقبل نہیں تھا بلکہ فوری اجارہ تھا۔ اس واسطے کہ جس وقت اجارہ ہوا تھا اس وقت حضور اقد س کے اورصدیق اکبر مصاف اونٹنیاں اس کے حوالے کردی تھیں جس کا حاصل بیتھا کہ تین دن تک وہ اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرے گا اور تین دن بعدوہ اونٹنیاں لیے کرغار تورپر آئے گا اور پھر وہاں سے آپ کھاروانہ ہو نگے تو اونٹنیوں کی تسلیم اسی وقت ہوگئ محمی اوران تین دنوں میں اس کواونٹنیوں کی دیکھ بھال کرنی تھی ۔ لہٰذاا جارہ اسی وقت شروع ہوگیا تھا۔

٣ فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٣.

لیکن یہ خیال درست نہیں ہے اس لئے کہ اجارہ اونٹیوں کی دیکھ بھال پر منعقد نہیں ہوا تھا بلکہ راستہ بتانے پر ہوا تھا اور وہ راستہ بتانا جومعقو دعلیہ ہے وہ تین دن کے بعد ہونا تھا 'لہذاا مام بخاری گااستدلال درست ہے۔ اور اس واقعہ میں تو اگر چہ اجارہ تین دن کے بعد شروع ہونا تھا کہ وہ تین کے بعد آئے گا لیکن امام بخاری نے آگے بوصادیا تھا کہ وہ تین دن تک مؤخر کر سکتے ہیں تو بخاری نے آگے بوصادیا تھا کہ ''او بعد شہر او بعد سنة جاز'' یعنی اگر تین دن تک مؤخر کر سکتے ہیں تو مہینہ بھی مؤخر کر سکتے ہیں۔

#### (٥)باب الأجير في الغزو

قال: اخبرنى عطاء،عن صفوان بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن جريج قال: اخبرنى عطاء،عن صفوان بن يعلى على على بن أمية الله قال: غزوت مع النبى الله العسرة فكان من أوثق أعمالى فى نفسى . فكان لى أجير فقاتل إنسانا . فعض أحدهما إصبع صاحبه. فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت .فانطلق إلى النبى الفاهدرثنيته وقال: ((أفيدع إصبعه فسى فيك تقضمها؟))قال: أحسبه قال: ((كما يقضم الفحل)).[راجع: ١٨٣٤]

۲۲۲۲ ـ قال ابن جريج : وحدثني عبدالله بن أبي مليكة ، عن جده بمثل هذه الصفة: أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضى الله عنه.

#### دفاع كي صورت ميں ضمان نہيں

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ایک شخص نے دوسر مے شخص کے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا اس نے ہاتھ کھینچا تو اس سے کا شخے والے کا دانت ٹوٹ کیا، آپ ﷺ نے دانت ٹوٹ کو ہدر قرار دیا، اس لئے اس نے اپنے دفاع میں ہاتھ کھینچا تھا۔

۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کو کی شخص د فاع میں کو کی کا م کرے اور اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ جائے تو اس صورت میں ضان نہیں آتا۔

امام بخاریؒ نے یہاں اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جہاد کے دوران کسی کو خدمت کے اجرر کھنا جائز ہے، کیونکہ حضرت یعلی بن امیہ کہتے ہیں کہ میر اایک اجیر تھا جس کو میں نے اجرت پرلیا ہوا تھا' اس نے بیکام کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ غزوہ یا جہاد کے دوران اگر کوئی شخص اپنی خدمت کے لئے کوئی مزدور لے جائے تو کوئی

در به نهیس.

#### (٢)باب إذا استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم يبين العمل

لقوله: ﴿إِنِّى أُرِيُدُ أَنُ أُنُكِحَكَ إِحُدَى ابُنَتَىَّ هَاتَيُنِ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل ﴾ [القصص: ٢٨.٢٤] يأجر فلانا: يعطيه أجرا ، ومنه في التعزية: آجرك الله.

یہ باب اس بارے میں قائم کیا ہے کہا گر سی شخص نے مرابیہ پر کوئی اجیر رکھ لیواوران سے مدیت کرا یہ واری تومتعین کرلی کیکن عمل نہیں بتلایا کے کیا عمل کرنا ہوگا تو یہ جائز ہے۔

المتدلال قرآن كريم كي آيت سأياك المنزب شعيب الفيلات النه سأموى الفيلات عالما

﴿ قَسَالَ إِنْسَى أُرِيُدُ أَنُ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى مَا تَيُنِ عَلَى أَنْ تَسَاجُرَنِى ثَمَنَيْحِجَجِ عَفَانَ الشَّقَ التَّمُمُتَ عَشُرًا فَمِنُ عِنْدِكَ عَ وَمَا أُرِيدُ أَنُ الشَّقَ عَسُرًا فَمِنُ عِنْدِكَ عَ وَمَا أُرِيدُ أَنُ الشَّقِ عَلَيْكَ مَا سَتَحِدُنِسَى انْ شَسَاءَ اللهُ مِسنَى عَلَيْكَ مَا سَتَحِدُنِسَى انْ شَسَاءَ اللهُ مِسنَى السَّالِحِيُنَ وقَسالَ ذَالِكَ بيننى وبيننك ما السَّالِحِينَ وقَسَالَ ذَالِكَ بيننى وبينك ما أَيَّمَا الْآجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاعُدُوانَ علَى مَا وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٥﴾

[القصص:٢٨،٢٤]

ترجمہ: کہا میں چاہتا ہول کہ بیاہ دو کہ تھے والیہ بین اپنی ان دونوں میں ہے اس شرط پر کہ تو میہ ی نو کری کریں آتھ ہیں ہرس چھرا گرتو پورے کر دے دس برس تو وہ تیں کی طرف ہے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تھھ پر اکلیف ڈالوں ، تو پائے گا جھے کو اگر اللہ نے جاوں میں بیا نیک بختوں ہے بولا بیہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے اور تیرے نی جونی مدت ان دونوں میں پوری کردوں ، سوزیادتی نہ ہو بھھ پراوراللہ پر تیم وسداس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔

مطلب میہ کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاٹ کرانا جا بتا ہوں ،اس بات پر کہ تم میرے ساتھ اجرت کا معاملہ کرویعنی آٹھ سال تک میرے اجیر بنو۔

#### اجاره میں اگر عمل مجہول ہوتو

امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیتو کہا تھا کہتم آٹھ سال تک اجرت پر کام کرو گے، لیکن کیا کرو گے آیت میں اس کی صراحت نہیں ہے ، البذاوہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجیر مقرر کیا جائے اور اس کی مدت تو متعین کرلی لیکن عمل نہیں مقرر کیا تو بیجا کڑے ، اگر چہ کے عمل مجبول ہے لیکن چونکہ مدت معلوم ہے ، اس لئے بیجا کڑے ۔
معین کرلی لیکن عمل نہیں مقرر کیا تو بیاں کہ اس طرح اجارہ درست نہیں ہوتا ۔ اس واسطے کہ معقود علیہ مجبول ہے ، جبول ہے ، معقود علیہ مجبول ہے ، اس طرح اجارہ درست نہیں ہوتا ۔ اس واسطے کہ معقود علیہ مجبول ہے ، اس طرح اجارہ درست نہ ہوگا۔

اورامام بخاری کے استدلال کا بیجواب دیتے ہیں کہ حضرت شعیب التلفظ نے جو کیا تھا وہ کوئی عقد نہیں تھا بلکہ عقد کے ارا دہ کا اظہار تھا کہ میں آئندہ ایسا کرنا چا بتا ہوں ،عقد بعد میں بوااس میں ممل بتا دیا گیا ہوگا اور دلیا اس کی بیہ ہے کہ فر مایا: ﴿إِنّٰ ہِی اُدِیْدُ اُنْ اُنْکِحَکَ إِحْدَى اَبْنَعَیْ هَاتَیْنِ ﴾ کہا کہ پہلے تو میر اارا دہ ہے عقد نہیں کر رہا،عقد آگے کروں گا،اسی واسطے دو بیٹیوں میں ہے ایک کو کہا اور اس کی تعیین نہیں کی ۔اگر عقد ہوتا تو بیٹیوں میں ہے ایک کو کہا اور اس کی تعیین کرتے کیونکہ اگر بغیر تعیین کرتے کیونکہ اگر بغیر تعیین کرتے کیونکہ اگر بغیر تعیین کے عقد کردیا جائے کہ دو بیٹیوں میں ہے ایک کا کرتا ہوں تو یہ عقد نہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ عقد نہیں تھا بلکہ مجنل ارادہ کا اظہارتھا کہ آئندہ ہم ایسا کریں گے، جب حضرت موسی الطبعالا نے اسے تسلیم کرلیا ہوگا تو پھر بعد میں عقد کیا ہوگا اور اس میں عمل بتادیا ہوگا ،البذااس سے امام بخاری کا استدلال درست نہ ہوا۔

دوسرے حضرات امام بخاریؒ کی تا ئید میں کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ کا استدلال درست ہے اور ''احدی ابسنتے'' جو کہا گیاوہ سامعین کے نقطۂ نظر سے کہا گیا، ورنہ شعیب نے ان میں سے ایک کو متعین کردیا تھا اور عقد میں معقود علیہ لیمن کمل کو اس لئے متعین نہیں کیا کہ وہ متعارف تھا کہ میں تم سے بکریاں چرواؤں گا۔

ان حضرات نے کہا کہ کمل اگر چہ تعین نہ بھی ہولیکن تعلیم فس یہ معقود علیہ ہوگیا، جب مدت مقر رکر لی کہ میں ایک مہینہ تک تمہیں مزدوری پررکھتا ہول، اب اگر چہ رہنہیں بتایا کہ مزدوری کیا ہوگی؟ کیا کام لینا ہوگا؟ لیکن یہ عقد ہواتشکیم فسس پر کہ تم اپنے نفس کوایک مہینہ تک میر ہے حوالے کرو گے جو کام میں تمہیں بتاؤں وہ کرو گے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، یا تو مدت متعین ہونی جا ہے یا عمل متعین ہونا چا ہے۔ دونوں کا اکٹھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس واسطے امام بخاری کا استدلال اس لحاظ ہے درست ہوگیا ہے۔

سوال: پیچهم تو کپلی شریعت میں تھانہ کہ شریعت محمدی 🚵 میں؟

ش فتح البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٥٥.

جواب: جبشر بعت میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوتو" شرائع من قبلنا" بھی درست ہوتی

- U

## (2) باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز استاجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز

## (٨)باب الإجارةإلى نصف النهار(٩)باب الإجارةإلى صلاة العصر

۲۲۲۹ ـ حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى مالک ، عن عبدالله بن دينار مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : أن رسول الله على ألى الله عنها در النها مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا ، فقال : من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط قيراط وعملت اليهود على قيراط قيراط. ثم عملت النصارى على قيراط قيراط قيراط الشمس على على قيراط قيراط الله انتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود و النصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء ، قال قيراطين قيراطين حقكم شيئاً؟ قالوا : لا ، قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء)). [راجع :

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کونصف النہار تک اجرت پر لے سکتے ہیں۔

#### (١١) باب الإجارة من العصر إلى الليل

ا ٢٢٧ ـ حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبوأسامة ،عن بريد،عن أبى بردة،عن أبى بردة،عن أبى موسى عن النبى أنه قال: ((مشل المسلمين واليهودوالنصارى كمثل رجل استأجرقوما يعملون له عملايوماإلى الليل على أجر معلوم ، فعملوا له إلى نصف النهار ، فقالوا: لاحاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لناوماعملناباطل . فقال لهم : لاتفعلوا ، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا ، فأبوا وتركوا . واستأجر آخرين بعدهم ، فقال : أكملوا بقية عملكم هذا ، ولكم الذى شرطت لهم من الأجر ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ، لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذى جعلت لنافيه . فقال لهم : أكملوا بقية عملكم فإن مابقى من النهار شئ يسير ، فأبوا ، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية

يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجرالفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ماقبلوا من هذا النور)).[راجع:٥٥٨]

بیرروایت و ہی ہے کیکن اس میں تھوڑ اسا فرق ہے ۔ فرق پیر ہے کہ پہلی روایت ابن عمر کی ہے اور بیر ابوموس'اشعری ﷺ کی ہے۔

#### مسلمان اوریہود ونصاریٰ کی مثال

حضورا کرم عللے نے فرمایا کہ سلمان اور یہودونصاریٰ کی مثال ایسی ہے کہ ''کمشل رجل استأجر قوما يعملون له عملايوماإلى الليل على أجو معلوم" ايك تخص في لوكول كوكرابير يرليا كدوه سارادن ، رات تك كام كري كي "على أجر معلوم ، فعملوا له إلى نصف النهار ، فقالوا: لاحاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا".

انہوں نے نصف النہارتک کام کیا بعد میں کہا کہ ہمیں وہ اجرت نہیں جائے جوآپ نے مقرر کی تھی "وما عملنا باطل" اورجم نے جو کچھ کیا وہ بے کار ہے، ہمیں اجرت نہیں چاہے ہماری جان چھوڑیں۔

" فقال لهم : لا تفعلوا أكملو بقية عملكم وخذوا أجر كم كاملا" توموجر ني كهاايا نه کرو، باتی دن بھی کام کرواور پورااجر لےلو۔ "فاہوا و تو کوا"انہوں نے کہا، ہم نہیں کرتے اور چھوڑ کر چلے گئے۔"واستاجی آخرین بعد هم"تم بقیدن پوراکروجواجرت ان کے لئےمقررکی تھی وہ تہمیں ال جائے گی۔ "فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا" توانهول ني بهي كام كيا، جب عمر كاونت آيا تو انهول كبا" لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنافيه . فقال لهم : اكملوا بقية عملكم فإن مابقى من النهار شئ يسير" جو يكهم نے كياوه بكار باور جواجرت آ ي نے مارے لئے مقرر کی تھی ، ہم وہ بھی آپ کے لئے چھوڑتے ہیں ،ہمیں نہیں چاہئے بس اب ہم واپس جانا جا ہتے ہیں اس نے کہا، بھائی تھوڑ اسا وقت ہے بوراتو کرلو۔فابوا،انہوں نے انکارکیا۔ "فاستاجر قوما ان يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجر لفريقين كليهما" بعر میں اورلوگوں کوکرایہ پرلیا،انہوں نے عصر کے بعد سے کام کیااوررات تک کام کرنے کے بعد جو پہلے فریق تصان سب

" فدلک مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور" يثال بانالوگوں کی جو يهل ر ي بي اوران کی جنہوں نے اس نوراسلام کوقبول کیا۔

يجهيج جومثال دي گئي ہے اس ميں فرق بيہ ہے كہ وہاں جو پہلافريق كراية پرليا گيا تھاان سے يہ بات طے

تھی کہ وہ نصف النہارتک کام کرے گا اور جب وہ نصف النہارتک کام کرے چلے گئے تو ان کوایک ایک قیراط اجر دیا گیا ۔ اور دوسرے فرایق سے بیہ طے تھا کہ وہ عصرتک کام کرے گا۔ اور جب وہ کرکے چلے گئے تو ان کوایک ایک قیراط دیا گیا۔

اوریہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ شروع سے یہی معاہدہ تھا کہ رات تک کا م کریں گے ، جب انہوں نے نصف النہار تک کام کیا تو ان کوایک قیراط بھی نہیں ملا۔

#### دونوں حدیثوں میں وجہ فرق

علماء کرام نے دونوں کے درمیان فرق کی وجہ سے بیان کی ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی تھی جواہل کتاب تھے لیکن بعد میں و دحضورا کرم ﷺ پرایمان لے آئے اس واسطے ان کواجر بھی مل گیا۔

دوسری مثال ان لوگول کی ہے جوحضور اقدس ﷺ پرایمان نہیں لائے ،اس کے نتیج میں ان کا اجربھی ساقط ہو گیا۔

یہ میری تو جیدا س تقدر پر ہے کہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں ، یعنی ایک مرتبہ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے یہ بات فر مائی اورا یک مرتبہ ابوموی اشعری ﷺ سے بیان فر مائی لیکن اگرایک ہی روایت ہو اوراختلاف راویوں سے بیدا ہوتو پھریہ تو جینہیں ہوسکتی۔

## دونوں حدیثوں میں ایک قیراط اور دو قیراط کی تو جیہ کی صورت کیا ہے؟

اس کا مطلب میہ ہے کہ میہ جو کہا جارہا ہے ایک قیراط دیا جائے گامیاس کے سابق دین کی وجہ سے ہے ، ننے دین کی وجہ سے اور ملے گا اور جوایمان ہی نہیں لایااس کوسابق دین کی بنیاد پر بھی ایک قیراطنہیں ملے گا۔

## (۱۲) باب من استا جر أجير أفترك أجر ه بعمل فيه المستأجر فزاد.أو من عمل في مال غيره فاستفضل

أهلا و لا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. فكرهت أن أغبق قبلها أهلاً أو مألاً، فلبثت والقدح على يدى انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللَّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عناما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفر خت شيئا لا يستطيعون الخروج )). قال النبي ﷺ : ((وقال الآخر: اللُّهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلى فأردتها عن نفسها، فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين فاجاء تنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني و بين نفسهاففعلت ، حتى إذا قدرت عليها قالت : لاأحيل لك أن تنفيض الخاتم إلا بحقه ، فتحرجت من الوقوع عليهافانصرقت عنها وهي أحب الناس إلى وتركب الذهب الذي أعطيتها. اللَّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناما نبحن فيه، فأنفرجت الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخروج منها))، قال النبي ﷺ: ((وقال الثالث: اللَّهم إني استأجرت أجراء فاعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له و ذهب فشمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاء ني بعد حين فيقال: ياعبدالله، أدى إلى أجرى ،فقلت له : كل ماتري من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: ياعبدالله ، لاتستهرئ بي ، فقلت: إنى لاأستهزئ بك، فأخذه كله فأستاقه فلم يترك منه شيا . اللَّهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نخن فيه

حدیث پیلے بھی گزر چکی ہے، یہاں اس برامام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ''باب من استا جر اجير افترك أجر ه بعمل فيه المستاجر فزادر من عمل في مال غيره فاستفضل" كم جس شخص نے کوئی اجیرا جرت برلیا،اجیر نے اپناا جرمتا جر کے پاس چھوڑ دیا،متا جرنے اس کےاندرعمل کیااور اس وجد سے اس کے مال میں اضافہ ہوگیا، "أو من عسل في مال غیرہ فاستفضل" یاس کے یاس دوسر ہے تخص کا مال تھا،اس نے اس کے اندرعمل کیااوراس سے مال میں اضا فہ کر دیا،تو وہ مال کس کا ہوگا؟

فأنفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)). [راجع: ١٢٢ - ٥] 😩

امام بخاریٌ اس حدیث کولا کریہ بتلانا جا ہتے ہیں کہ الی صورت میں ریح اصل مالک کا ہوگا کیونکہ مال

ه وفي صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، رقم : ٩٢١ م، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، رقم: ٩٣٩ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، وقم: ٥٤٠٢.

اس کا تھا۔ آ گے جونموآئی ہے وہ اس کے مال کی نمو ہے وہ اس نمو کا بھی مالک ہوگا۔

ای وجہ سے حدیث کے مذکورہ واقعہ میں ان صاحب نے جانے والے کی چھوڑی ہو گی اجرت سے بکری خریدی ،اس کے بیچے وغیرہ ہو گئے ، وہ سارے کے سارے واپس کردیئے۔

د وسرے علّاء کا کہنا ہیہ ہے کہ متا جرنے جواس مال کانمو واپس کیا ، وہ اس کے ذیمہ واجب نہیں تھا بلکہ نبرع تھا۔

درحقیقت اس مسکے کا دارومداراس پر ہے کہ اجیر نے اگر اجرت وصول کرنے ہی ہے انکار کردیا تھا تو متاجر کی طرف سے بیتبرع تھا، کیونکہ ابھی تک وہ رقم متاجر ہی کی تھی ،اور اجیر کے قبضے کے بغیروہ اجیر کی ملک نہیں کہلا سکتی ۔لہٰذانموجو ہواوہ مستاجر کی ملک میں ہوااور اس پراجیر کودینا واجب نہیں تھا، تبرع کیا۔

اورا گرصورت یہ ہوئی ہو کہا جیر نے اجرت پر قبضہ کر کے وہ متاجر کے پاس بطورامانت رکھوا دی ہو، پھر اس کوکا م میں لگا دیا ہوتو اس کانمومبتا جر کے لئے ملک خبیث ہوگا، جواجیر کو واپس کرنا لا زم ہے۔

## دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم

فقہاءکرام کے درمیان کلام ہواہے کہا گرکسی شخص کے پاس دوسر ہے کامال رکھا ہوا ہو،امانٹا ہویا کسی اور طریقے ہے اس کے پاس آیا ہو،اگروہ اس کواصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی نفع بخش کام میں لگائے اور اس نفع حاصل کرے تو اس نفع کا حقد ارکون ہوگا؟

اس میں زیادہ ترفقہاء کا کہنا ہے کہ الی صورت میں چونکہ نفع مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا ہے اس لئے وہ نفع کسب خبیث ہے، کیونکہ بید دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے اس لئے وہ کمائی اس کے لئے طیب نہیں ہے۔ لہٰذااس کے لئے ضروری ہے کہ اس کسبِ خبیث کوصد قہ کرے، وہ واجب التصدق ہے۔

#### میراث کے بارے میں اہم مسئلہ

اور بیہ معاملہ میراث میں بکثرت بیش آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ اپنی دکان جھوڑ گیا، اب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس دکان میں تصرف کرنے والا ایک ہوتا ہے، جواس کو چلا تار ہتا ہے اور نفع آتار ہتا ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نفع کس کا ہے؟ آیا اس کے اندرسارے ورثاء شریک ہوں گے یا صرف اس کا ہوگا جس نے اس میں عمل کر کے اس کو بڑھایا؟

عام طور سے فقہاء کا کہنا ہے ہے کہ چونکہ اس نے بیمل ورثاء کی اجازت کے بغیر کیا ہے لہذا یہ کسب

خبیث ہے اس کئے اس کسب خبیث کوصد قد کرنا ہوگا۔

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں اورامام بخاریؓ کارحجان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نفع ہواوہ اصل ما لک کا ہے لہٰذاورا ثت والے مسلے میں جو بچھ بھی نفع حاصل ہوگا اس میں تمام ورثاء شریک ہوں گے۔

#### امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آ دمی پیسے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے نے ان پیپول میں تصرف کر کے ان کو بردھایا، بردھانے کے بعد خود نہیں رکھا بلکہ سارا کچھ گائے، بكرے، بكرياں وغيره اس اجير كوجوصاحبِ مال تھا دے ديں۔

#### جمهور كاقول

جمہور کہتے ہیں کداس نے جو کچھ کیا بطور تبرع کیا ہے اس وجہ سے نیک اعمال میں شار کیا ہے، اگریداس کے ذمہ واجب ہوتا کہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ سارا کا ساراوا پس کرے پھرتوییاس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ نیک اعمال میں تو کچھ بات نہ ہوئی۔ جبکہ اس نے اس کواپنا نیک عمل شار کیا اور اسے دعا کے لئے توسل کیا ،تو معلوم ہوا کہ اس کاحت نہیں تھا کہ صاحبِ مال کو بورا دیتالیکن اس نے تبرعا دے دیا گے

#### حنفنه كالصل مذهب

اور جوحفزات میر کہتے ہیں کہ وہ کسب خبیث ہے جبیبا کہ حنفیہ کا مذہب بھی ہے کہ جب مالک کی اجازت کے بغیرتصرف ہوتو وہ کسب خبیث ہےاورکسب خبیث واجب التصدق ہے۔لہذا فقراء کوصد قد کرنا چاہئے لیمنی جو اصل ما لک ہے اس کواصل مال لوٹا دے اور جورنح ، نفع حاصل ہوا ہے وہ فقراء میں صدقہ کر دے۔ حنفیہ کا اصل

 ٢ واحتج بهـذا الـحـديث أصحاب أبى حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الانسان ما ل غيره والتصرف فيه بغير اذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك، ووضع الدلالةالخ....

وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن لايجيزالتصرف المذكور بأن هذا إخبار عن شرع من قبلنا ، وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للاصوليين ،فان قلناليس شرعا لنا فلا حجة ولا فهومحمول على أنه استاجره بارز في الذمة ولم يسلم اليه ،بل عرضه عليه فلم يقبله لردأته ،فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقي على مالك المستأجر ؛ لأن مافي الذمةلايتعين إلا قبض صحيح اثم ان امستجاجر تصرف فيه وهوملكه الهصح تصرفه اسواء اعتقده لنفسه أم للاجيراثم تبرع بما اجتمع منه من الابل والبقر والغنم والوقيق على الأجير بتراضيهما . والله اعلم (وفي صحيح مسلم بشرح النووي ، وقم ٢٧ ٩ ٣ ، وعون المعبود شرح سنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٣٩ ، وفيض الباري، ج:٣، ص: ٢٤٥).

مذہب یمی ہے۔

#### متاخرين حنفيه كاقول

لیکن متاخرین حنفیہ میں سے علامہ رافع نے بیفر مایا کہ چونکہ خبث صاحب مال کے حق کی وجہ ہے آیا ہے اہذاا ً روہ صدقہ کرنے کے بجائے صاحب مال کو دیدے تب بھی چیج ہوجائے گا، چنانچہ وراثت والے مسئلہ میں اگرایک وارث متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے ورثاء کا تھا تو اس میں اصل حکم تو یہ ہے کہ جو پچھ رنج حاصل ہواوہ میں اگرایک وارث متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے ورثاء کا تھا تو اس میں اصل حکم تو یہ ہے کہ جو پچھ رنج حاصل ہواوہ تصدق کر لے لیکن اگر تصدق نہ کرے بلکہ ورثاء کو دیدے تو اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا بلکہ بیزیا دہ مناسب ہے تاکہ اس ہے تمام ورثاء فائد دا گھالیں۔

## یراویڈنٹ فنڈ کی تعریف وموجودہ شکل

اس حدیث ہے ہمارے دور کے ایک مسئلہ پراگر چداستدلال کامل نہ ہوالبتہ استیناس کیا جا سکتا ہے اورو دھے برادیڈنٹ فنڈ کا مسئلہ۔

پراویڈنٹ فنڈیہ ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں اور پرائیویٹ محکموں میں بھی بیرواج ہے کہ عام طور سے ملاز مین کی تخواہ ملاز مین کی تخواہ ملاز مین کی تخواہ دس میں سے پچھ حصہ محکمہ کی طرف سے ہر مہینے کاٹ لیاجا تا ہے، فرض کریں اگر کسی آ دمی کی تخواہ وں دس ہزاررو پے ہے تو اس کی تخواہ میں سے ہر مہینہ بچاس روپے، سورو پے کاٹ لیتے ہیں تمام ملاز مین کی تخواہوں میں سے جورقم کائی جاتی ہے اس کوایک فنڈ میں جمع کر دیاجا تا ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ محکمہ اپنی طرف ہے اس فنڈ میں ٹیچھ پیسے ملا کراضا فہ کرتا ہے ، پھر ملا زمین کی کا ٹی ہوئی رقم اور محکمہ کی طرف ہے جواضا فہ کیا گیا ہے دونوں کو ملا کر کسی نفع بخش کا م میں لگاتے ہیں ، آج کل سود کے کام میں لگاتے ہیں ، پھر اس پر جونفع حاصل ہوتا ہے اس کو بھی اس فنڈ میں جمع کرتے رہتے ہیں جب ملازم کی ملازمت ختم ہوجاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اس کی جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اس کو یااس کے ورثا ء کودیدی جاتی ہے۔ ملازم تحمیل نزم کا یہ فنڈ کہتے ہیں ۔ اس سے ملازم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت بھاری رقم اکٹھی مل جاتی ہے اس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں ۔ یراویڈنٹ فنڈ میں انتہا ء ملازمت پر ملازم کو جورقم ملتی ہے اس کے تین حصہ ہوتے ہیں :

ایک حصدوہ ہے جواس کی تنخواہ سے کا ٹا گیا۔

دوسرا حصہ وہ ہے جوحکومت یامحکمہ نے اپنی طرف سے تبرعاً جمع کیا۔ ملا زم کے لئے ان دونو ن کو وصول کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں۔

تیسرا حصہ وہ ہے جواس فنڈ کی رقم کو نفع بخش کا روبار میں لگایاجا تا ہے اور عام طور ہے وہ نفع بخش

کاروبارسود کا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھوا دیا اور اس پرسود لے ایایا'' ڈیفنس شریفکیٹ' خرید لیا اور اس پرسود لے لیا یا عام ڈیازٹ شریفکیٹ مل گئے اس پرسود لے لیا ، تھب ملازم کو پراویڈنٹ فنڈ ماتا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقمیں شامل ہوتی ہیں ، اصل رقم جو تنخو اوسے کائی گئی وہ بھی ہوتی ہے ، محکمہ کی طرف سے تبرع کی ہوئی رقم اور سود کی رقم بھی ہوتی ہے۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ملازم کے لئے اس رقم کا استعال جائز ہوگایا نہ ہوگا؟

#### یراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا اختلاف

اس میں ملاء کا تھوڑ اسااختلاف ہے۔

جہاں تک اصل رقم کاتعلق ہے وہ اس کاحق ہے،اس کے لینے میں کوئی مضا تقہیں۔

حکومت نے جو بعد میں اپنی طرف سے تبرع کیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ محکمہ نے جورقم کاٹی ہےوہ اس پردین ہے، اب آسرمحکمہ اپنی طرف سے کچھ دیتا ہے تو وہ دین پر زیادتی ہے اور دین پر جوزیا دتی دی جاتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ نیز اس کو جب کسی سودی کام میں لگاتے ہیں اور اس پراضا فیہ ہوتا ہے وہ بھی سود قرار پاتا ہے۔ البذاوہ کتے ہیں کہ جتنی رقم تخواہ سے کاٹی گئی آئی لینا جائز ہے اور اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے ہے کہ نہیں،اصل رقم بھی لے سکتا ہے اور محکمہ نے اپنی طرف سے جواضا فہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے اور کھمہ نے اپنی طرف سے جواضا فہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ محکمہ جو تہرع کر رہا ہے وہ اگر چہدین کے اوپر کر رہا ہے لیکن بیاضا فہ دین کے ساتھ مشروط فی العقد نہیں، ربااس وقت بنتا ہے جب عقد دین میں جانبین سے زیادتی کو مشروط کیا جائے اور یہاں جانبین سے وہ زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ محکمہ یک طرفہ طور پر تبرعاً دیتا ہے، بیا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے دائن کو تبرعاً دین سے زیادہ ویدے، جیسے حضورا قدس کے سے حسن قضاء ثابت ہے۔

۔ لہٰذاا گردین سے زیادہ دیدیا تو وہ سود میں شامل نہ ہوا۔البتہ سودی کام میں لگائی ہوئی رقم سے جومنا فع حاصل ہواوہ چونکہ سودی معاملات ہیں لہٰذاوہ جائز نہیں۔

لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ سود کا جو پچھ معاملہ کیا وہ محکمہ نے اپنے طور پر کیا، وہ جانے اوراس کا اللہ جانے ، ملازم کی اجرت کا ٹاگیا تھا وہ ابھی اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں، کیونکہ اجرت پر ملکیت اس وقت محقق ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لے۔ اور جب قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ کاٹ لی گئی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی اپنی ملکیت میں ہے، اس میں جو پچھ بھی تصرف کرر ہا ہے اگر چہ سودی کا روبار میں لگایا ہے وہ محکمہ کر ہا ہے جو جانبین میں مشر و طنہیں تھی۔

لیکن جب ملازم کودے گاتو وہ اپنے خزانے سے دے گا۔ تو ملازم کے حق میں سب تبرع ہی تبرع ہے،

چاہے اس تبرع کے حصول کے لئے محکمہ نے ناجائز طریقدا ختیار کیا ہو۔

## حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمه الله كافتوى

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله کارساله'' پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اورسود کا مسکلہ'' چھپا ہوا ہے،اس میں یہی فتو کی دیا ہے۔لیکن جس وقت بیفتو کی دیا تھااس میں اور آج کے حالات میں تھوڑ ا فرق ہوگیا ہے،اس لئے بیفتو کی نظر ٹانی کا محتاج ہوگیا ہے۔

اس وفت محکمہ جو کچھ کرتا تھا اپنے طور پر کرتا تھا اس میں ملا زم کا کوئی دخل نہیں تھا اور اب طریقہ ہیہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو چلانے کے لئے خود محکمہ کی طرف سے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ اس فنڈ کو چلائیں ، تو جو کمیٹی ہے وہ ملا زمین کی نما کندہ اور وکیل ہوگئ ، اس کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہونے کے بعدوہ اس کی ملکیت میں آگئ ، اب اگر بیاس کوکسی سودی معاملات میں چلائیں گے تو بیخو دملا زم چلا رہا ہے۔لہذا اس کے لئے لینا جائز نہ ہونا چا ہئے۔

#### (۱۳) بابُ من آجر نفسه ليحمل على ظهره ، ثم تصدق به ، وأجر الحمال

#### صدقه كي فضيلت وبركت

ماجة، كتاب الزهد ، رقم : ١٣٥، ٣١.

حضرت ابومسعودانصاری ظافہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فظا جب ہمیں صدقہ کا حکم دیتے کہ صدقہ کیا کرو، فضیلت بیان فرماتے تو ہم لوگ بازار میں چلے جاتے تھے اورلوگوں کا سامان اٹھادیا کرتے تھے۔

لوگوں سے سامان اٹھا کرا جرت وصول کرنے کا معاملہ کرتے تھے کہ بھٹی ہم تمہارا سامان اٹھادیں گے تم ہمیں اجرت و بوری تھا۔ بینی کسی کی مزدوری کی ، ہمیں اجرت و بوری نا ، اس سامان اٹھانے کے نتیجے میں ہمیں ایک مدکھا نامل جاتا تھا۔ یعنی کسی کی مزدوری کی ، کسی اسلم ، کساب الزکاۃ ، رقم : ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، وسنن ابن کے وقعی صحیح مسلم ، کساب الزکاۃ ، رقم : ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، وسنن ابن

اس کا سامان اٹھا دیا ، اس نے اجرت میں ایک و دیا ، ہم صدقہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے وہ جا کر صدقہ کردیتے ہیں۔

"وإن لبعضهم لمائة الف" جولوگ اس زمانے میں ایسا کرتے تھان میں ہے بعض آج ایک لاکھ کے مالک بیں یعنی ایک تو یہ عالم تھا کہ اتنا پیریم ہوتا تھا کہ صدقہ کرنے کے لئے بازار جا کرمز دوری کرتے تھے، آج ان کے بان ایک لاکھ درہم ووینار ہیں، آج ان کواللہ نے اتنی فراخی عطا فرمائی ہے کہ وہی لوگ ایک لاکھ کے مالک بن گئے ہیں، "قبال مانواہ إلا نفسه" اس حدیث کے رادی شقیق کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ان کی مراد خود اپنی ذات تھی یعنی وہ خود اپنی طرف اشارہ کررہے تھے کہ میں اس زمانہ میں تو اتنا مفلس تھا کہ ایک مدکھانے کے لئے مزدوری کیا کرتا تھا اور آج میرے پاس ایک لاکھ درہم ودینار ہیں۔

بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ صدقہ کرنے میں اللہ تعالی اتن برکت دیتا ہے کہ بالآخرآ دمی تو گر ہوجاتا ہے۔

#### (۱۳) بابُ أجر السمسرة

ولم ير ابن سيرين و إبر اهيم و الحسن باجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب ، فسما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذاقال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بينى و بينك ؛ فلا بأس به . وقال النبى الله المسلمون عند شروطهم)).

یہ باب دلال کی اجرت کے بارے میں ہے، امام بخاریؒ نے اس کے جواز کے لئے یہ باب قائم کیا ہے۔ سمسر ۃ کے معنی ہیں دلالی اور دلال کوسمسار کہتے ہیں۔

اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی کو کوئی چیز خرید نے میں مددد ہے بائع اور مشتری کے درمیان رابطہ قائم کرےاورکسی ہے سودا کرائے ۔

بعض او قات سمسار ، با لَع کا اور بھی مشتری کا وکیل ہوتا ہے اور بعض او قات دونوں کا وکیل ہوتا ہے۔ 🌣

#### دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء

دلال کی اجرت کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان کچھا ختلاف ہے۔ پہلے یہ مجھ لینا چاہئے کہ دلالی کی ایک صورت تو ایسی ہے جس کا جواز متفق علیہ ہے۔

 <sup>△</sup> المبسوط للسرخسى، ج: ۵ ا، ص: ۵ ا ا، وعون المعبود، ج: ٩ ص: ٢٢ ا، مطبع بيروت.

#### دلا لی کے جواز کی متفق علیہ صورت

متفق علیہ صورت میہ ہے کہ کسی شخص نے کہا مثلاً میرافلاں مکان ہےتم اس کے لئے مشتری تلاش کرواور مدت مقرر کردی کہا یک مہینہ کے اندرا ندرتم میرے لئے مشتری تلاش کرواس ایک مہینہ میں تم میرے اجیر ہوگے اس کی میں تمہیں اتنی اجرت ادا کرول گا۔

اس معاہدہ کی رو ہے اگر فرض کریں کہ اس نے پندرہ دن میں مشتری تلاش کرلیا اور باکنے ومشتری کے درمیان سودا ہوگیا تواس کو پندرہ دن کی اجرت مل جائے گی۔اس کوا یک مہینہ کے لئے اجیرر کھا تھا، فرض کریں اس کی پانچ ہزارا جرت مہینہ کی مقرر کی گئی تھی اس نے پندرہ دن میں تلاش کرلیا تواس کی اجرت ڈھائی ہزار ہوگئی۔
یہ صورت در حقیقت مسرۃ کی نہیں بلکہ حقیقت میں بیا جارہ ہے اوراس کے جواز میں سب کا اتفاق ہے۔
اورا گرفرض کریں کہ وہ پورا مہینہ کوشش کرتا رہا ،مشتری تلاش کرتا رہا ،لیکن اس کو کوئی مشتری نہ ملاتب بھی مہینہ ختم ہونے پراس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ اجارہ ہے اور اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ گ

#### سمسرة كي معروف صورت

الیکن مسر قاکی عام طور پر جوصورت معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لئے مشتری تلاش کریں ،اگر مشتری تلاش کریں ،اگر مشتری تلاش کرے لائیں گرے لائیں گئے ہزاررو بے دوں گا ،اس میں عام طور پر مدت مقرر نہیں ہوتی بلکہ عمل کی تکمیل پراجارہ ہوتا ہے کہ مشتری تلاش کرے لاؤ گئے تو تمہیں پانچ ہزاررو بے ملیں گے۔ اب آیا تو اس کو یانچ ہزار رویے مل گئے اور اگر دوسرے دن تلاش کرے لے آیا تو اس کو یانچ ہزار رویے مل گئے اور اگر دوسرے

ہب اس اس اس میں ہے۔ اس کو عالی ہوں مان کر سے ہے ، یا واس و پاپی ہرار روپے کا سے اور اس کر وہر سے دن کرانے کی ا دن تلاش کر کے نہ لا یا ، دوسر ہے دن کیا پورامہینۂ ٹز ر گیا ' دومہینے گز ر گئے ' وہ کوشش کر تار ہالیکن کوئی مشتری نہیں ملا تو ایک بیسہ بھی اجزنہیں ملے گی ۔اس کوعام طور پر سمسر ق کہتے ہیں ۔ نظ

اس کے جواز میں فقہاء کرام کا کلام ہوا ہے۔

## امام شافعی، ما لک اوراحمه بن حنبل حمهم الله کا قول

امام شافعی ،امام ما لک اورامام احمدٌ اس كومطلقاً جائز كہتے ہیں بشرط صرف بیے کہ اجرت معلوم ہول

<sup>9</sup> المبسوط للسرخسي، ج: ١٥، ص: ١٥ ا ، وعون المعبود، ج: ٩ ص: ١٢٣ ا ، مطبع بيروت.

و حاشیه ابن عابدین ، ج: ۲ ص: ۲۳.

ال كما في فتح البارى، ج: ٣٥٢.

#### حنفنيه كالمسلك

امام ابوحنیفہ کے بارے میں علامہ عینی نے ''عمدة القاری'' میں ینقل کیا ہے کہ ان کے نز دیک بیہ عقد جائز نہیں ہے، اور انہول نے امام ابوحنیفہ کی طرف غالباً بیقول اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ بیا جارہ تو ہے نہیں اس لئے کہ اجارہ میں معقود علیہ یا عمل ہوتا ہے یا مدت ہوتی ہے اس میں عمل کی تکمیل سے بحث نہیں ہوتی کہ عمل ملک جو ایا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی محنت کی ہے، لہذا اس کو اس کی اجرت مل جائے گی۔ بیاجارہ نہیں ورحقیقت سمسر قہ ہے جو جعالہ کی ایک شکل ہے۔ یا

#### جعاله

جعالہ پیایک مستقل عقد ہوتا ہے جوا جارہ سے مختلف ہے۔

جعالہ کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی مدت مقرر ہے نہ کوئی عمل مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیجے پر اجرت دی جاتی ہے، مثلا کسی شخص کا غلام بھاگ گیا، پیتے نہیں وہ کہاں ہے؟ اس نے کسی شخص ہے کہا کہ اگرتم میرے غلام کومیرے یاس لے آؤ گے تو تمہیں اتنی اجرت دول گا۔

اب نلام کب آئے گا؟ کب ملے گا؟ کتنی دیریگے گا؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی ہیں سب کچھ مجھول ہے ملے گا بھی یانہیں ملے گا۔ ہوسکتا ہے چھ مہینہ تک تلاش کرتا رہے ، محنت کرتا رہے ، کیکن وہ نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ کل مل جائے ، ہوسکتا ہے کہ بہت محنت کے باوجود نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ گھرسے باہر نکلے اور مل جائے تو نہ مل کی تعیین ہے ، نہ مدت کی تعیین ہے۔ مداراس پر ہے کہ جب مل کمل ہوجائے گا تو پیسے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گا اس کو جعالہ کہتے ہیں۔

#### ائمه ثلاثة كامسلك

ائمه ثلا ثه یعنی امام مالک ٌ، امام شافعیٌ اورامام احمر بن حنبل ٌ به تینوں حضرات جعاله کو جائز کہتے ہیں۔

#### امام ابوحنيفة كامسلك

امام ابوصنیفہ کی طرف میمنسوب ہے جعالہ کو جائز نہیں فرماتے ، کیونکہ بیاجارہ کی شرائط پر پورانہیں اتر تا۔ لیکن مجھے ایسالگتا ہے کہ ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ نے کہا ہو کہ جعالہ حرام ہے، البتہ جعالہ کے جواز پر بھی ان کی کوئی روایت موجودنہیں ہے۔اس واسطےاو گوں نے پیسمجھا کہامام ابوحنیفہ کے نز دیک جعالہ جائزنہیں۔

سمسارکوبھی جعالہ کے اصول پر قیاس کیا کہ چونکہ سمسرہ میں بھی نیمل متعین ہے اور نہ مدت متعین ہے بلکہ یہ کہا کہ جب تم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو اجرت ملے گی۔ یہ بھی جعالہ کی ایک شکل ہے۔ اور جعالہ کے بارے میں آمام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیعقد جائز نہیں اور علامہ مینی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کرنا ورست نہیں۔

اس کے بار کے میں میں نے عرض کیا کہ میراغالب گمان میہ ہے کہ اس بارے میں امام ابوحنیفہ سے کوئی نفی کی بات ثابت نہیں ہے لیکن اثبات کی بھی کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے ان کی طرف عدم جواز کی نسبت کی جاتی ہے۔

ورنددلائل کے نقطۂ نظر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ''ولسمن جاء به حمل بعید''کی روشنی میں جعالہ کا جواز واضح ہے۔

اس واسطے متاخرین حنفیہ نے سمسر ق کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر چہ علامہ عینی یہ لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک سمسر ق جائز نہیں لیکن متاخرین حنفیہ علامہ شامی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سمسر ق بھی جائز ہے اور علامہ ابن قدامہ نے المخنی میں صراحة امام ابوحنیفہ سے بھی جوازنقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ''السجے الله فسی دوالسطالة والابق وغیر هسا جائزة ، وهذا قول ابی حنفیة ومالک والشافعی و لانعلم مخالفا'' توضیح بات یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بھی سمسر ق جائز ہے۔ سال

جمهور كااستدلال

جعالہ کے جواز پر جمہور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف الطبیع کے واقعہ میں ہے۔

﴿قَالُو انفُقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنُ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ اَنَابِهِ زَعِيْمٌ ﴾ بعيرٍ و اَنَابِهِ زَعِيْمٌ ﴾

[يوسف: ۲۷]

ترجمہ: بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیانہ اور جوکوئی اس کو

ال إعلاء السنن . ج: ١٣ ، ص: ٢٠ ، وبدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٨، والمغنى ج: ٢، ص: ٥ ٣٥٠.

#### لائے اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا ،اور میں ہوں اس کا ضامن ۔

کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہوگیا ہے، جو شخص وہ پیالہ لے کرآئے گااس کوا یک اونٹ کے برابرراشن ملے گا۔
اب یہاں پیالہ گم ہوگیا اور یہ کہا جارہا ہے کہ جو بھی لائے گااس کوا یک بعیر کے برابرراشن ملے گا۔ یہ جو معاملہ کیا گیا،اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ ممل کی مقدار مقرر ہے بلکہ ممل کے نتیجے میں اجرت ملے کی گئی ہے۔
معاملہ کیا گیا،اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ مل کی مقدار مقرر ہے بلکہ ممل کے نتیج میں اجرت ملے کی گئی ہے۔
میا ملہ کیا گیا ہو، لہذا یہ جا درشرائع من قبلنا جمال استدلال ہے۔
نہ آئی ہو، لہذا یہ جائز ہے۔ یہائمہ ثلاثہ کیا استدلال ہے۔

## دلالی (ممیشن ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے اجرت طے کرنا

دوسرا مسئلہ اس میں بیہ ہے کہ مسمر ق کی اجرت کی ایک شکل بیہ ہے کہ کوئی اجرت مقرر کر لی جائے اجرت کی مقدار معین کردی جائے کہ مہیں پانچ ہزار روپے دیں گے تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں اور محقق قول کے مطابق حنفیہ کے ہاں بھی جائز ہے، لیکن عام طور سے سمسر ق میں جوصورت ہوتی ہے وہ اس طرح اجرت معین نہیں ہوتی بلکہ فیصد کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے کہ جینے تم بیچو گے اس کا دو فیصد تم کو ملے گا۔

آج کل کی اصطلاح میں اس کو کمیشن ایجنٹ (Commission Agent) بھی کہتے ہیں۔ یعنی تم جو سامان پیچو گے اس کی قیمت کا دو فیصد تہمیں ملے گا، ایک فیصد ملے گا، تو اجرت فیصد کے حساب سے مقرر جاتی ہے۔

بعض وہ حضرات جو سمسر ق کو جائز کہتے ہیں کہ اس قسم کی اجرت مقرر کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ سمسر ق در حقیقت ایک عمل کی اجرت ہے اور سمسار کاعمل شن کی کی بیشی سے کم اور زیا دہ نہیں ہوتا۔ وہ تو مشتری کو تلاش کر رہا ہے اب اگر شن ایک لاکھ ہے تب بھی اس کو اتنا ہی عمل کرنا پڑتا ہے اور اگر شن ایک ہزار ہے تب بھی اتنا ہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ ابندا اس میں اس کو تمن کی مقدار کے ساتھ مربوط کر کے اس کا فیصد مقرر کرنا ، بعض نے کہا ہے کہ بیجا کر نہیں ہے۔ گا

#### مفتى بەتول

کیکن اس میں بھی مفتی بہ قول ہے ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔اور علامہ شامیؒ نے بعض متاخرین حنفیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ رہے ہے کہ ہمیشہ اجرت کاعمل کی مقد ار کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عمل کی قدر وقیمت

ال وعده قال رايت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيا با في كل سنة (حاشيه ابن عابدين، ج: ٢، ص: ٢٣ وفتاوى السغدى ، ج: ٢، ص: ٥٤٥).

اورعمل کی حیثیت کے لحاظ ہے بھی اجرت میں فرق ہوجا تا ہے،اس کی مثال ملامہ شامیؒ نے یہ دی ہے کہا یک شخص چیڑے میں سوراخ کرتا ہے اورا یک شخص موتی میں سوراخ کرتا ہے۔

اب چیڑے میں سوراخ کرنے والے اور موتی میں سوارخ کرنے والے کے ممل میں محنت کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں الیکن موتی کے اندر سوراخ کرنے والے کے ممل کی قدرو قیت زیادہ ہے بنسبت چیڑے میں سوراخ کرنے والے کے مل کی قدرو قیمت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ لہٰذاا اً سرکوئی شخص ولا لی کررہا ہے اور اس نے قیمیت زیادہ مقرر کروالی ہے تو چونکہ اس کے ممل کی قدرو قیمت زیادہ ہے اس لئے اس میں فیصد کے تا سب سے اجرت مقرر کی جا سکتی ہے۔

ای طرح بعض لوگ کاروں کے بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں ،مکانات بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں ،ان

کا یجٹ اور بروکر ہوتے ہیں جود لالی کرتے ہیں۔ تو جود لالی کرنے والے ہیں اگرانہوں نے بالفرض سوز و کی

بی جوڈ ھائی لاکھ کی ہے اس پرایک فیصد کمیشن لیں جوڈ ھائی بزار روپے ہے۔ اور اگر انہوں نے شیور لیت بیچی
جو پچاس لاکھ کی ہے۔ اب بظاہر دونوں کا کمل ایک جیسا ہے لیکن معقود علیہ کی قدر وقیمت مختلف ہے۔ لہٰذا آئر وہ
اس پرایک فیصد لیس کے تو وہ ڈھائی لاکھ کی تھی اور یہ پچاس لاکھ کی ہے۔ اس پرڈھائی لاکھ کے حساب ہے کمیشن
لے گا اور اس پر بچاس لاکھ کے حساب سے تو چونکہ اس کمل کی قدر وقیمت زیادہ ہے اس لئے زیادہ لینے میں کوئی
مضا کفہ نہیں ، تو مفتی ہے تو ل ہیہے کہ فیصد کے حساب سے بھی سمسر ق کی اجرت لینا جائز ہے۔ ھا

آ گامام بخاری رحمت الله علی فرمات بیں۔ "ولم یس ابن سیرین و عطاء و ابراهیم والحسن باجو السمساد باسا"ان حضرات تا بعین بیل سے کی نے سمساری اجرت بیل کوئی حرج نہیں سمجھا۔

" وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب ' فمازاد على كذاو كذافهو لك"

حضرت عبداللہ بن عباسٌ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے مید معاملہ کرے کہ میر امیے کیٹر افروخت کردو، اگراتی قیمت سے زیادہ میں فروخت کرو گے تو جتنا زیادہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، یعنی میر امیہ کیٹر اسورو پے میں فروخت کردو۔اگر سورو پے سے زیادہ میں بیچا تو جتنے پیسے بھی زیادہ ہوں گے وہ تمہارے۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ابن عباسؓ کے اس قول پر مالکیہ نے عمل کیا ہے۔

دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ بیہ جائز نہیں ، اس واسطے کہ اگر بالفرض سور فیے مقرر کئے اور کہا کہ جوسو سے زیادہ ہوں گے وہ تمہاری اجرت ہوگی ،اب اگروہ کپڑ اسورو پے میں ہی فروخت ہوا تو سمسار کو بچھ بھی نہیں ملے گا۔

دل وعنه قال رایت ابن شجاع یقاطع نساجا پنسج له ثیا با فی کل سنة (حاشیه ابن عابدین، ج: ۲، ص: ۲۳ و فتاوی السغدی ، ج: ۲، ص: ۵۷۵).

جوحضرات جائز کہتے ہیں ان کہنا ہے ہے کہ اگرسمسارکو پچھنہیں ملاتو نہ ملے۔ بیراییا ہی ہے جبیبا کہ عقد مضار بت میں اگر کوئی شخص مضار بت کا عقد کرتا ہے تو اس میں بسا اوقات اس کو پچھ بھی نہیں ماتا۔ ایسے ہی اگر یہاں بھی نہ ملاتو کوئی حرج نہیں ۔

#### جمهور كاقول

لیکن جمہور کا کہنا ہے ہے کہ مضار بت کا معاملہ اور ہے اور سمسر ق کا معاملہ اور ہے، سمسر ق میں اس کوکوئی نہ کوئی اجرت ضرورملنی چاہئے ، جب اس نے عمل پورا کرلیا ہے تو اب اجرت اس کا حق ہے۔

سمسرة میں ایک تو جہالت چلی آ رہی تھی کہ پیتہ نہیں کوئی مشتری ملے گایا نہیں ، بیچا رہ محنت کرتا رہا ،محنت کر کے مشتری تلاش کیالیکن وہ بھی سو سے زیادہ میں نہیں خرید تا تو اس صورت میں بیہ بیچا رہ نقصان میں رہے گا ، لہذا بیصورت جائز نہیں ۔

#### حنفيه كامسلك

حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ بیصورت جائز نہیں، ہوسکتا ہے بیہ کہاجائے کہ بھٹی! یہ چیز سورو پے میں پچے دو، تنہاری اجرت دس رو پے ہے، لیکن اگر سورو پے سے زیادہ میں پچے دیا تو جتنا زیادہ ہوگا وہ بھی تنہارا ہوگا، لیخی ایک اجرت مقرر کر لی ۔ وہ تو اس کو ملے گی لیکن اگر ایک سوسے زیادہ میں فروخت کیا تو وہ بھی اس کا ہوگا۔ تو اگر ہمت افزائی کے طور پرکوئی زیادہ حصہ بھی مقرر کر دیا جائے اور اس کو خاص مقدار شمن پر معلق کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضا کھتے نہیں ۔ لئے

"وقال ابن سیرین: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلک أو بینی و بینک ، فلا باس به" اگریه کہا كه به چیزاتنے اتنے میں چورہ، جو پھے بھی نفع ہوگا وہ تمہارا ہے یا ہم دونوں آپس میں تقسیم كرلیں گے تو "فلا باس"اس میں بھی كوئى حرج نہیں ہے۔

#### "وقال النبي ها: المسلمون عند شروطهم"

اور دلیل میں بیہ بات پیش کی کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ آپس میں جوشرطیں قائم کرلیں یا جومعامدہ کرلیں وہ ان کے اوپر برقر ارر کھے جائیں گے اور ان معاہدوں کو تسلیم کیا جائے گا۔

امام بخاریؓ نے یہاں بی تعلیقاً ذکر کیا ہے ،ابو داؤد میں موصولاً آئی ہے اور امام بخاریؓ آگے شروط میں بھی اس کی وضاحت کریں گے۔

٢١ المبسوط للسرخسي، ج: ١٥ ا ، ص: ١٥ ا ا ، طبع دار المعرفة، بيروت، ٢٠ ١ ١ ص

<del>♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**♦0**</del>

۲۲۷۳ حدثنا مسدد: حدثنا عبدالوحد: حدثنا معمر ، عن ابن طاؤس ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما: نهى النبى الله أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد ، قلت : يا أبن عباس ، ما قوله : ((لا يبيع حاضر لباد))؟ قال : لا يكون له سمسارا. [راجع: ٢١٥٨]

یعبدالله بن عبال کی روایت نقل کی ہے جو "لا یبیع حاضر لباد" ہے متعلق ہے اوراس میں حضرت عبدالله بن عبال نے "لا یبیع حاضر لباد" کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا: "لایکون له سمسادا" یعی شہری آ دمی دیباتی کے لئے سمسار نہ ہے۔

#### اشكال:

حضرت عبداللہ بن عباس نے جوتفیر کی ہے اس کے مطابق سمسار بننا جائز نہیں ،اورامام بخاری سمسار کی اجرت کے جواز پرترجمۃ الباب قائم کررہے ہیں ،تو دونوں میں مطابقت نہ ہوئی ، بلکہ حدیث بظاہر ترجمۃ الباب کی نفی کررہی ہے؟

#### جواب:

امام بخاری کی وجهاستدلال یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جو بیفر مایا" لا یبیع حاصر لباد"اور حضرت عبداللہ بن عبائ نے اس کی تفسیر کی کہ "لایکون لله سمسادا" بیخاص اس صورت ہے متعلق ہے جب کوئی شہری کسی دیباتی کا دلال بنے۔

اس کامفہوم مخالف میہ ہے کہ اگر کوئی شہری ،شہری کا وکیل بنے یاد یہاتی ، دیہاتی کا وکیل بنے تو جائز ہے ، گویا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ حاضر بادی کے لئے بیچ کرے یا حاضر بادی کا وکیل اور سمسار بنے ،لیکن جود وسری صورتیں ہیں وہ نا جائز قر ارنہیں دی گئیں ،تو معلوم ہوا کہ دوسری صورتیں جائز میں ۔

#### (١٥) باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

عن مسلم، عن مسروق: حد ثنا خباب الله قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لى عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا، والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا، قال: وإنى لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لى ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لا رُتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ [مريم: 22]، [راجع: ١٩٠١]

## مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنے کا تھکم

حضرت خباب کے فرماتے ہیں کہ میں لوہارتھا۔ "فعملت للعاص بن وائل" عاص بن وائل مشرک تھا حضرت خباب کے لئے بطور مزدور کا م کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ارض حرب میں مشرک کی مزدوری کرسکتا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسلمان ،کسی کا فرکی مزدوری کرسکتا ہے۔ "فاجت مع لی عندہ" کہتے ہیں کہ میری اجرت اس کے پاس جمع ہوگئی۔"فاتیته اتقاضاہ" میں اس کے پاس این اجرت مانگئے گیا۔

"فقال: لا، والله اقصیک حتی تکفر بمحمد"مب خت نے کہا کہ بیں تہمیں پیے نہیں دوں گا جب تک کہ نبی کریم کی نبوت کا افارنہ کرو۔ بیں نے جواب بیں کہا۔ "اما واللہ حتی تموت ٹم تبعث ، فلا" بیں نہیں کرسکتا یہاں تک کہ تم مرو پھردوبارہ زندہ ہوجاؤ۔مقصدیہ ہے کہ بھی نہیں کرسکتا۔ "قال وائی لمیت ٹم مبعوث؟" اس نے کہا، کیا میں مرول گا پھردوبارہ زندہ ہول گا؟ "قلت نعم" میں نے کہا، بال تو مرے گا پھردوبارہ زندہ ہوگا۔

"قال فائه سيكون لى شم مال وولد فا قضيك" الله كها كها كها كريس مركردوباره زنده موجاؤل گاتو پهرمير عياس بهت سامال اوراولا دموگي الله وقت مين تير عياد اكردول گا، الله بير يه آيت نازل بوئي:

﴿ اَفَرَ أَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لا كُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً ﴾ [مريم: 22] رَوَلَداً ﴾ ترجمه: بهلاتونے ديكھااس كوجومئر بوابهارى آيوں سے اوركها مجھكول كررے گامال اوراولا د

یبال پر بھی مقصود یہی ہے کہ حضرت خباب کھی عاص بن وائل کی مزدوری کی ، با وجود یکہ وہ مشرک تھا، معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے بشرطیکہ ممل فی نفسہ جائز اور حلال ہو۔

#### (١١) بابُ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

وقال ابن عباس عن النبي الله : ((أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)). وقال الشبعى : لا يشرط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله. وقال الحكم : لم أسمع أحدا كره أجر المعلم . وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا ، وقال :

كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص.

حبحار يهونك كاحكم

ا گرکسی نے فاتحۃ الکتاب پڑھ کرر قیہ لینی جھاڑ پھونک کی اور اس پرکسی نے پیسے دید نے تو وہ لینا جائز میں اور اس پراجرت مطے کر کے لینا بھی جائز ہے۔

ا حیا عرب کوئی قید نہیں ہے،آ گے چونکہ احیا عرب کا واقعہ ہے اس واسطے اس کوذکر کر دیا ورنہ یہ کوئی قید نہیں ہے۔کوئی بھی شخص جماڑ پھونک پر پیسے دید ہے تولینا جائز ہے۔ کے

ابى سعيد ﷺ قال: انطلق نفر من أصحاب النبى ﷺ فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أبى سعيد ﷺ قال: انطلق نفر من أصحاب النبى ﷺ فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضا فوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحى فسعواله بكل شنى لا ينفعه شنى فقال بعضهم : لو أتيتم هؤ لاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شنى . فأتوهم فقالوا : يا ايها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شنى لا ينفعه ، فهل عند احد منكم من شنى؟ فقال بعضهم : نعم ، والله أنى لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿ لَلْ حَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشى وما به قلبة. قال : فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى نأتى النبيا فنذكر له الذى كان فنظر مايامر نا . فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا له فقال : ((قداصبتم ، أقسموا واضربوا لى معكم سهما )) . فضحك النبي ﷺ قال أبو بشر : سمعت أبا المتوكل بهذا . [انظر: والنبي ﷺ قال أبو بشر : سمعت أبا المتوكل بهذا . [انظر:

على أخذ الجعل على الرقية الحديث متفق عليه كماقال ، (كتاب الجعالة ، رقم: ١٢٨٩ ، تلخيص الحبير ، ج: ٢ص: ١٢٨ مطبع المدينة المنورة ، ١٣٨٣ هـ وفيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٧ وحاشيه ابن عابدين ، ج: ٢ ، ص: ٥٤). ١٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ، رقم ٠٠٨٩ ، ١٠٠٨ ، وسنن الترمذي، كتاب الطب عن رسول الله ، رقم : ٩٨٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم : ٩٦٩ ، وكتاب الطب ، رقم: ١٠٥٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم : ١٠٥١ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ١٠٥٢ ، ١٠٥١ ، ١٠٥١ ، ١٠٩١ .

حضرت ابوسعید خدری ﷺ کےمشہور واقعہ ہے استدلال کیا کہ حضرت ابوسعید خدری ﷺ کہیں گئے اور جا کرمہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی سے انکار کردیا۔ان کے ہاں کس آدمی کوسانپ نے ڈس لیاوہ اسے ان کے پاس لےآئے ،انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک رقینہیں کریں گے ، جب تک کہتم ہمیں کچھا جرت نہ دو ، پھرانہوں نے بکریوں کا ایک گلہ اجرت میں مقرر کیا ، پھروہ گلہ لے کرحضور اقدس ﷺ کے یاس آئے ۔حضور 

آپ ﷺ کو جب بتایا تو آپ ﷺ نے فر مایا ٹھیک ہے لے لواوراس میں سے مجھے بھی کچھ دیدوتا کہان کو بورااطمینان ہوجائے کہابیا کرنا جا تزہے۔

# كيا جرت على الطاعات جائز ہے؟

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعیؓ نے اس ہے استدلال کیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے ،نماز پڑھانے کی اجرت ، اذان دینے کی اجرت ،تعلیم قرآن کی اجرت ،امام شافعیؓ ان سب کو جائز کہتے ہیں ۔ <sup>9</sup>

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

ا ما م ابوحنیفه رحمة الله علیه کا اصل مسلک به ہے کہ طاعات پر اجرت جائز نہیں ، چنانچہ امامت ،مؤ ذنی اور تعلیم قرآن کی اجرت بیرجا ئزنہیں۔ <sup>تلے</sup>

## امام ابوحنيفه رحمه الثدكا استدلال

ان کا استدلال حضرت عبادة بن صامت کی روایت سے ہے۔ جوابودا وَاورا بن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے اصحاب صفہ میں ہے بعض لوگوں کو بچھ تعلیم دی ، بعد میں ان میں سے کسی نے ان کو کمان ویدی کہ حضور اقدس ﷺ ہے جب ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگرتم جا ہے ہو کہ اس کمان کے بدلے الله تنہمیں دوزخ کی ایک کمان عطا کرے تو لے لو۔ اس کامعنی یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس لینے کو جائز قر ارنہیں دیا۔ لئے

<sup>9.</sup> ٢٠ فيض الباري ج: ٣ ، ص: ٢٧٧،٢٧١ والهداية شرح البداية ، ج: ٣ ، ص: • ٢٨ ، مطبع المكتبة الاسلاميه، بيروت.

۲ وسنن أبى داؤد، كتاب البيوع ، باب في كسب المعلم ، رقم: ۲۹ ۲ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القوآن ، رقم : ١٣٨ ٢ وفيض الباري، ج:٣ ، ص: ٢٤٧ وتكملة فتح الملهم، ج:٣ ، ص: ٣٢٩، ٣٢٩.

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیاں بات کی دلیل ہے کہ طاعات پراجرت لین جائز نہیں ،اور جہال تک حضرت ابوسعید خدری ﷺ کے واقعہ کا تعلق ہے جہاں انہوں نے رقبہ کیا اور اس کے بدلے میں انہیں بکریوں کا گلہ ملا اور آپ ﷺ نے اجازت دی ۔اور وہ رقبہ فاتحة الکتاب کے ذریعہ تھا، تو اس ہے بارے میں حنفیہ سے کہتے ہیں کہ سے طاعت نہیں تھی ۔اجرت طاعات پر ناجائز ہے اور جہاڑ کچونک اگر و نیاوی مقاصد کے لئے کی جائے تو اس میں کوئی طاعت نہیں ہوتی اس لئے اس پراجرت لین بھی جائز ہے۔

تعویز گنڈے کا حکم

ابذاتعویذ ً نَذَ ہے اور حجارٌ بھونک کی اجرت بھی جائز ہے۔اس واسطے کہ بیطاعت نہیں۔

یبال یہ بھی سمجھ لینا جا ہے کہ قرآن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلاوت آگر کسی دنیاوی مقصد کے لئے ،
علاج کے لئے یاروزگار حاصل کرنے یا قرضوں کی ادائیگ کے لئے کی گئی تو اس میں تلاوت کا ثو اب نہیں ہوگا ،
لہٰذاوہ طاعت ہی نہیں ، وہ علاج کا کی طریقہ ہے جومباح ہے۔ چونکہ طاعت نہیں اس لئے اس پراجرت لین بھی جائز ہے۔ اس واسطے تعوید گئڈوں پراجرت لینا جائز ہے ، اسی طرح جوخاص دنیاوی مقاصد کے لئے لوگ ختم وغیرہ کراتے ہیں ،ان کی اجرت بھی جائز ہے اس واسطے کہ وہ طاعات ہیں ہی نہیں ،اس سے اجروثو اب کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک دنیاوی عمل ہے اس لئے اس پراجرت لے سکتے ہیں۔ لئے

ايصال ثواب يراجرت كاحكم

البتہ ایصال ثواب کے لئے 'جوختم کیا جاتا ہے اس میں اجرت لینا جائز نہیں ، کیونکہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ عمل طاعت ہونا جا ہئے ، جب طاعت ہوگا تو دوسرے کوایصال ثواب کیا جائے گا ،اور طاعت کےاویراجرت جائز نہیں۔ <sup>22</sup> حنفیہ کے نز دیک پیفصیل ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری کی کی رقبہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ طاعت نہیں لہذااس سے استدلال نہیں ہوسکتا ،اورعبادہ بن صامت کے یا سعد بن ابی وقائس کے جوروایت ہے جس میں کہ کمان دی تو آپ کی نے فرمایا کہ یہ جہنم کی کمان ہے تو یہ اجرت تعلیم پڑھی اور تعلیم طاعت پر ہے ای طریقے سے تر مذی میں حدیث ہے کہ آپ کی نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے منع کیا کہ وکی ایسا مؤذن ندر کھوں جواذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتی حنفیہ کی دلیل ہیں۔ سے

۲۲ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۲۷۲.

۲۳ فيض البارى ، ۲:۸ ، ص: ۲۷۸.

٣٠ وسنن الترمذي ،كتاب الصلواة ،باب ماجاء في كراهية أن ياخذالمؤذن على الأذان أجرا ، رقم : ٩٣ .

لیکن متاخرین حفیہ نے ان تمام کاموں (امامت ،اذان اور تعلیم قرآن) پراجرت لینا جائز قرار دیا۔
بعض حفزات نے بیہ کہا کہ بیجائز اس لئے کہا ہے کہ بیاجرت جودی جارہی ہے بیمل طاعت پرنہیں دی جارہی
بلکہ جس وقت پردی جارہی ہے کہ اپنا وقت محبوں کیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات بیہ ہے کہ حنفیہ نے اس باب میں
ضرورت کی وجہ سے شافعیہ کے قول پرفتویٰ دیا ہے اور ضرورت کی وجہ سے دوسرے امام کے قول پرفتویٰ دیا جاسکتا
ہے۔ یہاں شافعیہ کے قول پرفتویٰ دیا ہے۔

ضرورت بیتی کہ اگریہ کہددیں کہ کوئی اجرت نہیں ملے گی تو پھر نہ تو نماز کے لئے کوئی امام ملے گا، نہ کوئی مؤذن ملے گا، نہ کوئی پڑھانے والا ملے گا تو اس ضرورت کے تحت ایسا کردیا ۔لہٰذا جہاں بیضرورت ہے وہاں جواز ہے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں جواز بھی نہیں ۔ <sup>23</sup>

## تراويح ميں ختم قرآن پراجرت كامسكه

یمی وجہ ہے کہ تراوح کرٹر ہوانے کے لئے حفیہ نے بھی جائز نہیں کہا ہے۔ تراوح میں حافظ کواجرت نہیں دی جاسکتی ،اس لئے کہ تراوح کے اندرختم قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے،اگراجرت کے بغیر سنانے والا کوئی حافظ نظل رہا ہوتو ''الم میں کمیف' سے پڑھ کرتراوح کرٹر ہوادو۔اس واسطے وہاں اجرت جائز نہیں۔

بعض حفزات نے بہتاویل کی ہے کہ درحقیقت بہاجرت بالمعنی المعروف نہیں ہے جوامام، مؤذن یا مدرس کو دی جارہی ہے بلکہ حقیقت بہہ ہے کہ اصل اسلامی طریقہ بہتھا کہ اس پراجارہ تو نہ ہوتا تھالیکن بیت المال ہے ان لوگوں کے وظائف مقرر کئے جاتے تھے۔ جب بیت المال ندر ہا اور بیت المال سے خرچ کرنے کے وہ طریقے ندر ہے تو بیت المال کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اب دینے والے جو پچھ دیتے ہیں وہ بیت المال کی نیابت میں دیتے ہیں ، بطور عقد اجارہ نہیں دیتے ، یہتاویل بھی کی گئی ہے۔

صحيح تاويل

کین میرے نز دیک صحیح تاویل یہی ہے کہاس مئلے میں شافعیہ کے قول پرفتویٰ دیا گیا ہے۔ <sup>کٹ</sup>

٢٥ وبعض مشائخنا استحسنوا الاستجار على تعليم القرآن اليوم لانه ظهر التوانى فى الأمور الدينية ففى الإمتناع تنضييع حفظ القرآن وعليه الفتوئ. (الهداية شرح البداية، ج: ٣، ص: ٢٣٠ وفيض البارى ، ج: ٣، ص: ٣٤٠/٢٧١ ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ٣، ص: ٣٣٠)

٢٦ وتسمسك به الشافعي على جواز أخل الأجرة على تعليم القرآن ، وغيره ؛ وهوعندنا محمول على الرقية ،
 ونحوها ، (فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٤)

# مدہب غیر برفتوی کب دیاجا سکتاہے؟

دوسرے کے مذہب پر کب فتوئی دیا جاسکتا ہے؟ اس کا اصول میہ ہے کہ جب حاجت عامہ ہو، انفرادی شخص کے لئے بھی بعض اوقات گنجائش ہوجاتی ہے کہ کسی خاص تنگی کے وقت وہ کسی دوسرے امام کے قول پڑمل کر لے لیکن اس طرح ہرعام آ دمی کا کا منہیں ہے، اس کے لئے بھی پچھ شرا لط ہیں کہ جہاں کوئی اور طریقہ نہیں چل رہا ہے اور بہت ہی شدید حاجت واقع ہوگئی ہے تو وہاں دوسرے امام کے قول پڑمیل کیا جاسکتا ہے۔ سی

سوال: ایصال تواب وغیرہ میں جواجرت دیتے ہیں بعض اوقات تعیین نہیں کرنتے ، بغیر تعین کے دیدیتے ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: اگر کوئی عقد مشروط ہوتب تو بالکل ناجائز ہے اور اگر عقد میں مشروط نہیں کیکن معروف ہے تو قاعدہ المعروف کالمشر وط کی وجہ ہے وہ بھی ناجائز ہے ، کیکن بغیر معروف ہوئے اگر کوئی شخص کوئی ہدید دیدے تو لیناجائز ہے۔

#### "قال ابن عباس عن النبي الله احق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"

ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہتم جس چیز پراجرت لیتے ہواس میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اس حضرت ابوسعید خدری ﷺ کے واقعہ میں فر مایا۔ ہمارے نز دیک بیر قیہ پرمحمول ہے۔

اوراماً م على كا قول يه يك "الايشترط المعلم الخ"معلم كوئى شرط ندلگائے كه ميں اتنے پيے لوں گا۔ "الا يعطى الخ" ہاں اگر كوئى اپن طرف سے ديدے تو قبول كرسكتا ہے۔

"وقال المحكم لم أسمع احد اكره اجر المعلم" مين في كونهين ديكها كهوه معلم كي الجرت كوكر دوسجها بو

''**و اعبطبی البحسن در اهم عشر ق**'' حضرت حسن بھریؒ نے کسی معلم کودس درہم دیجے \_معلوم ہوا کہان کے نز دیک دینا جائز تھا۔

"ولم يو ابن سيوين باجو القسام باسا" محر بن سيرينُ نے قسام کی اجرت پرکوئی حرج نہيں سجھا۔

قسام وہ شخص ہوتا ہے جومشاع ملک کوشر کاء کے درمیان تقتیم کرتا ہے ۔عام طور پر وہ بیت المال کی طرف سے مقرر ہوا کرتا تھا۔مثلاً ایک جائیداد کئی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قسیم کر دیں۔

٢٤ تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٠ .

تقسیم کرنے کے لئے بیت المال کی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی! تم انصاف کے ساتھ تقسیم کردو۔اس کو بعض اوقات اجرت دی جاتی تھی۔حضرت حسن بھریؓ کہتے ہیں کہ قسام کے لئے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

"وقال كانت يقال: الرشوة في الحكم" اورابن سيرينٌ نے يابھى كہا كه كہاجاتا ہے كه احت ، حت درحقیقت فيصلے ميں رشوت لينے كو كہتے ہيں تو قاضى فيصله كركے رشوت لے، يوحت ہے۔

"و کانسوا یعطون علی النحر" اورلوگوں کوخرص پربھی پیسے دئے جاتے تھے۔خرص کے معنی تخمینہ کرنا،انداز ہ کرنا۔ درختوں پر پھل آنے سے پہلے بیت المال کی طرف سے کوئی آ دمی بھیجاجا تا تھا کہتم انداز ہ لگا ؤ اس باغ میں کتنے پھل آئیں گے۔ تو باغ میں جا کر جوانداز ہ لگا تا تھا اس کوا جرت دی جاتی تھی۔

"فکانما نشط الخ" اس شخص کااییا ہوا کہ اس کوکسی نے رسی سے چھوڑ دیا ہو، پہلے رسی بیا ندھا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا دراب گویا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔"فانطلق الخ" پس یہاں تک کہ وہ چلنے لگا اور کوئی تکلیف، کوئی بیاری نہیں تھی۔

سوال: ایسال تواب کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: اگرمشروط یامعروف ہوتو ناجائز ہے لیکن اگرمشروط یامعروف نہ ہواور جانے والے کا مقصد بھی کھانا کھانا نہ ہو بلکہ جانے والے کا مقصد ایصال تو اب ہواور اس نے کھانا کھلا دیا یہ جائز ہے۔ باقی تیجہ، چالیسواں، دسواں کی جورشمیں ہیں بینا جائز ہیں۔ایی مجالس میں شرکت ہی جائز نہیں۔

سوال: ٹرانسپورٹر حضرات گاڑی ڈرائیور کے حوالے کرتے ہیں اور اس کی یا تو ماہا نہ تخواہ مقرر کردیتے ہیں اور یا کوئی مقررہ رقم لگا دیتے ہیں جوشام کو ڈرائیور کو مالک کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ چاہے ڈرائیور زیادہ کام کریں یا کم ، کیا پیطریقہ جائز ہے؟

جواب: ماہانہ تنخواہ مقرر کرنا بھی جائز ہے کہ ڈرائیورکو ماہانہ تنخواہ پررکھ لیا، جو پچھ بھی آمدنی ہوئی وہ مالک نے وصول کی اور یہ بھی جائز ہے کہ میں اپنی گاڑی کرایہ پر دے رہا ہوں ،اس کا یومیہ کرایہ مثلاً پاپنچ سو روپے لوں گا،ابتم اس کو چلاؤ اور جو پچھ بھی اجرت وصول کرو،شام کو میں پاپنچ سورو پے اس کا کرایہ وصول کروں شام کو میں پاپنچ سورو پے اس کا کرایہ وصول کرلوں گا، یہ بھی جائز ہے۔

سوال: ٹیوشن کا کیا تھم ہے؟

جواب: ٹیوٹن تو تعلیم ہی کے حکم میں ہے ،متاخرین نے اس کو جائز کہا ہے۔استاد، شاگر د کے گھر جائے ، یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں صور تحال ایس بن گئی ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو بچے

قرآن کی تعلیم سے محروم ہوجا ئیں۔ 🕰

### (٤ ١) باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء

۲۲۷۷ ـ حدثنا محمدبن يوسف :حدثنا سفيان ، عن حميد الطويل ، عن أنس ابن مالك شه قال : حجم أبوطيبة النبي شه فأمر له بصاع أوصاعين من طعام ، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. [راجع : ۲۰۱۲]

اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غلام پر جو ضریبتہ مقرر کردیتے تھے وہ جائز تھا بشر طیکہ اتنا ہو کہ وہ اس کے اس حدیث سے معلوم ہور ہاہے کہ حضور اکرم ﷺ نے وہ ضریبتہ کم کروایا ہے۔

### (٢٠) باب كسب البغي والإماء

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية . وقول الله تعالىٰ : ﴿وَلَا تُكُوهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى اللهِ عَالَىٰ : ﴿وَلَا تُكُوهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى اللهِ عَالَىٰ اللهَ مِنْ بَعُدِ إِكُرَاهِهِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهَ مِنْ بَعُدِ إِكُرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾ [النور : ٣٣] وقال مجاهد : فتياتكم : إمائكم.

۲۲۸۳ - حدث مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة ،عن محمد بن جحادة ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة في قال: نهى النبى في عن كسب الإماء .[أنظر: ۵۳۳۸]

حضرت ابوہریرہ ﷺ کی حدیث میں ارشاد ہے کہ ''نہی السنبی ﷺ عن کسب الإماء'' اس سے باندیوں کی ہر کمائی مراد نہیں ہے بلکہ وہ کمائی مراد ہے جو فجور کے ذریعے حاصل ہوئی ہو۔

# امام ابوحنیفهٔ کے قول کی وضاحت

ا ما م ابوحنیفہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ انہوں نے بیفر مایا اگر کسی شخص نے کسی فاجرہ کو کرایہ پرلیا اور پھر اس سے زنا کیا تو اس پر حدنہیں آتی اور ساتھ میں بی بھی فر مایا کہ اس عورت کوجو پیسے دئے جا کیں گے وہ پیسے اس

٢٨ تكملة فتح الملهم ، ج: ١٠ ، ص: ١٣٣١.

۲۹ (وقع سنسن أبي داؤد ، كتباب البيوع ، رقم : ١ ٢٩٧ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٥١٧ ،
 ٢١ ٨ ، ١ ٢١٨ ، ٢٦٩ ، • ٣٨٩ ، ٩٨٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢ ٢٥٠)

کے لئے حلال ہیں۔

درحقیقت بات سے ہے کہ امام ابوصنیفہ کے قول کو غلط سمجھا گیا ہے۔ حقیقت میں ان کا کہنا ہے تھا کہ پہلے زمانے میں عام طور سے باندیوں سے فاحشہ کا کام کرایا جاتا تھا۔ تواگر کسی نے باندی خدمت وغیرہ کے لئے کرا یہ پرلی، زنا کے لئے نہیں لی، کیکن بعد میں اس سے زنا کرلیا تو جو پیسے اس باندی کو دئے گئے وہ اس کے لئے حلال میں اس لئے کہ اصل معقود علیہ خدمت تھی ، زنانہیں تھا۔ سی

# شبه کی بنیاد پر حدمہیں ہوگی

اور حرائر کے بارے میں ان کا قول بیتھا کہ اگر کسی نے کسی حرہ کو کرایہ پرلیا اور یہ کہا کہ مجھے تمتع کے لئے کرایہ پر لیتا ہوں تو بھی کہتے ہیں کہ اس پر حدنہیں ہے۔

اں واسطے کہ تتع میں احتمال ہے کہ اس نے متعہ کے لئے لی ہواور متعہ اگر چہ حرام ہے ، جائز نہیں ہے لیکن حد کے سلسلے میں شبہ پیدا ہو گیا اور حدمعمو لی معمولی شبہات میں ساقط ہو جاتی ہے۔ <sup>ات</sup>

توامام ابوصنیفہ نے یہ تھوڑا سادقیق فرق کیا تھا،اگرزنا کے لئے ہی کرایہ پرلیا جائے تووہ ان کے نزدیک بھی حرام ہے لیکن اگر کسی اور مقصد کے لئے لیا اور پھرزنا کرالیا تو یہ کمائی حرام نہیں۔ ت

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول

حضرت علامه انورشاہ کشمیری صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اب دقیق فرق کی گنجائش نہیں رہی ،اس لئے کہ اب جوزیادہ تر زانیات ہیں وہ سب العیاذ باللہ اسی قسم کاعقد کرتی ہیں ،للہٰ دااب اس تدقیق میں پڑنے کی ضرورت، نہیں رہی ،سیدھی سی بات ہے ''کسب البغی حبیث'' ۔ سی

of تفصیل کے لئے و کھتے: فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۲۲۲، ۲۲۲.

اس ويدرأ عنه الحد للشبهة حاشيه ابن عابدين ، ج: ٣ ، ص: ١٨٣.

٣٢ ومحصل الكلام، وجملة المرام أن أجرة الزنا حرام عندنا أيضا ، أما الحرائر فمطلقا، وأما في الاماء فكذالك، الاماوقع بين السمولي وجاريته، ثم ذلك أيضافي الزمن القديم. أما اليوم فلا تحل مطلقا، لا في الحرائر، ولا في الإماء، لا في حق مواليهن، ولا في حق غيرهن، وكان الواجب على أصحابنا أن ينظروا في عبارة "المحيط" ولا يهدروا القيود المذكورة فيها، لئلا يردعلينا ما أورده الخصوم، ولكن الله يفعل مايشاء ؛ ويحكم مايريد، والله تعالى أعلم، وعلمه أحكم، فيض البارى، ج: ٣، ص: ٢١٨.

سي وينبغى أن لايفتى اليوم إلا بالحرمة مطلقا ، سواء كان المعقود عليه تسليم النفس ، أو الزنا ، سدا للذرائع ، فإن أثمة الفسق قد بغوا وعتوا في زماننا الخ فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٠٢٨٠.

### (٢١) باب عسب الفحل

، عن على بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى النبى عن عسب الفحل  $\mathcal{Z}$ 

### حدیث باب میں جمہور کا مسلک

کسی نرکوکرایہ پرلینا تا کہ وہ مادہ کے ساتھ جفتی کرے اور مقصود بچہ پیدا کرنا ہو، حدیث میں اس سے منع فر مایا ہے چنانچہ جمہور کا مسلک میہ ہے کہ عسب افعل کی اجرت جائز نہیں۔ نھیں

### امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام مالک جائز کہتے ہیں ،جس روایت ہے وہ استدلال کرتے ہیں اس کی تو جیہ حنفیہ اور جمہور کے نز دیک بیہ ہے کہ با قاعدہ کرا بیر پرمقررنہیں کیا گیا تھا ،کو ئی شخص نرلے کر گیا اور اس ہے جفتی کرائی اور جس سےنر لے کر گیا تھااس کی پچھ خاطر تواضع کر دی ، چائے ، یانی کر دیا ،اس حد تک جائز ہے۔ ات

چنا نچر ترندی میں ہے کہ صحابہ کرام کے لیوچھا کہ بعض اوقات ہم نر لے کر جاتے ہیں تولوگ ہماری خاطر تواضع کرئے ہیں،آپ کے نے اس کی اجازت فرمائی۔ سے

# (۲۲)باب إذااستأجر أرضاً فمات أحدهما

٣٣ وفي سنن الترمدى ، كتاب البيوع عن رسول الله، وقم: ٩ ٩ ١ ، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، وقم: ٢ ٩ ٩٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم: ٢ ٩ ٩٥ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، وقم: ٢ ٠ ٣٠٠.

٣٥٠ ٣١٠ ، ٣٤ حديث ابن عسرحديث حسن صحيح البغ....والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الجمهوروالنهى عندهم للتحريم وهوالحق قال الحافظ في الفتح: بيعه وكرأه حرام الخ.تحفة الأحوذي، وقم: ١٩٣ ا، وفيض البارى، ج: ٣، ص: ٢٢، ٣١١.

٢٢٨٢ ـ وان رافع بن حديج حدث: أن النبي ا نهى عن كراء المزارع.

وقبال عبيندالله عن نبافع ، عن ابن عنمر :حتى أجلاهم عمر. [أنظر: ٢٣٣٢، ٢٨٢٣، ٢٧٢، الله عن نبافع ، عن ابن عنمر :

### حدیث باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب

سی شخص نے زمین کرایہ پر لی پھرموجر یا متاجر میں سے کسی کا انقال ہو گیا تو امام بخاری کا ندہب سے سے کہ انقال سے اجارہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ موجریا متاجر کے ورثہ کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

اورا گرموجر کا انتقال ہو گیا تو اجارہ باقی رہے گا اورموجر کے ور شدا جرت وصول کرتے رہیں گے اورا گر متاجر کا انتقال ہو گیا تب بھی اجارہ باقی رہے گا اورمتا جرکے ور شداس زمین سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔

### حنفنيه كالمسلك

حفیہ کا مذہب میہ ہے کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجارہ فنخ ہوجاتا ہے۔حفیہ اس کی وجہ میہ بیان کرتے ہیں کہ اجارہ دوآ دمیوں یعنی موجراورمتا جرکے درمیان عقد ہے جب ان میں سے کسی ایک کا انقال ہو گیا تو معقود علیہ اس کی ملکیت ندر ہی۔

اگرموجر کا انتقال ہو گیا تو معقو دعلیہ موجر کی ملکیت نہ رہی بلکہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوگئی اور ورثہ اس کے بالکل نئے مالک ہیں ،ان کی مرضی کے بغیر دوسرا آ دمی ان کی ملکیت میں تصرف نہیں کرسکتا ،الہٰذااگروہ رکھنا چاہیں تو اجارہ کی تجدید کریں ،سابق اجارہ منسوخ ہوجائے گا۔

معقود علیہ کی منفعت جس متاجر کودی گئی تھی اگراس کا انقال ہو گیا تو اب اگر مؤجراس کے ورثہ کودینے پر راضی نہ ہوتو ورثہ مالک کی اجازت کے بغیر کیے منتفع ہول گے!اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجارہ ختم ہوجاتا ہے۔ مسلم امام بخاریؓ نے مختلف آثار سے استدلال کیا ہے۔

"وقال ابن سيوين ليس لأهله أن يخرجوه" موجر كور شكوت نبيل ب كمتاجركوز بين

۳۸ فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۲۸۰.

ے نکالیں جب تک کہ اجل پوری نہ ہوجائے ، بیا بن سیرین کا مسلک ہے۔

"وقبال المحكم والمحسن وإياس بن معاوية : تمضى الإجارةالى أجلها" يه حضرات تابعين فرمات بين كداجاره اپني اجل پورى مونے تك جارى ركھا جائے گا باوجوديد كدموجر كا انتقال مو گيا مو، تو امام بخاري ئے ان جاروں كا قول اپني دليل ميں پيش كيا ہے۔

# امام شافعی رحمه الله کا قول

امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے کداجار دباقی رہتا ہے۔

حنفیہ کا قول بظاہر قیاس پر بنی ہے اس پرنص ہے کوئی صریح دلیل موجو زنبیں ہے۔

ہمارے زمانے میں اگر احدالمتعاقدین کی موت پر اجارہ کو فٹنخ سردیا جائے تو اس صورت میں بہت مشکلات کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس واسطے دوسرےائمہ کے قول پرفتو کی دینے کی گنجائش ہے۔

#### "وقال ابن عمرا أعطى النبي الله خيبر بالشطر"

ایک استدلال اس بات ہے کیا کہ حضور ﷺ نے خیبر کی زمین مزارعت پر آدھی بیداوار کے معاوضے میں یہودیوں کودی تھی۔ فکان .....ماقبض النبی ﷺ ۔

اب یہ معاملہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں بھی جاری رہا ، نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صدیق اکبر ﷺ کے زمانے میں بھی جاری رہااور حضرت عمر ﷺ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی رہااور یہ نہیں مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ یا حضرت عمر ﷺ نے اجارہ کی تجدید کی ہو۔

امام بخاریؒ اس سے بھی استدلال کررہے ہیں کہ مؤجراور مستاجر کے انتقال سے اجارہ فئے نہیں ہوتا ورنہ حضرت ابو بکراور عمر رضی اللہ عنہما تجدید فرماتے۔اگر چہ بیہ معاملہ اجارہ کا نہیں بلکہ مزارعت کا تھالیکن اجارہ اور مزارعت میں پچھڑیا دہ فرق نہیں ،اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال فرمایا۔



رقم الحديث: ٢٢٨٧ - ٢٢٨٩

. 

# ٣٨- كتاب الحوالات

### (١) باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟

وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملينا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأ خدهذا عينا وهذا دينا ، فان توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه.

## حواله كي تعريف

یہ حوالہ کا باب ہے اور حوالہ کہتے ہیں نقل الذمة الی الذمة که ایک شخص کے ذمه دین تھا ،اس نے اپنادین کسی اور کے ذمه میں منتقل کر دیا کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے تم فلاں سے وصول کرلین اس کوحوالہ کہتے ہیں۔ اس میں تین فراق ہوتے ہیں:

**ایک**اصل مدیون جس پر دین تھااس کومچیل کہتے ہیں۔

دوسرا دائن کومخال کہتے ہیں۔

اور تیسراوه شخص جس کی طرف دین کونتقل کیا گیاہے اس کومتال علیہ کہتے ہیں۔

حوالہ کی اصل بیحدیث ہے جوامام بخاریؓ نے یہاں روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ''مطل الغنبی ظلم'' کوغنی آ دمی کا ٹال مٹول کرنا یعنی جس کے اوپرکوئی دین واجب ہواور وہ غنی ہولیکن پھربھی وہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے تو پیظلم ہے۔

ا وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ٢٩٢٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ١٢٢٩ ، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٣٠٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٠٣ ، وسنن ابي داؤ د ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٠٩ ، ومسند احمد ، رقم: ٣٠٩ ، ومسند احمد ، رقم: ٣٠٩ ، ومسند احمد ، رقم: ٣٣٩ ، ومسند احمد ، رقم: ٣٠٤ ، ١٢١ ، ٢٣٩ ، ومسند احمد ، و ٣٠٤ ، ١٢١ ، ٢٢٩ ، ١٣٩ ، ١٢١ ، ٢٣٩ ، و ٣٠٤ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١

دوسراجملہ بیارشادفر مایا کہ ''افا انبع احدیم علی ملیئ فلیتبع''تم میں ہے جب سی کوکس غنی آ دمی کے چھے لگ جائے ، لین اگر کوئی مدیون یہ ہے کہ جھ سے دین وصول کر لینااوروہ آ دمی جس کی طرف وہ حوالہ کر رہاہے وہ غنی بھی ہو دین وصول کر لینااوروہ آ دمی جس کی طرف وہ حوالہ کر رہاہے وہ غنی بھی ہو اوراس کے بارے میں تمہارا خیال ہوکہ وہ دین کی ادائیگی پر قادر ہے تو پھر اس کے حوالہ کو قبول کر لو۔اس حدیث میں نبی کریم پھٹانے حوالہ کو شروع فرمایا اور دائن کو ترغیب دی کہ وہ حوالہ قبول کر لے۔

یہ بات تقریباً ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے کہ میتبع کا امر وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ دائن کی مرضی ہے،ا ڈرچا ہے تو حوالہ قبول کرے اوراگر چاہے تو قبول نہ کرے لیکن آپ میٹانے مشورہ یہ دیا کہا گرکوئی حوالہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، ادائیگی پر قادر بھی ہے تو خواہ مخواہ تم اصل مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کرو؟ اس سے حوالہ قبول کرواور اس سے وصول کرو۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے۔

### حواليهمين رجوع كالمسئلير

آ گے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جب ایک مرتبہ حوالہ ہو گیا اور دائن نے حوالہ قبول کرلیا تو اس کے بعد دائن اصل مدیون سے کسی وقت رجوع کرسکتا ہے یانہیں؟

اصل بات توبیہ ہے کہ جب حوالہ کر دیا گیا تواب اصل مدیون پچے سے نکل گیا۔ اب مدیون بدل گیا، اب مطالبہ کا حق محتال علیہ سے ہوگا اور کفالہ اور حوالہ میں یہی فرق ہے کہ کفالت میں ضم الذمہ الی الذمہ ہوتا ہے یعنی پہلے مطالبہ کا حق صرف مدیون سے تھا، اب کفیل سے بھی حاصل ہو گیا ہے یعنی دونوں سے مطالبہ ہوسکتا ہے، اصل سے بھی اور کفیل ہے بھی۔ اور حوالہ مطالبہ میں منتقل ہوجا تا ہے، یعنی نقل الذمہ الی الذمہ ہوجا تا ہے۔

لہذا جب محتال نے محتال علیہ کی طرف حوالہ قبول کر لیا تو اب اصل دائن کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔
مطالبہ محتال علیہ سے کرے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بیں کہ بعض حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جن
میں محیل سے مطالبہ کاحق ہوتا ہے اور وہ حالات ہیں جن میں حوالہ تو گا ہوجائے اس کو حوالہ کا تو کا ہوجانا کہتے ہیں۔
میں محیل سے مطالبہ کاحق ہوتا ہے اور وہ حالات ہیں جن میں حوالہ تو گا ہوجائے اس کو حوالہ کا تو کا ہوجانا کہتے ہیں۔
فرض کریں جس شخص کی طرف حوالہ کیا تھا لیمن محتال علیہ، وہ مفلس ہو کر مرگیا اور ترکہ میں پچھ نہیں چھوڑ ا
تو اب بیدائن بے چارہ کہاں سے جا کر مطالبہ کرے گا۔ اس حوالہ کا تو کی لیمنی ہلاک ہوگیا یا بعد میں کیا تھا اور اس
سے منکر ہوجائے کہ جاؤ، بھا گو! میرے پاس پچھ نہ ہو کہ عدالت میں جا کر پیش کرے وصول کرلے ، تو اس صورت میں بھی
دائن لیمنی محتال علیہ کے پاس بینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جا کر پیش کرے وصول کرلے ، تو اس صورت میں بھی
حوالہ تو کی ہوگیا۔

ع ، س شرح فتح القدير ، ج : ٤ ، ص : ٢٣٩.

ا بمحیل بعنی اصل مدیون سے وصول کرسکتا ہے تو حوالہ تو کی ہونے کی صورت میں دین اصل مدیون یعنی محیل کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔مطالبہ منتقل ہوجا تا ہے تو حنفی<sup>ت</sup> کے نز دیک رجوع کرسکتا ہے۔

### ائمه ثلاثه رحمهم الله كالمسلك

ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ چاہے حوالہ (تویٰ) ہلاک ہوجائے تب بھی اصل مدیون سے مطالبہ کاحق نہیں لونٹا اور مختال کومجیل یعنی اصل مدیون کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ھے

اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم کے نے فرمایا "إذا أتبع أحمد کے علمی ملیئ فلیتہم " کہ جب غنی کی طرف حوالہ کیا گیا تو بس پھرتم اس کے پیچھے لگو۔ نے "فلیتہم " امر کا صیغہ ہا ورامر و چوب پر دلالت کرتا ہے کہ اب تمہارا کا م یہ ہے کہ اس کے پیچھے لگے رہو، وہ دے یاند دے مفلس ہوجائے یا منکر ہوجائے ، تمہیں اس کے پیچھے لگے رہنا ہے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے حوالہ قبول کیا تھا۔ اب محتال علیہ کی حیثیت و بی ہوگی جواصل مدیون مفلس ہو کر مرجا تا تو کوئی چارہ کا رہیں تھا۔ اگر اصل مدیون منکر ہوجا تا تو جو صورت وہاں ہوتی و بی صورت یہاں بھی ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكا استدلال

امام ابو حفیہ رحمہ اللہ حضرت عثان غنی کے اثر سے استدلال کرتے ہیں جو تر مذی نے روایت کیا ہے۔ کے

فر ماتے ہیں''**لیس علی مال مسلم توی**'' کہ سلمان کا مال تباہ نہیں ہوتا یعنی اگر تباہ ہوجائے تو ایمانہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جارہ کارندر ہے بلکہ وہ اس صورت میں اصل مدیون کی طرف رجوع کرسکتا ہے۔ بی<sup>حضرت عثمان کے کا اثر ہے۔ آپ کے نیے بات اس سیاق میں بیان فر مائی کہا گرہم بیکہیں کہ دائن اب</sup>

م وقال أبو حنيفه يرجع بالفلس مطلقا سواء عاش أو مات (فتح الباري ، ٣: ٣٢٣)

ش شرح فتح القدير ، ٤ : ٢٣٠.

خلم واما بسلفظ أحيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية ألطبراني عن أبى هريرة في الوسط قال قال رسول الله تأثيثه مطال العني
 ظلم ومن أحيل على مليئ فليتبع و رواه أحمد وإبن أبي شيبة ومن أحيل على مليئ فليحتل الخ شرح فتح القدير ، ٤: ٢٣٩.

ے قال أبو عيسى .... وقال بعض أهل العلم إذا توى مال هذا بافلاس المحال عليه فله أن ير جع على الأول واحتجوايقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على قال مسلم توى قال إسحق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرحل على أخر وهو يرى أنه مليئ فاذا هو معدم فليس على مال مسلم توى سنن الترمذي ، ٣ : • • ٢ ؛ دار النشر دار إحيا التراث العربي ، يبروت .

محیل ہے رجوع اور مطالبہ نہیں کرسکتا تو اس صورت میں مسلمان کے مال پر ہلا کت آگئی۔اس لئے کہ دائن کا مال ضائع ہو گیاا وراب ملنے کی کوئی امیر نہیں ، حالا نکہ مسلمان کے مال پر ہلا کت نہیں۔ <sup>ک</sup>

### حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو حدیث باب میں بیکہا گیا تھا کہ جب تمہیں حوالہ کیا جائے کسی غنی (ملی) پر جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ادائیگی پر قادر ہو، تو حوالہ کی قبولیت کی علت محتال علیہ کاغنی ہونا ہے۔اب بعد میں اگر وہ مفلس ہوگیا تو جس کی بنا پر حوالہ کیا گیا تھاوہ علت ختم ہوگئی۔لہٰذااب اس کی طرف حوالہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اصل سے مطالبہ کاحق ہوجائے گا، بیر حنفیہ کا مسلک ہے۔

### شافعيه كي طرف سے اعتراض اوراس كاجواب

امام شافعیؒ اس اثر پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اس اثر کا مدار ایک راوی خلید بن جعفر پر ہے اور ان کو مجبول قر اردیا گیا ہے۔ اس لئے اس اثر سے استدلال درست نہیں ۔لیکن تیجے بات بیر ہے کہ خلید بن جعفر سیم مسلم کے رجال میں سے ہے ،حضرت شعبہ جیسے متعقق فی الرجال نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ۔لہذا ان کی حدیث قابل استدلال ہے۔

بعض شافعیہ نے اس اثر ''لیس علی مال مسلم توی '' کی پھتا ویل بھی کی ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں ہے جب حوالے کے وقت دائن میہ بھھ رہا تھا کہ'' محتال علیہ''غنی اور مال دار ہے اور پیسے اداکر نے پر قادر ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی نہیں ہے بلکہ فقیر ہے ۔ ایسی صورت میں ''لیسس علی مال مسلم توی '' صادق آتا ہے، لیکن اگروہ پہلے غنی تھا اور اس کاغنی ہونا معلوم تھا، بعد میں وہ مفلس ہو گیا تو اس صورت میں با شرصا دق نہیں آئے گا۔

اور ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اڑ مطلق ہے ، پھر آپ نے اس میں کہاں سے قیدیں داخل کردیں ، اور اس کی تائید میں حضرت علی علیہ کا اثر بھی موجود ہے جس میں آپ علیہ نے فر مایا کہ'' حوالہ'' میں '' تو کی'' کی صورت میں محیل سے رجوع کر کتے ہیں ۔اسی طرح حضرت حسن بھری ، حضرت قاضی شریح اور حضرت ابراہیم جمہم اللہ یہ سب حضرات تابعین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ'' محیل'' کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فر بایا:

#### "باب في الحواله وهل يرجع في الحوالة؟

ر سنن البيهفي الكبرى ، ج : ٢ ، ص: ١١ ، رقم ١١٢١.

کیا حوالہ میں مختال ، محیل کی طرف رجوع کرسکتا ہے؟ '' ہل یوجع'' اس لئے کہا کہ اس میں اختلاف ہے۔ آگے فر مایا کہ حسن اور قادۃ کا کہنا ہے ہے کہ '' إذا کان یوم أحال علیه ملیئ جاز''جس دن حوالہ کیا گیا تھا اگر اس دن مختال علیہ غنی تھا تو جا تز ہونے کا مطلب سے ہے کہ حوالہ تام ہو گیا پھر رجوع کا حق نہیں۔ مقاا گر اس دن مختال علیہ غنی تھا تو بیس ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حوالہ قبول کر رہا ہے اس وقت وہ بے چارہ سمجھا کہ غنی ہے بعد میں پتہ چلا کہ بی تو غنی تھا ہی نہیں لیعنی حوالہ کے پہلے دن سے غنی نہیں تھا تو پھر رجوع کا حق نہیں۔ ف

#### "وقال ابن عباس رضى الله عنهما يتخارج الشريكان واهل الميراث"

حوالہ میں رجوع نہ ہونے کی ایک نظیر پیش کر کے اس پرایک طرح سے قیاس کررہے ہیں۔

قیاس به کرر ہے کہ دوآ دمی ایک کا روبار میں شریک ہیں ،اس کا روبار میں پچھتو اعیان ہیں اور پچھ دیون ہیں۔اعیان جیسے سامان تجارت یا روپیہ، بیسہ اور دیون وہ ہیں جولوگوں کے ذمہ ہیں۔فرض کریں کاروبار کی کل قیمت ایک لا کھروپے ہے اس میں سے بچپاس ہزارروپے عین کی شکل میں ہیں اور بچپاس ہزارروپے دین کی شکل میں ہیں۔ دین ہونے کے میمعنی ہیں کہ دوسروں سے قابل وصول ہیں جو دوسروں پرواجب ہیں۔ دونوں فریقوں نے آپس میں شخارج کرلیا۔

تخارت کامعنی میہ ہے کہ بیقسیم کردی کہ ایک شریک نے کہا کہ اعیان تم لے لواور دیون میں لے لیتا ہوں۔ پہلے دونوں اعیان میں بھی مشترک تھے اور دین میں بھی مشترک تھے لیکن بعد میں دونوں نے اس طرح تقسیم کردی کہ ایک نے کہا اعیان تمہارے اور دیون میر ہے، جس شخص کو اعیان ملے وہ اعیان لے کر چلا گیا اور جس شخص کے حصے میں دیون تھے وہ بے چارہ مدیونوں کے پیچھے پھر تار ہا کہ لاؤمیرا قرضہ ادا کرو۔ پچھ نے دیدئے اور پچھ نے دیدئے اور پچھ نے ددئے۔ یہاں تک کہ پچھ کہد دیا ہم نہیں دیتے یا پچھ فلس ہوکر مر گئے۔

تو جس شخص کے حصے میں دیون آئے تھاس نے وہ حصہ اپنی مرضی سے لیا تھا،لہٰذا ا یہ تھے دیون ضائع ہو گئے تو اب وہ دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یہ نہیں کہ سکتا کہ مجھے تو دیون نہیں ملے اور تہ ہیں اعیان مل گئے،لہٰذا دیون میں تم بھی شامل ہوجا وَاور مجھے بیدین ادا کرو، بیدین تو کی ہو گئے۔

اسی طرح یہی صورت میراث میں بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا انقال ہوگیا ،تمام ورثاءاس کے سارے ترکہ میں مشاعاً شریک ہوگئے۔اب کوئی وارث میہ کہے کہ میں اپنا حصہ جواعیان میں ہے وہ چھوڑتا ہوں اوراس کے بدلے دیون لے لیتا ہوں لیعنی میت کے جودیون دوسروں کے ذمہ ہیں ،وہ میں وصول کروں گا ، پھراس کے مدیونوں میں سے کسی نے دیینے سے انکار کردیا یا مفلس ہوکر مرگیا نتیجۂ دین تو می ہوگیا تو اب یہ باتی شرکاء سے مدیونوں میں سے کسی نے دیپنے سے انکار کردیا یا مفلس ہوکر مرگیا نتیجۂ دین تو می ہوگیا تو اب یہ باتی شرکاء سے

فتح البارى ، ج: ٢٠،٥ : ٣٢٨.

رجوع نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ '' پیسخداد جو المسریکان و اہل الممیراث فیاخلھ الماد عینا و ھذا دینا فإن توی لا حد ھمالم پرجع علی صاحبہ'' کردوشریک یا اہل میراث تخارج کرلیں۔ایک شخص مین لے لیتا ہے اور دوسراشخص دین لے لیتا ہے تو جس شخص نے دین لیا تھا آگراس کا دین ہلاک ہوجائے تو وہ اینے دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرے گا۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ اسی پر حوالہ کو قیاس کررہے ہیں لیکن مقیس علیہ یعنی تخارج کی جوصورت بیان کی ہے وہ خود حنفیہ کے ہال مسلم نہیں ہے۔

چنا نچہ جوصورت بیان کی ہے کہ ایک شخص عین اور دوسر اشخص دین لے لے تو یہ حنفیہ کے عام اصول کے مطابق نہیں ہے۔ اس واسطے کہ شخار ج ہویا قسمت ہو حنفیہ کے ہاں یہ بچکم بیع ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص عین لیں لیے بال یہ بچکم بیع ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص عین لیں لیے رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں اپنے اس حصہ سے خرید تا ہوں جو میر اعین میں ہے ہواور دین والا یہ کہدر ہاہے کہ تمہارا جو حصہ دین میں ہے میں اپنے اس حصہ سے خرید تا ہوں جو میر اعین میں ہے ، لہذا یہ دین کی بیع ہوئی۔ اور ''بیع المدیس من غیر من علیه المدین''اکثر فقہاء کے نزویک جائز نہیں ، جن میں حنفیہ بھی شامل ہیں۔ جب بیع جائز نہیں تو اس طرح شخارج بھی جائز نہیں ، تو یہ مسئلہ مقیس علیہ بھی درست نہ میں حنفیہ بھی شامل ہیں۔ جب بیع جائز نہیں تو اس طرح شخارج بھی جائز نہیں ، تو یہ مسئلہ مقیس علیہ بھی درست نہ ہوا۔ لہذا یہ ''بہناء الفاسد علی الفاسد'' ہے اس لئے ہارے نزدیک پنظیر جب نہیں ہے۔

### (٢) باب أن أحال دين الميت على رجل جازوإذا أحال على

### مليئ فليس له رد.

اس ترجمة الباب مين "واذا أحال على ملينى فليس له رد" بظابراس مسكك كاتكرار معلوم موتا هي، جو پچهلك باب مين بيان كياتها، چنانچيا كثر شخول مين يهال بيه باب موجود نبيس ہے۔

٢٢٨٨ \_ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان ، عن ابن ذكوان عن الأعرج ، عن أبى هريرة هد عن النبى الله قال: (مطل الغنى ظلم ومن اتبع على مليئ فليتبع) [راجع: ٢٢٨٨]

حفرت ابو بریره هله کی حدیث نقل کی ہے کہ: عن النبی اللہ "مسطل الغنی ظلم و من اتبع علی ملیئ فلیتبع"

اب بیہ مجھ لیں کہ جمارے دور میں حوالہ کی ہے انتہافتمیں ہوگئی ہیں جبیبا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اصل

میں نوٹ حوالہ کی رسیدتھی ،اب تو بیٹمن عرفی بن گیالیکن اس کی ابتداء اس طرح ہوئی تھی کہ بیہ حوالہ تھا،لیکن بینک کا چیک حوالہ ہے مثلا آپ نے کوئی سامان خرید ااور بائع کو پیسے دینے کے بجائے اس کے نام چیک لکھ کراوراس پر دستخط کر کے اس کو دیے دیا۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ تمہارے جو پیسے میرے ذمہ واجب بیں وہ تم مجھ سے وصول کرنے کے بجائے جاکر بینک سے وصول کرنا بیہ حوالہ ہوگیا۔

# حوالہ مجھے ہونے کی شرط

حوالہ کے تام ہونے کے لئے نتیوں فریقوں نیکی رضا مندی ضروری ہے۔ اگر بیج میں ایک فریق بھی راضی نہیں ہوتا تو حوالہ سے نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کسی کو چیک کاٹ کر دیا تو دین کا حوالہ اس بینک پر کیا جس کا وہ چیک کاٹ کر دیا تو دین کا حوالہ اس بینک پر کیا جس کا وہ چیک کاٹ گردیا تو دین کا حوالہ اس بینک پر کیا جس کا وہ چیک کاٹا گیا ہے۔ اس معاملے میں آپ محیل ہوئے اور جس کو چیک دیا گیا وہ مختال اور بینک مختال علیہ ہوا۔ محیل اور مختال تو راضی ہو گئے لیکن بینک راضی نہیں ہوا، اس لئے کہ کیا پتہ جتنی رقم چیک میں کھی ہے آئی رقم آپ کے اکا وَنْ عَلَیْ مِی موجود ہے مانہیں۔

جب تک بینک نصدیق نه کرد ہے کہ ہاں اس مخض کی اتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے اور اسے دیے کو تیار ہیں اس وقت تک اس کی رضا مندی محقق نه ہو کی لہذا حوالہ تام نه ہوا۔

# حوالہ کے تام ہونے کی دوصور تیں ہیں

ایک صورت ہیں ہے کہ جس کو چیک دیا گیا وہ چیک لے کر بینک چلا گیا اور بینک نے اس کو قبول کرایا تو حوالہ تام ہوگیا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بینک ایسا چیک جاری کرے جس پرخود بینک کی تصدیق ہو۔

آج کُل جو دوصورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ڈرانٹ (Draft) ہوتا ہے اور ایک پے آرڈر (Pay Order) کہلاتا ہے۔

جب چیک جاری کیا جاتا ہے تو اس وقت بینک اس کی تفید ایل کرتا ہے کہا کا ؤنٹ میں اتنا موجود ہے یا نہیں؟ اس تفیدیق کے بعد جو جاری کرتا ہے وہ ڈرافٹ یا ہے آرڈ ربوتا ہے تو وہ حوالہ تا م ہوتا ہے۔

اسی واسطے میں بیے کہتا ہوں کہ چیک پر قبضہ کرنا چیک کی رقم پر قبضہ کرنے کے متراد ف نہیں ہے، جب تک کدرقم قبضہ نہ کرلیں یا بینک تضدیق نہ کرلے۔

ال وتصح برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه شرح فتح القدير ، ج: ٤، ص: ٢٣٩.

# بل آف اليمين (Bill Of Exchange)

ای طرح آج کل جوطریقہ رائج ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کوبل آف ایکیجیج ( Exchange ) کتے ہیں۔ اصل میں اس کو ہنڈی کہتے تھے، اب ہنڈی کے معنی لوگ بھا وار لینے لگے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تا جرنے کچھ سامان بچا اور مشتری کے نام ایک بل بھیجا کہ آپ کے نام اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تا جرنے کچھ سامان بچا اور مشتری کے نام ایک بل بھیجا کہ آپ کے نام استے پسے واجب ہوگئے ہیں، مشتری نے اس پر دستخط کر دیئے کہ ہاں میں نے یہ سامان خریدا ہے اور بیر قم میرے نہ مدواجب ہوگئی ہے وائن ہوگیا اور مشتری مدیون ہوگیا لیکن ساتھ ہی مشتری اس بل میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے بیر قم میں نے بعدادا کروں گا۔ بائع وہ بل لے کراپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کوبل آف ایکی بھی کہتے ہیں۔ سے بر اس میں بر اس میں

حواله کی پہلی شکل

بعض اوقات بالغ یہ جاہتا ہے کہ مجھے ابھی پیسے مل جائیں وہ جاکر کسی تیسرے فراق سے کہنا ہے کہ میرے پاس بل آف ایکھینج رکھا ہوا ہے، وہ مجھ ہے تم لے لواور مجھے ابھی پیسے دے دو، تین مہینے بعد جاکر میرے مدیون سے وصول کرلینا۔اس کوبل آف ایکھینج اور عربی میں کمہیالہ کہتے ہیں۔

جس شخص کے سامنے کمبیالہ پیش کر کے کہا کہتم مجھے پیسے دے دواس نے پیسے دے دیے تو وہ پیسے دینے والا دائن ہو گیااور حامل کمبیالہ مدیون ہو گیا۔

اب بیرحامل کمبیالداس کوکہتا ہے کہ میرے ذرمہ جودین واجب ہوا ہے تم وہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے میرے مشتری سے وصول کر لینا بیرحوالہ ہوگیا اور بیرحوالہ تام ہے، اس لئے کہ جب مشتری نے اس بل کے او پر دشخط کئے تھے تو ساتھ ہی اس نے اس بات پر رضا مندی کا اظہار کیا تھا کہ جو شخص بھی بیر کمبیالہ میرے پاس لئے کرآئے گا، میں اس کودے دوں گا تو اس نے حوالہ اسی ڈن قبول کر لیا تھا، توبید حوالہ ہوا۔

# حواله کی دوسری شکل

اس حدتک توبات ٹھیک ہے لیکن ہوتا ہے ہے کہ حامل کمبیالہ جب کسی شخص سے جاکر ہے کہتا ہے کہتم مجھے ابھی پیسے دے دو، تین مہینے بعد میرے مشتری سے وصول کرلینا وہ شخص کیے گا کہ مجھے کتنی رکعات کا ثواب ملے گا کہ مجھے کتنی رکعات کا ثواب ملے گا کہ مجھے رقم دے دوں اور مشتری سے تین مہینے بعد وصول کروں؟ میں بیکا م اس وقت کروں گا جب تم مجھے کچھ کمیشن دو، لبذا عام طور پر کمبیالہ کی رقم سے کم دیتا ہے اور بعد میں زیادہ وصول کرتا ہے۔ اس کو بل آف ایجھیجے کو ڈ سکاؤنٹ کرنا کہتے ہیں۔ عربی میں جسم الکمییالہ اور اردو میں ہنڈی پر بید لگانا کہتے ہیں۔

فرض کریں ایک سورو یے کابل ہے وہ اس کو پچانوے دیدے گا اور بعد میں مدیون ہے ایک سووصول

کرے گا۔ شرعابیہ بعد لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیسود کی ایک قتم ہے کہ گویا آج پچانوے دے رہاہے اور سوکا حوالہ لے رہاہے اور سوکا حوالہ لے رہاہے اور سوکا اللہ اللہ اللہ علی ہے۔

## حواله کی تیسری شکل (Bond)

بعض اوقات حکومت یا نمینیاں لوگوں ہے قرضہ لیتی ہیں اوراس قصے کے عوض ایک رسید جاری کردی جاتی ہے جس کو بانڈ سکتے ہیں۔اس بانڈ کی ایک مدت ہوتی ہے کہ مثلاً چھ مہینے بعد جو بھی اس بانڈ کو لے کرآئے گا، حکومت اس کواس بانڈ کی رقم دینے کی یا ہند ہے۔

اب اگرایک شخص کے پاس ایک ہزاررو پے کا بانڈ ہے اوروہ بازار میں جاکر کہتا ہے کہ دیکھویہ ایک ہزار کا بنڈ ہے یہ مجھے ابھی دے دو۔ یہ بھی حوالہ کی ایک شکل ہوئی کہ اس سے ایک بزار قرض لئے اور مدیون بن گئے۔ اب بید یون کہتا ہے کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے جومیر امدیون ہے یعنی حکومت ، تم اس سے وصول کر لینا۔

یہاں پر بھی وہی صورت ہوتی ہے کہ اگر برابر سرابر ہوتو شرعاً کوئی مضا کفتہ ہیں اورا گر کی بیشی ہوتو سود ہوگا۔لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں میں نے دومثالیں دی ہیں۔ایک بل آف ایکیچنج کی اور دوسری بانڈ کی ۔اس طرح کے بے شاراورا تی جو در حقیقت دیون کی رسیدیں ہوتی ہیں آج کل بازار میں کثر ت سے ان کی خرید وفروخت ہوتے ہیں وہاں ان اورا تی کو بھی وفروخت ہوتے ہیں وہاں ان اورا تی کو بھی فروخت کیا جاتا ہے جن کو فائنشل پیپرز (Financial Papers) کہتے ہیں ۔عربی میں اورا تی المالیتہ کہتے ہیں ۔ عربی میں اورا تی المالیتہ کہتے ہیں ،ان اورا تی المالیتہ کو بیں ،ان اورا تی المالیتہ کے بیں ،ان اورا تی المالیتہ کی خرید وفروخت ہوتی رہتی ہے۔

# دین کی تع جائزہے یانہیں؟

### اختلاف ائمه

یبال جونقط میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حنفیہ اور جمہور کے نز دیک دین کی پیچ جائز نہیں ہے "
''بیع اللہ بن من غیر من علیہ اللہ بن' دین کوکسی ایسے خص کے ہاتھوں بیچنا جس پر دین واجب نہیں تھا، یہ حنفیہ اور اکثر ائمہ کے نز دیک جائز نہیں۔

بعض ائمہ نے بعض شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، امام مالک نے نوشرطوں "کے ساتھ اجازت دی ہے۔

باب في شروط الحوالة وأحكامها الشرح الكبر، ج: ٣،٥٠: ٣٢٥.

ا ما مشافعیؒ کے بھی دوقول ہیں لیکن صحیح قول میہ ہے کہ جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ کے ہاں بھی بالکل جائز نہیں ،البیتہ دین کا حوالہ جائز ہے۔

### حوالهاوردین میں فرق

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟

مثلاً میرے پاس ایک بانڈ ایک ہزار رو پے کا ہے۔ میں وہ بانڈ کسی کوفر وخت کرتا ہوں۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں نے اس کواپنا دین فروخت کر دیا کہ مجھ سے ایک ہزار کا یہ بانڈ لےلواور مجھے ایک ہزار روپے دیدو۔ یہ بانڈ میں نے تم کو چ دیا ، بیدین کی بیچ ہوئی۔

دوسری صورت میہ ہے کہ یول کہے کہ مجھے ایک ہزار رو پے قرض دے دو،اور میں مقروض بن گیا۔اب میں آپ کواس دین کا حوالہ کر دیتا ہوں جومیرا حکومت کے ذمہ ہے، آپ وہاں سے وصول کرلیں ، بیصورت جائز ہے۔ بیحوالہ ہےاور بیچ کی صورت نا جائز ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ حاصل دونوں کا بیہوا کہ وہاں سے جاکر وصول کرےگا۔

دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیچ کا معنی ہے کہ تم میرے قائم مقام ہو گئے، لہذا اب بعد میں تمہیں دین وصول ہویا نہ ہو، میں اس کا ذمہ دارنہیں ۔ میں نے ایک ہزار لے لئے اور اس کے بدلے اپنا ایک ہزار کا بانڈ تمہیں فروخت کردیا ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے ، وصولیا بی تمہاری ذمہ داری ہے ، تمہیں ملتا ہے تو تمہارا نصیب نہیں ملتا تو تمہارا مقدر ، یہ بیچ الدین ہے چونکہ اس میں غرر ہے کہ بائع نے پیسے تو ابھی لے لئے اور اس کے عوض جو پیسے اس کو ملنے ہیں وہ موہوم اور محتمل ہیں ۔ پہنیں مدیون دے گایا نہیں دے گا؟ اس غرر کی وجہ سے اکثر ائمہاں کو جانز نہیں کہتے۔

ا مام ما لک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نوشرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ بیہ بات طے شدہ ہو کہ وہ ضرور دے گا نے نی ہو، اس سے وصولیا بی ممکن ہو وغیرہ وغیرہ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نا جائز ہے ان چگروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔

اوراگر نیج نہ ہوحوالہ کیا جائے تو آپ نے پڑھا ہے کہ حنفیہ سے کر دیک اگر حوالہ تباہ ہو جائے تو محتال، محیل کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے بانڈ دیدیا، اگر جس نے مجھ سے بانڈ لیا ہے بعد میں اس کو پیسے وصول نہ ہوئے اور حوالہ تباہ ہوگیا تو وہ واپس آکر مجھ سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ وہ تو تباہ ہوگیا اس لئے

وسرئ المحيل من الدين والمطالبة جميعا بالقبول من المحتال للحوالة ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى بالقصر ويمدها كالمال لأن براته مفيدة بسلامة حقه الخ الدرالمختار ، ج: ۵، ص: ٣٢٥.

میرے تیسے دو۔

تو دونوں میں بیفرق ہے کہ بیچ میں غررہے اور حوالہ میں غرزنہیں ،اس لئے بیچ الدین ناجا کز ہے اور حوالہ جائز ہے لیکن حوالہ درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جتنی رقم لے رہا ہے اتنی ہی رقم کا حوالہ بھی کرے ،اس ہے کمی بیشی کرے گا تو اس میں ریو داخل ہوجائے گا ،اس لئے بازار میں جو بانڈ کی خرید وفروخت ہوتی ہے ، وہ درست نہیں لیکن حوالہ کے طور پر درست ہے بشرطیکہ برا برسرابر ہو۔ یہی تھم بل آف ایجینج اور دوسرے اور اق المالية كالجمي ہے۔البتہ کمپنی کے شیئر ز کامعاملہ مختلف ہے کہ وہ کمی بیشی سے بھی جائز ہے۔

میں نے جو بیج اور حوالہ کا فرق بتایا ہے کہ بیج میں رجوع کا حق نہیں ہوتا اور حوالہ میں رجوع کا حق ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق حفیہ کے مطلک کے مطابق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حوالہ کے تباہ ہونے کی صورت میں رجوع کا حق ماتا ہے ۔ لیکن جوائمہ یہ کہتے ہیں کہ حوالہ کے تباہ ہونے سے رجوع کا حق نہیں ہوتا ،ان کے قول میں حوالہ اور " بچے کے اندر فرق زیادہ واضح نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ بچے کے نام سے وضع کیا گیا ہے اور بیرحوالہ کے نام ے اور یہ بھی حنفیہ کے مذہب کی وجہ ترجیج ہے کہ حنفیہ کے مذہب کی روسے حوالہ اور بیچ میں فرق واضح ہوتا ہے

### بحث كاخلاصه

خلاصہ بینکلا کہ اور اق مالیة کا تبادلہ بطریق حوالہ جائز ہے بشرطیکہ برابر سرابر ہواورمختال علیہ کوحوالہ تباہ ہونے کی صورت میں محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہوا وربطریق ہیچ جا بڑ نہیں ، چاہے برابرسرابر ہو۔ ا کر برابر سرابر ہوتو پھر بیج الدین من غیرمن علیہ الدین ہونے کی وجہ ہے نا جائز ہے اورا گر تفاوت کے ساتھ ہوتو دو، خرابیاں ہیں ، بیج الدین من غیرمن علیہ الدین بھی ہے اور ریو بھی ہے ، للہذا بطریق بیج برابر سرابر ہونے کی صورت میں بھی نا جائز ہےاور تفاوت کی صورت میں بھی نا جائز ہے۔

### كريرٹ كارۇ(Credit Card)

اس سلسلے کی ایک آخری بات کریڈٹ کا رڈ سے متعلق ہے۔

کریڈٹ کارڈ آج کل دنیا میں بہت کثرت ہے پھیل گیا ہے۔ یا کتان میں تو ابھی تک اتنارواج نہیں ہے لیکن دنیا کے بیشتر ترقی یا فته مما لک اور مغربی ملکون میں ساری خریداری کرید مے کارو پر مور ہی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

یہلے میں بھھ لیں کہ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

وجداس کی بیہے کہ چوری ، ڈاکے بہت ہونے لگے ہیں ۔ اگر کوئی آدمی گھرسے فکے اوراسے لمی چوڑی

خریداری کرنی ہو۔اب اگروہ جیب میں بہت سارے پیسے ڈال کرلے جائے تو خطرہ ہے کہ ڈا کہ پڑ جائے ،کوئی چھین کرلے جائے ۔خاص طور پر اگر کہیں سفر پر جار ہا ہوتو ہر وفت اپنے پاس بڑی رقم لے کر پھرنے میں بہت خطرات ہیں اس لئے اس کا ایک بیطریقہ نکالا کہ بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے جس کوکریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔ بینک کہتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی شخص بیکارڈ وصول کرسکتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی ایک سالانہ قیمت ہوتی ہے مثلا امریکن ایکسپرلیں بینک نے ایک کارڈ ایشو کیا اور پیکہا کہ جو خض بھی مجھے سالانہ پچھتر ڈ الر دے گا ، میں اس کو کارڈ دیدوں گا۔اس کارڈ کا حاصل میہ ہے کہ جس بینک نے وہ کارڈ جاری کیا ہے اس کا دنیا تھر کے بڑے بڑے تا جروں سے رابطہ ہے ،اس نے سارے تا جروں سے بیا کہدر کھا ہے کہ جو تحض بھی میرا جاری کیا ہوا کارڈ لے آئے ،وہ جتنا بھی سامان خریدے اس کا بل بنا کر مجھے بھیج دینا، میں اس کی ادائیگی کردوں گا۔اس ادائیگی کے بعد جو پچھ میں نے ادائیگی کی ہے اس کا بل اس کارڈوالے آدمی کے پاس مہینہ کے آخر میں اس کے گھر بھیج دوں گا۔ فرض کریں ، میں نے امریکن ایکسپرلیں سے ایک کارڈ <sup>ا</sup>لیا اور پچھ خریداری دبئ میں کی ، پچھ<sup>سعو</sup>دی عرب میں کی ، پچھلندن میں کی ، پچھامریکہ میں کی ۔ فرض کریں پندرہ میں ہزار ڈ الر کی خریداری کرلی جس د کان یر بھی گیا اسے کارڈ دکھایا اورخریداری کرلی۔اس دکاندار نے پینے نہیں لئے اور کارڈ کانمبر لکھ کرایے یاس رکھالیا اوربل بنا کرایک کا پی اپنے پاس رکھ لی ،ایک مجھے دے دی اورایک کا پی امریکن ایکسپریس بینک کوبھیج دی۔ بینک کو جب وہ بل ملیں گے تو جہاں جہاں سے بھی بل آئیں گے وہ ان تاجروں کوادا ٹیگی کرتار ہے گا کہ آپ نے اتنے کا بل جھیجا تھا یہ پیسے لےلو غرض وہ اس کوا دا کر دے گا اور مہینہ کے آخر میں میرے یاس بل آ جائے گا کہ مہینہ کی فلاں تاریخ کوآپ نے دبئ کی فلاں دکان پیخریداری کی تھی ،سعودی عرب میں فلاں وقت پیخریداری کی تھی ،امریکہ میں یہ کی تھی اورانگلینڈ میں یہ کی تھی ،اس کے مجموعی اتنے پیسے ہوئے۔اب مہینہ کے نتم پروہ ساری رقم لے جا کرامریکن ایکسپرلیں بینک میں جمع کرادوں گا۔ بیطریقیہ کریڈٹ کارڈ کا ہوتا ہے۔

# کارڈ جاری کرنے والے کا نفع

اس میں ایک تو سالانہ فیس ہوتی ہے جو کار ڈخرید نے والے سے لی جاتی ہے مثلاً امریکن ایکسپریس بینک کے سال کے پچھتر ڈالر ہیں۔

دوسرا جو کارڈ جاری کرنے والے کا اصل ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

وہ آمدنی میہ ہے کہ جینے تاجر کارڈ پر سامان فروخت کرتے ہیں اور بل بھیجتے ہیں ان سے وہ فیصد کمیشن وصول کرتا ہے۔ فرض کریں میں نے لندن جانے کے لئے پی آئی اے سے ٹکٹ خریدا۔ پی آئے اے نے مجھے کریڈٹ کارڈ پر ٹکٹ جاری کردیا اور اس نے مثلاً ایک لاکھ روپے کابل ہنایا۔ اب وہ ایک لاکھ کابل امریکن

ا یکسپریس بینک کو جو بھیجے گااس میں سے جارفیصد کثوتی کرے گا، ایک لا کھ کے بجائے چھیا نوے ہزارروپے اس کودے گا تو جارفیصداس کی آمدنی ہے۔

آمدنی کا دوسراطریقہ یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کا رڈ استعمال کر کے سامان خریدنے والے کے پاس جب بل بھیجا جاتا ہے تو اس میں بیشرط ہوتی ہے کہ آپ ہمیں تمیں دن کے اندراندر بیبل اوا کر دیں۔اگر تمیں ون کے اندراوا کر دیا تو ان سے کوئی اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی جتنے کا بل ہے اتنا ہی اوا کرنا ہوگا۔لیکن اگر اوا کیگی میں تمیں دن سے تا خیر کر دی تو وہ اس پر سودلگا دیتے ہیں۔ تو آمدنی کا ایک طریقہ سود بھی ہے۔

آمدنی کا تیسراطریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ امریکن ایک پرلیں بینک سے ہوتا ہے وہ کسی ایک کرنی میں ہوتا ہے مثلاً پاکستانی روپے میں کریں گے وہ پاکستانی روپے میں کریں گے حالانکہ ہم نے وبئ میں درہم میں خریداری کی ہے، سعودی عرب میں ریال میں کی ہے، لندن میں پاؤنڈ اورامریکہ میں ڈالر میں کی ہے اوراس کے پاس جوبل پہنچے وہ الگ الگ کر نسیوں میں پہنچے ۔ امریکہ والوں نے ڈالر کا بل بھیجا، انگلینڈ والوں نے پاؤنڈ کا بل بھیجا، دبئ والوں نے درہم اور سعودیہ والوں نے ریال کا بل بھیجا ۔ اس نے اوائیگی بھی انہی کر نسیوں میں کی ۔ کسی کو درہم اور ایک ، کسی کوریال ، کسی کو یا وَنڈ وغیرہ لیکن ہم سے وہ پاکستانی کرنی وصول کر سے گا تو جب وہ ڈالر کو یا سعودی عرب کے ریال کو پاکستانی کرنی میں تبدیلی کر ہے گا اس تبدیل کرنے میں وہ اپنا تھوڑ اس نفع رکھ لے گا، یہ تیسرا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

اسی میں ایک طریقہ کاریہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں پنچے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آگئ کیونکہ کریڈٹ کارڈ د کا نوں پر تو چلتا ہے لیکن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بس کا نکمٹ نہیں خرید سکتے ۔ وہاں پیسے دے کر ٹکٹ خرید نا پڑے گایا اسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ تبول نہیں کیا جاتا ، پیسے ہی دینے پڑتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ کررکھا ہے کہ ہر ملک میں انہوں نے جگہ جگہ جگہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔

فرض کریں آپ ہالینڈ میں ہیں اور آپ کو پییوں کی ضرورت پیش آگی اور آپ کے پاس پینے نہیں ہیں تو آپ اس مشین کے پاس جا کیں اور اس سے کہیں کہ مجھے اسٹے گلڈرز چا بھیں (ہالینڈ کے سکے کو گلڈرز کہتے ہیں) اور اس میں اپنا کارڈ داخل کریں مشین آپ کو سو گلڈرز نکال کرد ہے گی ۔ وہ سو گلڈرز لے کر اپنا کام چلا کیں ، اب جب امریکن ایک پیریس کا بل آپ کے پاس آئے گا اس میں جس طرح اور چیزوں کی خریداری کا بل ہوگا اس طرح سوگلڈرز کا بل بھی آپ کے پاس آجائے گا، لیکن اس مشین کو وہاں پرلگانے اور اس میں روپے منتقل کرنے اور دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جو خدمات انجام دی گئی ہیں آپ سے اس کی تھوڑی ہی فیس وصول کر لیں گے۔ اگر اس نے سوگلڈرز دیے ہیں تو آپ کے پاس ایک سوایک گلڈرکا بل آئے گا۔ یہ ایک گلڈران کی

خدمات کی فیس ہے۔ میفخلف آمدنی کے ذریعے ہیں اورانہیں سے میرکریڈٹ کارڈ جاری ہے۔

اس وقت دنیا میں ساری خریداری کریٹرٹ کارڈیر ہورہی ہے۔ ریل اور جہاز کے نگٹ اس سے خریدی، ہوئل میں جا کر تھبریں تو ہوئل کا بل اس سے ادا کریں۔ یہ جتنے بڑے بڑے فائیواسٹار ہوئل ہیں جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ کا پرنٹ لے لیا جا تا ہے، صور تحال بیباں تک پیدا ہوگئی ہے۔ زندگی اتن تیز رفتار ہوگئی ہے کہ فرض کریں آپ ہوئل میں دی دن رہ کر گئے ، ان دی دن کا کرایہ، کھانا، کپڑے دھلوائے، یہ کیاوہ کیا سب چیز وں کا بل خود بہ خود آٹو میٹک بنتا رہتا ہے۔ جب آپ جا ئیس تو کا وُئز پر حساب دینے کی بھی ضرورت نہیں سب چیز وں کا بل خود بہ خود آٹو میٹک بنتا رہتا ہے۔ جب آپ جا ڈال جا ئیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ ہواں سے نکل گئے ہیں۔ بس اور پھی ہو اس میں ایک پر چہ ڈال جا ئیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ بہاں سے نکل گئے ہیں۔ بس اور پھی ہو کتی ہو گئی کہ ان کے باس پہلے سے پرنٹ موجود ہا اس کے حساب موجود ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کریڈ می موجود ہوتی ہے کہ دب کوئی شخص کریڈ میں ڈال کر کھینچتا ہے تو موجود ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کریڈ میں میں ڈال کر کھینچتا ہے تو میں فور آبتا دیتی ہے جس میں ایک سکینڈ بھی نہیں لگتا۔

تو ساری و نیا میں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ یہاں بیٹے بیٹے آپ کمپیوٹر انونیٹ کے ذریعہ امریکہ ہے جو سامان چاہیں خرید لیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ معلوم کریں کہ امریکہ کی فلاں دکان ہے، اس میں فلاں کتب خانہ ہے، اس میں کون کون کی کتب ہیں ، اس کی پوری لسٹ آپ کو کمپیوٹر پر نظر آجائے گی اور ہر کتاب کی قیمت بھی نظر آجائے گی ۔ کمپیوٹر کے اندر آپ ڈال دیں کہ مجھے فلال کتاب کی ضرورت ہے وہ بھیج دیں ۔ میرا کریڈٹ کارڈ نمبر یہ ہے، اس میح آرڈر بین گیا اور نمبر بھی چیک ہوگیا کہ یہ نمبر اصلی ہے، چنانچہ فوراً وہ کتاب ہوائی جہاز کے ذریعے موانہ کردی جائے گی ، تو اس طرح دنیا میں کاروبار چل رہا ہے اور اس کثر ت سے ہوگیا ہے کہ کوئی حدو حساب نہیں۔ ہمارے پاکستان میں ابھی کم ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ آپ نے جگہ جگہ یہ بورڈ لگا ہوا دیکھا ہوگا کہ ویزہ ، ماسٹر کارڈ اور امریکن ایکسپرلیں یہ کئی کمپنیاں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔

# کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے دوجھے ہیں۔ایک حصہ کریڈٹ کارڈ کے استعال کرنے والے کا ہے یعنی جو کریڈٹ کارڈ لیتا ہے اور بازار جا کراس سے خریداری کرتا ہے اور بعد میں بل اداکرتا ہے۔اس میں اگر اس بات کا پور ااطمینان کر لیا جائے کہ بل کی ادائیگی تمیں دن سے پہلے پہلے ہوجائے تا کہ اس پرسود نہ لگے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، یہ جا تز ہے۔ بالخصوص بہتر اور محتاط طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے بینک کے پاس کچھر قم رکھوادیں تاکہ جب بل آئے تو وہ خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وصول کرلیں اور اس بات کا خدشہ ہی نہ رہے کہ تمیں دن

گز رجا ئیں ،ادائیگی نہ ہواورسودلگ جائے ،اگر اس طرح کرلیا جائے تو کوئی مضا کفتہیں ۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالانہ فیس سود ہے لیکن میسو ذہیں ہے بلکہ در حقیقت اس نے جو کارڈ آپ کوایشو کیا ہے، اس کی اپنی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے، پھراس کو بھیجنے کی ، پھر ہرمہینہ حساب و کتاب رکھنے کی ، ہرمہینہ آپ کو بلل بھیجنے کی اور آپ کے تاجر سے رابطہ رکھنے کی ، میساری اجرتیں ہیں اور میا جرمثل ہے ، سالانہ فیس سود کے زمرے میں نہیں آتی۔

یا میر کہ وہ جو پیسے دینے والی مشین لگی ہوئی ہے وہ لگانا بھی آسان کا منہیں ، جگہ جگہ وہ مشین نصب کرنے پر بھی بہت بھاری اخراجات آتے ہیں ، ان اخراجات کواس معمولی فیس کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ وہ فیس نکالی جانے والی رقم کے تناسب سے گھٹتی بڑھتی نہیں ہے،ایک متعتین چیز ہوتی ہے جوادا کردی۔اس طرح یہاں پچھٹر ڈالر ہیں اگر آپ سال میں ایک لا کھی خریداری کریں تب بھی پچھٹر ڈالر ہیں، تواس کی خریداری کی قیمت سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لہذاوہ جائز ہیں۔

عام طور سے تا جرکا مسلمتر دّ دکا ہوتا ہے کہ تا جر سے جو کمیشن لیا جا تا ہے جو کریڈٹ کارڈ کا اصل آمدنی کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جیسے بل آف ایکی پیخیج کوڈسکا وُنٹ کریں۔ تو اس کی فقہی تخر تج ہے کہاں کے دریعے تا جرکوا چھے گا مک فراہم کئے جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس میہ ہولت نہ ہوتو لوگ اس کے پاس خریداری کے لئے نہیں آئیں گے۔ تو اس کو بہتر سے بہتر گا مک فراہم کرنے کی سہولت دی جارہی ہے، یہ بعینہ سمسر ہ تو نہیں لیکن سمسر ہ سے مشابہ ہے۔ لہذا اس اجرت کوسودنہیں کہا جاتا۔

اس کی تخریج میری نظر میں یہ ہے کہ بیشمسر ہ کے مشابعمل کی اجرت ہے کہ وہ اس کے پاس ایجھے گا مک لے کر آتا ہے، نیز تاجر کے لئے کچھ دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے مثلاً مشین وغیرہ۔اس لئے اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے،البتہ تا خیر کی صورت میں جوزیادہ رقم وصول کی جاتی ہے اس کے جواز کا کوئی راستہیں ہے۔

### (m) باب اذا أحال دين الميت على رجل جاز

 قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها ثم أتى بالثالثة فقالوا: صل عليها قال: هل ترك شيا؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دانير، قال: ((صلوا على صاحبكم)) فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه .[انظر: ٢٢٩٥]

اً مرمیت کا دین کسی پرحوالهٔ میاجائة و پیجهی درست :وجاتا ہے۔

امام بخاری رحمة اللّه علیہ نے اس بات سے استنباط کیا ہے کہ تصنورا کرم ﷺ نے ایک شخص کی نمار جنازہ اس بنا پر پڑھنے سے انکار کیا کہ وہ مدیون تھا امرا ہے تر کہ میں اتنا ہیںہ تپھوڑ کرنہیں ٹیا کہ جس سے دین ادا کیا جا سکے ۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہتم نماز جناز دیز ھاو، مین نہیں پڑھتا۔

حضرت ابوقادہ وظامہ نے سرنس کیا یا رسول اللہ! اس کی ادائیٹی میں اپنے ذمہ لیت ہوں۔ تو آپ ﷺ نے اس کو قبول فر مالیا اور پڑنے نیاز دیائی ۔ تو حضرت ابوقاد قرط ہے ۔ کو یا میت کے دین کا حوالہ قبول کیا کہ میت کا دین اپنے ذمہ لے لیا۔ مدیون کومیت کے بجائے اپنی طرف حوالہ کر لیا۔

امام بخاری فرماتے میں کہاں ہے معلوم ہوا کہا رمیت کا کوئی وین ہے تو اس کا حوالہ بھی کسی دوسرے کی طرف کیا جا سکتا ہے۔

ہمارا مذہب <sup>44</sup> سے ہے کہ میت کے دین کا حوالہ نُٹن جوتا ہاں گئے کہ اس صورت میں میت محیل ہو گا اور جب وہ مریکا تو او محیل ہوگا اور جب وہ مریکا تو وہ محیل کیتے ہے گا؟ اس واسطے میہ حوالہ بامعنی اسطی درست نہیں ہو گا البتہ حضرت ابو قبارہ ہوگا ۔ نے جودین اپنے ذرمہ لیاوہ اس کئے کہ انہوں نے دیکھا کہ میہ چپارہ نبی کریم بھٹا کی نماز سے محروم رہے گا تو اس کا دین میں اپنے ذرمہ لے لیتا ہوں میان کا تیم نے تھا اس کو حوالہ فتہ ہے یا حوالہ مصطلح سے کوئی واسط نہیں۔

۔ لبندااس سے استدلال کرنا در سے نہیں ،میت کے دین کا حوالہ با قاعد دنہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر کو کی شخص سے کھے کہ میں اداکر دول گاتو بیاس کی طرف ہے تیم ع ہوگا۔

### حديث كاحاصل سبق

حدیث کا اصل مبق مدیونیت کا مکروہ ہونا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات کو بہت براسمجھا کہ آ دمی قرض لے اور اس مجلا کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کا انظام نہ ہو۔اور آپ ﷺ نے بیس ویا کہ قرض ایک ایس وقت تک آ دمی قرض نہ لے ، کیونکہ قرض ایک ایس وقت تک آ دمی قرض نہ لے ، کیونکہ

ال وسنن النسالي، كتاب الجنائز، رقم: ١٩٣٥ و مسند أحمد، رقم: ١٥٩١٣، ١٥٩٣٠.

مل عن أبى حنيفة أن ترك الميت وفأجاز الضمان بقدرماترك وان لم يترك وفا لم يصح ذلك وهذا الحديث حجة الجمهور الخ فتح البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٢٨.

قرض لینا مباح تو ہے لیکن مباحات میں یہ چیز بہت ہی مبغوض اور مکروہ ہے حتی الا مکان آ دمی کوشش یہ کرے کہ خود علی جیل مباح نے پریشانی اٹھا لے لیکن دوسرے کے آگے قرض اور پینے لینے کے لئے ہاتھ نہ پھیلائے۔
جب ہی تو نبی کریم بھیا ہا قاعدہ پوچھر ہے ہیں کہ اس پر کوئی دین ہے کہ نہیں؟ اگر کہا گیا کہ دین نہیں ہے تو آپ بھی نے نماز جنازہ پڑھا گیا کہ دین اگر کہا گیا کہ دین ہے تو فر مایا کہتم نماز پڑھلو میں نہیں پڑھا تا۔ یہ آپ بھیا نے قرض لین احجی بات نہیں۔



رقم الحديث: ٢٢٩٠ - ٢٢٩٨

# ٣٩ - كتاب الكفالة

### (١) باب الكفالة في القرض، والديون بالأبدان وغيرها

### حوالها وركفاله ميس فرق

حوالہ میں دین مختال علیہ کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور کفالہ میں دین کفیل کی طرف منتقل نہیں ہوتا بلکہ مطالبہ کاحق اصل مدیون اور کفیل دونوں سے رہتا ہے، کفالہ کے معنی "ضم اللہ ملہ اللہ ملہ " کے ہیں اور حوالہ کے" نقل اللہ ملہ اللہ ملہ "کے ہیں۔

امام بخاری رحمه اللہ نے بیہ باب قائم فر مایا کہ قرض اور دیون میں ابدان کے ذریعہ سے کفالت کرنا۔ کفالت کی دوقتمیں میں \_ پہلی'' کفالت بالنفس' اور دوسری'' کفالت بالمال'' ہے۔

## كفالت بالنفس كى تعريف

کفالت بالنفس میہ ہے کہ میں اس بات کا ضامن کم نبتا ہوں کہ اس شخص کوتمہارے پاس حاضر کروں گا۔ نفیل بالنفس کی اصل ذمہ داری میہ ہوتی ہے کہ مدیون کو حاضر کرے وہ کہیں بھا گ نہ جائے اس کو کفالت بالا بدان کہتے ہیں۔

# كفالت بالمال كى تعريف

کفالت بالمال میہ ہوتی ہے کہ فیل دائن ہے کہتا ہے کہا گراس مدیون نے تمہارا دین ادائہیں کیا تو میں ادا کروں گا۔

• ٢٢٩ سامى، عن أبيه: أن عمر المرتد وقال أبو الزناد ، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى، عن أبيه: أن عمر الله بعثه مصدقا ، فوقع رجل على جارية امراته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمروكان عمر قد جلده مائة جلدة فصد قهم وعذر هم بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم . عشائر هم وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شئى عليه. وقال الحكم: يضمن.

ل البحر الرائق، ج: ٢، ،ص: ٢٢١.

ح الهداية شرح البداية ، ج : ٣ ، ص : ٨ ، طبع المكتبة الاسلامية ، بيروت.

### موضع ترجمه

حضرت فاروق اعظم معطفہ نے حمز و بن عمر والاسلمی مطب کولوگوں کی طرف مصدق بنا کر بھیجا تو جہاں میہ صدقہ وصول کرنے گئے تھے وہاں بیقصہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کرلیا تھا۔

سوال پیداہوا کہ پیخف جس نے اپنی بیوی کی جاریہ سے وظی کی اس پرسز آآئے گی یانہیں؟اس کے او پر مقدمہ چانا چاہئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں جا کر حضرت فاروق اعظم کے کو حالات بتاؤں گا اور ان کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا وہ فیصلہ فرما کمیں گئو حمزہ بن عمر والاسلمی کے اس سے فیل طلب کیا کہ اس بات کی صفانت فراہم کروکہ تم بھا گو گئییں ، یہ مطلب سے کفلا ء کرنے کا اور یہی موضع ترجمہ ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ کفالت بالا بدان بھی درست ہے۔ ت

#### "حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائةجلدة"

یباں تک کہ وہ حضرت عمر ظاہرے پاس آئے تو حضرت فاروق اعظم ظاہر نے ان کوسوکوڑے لگائے۔
اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کیا ہے ان کی تقعد بیق کی ''وعسلہ بالحجھالمة'' اور جس شخص نے یہ حرکت کی تھی اس کو جہالت کی وجہ سے معذر قرار دیا یعنی اس نے یہ کہا مجھے یہ مسئلہ پانہیں تھا کہ بیوی کی جاریہ ہے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ میں تو یہ مجھا تھا کہ یہ جس طرح بیوی کی جاریہ ہے اپنی بھی جاریہ ہے تو جواحکا ماپنی جاریہ کے ہیں وہی احکام بیوی کی جاریہ کے بھی ہیں۔ اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میر سے او پر حرام ہے تو حضرت عمر طابعہ نے اس کے عذر کو قبول کیا۔

عذر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جواصلی حدر جم والی آئی چاہئے تھی وہ حد جاری نہیں فرمائی ، اگر چپددارالاسلام میں حکم شرعی کی جہالت عذر نہیں ہوتی لیکن اس مئلہ میں حضرت فاروق اعظم انظام نے اس عذر کو حد ساقط کرنے کے لئے کافی قرار دیا چنانچے رجم نہیں کیالیکن بالکل چھوڑ ابھی نہیں بلکہ سوکوڑے لگائے اور بیسو کوڑے تعزیراً تھے۔ای سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعزیر میں سوکوڑے لگائے جاسکتے ہیں۔

"اقعل الحد" كم سے كم كتے كوڑ ہے ہاں كى تفصيل ان شاء اللہ كتاب الحدود ميں آجائے كى ،كين راقج اور توى قول يہ ہے كہ امام اور قاضى كو اختيار ہے كہ جتنا جا ہے تعزيراً كوڑ ہے لگا سكتا ہے ۔ اور اس واقعہ ہے اس كى دليل ملتى ہے يہ جوسوكوڑ ہے لگا ئے يہ تعزيراً تھے، كيونكہ جہالت كے عذركى وجہ سے رجم كى حدسا قط كردى تقى۔ "وقعال جريس والاشعث لعبد الله بين مسعود فى المرتدين: استتبہم و كفلهم"

حضرت جریر بیداوراشعث کا نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا سے مریدین کے بارے میں کہا کہ ان سے تو بہ

م واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة الخ. فتح الباري ، ج: ٣ ، ص ٠٠ ٣٠٠.

کرا وَاوران ہے نفیل طلب کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے اواقعہ یہ ہے کہ ان کو جب اطلاع ملی کہ عبداللہ بن نواحہ ایک شخص ہے جو مسلمہ کذاب کا پیروکار ہے اور مسلمہ گذاب کے لئے اذان دیتا ہے اور اذان میں ''اشھہ ان مسید اسمة دسول اللہ " کہتا ہے (العیاذ باللہ) تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس کو بلوایا اور قل کراد یا کیونکہ وہ مرتد ہوگیا تھا لیکن اس کے جو باقی حوار بین اور موالی ( بینی دوست واحباب ) تھان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کو گیا تھا لیکن اس کے جو باقی حوار بین اور موالی ( بینی دوست واحباب ) تھان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کریں ،عبداللہ بن نواحہ کی بات تو بالکل ثابت ہوئی لیکن جولوگ اس کے پیروکار بیں ان کا کیا کیا جائے ۔ تو ان دونوں ( جریر بن عبداللہ کے بات تو بالکل ثابت ہوئی لیکن جولوگ اس کے پیروکار بیں ان کا کیا کیا جائے ۔ تو ان دونوں ( جریر بن عبداللہ کے بات تو بالکل ثابت ہوئی لیکن ہوئوں اس بات کا طلب کریں کہ آئندہ یہ جرکت نہیں کرو گے۔ یہ کوالت بالنفس ہوئی ''فتا ہو ا' انہوں نے تو بہ کی "و کفلھ معشائی ھم'' اور ان کے قبیلوں کو ان کا کھیل بنایا کہ اگر انہوں نے اس قسم کی حرکت کی تو ہم خود ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیعنی ضامن بنایا کہ اگر انہوں نے اس قسم کی حرکت کی تو ہم خود ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔

#### "وقال حماد : إذا تكفل بنفس فلاشيء عليه وقال الحكم : يضمن "

حماد بن ابی سلیمان عمیه و ہی ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں ، یہ فرماتے ہیں کہ اگر کو ئی شخص کسی کے نفس کا کفیل بن گیا کہ میں اس کو حاضر کروں گا بعد میں وہ شخص جس کی کفالت کی تھی مرگیا تو اب بے چارہ اس کو کہاں سے حاضر کرے "فلا شنبی علیہ" اس پر کوئی چیز واجب نہیں ، کیونکہ وہ اپنی طبعی موت مرگیا اور کفالت بقدرا سنطاعت ہوتی ہے۔

# "قال بعض الناس" كى عجيب تعبير

امام بخاری رحمہ اللہ حماد بن ابی سلیمان (جو امام ابوصنیفہ ؒ کے استاذ ہیں ) کے قول کو بطور جمت پیش کررہے ہیں اورخود حماد کو بھی بطور جمت پیش کرتے ہیں ،ابراہیم نخعی (پیر بھی امام ابوصنیفہ ؒ کے استاذ ہیں ) کو بھی بطور جمت پیش کرتے ہیں مگرامام ابوصنیفہ ؒ سے بڑی ناراضگی ہے۔ان کا ذکر یا تو کہیں ہوتا ہی نہیں اورا گر کرتے بھی ہیں تو قال بعض الناس کہہ کراس کی تر دید کرتے ہیں ، پیر بجیب وغریب معاملہ ہے۔

#### "وقال الحكم يضمن"

اور حکم کہتے ہیں کہ ضامن ہوگا جب اس نے کفالت بالنفس کی تقی تو اب وہ مرگیا تو وہ ضامن ہوگا لینی جو دین وغیرہ اس کے اوپر تھاوہ بیادا کر رگا۔

حفیہ کے نزو کی سی ہے کہ کفالت بالنفس سے خود بخو د کفالت بالمال نہیں ہوتی ، بلکہ صرف مکفول کو

س فتح البارى ،ج: ١٩،٥٠ : ٢٥٠٠.

حاضر کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے ،اگر حاضر نہ کرے تو خود اسے قید کیا جاسکتا ہے ، ہاں اگریہ بات واضح ہوجائے کہ دوہ اسے بھی جھوڑ دیا جائے گا ، کما فی فتح ہوجائے کہ دوہ اسے بھی جھوڑ دیا جائے گا ، کما فی فتح القدیر۔البتۃ اگر کفالت بالنفس کے ساتھ اس نے یہ بھی صراحت کر دی ہو کہ اگر میں اس کو حاضر نہ کر سکا تو اس کا دین میں ادا کروں گا تو اس صورت میں کفیل بالنفس بھی ضامن ہوگا۔

آ گےا یک حدیث انہوں نے تعلیقاً ذکر کی ہے۔

١ ٢٢٩ ـ قال أبو عبد الله ، وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمان بن هرمز، عن أبي هريرة ١ رسول الله على: "أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بنبي إسرائيل أن يسلف ألف دينار فقال: ائتني بالشهداء اشهد هم. فقال: كفي بالله شهيدا قال: فأتنى بالكفيل قال؛ كفي بالله كفيلا. قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضي حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي اجّله فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقر ها فأدخل فيها الف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجّب موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللُّهم انك تعلم انى كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألنى كفيلا فقلت: كفي بالله كفيلا فرضى بذالك ، وسألنى شهيدا فقلت: كفي بالله شهيدا فرضي بذلك. وإني جهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر وإنبي استودعكها ، فرمي بها في البحر حتى ولجت فيه. ثم انصرف ، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشية التي فيها المال ، فأخذها لاهله خطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الذي كان اسلفه فأتى بالالف دينار. فقال : والله مازلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت الى بشيع ؟ قال : أخبرك إنى لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال : فإن الله قد أدّى عنك الذي بعثت الخشبة وانصرف بالالف الدينار راشدا. [راجع: ٩٨١]

یہ حدیث امام بخاریؒ متعدد مقامات پرلائے بیں کہیں نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ "سال بعض بنبی اسرائیل أن یسلفه الف دینار" بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کے دوسر سے شخص سے سوال کیا کہ اس کو ایک ہزار دینار قرض دیدے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ھیبنی اسرائیل جو ہے بیہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا۔ **اشکال**: اس پراشکال ہوتا ہے کہ نجاشی یہ بنی اسرائیل میں کہاں سے آگیا ؟

**جواب**: حافظ ابن حجرعسقلانی رحمة الله علیه نے جواب دیا کہ شاید اس کوبعض بنی اسرائیل جو کہا گیا وہ ندہبی انتساب کی وجہ سے کہددیا ہے۔

علاً مہ عینی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نجاشی کا بنی اسرائیل ہے کوئی علاقہ نہیں ہے اور وہ روایت جس میں بیآتا ہے کہ بیشخص نجاشی تھا بیر وایت ضعیف ہے بھے اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ سے اس روایت کور نہیں کیا جا سکتا،خلا صدان کے کہنے کا بیہ ہے کہ قرض دینے والا نجاشی نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا جو بنی اسرائیل ہے تعلق رکھتا تھا۔

## عهد نبوی میں تجارتی قرض کا ثبوت

"فقال: ائتنى بالشهداء ..... فقضى حاجته"

اس نے (یعنی دائن نے) کہا کہ کچھ گواہ لے کرآؤ جن کو میں بناؤں کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہے اس نے کہا (کفی باللہ شہیداً) کہا لئد گواہ کی حیثیت سے کافی ہے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ، تو دائن نے مدیون کو کہا کہ کوئی گفیل لاؤ کہ تم ضرور میرادین اداکرو گے تو اس نے کہا (کھفی باللہ کھیلا) کہ اللہ میاں ہی گفیل ہیں ، میں نہ کوئی گواہ لاسکتا ہوں اور نہ گفیل لاسکتا ہوں ۔

دائن نے کہا کہ یہ بات تم ٹھیک کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گواہ اور وکیل کے طور پر کافی ہیں۔ پس اس نے ایک ہزار دینار دے دیئے اور اس کی ایک مدت متعین کرلی۔ توبیہ متعقرض ایک ہزار دینار لے کرسمندر کے اندرنکل گیا اور اپنا کاروبار اور تجارت وغیرہ کی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجارتی قرضہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا، تجارت کے لئے قرض نہیں لیتے تھے بلکہ ذاتی ضروریات کے لئے قرض لیتے تھے، یہاں اس شخص نے ایک ہزار دینار تجارت کے لئے قرض لیا۔ تو یہ کہنا کہ پہلے ذمانے میں تجارت کے لئے قرض نہیں لیتے تھے یہ بالکل غلط بات ہے۔ ≙

د فتح البارى ، ج: ١٠٥٠ : ٢٤١.

٢ فيجوز أن تكون نسبته الى بنى اسرائيل بطريق الأتباع لهم لا أنه من نسلهم الخ. فتح البارى ، ج: ٣٠،٠٠٠ : ١٣٠.

کے عمدة القاری ، ج: ٨،ص: ٢٥٢.

<sup>△</sup> وفي الحديث جواز الأجل في القرض ، فتح البارى ، ج: ٢٠٥٣ : ٢٤٢.

#### "ثم التمس....الي صاحبه"

تجارت وغیرہ کرنے کے بعد پھراس نے کوئی سواری تلاش کی کہ اس پرسوار ہوکر مقرض کے پاس چلا جائے اس پر جواس نے مقرر کی تھی یعنی جب وہ میعاد آگئی تو اس نے جاہا کہ کسی سواری پرسوار ہوکر مقرض کے پاس چلا جاؤں اور اس کی رقم اوا کر دول لیکن اس کوکوئی سواری نہیں ملی ۔ اس نے ایک ککڑی کا شہیتر لیا اور اس کو اندر سے کھودااور اس میں ایک ہزار دینار داخل کروئے اور اس میں مقرض کے نام ایک پر چہر کھدیا یعنی میں نے جورقم تم سے ایک ہزار دینار کی تھی ہے میں واپس کررہا ہوں۔

#### "ثم زجج مو ضعها"

زج ڈاٹ کو کہتے ہیں جیسے بوتل کے اوپر سوراخ کے اندر ڈاٹ لگا کر بند کر تے ہیں ،اسی طرح بانس وغیرہ کو کھودا بھراس کے اندر پیسے رکھے اوراس کے اوپر سوراخ کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا۔ پھر وہ بانس لے کر سمندر کے پاس آگیا اور آکر کہا کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے فلال شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے سے ،اس نے مجھ سے گفیل بننے پر راضی ہوگیا۔
سے ،اس نے مجھ سے گواہ ما نگا تو میں نے کہا کہ ''کھفی باللہ شہیدا فر صبی بک' تو جو معاملہ ہوا تھا اس میں گفیل اور گواہ نہ تھا ، آپ ہی کو گفیل اور گواہ بنا کر سارے معاملات کئے گئے اور وہ آپ کے ساتھ راضی ہوگیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعہ میں وہ رقم بھیج دول جو واجب ہے ، لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اور میں اب پیسے اے اللہ آپ کو اما نتا دیتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ بانس جس کے اندر پیسے تھے سمندر میں کہیں دیا ، یہاں تک کہ وہ شبہ سمندر کے اندر چلی گئی ، یہ کہہ کر پھراطمینان سے واپس آگیا۔

#### "وهو في ذلك..... فأحد ها الأهله حطبا"

لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کوشش میں لگار ہا کہ کوئی جھے کوئی سواری مل جائے جواس کے گھر تک پہنچا دے، ادھر تو یہ ہوا اور دوسری طرف وہ تخص جس نے قرض دیا تھا یعنی مقرض جب وقت آگیا تو وہ نکلا دیکھنے کے لئے ،اس کو پیتہ تھا کہ وہ تخص پینے لے کرسمندر میں چلا گیا،اس لئے وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے پینے لے کرآئے کوئی سواری یا کوئی کشتی آئے ، تو اچا تک دیکھا کہ ایک خشبہ تیرتی ہوئی آرہی ہے تو سوچا کہ چلوکٹری ہے اس کو لئے جاکے ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، تو وہ گھر لے گیا جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں پینے اور وہ گھر لے گیا جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں پینے اور وہ کھونے در پر چہ بھی ملا۔

#### "ثم قدم الذي ..... الله الدينار راشدا"

پھر وہ شخص آگیا، جس کواس نے قرض دیا تھا یعنی بعد میں اس کوسواری مل گئی سواری پرسوار ہوکر یہاں پہنچ گیا۔اورا یک ہزار دیناراس نے لاکر دیے تو گویا اس کا مؤقف یہ تھا کہ اگر چہ میں نے بدرجہ مجبوری اپنا فرمہ

فارغ کردینے کے لئے ایک لکڑی کے بانس میں پیپے رکھدئے ہیں لیکن اس سے میرا ذمہاس وقت تک فارغ نہیں ہوگا جب تک کہ یقین نہ ہوجائے کہ دائن اس کو وصول کر چکا۔

لبندا میری ذ مدداری تو یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے میں اس کو پسے ادا کروں گا، اس واسطے ایک ہزار دیار مزید کے کر آیا اور کبا کہ اللہ کی قتم میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ کوئی سواری ملے اور میں تمھارا مال لے کر آوں، تو کوئی سواری نہ ملی اس سواری ہے پہلے جس پر میں سوار ہوکر آیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے تو نے میر ہے پاس بھے بھیجا تھا تو اس نے بات چھپائی اور کہا کہ میں تمہیں بتا تا ہوں کہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی ، اس سے پہلے تو میں آپ کے پاس پیسے رکھ ملی ، اس سے پہلے تو میں آپ کے پاس پیسے رکھ میں اس بات کو چھپایا کہ میں نے بانس میں پیسے رکھ دے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیسے اداکرد کے جوتم نے لکڑی کے اندر رکھد کے تھے بعد میں وہ ہزار دیار نظر والیس چلاگیا۔

## ادا ئىگى حقوق كااہتمام

یہ واقعہ حضور اکرم ﷺ نے معرض مدح میں مدیون کی تعریف فرمائی کہ اس نے اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس کیا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس کیا کہ ایک طرف توبیہ و چا کہ اللہ تعالیٰ کو فیل اور گواہ بنایا تھا۔ لہٰذااللہ تعالیٰ ہی ہے میں طلب کروں اور جو میری استطاعت میں ہے وہ کر گزروں ۔ تو میں بیہ کرسکتا ہوں کہ بانس میں رکھ دوں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں کہ اے اللہ میاں! اس کو پہنچادیں ، ایک طرف اس نے بیریا۔

کوئی اورصوفی ہوتا تو وہ بیسو چہا کہ اس (بانس) میں رکھنے سے میرا کا م پورا ہوگیا، وہ دائن کو ملے یا نہ ملے لیکن اس نے اپنی کوشش چھوڑی نہیں کہ مجھے دوسری شتی ملے۔کوشش جاری رکھی پھر جب مل گئ تو رقم لے کر پہنچ گیا اوراس سے ذکر بھی نہیں کیا کہ میں اس طرح تہمارے یاس پیسے روانہ کرچکا ہوں بلکہ اپنی طرف سے ادائیگی کا اہتما م کیا۔

#### حديث كأحاصل

اس ہے جوسبق ماتا ہے وہ یہ کہ انسان کا کا م یہ ہے کہ اپنی وسعت کی حد تک جو اپنا فریضہ ہے اس کو انجام دینے کی پوری کوشش کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ میری کوشش ہے اور اس کی کامیا بی آپ کے قضہ قدرت میں ہے ''الملھم ھلا المجھد وعلیک التکلان'' میری کوشش تو آئی ہے اور باقی آگے کام بنانا آپ کا کام ہے، نہ یہ کرے کہ تنہا کوشش پر بھروسہ کرے اور دعا سے غافل ہوجائے اور نہ یہ کرے کہ تنہا دعا پر ہی اپنے حقوق کے معاملے میں اکتفا کرے اور کوشش سے غافل ہوجائے ، دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں کہ کوشش بھی کرے اور دعا بھی ہو۔

## (٢) باب قول الله عزوجل:

## ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمُ فَآتُو هُمُ نَصِيبَهُمُ ﴾ [النساء: ٣٣]

میتر جمة الباب اوراس میں جوروایت نقل کی ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ بات سمجھ لیمنا ضرور ک ہے کہ جب ابتداء میں حضرات صحابہ کرام کے مکہ مکر مہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو حضورا کرم کے مختلف انصار کی صحابہ کرام کے سے ان کی مواخات قائم فرمادی تھی ۔اب ہوتا یہ تھا کہ ایک مہاجر کی مواخات کسی ایک انصار کی سے کردی اب اس مہاجر کے سارے رشتہ دار تو مکہ میں ہیں یا مشرک ہیں یا مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود مکہ میں ہیں۔

اب اس دوران اگر کسی مہاجر کا انقال ہوجاتا تو حکم یے تھا کہ اس کی میراث اس انصاری کو ملے جس کے ساتھ آپ کے مواخات قائم کردی تھی، کیونکہ جواس کے اصل ورثاء تھے یعنی نبی ورثاء وہ یا تو کا فرہیں یا دار الحرب میں ہیں۔ لہٰذا ان کو تباین دارین کی وجہ سے میراث نہیں ملے گی بلکہ ان کی جگہ اس انصاری صحافی کو ملے جس کے ساتھ مواخات قائم ہوئی ہے۔ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا اور اس کو آیت کر بمہ سے ظاہر کیا گیا تھا۔ ان کو اللہ معانکم فاتو هم نصیبہ میں کہ جس کے ساتھ تم نے عقد بمین کرلیا، مواخات کی ہے، ان کو ان کا حصد دو۔ اس آیت کر بمہ کا مقتضی یہ تھا کہ نہی ورثاء کے بجائے جن کے ساتھ مواخات قائم کی گئی ہے وہ وارث ہو نگے۔

بعد میں یہ ہوا کہ ان کے (مہاجرین کے) جوتبی ورفاء مکہ کرمہ میں تھان میں سے بہت سے مسلمان ہوئے اور ہجرت کرکے وہ بھی مدینہ منورہ آگئے، اب جومہا جرمسلمان تھان کے رشتہ داروں میں سے اچھی بڑی تعداد مکہ کرمہ سے نتقل ہوکر مدینہ منورہ آگئی۔ تویہ جو پہلا تھم تھا کنسی ورفاء کے بجائے انصاری وارث ہو نگے یہ تعداد مکہ کردیا گیا" ولکل جعلنا موالی مماترک الوالدان والا قربون" والی آیت سے کہ تم میں سے ہم اندی کے ہم نے موالی بنائے ہیں یعنی ورفاء۔ یہ ہے اصل صور تحال "باب قول الملّ عزوج ل: واللہ ین عقدت ایمانکم فاتو هم نسیبهم" کی۔

۲۲۹۲ حدثنا الصلت بن محمد :حدثنا أبو أسامة ، عن ادريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما : ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قال : وورثة ﴿وَالَّـٰذِينَ عَقَـٰدَتُ آيُـمَانُـکُمُ ﴾ قال : كان المهاجرون لما قدموا على النبى الممدينة ورث المهاجرالانصارى دون ذوى رحمه للأخوة التى آخى النبى النبى الله بينهم. فلما

نزلت ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الِي ﴾ نسخت. ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمُ ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له. [انظر: ٥٨ ٢٤٣٤، ٢٥٩]

آور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جور وایت نقل کی ہے اس میں عبارت نقلہ یم و تا خیرالیں ہے جس سے مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے ،اس لئے خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں ۔

اس میں "المهاجر مفتوح الراء" اور "الانصاری بضم الیاء" صحیح ہے، اس کو غلط نہیں پڑھنا حیا ہے لیے نیخ ہے، اس کو غلط نہیں پڑھنا حیا ہے لیے نیخ الیا پڑھنا درست نہیں، اس لئے کہ مہاجر انساری کا وارث نہیں ہوتا تھا کیونکد انسارک کرشتہ دار پہلے ہے مدینہ منورہ میں موجود تھے اس واسطے ان میں سیر بات نہیں ہوتی تھی لیکن جہال مہاجر کا وارث انساری ہوتا تھا رشتہ داروں کے بجائے اس اخوت کی وجہ سے جونی کریم تھانے قائم فرمائی تھی۔

"فلما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالى ﴾ نسخت. ثم قال: ﴿ والذين عقدت ايمانكم ﴾ الا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويو صى له"

جب بیآیت نازل ہوئی تواس آیت نے ''والمذین عقدت ایمانکم'' والے حکم کومنسوخ کردیا۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہو''والمذین عقدت'' کا حکم میراث کے باب میں اب منسوخ ہوگی لیکن نصر، رفادہ، عطیداورنصیحت کے بارے میں باقی ہے۔ یعنی جن کے ساتھ موا خات ہوئی ہے ان کوعطید دواوران کی مدد کرواوران کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو۔ اس بارے میں اب بھی آیت محکم ہے میراث کا حکم چلا گیالیکن ان کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے۔

٣ ٢ ٢ ٢ - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنى اسماعيل بن زكريا: حدثنا عاصم، قال: قلم ٢ ٢ ٩ كنا مالك : أبلغك أن النبى الله قال: "لا حلف في الاسلام؟" فقال: قد

<sup>9</sup> و في سنن أبي داؤد ، كتاب الفرائض، رقم :٢٥٣٣،٢٥٣٢ .

حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک کا سے بو چھا کہ آپ کو خبر ہے کہ نبی کریم کا اللہ اللہ میں حلف نبیس (یعنی جابلیت کا حلف )۔

#### حلف في الجامليت

جابلیت میں یہ ہوتا تھا کہ دوآ دمی آئیں میں حلف اٹھ لیتے اور باہم معاہدہ کر لیتے تھے کہ میں ہر حالت میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب جب بھی اس حلیف کی کسی میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب جب بھی اس حلیف کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو دوسرا جواس کا حلیف ہے وہ ہر حالت میں اس مدد کرتا۔ چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس بات سے قطع نظر کہ میرا حلیف حق پر ہے یا باطل پر، وہ ظالم ہے یا مظلوم دور جابلیت میں ہر حالت میں اس کی حمایت کا عہد کیا جاتا تھا۔ نی کر یم تھانے "لاحلف فی الاسلام" فرما کراس طریقہ کا رکوختم کردیا کہ اب اسلام میں اس قسم کا حلف نہیں ہوسکتا۔

#### "فقال: قد حالف رسول الله على بين قريش و الأنصار في دارى"

جس شخص نے حضرت انس بن مالک کے سے بیکہاتھا کہ نبی کریم کے فرمایا کہ ''لا حسلف فسی
الاسسلام'' اس نے بیسمجھا کہ اب برقتم کی نفرت کا معاہدہ اسلام نے ختم کردیا تو اس کے جواب میں حضرت
انس کے نے فرمایا کہ نبی کریم کے ان نے قریش کے درمیان میرے گھر محالفت کرائی تھی ، البذا ''لاحسلف فسی
الاسسلام'' سے بیسمجھنا کہ برقتم کی محالفت منع ہوگئ ہے بیسمجھنا درست نہیں ہے ، جومحالفت منع ہوئی تھی وہ صرف
اس قتم کی محالفت ہے جس میں حق وباطل سے قطع نظر کر کے معاہدہ کیا جائے۔ نا

#### موجودہ سیاسی بارٹیوں کے معاہدات کی حلف جاہلیت سے مشابہت

آج کل مغربی جمہوریت کی جوساس پارٹیاں (الاحسزاب السیساسیة) ہیں ان کے جوآبی میں سیاس معاہدات ہیں وہ درحقیقت جاہلیت کے حلف سے خاصہ مثابہ ہیں ، پورا تو نہیں لیکن جزوی طور پر اسکی مثابہت

ول فان الاخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذلك الميراث وبقى مالم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق و النصر و الأخذ على يد الظالم كما قال إبن عباس الا النصر و النصيحة و الرفائدة ويوصى له وقد ذهب الميراث قلتُ وعرف بذلك وجه الظالم . فتع البارى ، ج: ٣ ،ص: ٣٤٣.

اس میں موجود ہے۔ اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ مثلاً کوئی شخص اسمبلی میں جاکر کوئی ایسا مؤقف اختیار نہیں کرسکتا جو پارٹی کے منظور شدہ مؤقف کے خلاف ہو، پارٹی نے فیصلہ کیا کہ بیکا م اس طرح ہونا چاہئے، اب اس پارٹی کا کوئی رکن جو اسمبلی ممبر ہے اسمبلی میں کھڑا ہوکراس مؤقف کی مخالفت نہیں کرسکتا، چاہے اس کاضمیر اس مؤقف کی حمایت نہ کرتا ہواور وہ اس کوحق نہ سمجھتا ہو باطل سمجھتا ہو پھر بھی اسکی مخالفت نہیں کرسکتا اس واسطے کہ میری پارٹی لائن مہے۔

party) کہاجا تا ہے۔ وھپ کے معنی ہوتے ہیں کوڑا، تو پارٹی وھپ کے معنی ہوتا ہے جس کو پارٹی وھپ (whip) کہاجا تا ہے۔ وھپ کے معنی ہوتے ہیں کوڑا، تو پارٹی وھپ کے معنی ہوئے کوڑا برسانے والا ، مطلب یہ ہے کہ پارٹی وھپ (party whip) کوئی تھم جاری کرتا ہے کہ آپ کوفلاں مؤقف کے حق میں اسمبلی کے اندر (vote) ووٹ دیتا ہے اب اس پارٹی کے سارے ارکان جو اسمبلی کے ممبر زبیں اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ، اس کے خلاف کوئی رائے نہیں دے گئے ، چا ہے اس کو باطل پر بیجھتے ہوں ، یہ طف جا بلیت کے مشابہ ہوتے ہیں ، اس کے خلاف کوئی رائے نہیں دے گئے ، چا ہے اس کو باطل پر بیجھتے ہوں ، یہ طف جا بلیت کے مشابہ ہوا در جو علت اس کے ناجائز ہونے کی تھی کہ ہر حق و باطل سے قطع نظر کر کے دوسر سے کی حمایت کرنے کی وہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں ، البذا یہ شرعا نا جائز ہے۔

#### (٣) باب من تكفل عن ميت دينافليس له أن ير جع

"وبه قال الحسن"

اس میں اتنافرق ہے کہ جب ایک مرتبہ کفالت لے لی تواب رجوع نہیں کرسکتا۔

المحمد بن عبد الله الله النبى الله النبى الله البحرين قد اعطيتك على، عن جابر بن عبد الله الله قال : قال النبى الله : " لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا فلم يجى مال البحرين حتى قبض النبى الله البحرين أمر أبو بكر فنادى : من كان له عند النبى الله علمة او دين فلياً تنا. فاتينا فقلت : ان النبى الله قال لى كذا و كذا ، فحثا لى حثية فعد تها فاذا هى خمسمائة وقال. خذ مثليها. [انظر:

امام بخاریؒ اس کو کفالت کے باب میں لارہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر ﷺ نے یہ جوفر مایا کہ حضور ﷺ نے جس کسی سے دین کا کوئی وعدہ کیا ہووہ میرے پاس آ جائے میں اس کو پورا کروں گا، اس کو امام

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب ألفضائل ، رقم : ٢٤٨.

بخاری گفالت قرار دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ کفالت نہیں بلکہ حضورا کرم ﷺ کے گئے ہوئے وعدہ کا احترام کرتے ہوئے ایک وعدہ متنقلا ہے کہ جس کسی سے حضورا کرم ﷺ نے وعدہ کیا ہوگا میں اس کو پورا کروں گا۔ امام بخاریؒ اگر کسی کو کفالت قرار دے رہے ہیں تو کفالت اصطلاحی تو نہیں ہے لیکن یوں کہہ تھے ہیں کہ اس مناسبت سے کہاس سے ملتی جلتی چیز ہے اس واسطے اس کوذگر کردیا۔ <sup>کا</sup>

#### (م) باب جوار أبي بكر في عهد رسول الله ﷺ وعقده

٢٢٩٥ - حدثنا يحى بن بكير: حدثنا الليث عن عقيل: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي الله قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح: حدثني عبد الله ، عن يونس ، عن الزهرى قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشه رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله الله الله الله على النهار بكرة وعشية . فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه إبن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريديا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، قال إبن الدغنة : إن مثلك لا يخرج و لا يخرج ، فانك تكسب المعدوم وتصل البرحم، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نواثب الحق. وأنا لك جار فأرجع فابعد ربك ببلادك . فأرتحل ابن الدغنة فخرج مع أبي بكر تطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسبون المعدوم، ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار إبن الدغنة وآمنوا أبابكر وقالوا لإبن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل، وليقرأ ماشاء ، و لا يؤذينا بذَّلك ، و لا يستعلن به فإنا قد خشين عن يفتن أبناء نا و نساء نا. قال ذلك إبن الدغنة لأبي بكر ، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ، ولا يستعلن بالصلاة ، ولا القراءة في غير داره . ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره وبرز فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن ، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤ هم يعجبون وينظرون إليه . وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه ن أبا بكر ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة وكانا يحب الو فا بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك الخر البارى، ج: ٣٠٥ ص: ٣٤٥ رقم: الحديث ٢١٤٣.

حين يقرأ القرآن ، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى إبن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له : إنا كنا اجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره ، وإنه جاوز ذلك فأبتنى مسجداً بفناء داره وأعلن الصلاة والقراء ة ، وقد خشينا أن يفتن أبناء نا ونساء نا فأبته ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربهم في داره فعل ، وإن أبي إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإناكرهنا أن نخفرك ولسنامقرين لأبي بكر الاستعلان ، قالت عائشة : فأتي إبن الدغنة أبا بكر فقال : قد علمت الذي عقدت لك عليه ، فإما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن ترد إلى ذمة فإني لاحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، قال أبو بكر : فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ، ورسول الله يبو مئذ بمكة فقال رسول الله ﷺ : ((قد أريت دار حجرتكم ، رأيت سبخة ذات نخل بين لا بتين )) وهما الحرتان . فهاجر من حاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله ، ورجع إلى الممدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة . وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله ؛ : ((على رسلك ، فإني أرجو أن يؤذن لي )) ، قال أبو بكر عهل ترجو ذلك بابي أنت ؟ قال : ((نعم )) ، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر . [راجع: ٢٥٣] الله

نی کریم ﷺ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جوامن دیا گیا اور ان کے ساتھ جومعاہدہ کیا۔ جوار سے مرادیبال امان ہے حضرت عائشۂ قرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو بھی نہیں دیکھا مگریہ کہ وہ اسلام کے پیروشے کیونکہ حضرت عائشہ حضورا قدس ﷺ کی بعثت کے بعد پیدا ہوئی ہیں ، اس واسطے انہوں نے جمیشہ اپنے والدین کومسلمان ہی یایا۔

جب مسلمانوں کا و پرآز ماکشیں آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق جم حت کرنے کی غرض سے نکلے یہاں تک کہ برک الغماد پنچ، برک الغماد یمن کا ایک علاقہ ہے، ''لقیمہ ابن الدغنه " توایک خص ملاجس کا نام ابن الدغنه تفاد" دغنه " (بسکون العین و فتح النون) " دغنه " (بکسر الغین و فتح النون) " دغنه " (بضهم الدال و فتح النون) یہ تینوں لغات ہیں، "قارة " قبیلہ کو کہتے ہیں" و هو سید القارة " اور قبیلہ کا سر دارتھا۔

"فقال: أين ترديديا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخر جنى قومى فأنا أريد أن أسيح في

ال وفي سنن ابي داؤد، كتاب الباس ، رقم: ٣٥٢١ و مسند احمد ، رقم: ١٩٩٣ ، ٢٣٥٩٢ ، ٢٣٥٩٢.

#### الأرض وأعبد ربى، قال ابن الدغنة: أن مثلك لا يخرج ولا يخرج ".

اس (ابن دغنہ) نے کہا کہ آپ کہاں جارہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر ظاہدنے فر مایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا تو اب میں چاہتا ہوں کہ زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں منزل تو حبشہ تھی لیکن نام اس واسطے نہیں بنایا کہ کیا بہتہ بیرجاسوی کرے، ابن دغنہ نے کہا کہتم جیسا آ دمی نہ نکاتا ہے اور نہ اس کو نکالا جاسکتا ہے۔

"فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق"

#### نبی اورصدیق کی مثال

ابن الدغنہ نے بعینہ وہی الفاظ کے جوحفرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جضور اکرم ﷺ کے بارے میں فرمائے سے ،اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، حضرت مجد والف ہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اورصدیق کا معاملہ اور مرتبہ ایسا ہے کہ اگر کسی نبی کوکسی آئینے کے سامنے کھڑا کر دوتو جوآ پینے کے سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے اور آئینہ کے اندر جو تکس آرہا ہے وہ صدیق ہیں ، ایسا ہوتا ہے صدیق کی ۔اس کی سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے اور آئینہ کے اندر جو تکس آرہا ہے وہ صدیق ہیں ، ایسا ہوتا ہے صدیق کی ۔اس کی وہی ادائیں ،اس کی سیرت اور اس کے اخلاق نبی کریم ﷺ کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے ، بیمن جانب اللہ ہے بعنی بعینہ وہی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں فرمائے ابن الد غنہ نے حضر سے صدیق اکبر مظامے بارے میں فرمائے ہیں ۔

#### "أنا لك جار فارجع فا عبد ربك ببلادك"

ا بن الدغنه نے فر مایا کہ میں تمہمیں امان دینے والا ہوں لیعنی میں تمہمیں لے جا کراعلان کر دوں گا کہ میں نے ابو بکر پر کھا کوا مان دیدیا ،اپنے گھر میں جا کراپنے رب کی عبادت کرو۔

"فار تحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر....ولا القر اء ة في غير داره"

## جوامان ملی تو کہاں ملی

چنانچہ ابن الدغنہ حضرت صدیق اکبر ہے کو واپس مکہ مکر مہلے آئے اور کفار قریش کے بڑے بڑے سر داروں کے پاس پھر ااوران سے کہا کہ تم ایسے مخص کو نکالتے ہو، تو قریش نے ابن الدغنہ کے امان کو نافذ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے امان کو قبول کرتے ہیں اور صدیق اکبر ہے کو امان وے دیا کہ اب ہم ان کو منہیں چھیڑیں گے۔

لین ساتھ میں ابن الدغنہ سے کہا کہ ابو بکر ہے ہے کہو کہ وہ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، وچا ہیں کریں، لیکن ہمیں تکلیف نہ دیں۔ مطلب میہ ہے کہ آپ با ہر اعلانہ تا اوت کریں، تلاوت کریں جوچا ہیں کریں، لیکن ہمیں تکلیف نہ دیں۔ مطلب میہ ہے کہ آپ با ہر اعلانہ تا اور ہی کہ تا اور ہماری بچوں میں فتنہ بیدا ہوگا تو یہ تکلیف ہم کو نہ دیں اور رہ کا ماعلانہ نہ نہ کریں ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہماری اولا داور عور توں کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ جب حضرت صدیق اکر تے سے تو قر آن کریم کی تلاوت کے دوران ان پر دفت جب حضرت صدیق اکبر ہوئے قر آن کریم کی تلاوت کے دوران ان پر دفت طاری ہوجاتی تھی ، ایک قر آن کا اپناا مجاز اور دو مراحضرت صدیق اکبر ہونے کی وجہ ہے مسلمان ہوجاتے اور یہ اس سے ان کا سوزِ جگر جب ہوتا تو جو سنت اس کے دل پر اثر ہوتا تھا اور اثر ہونے کی وجہ ہے مسلمان ہوجاتے اور یہ اس سے مسلمان ہوت تھے ، ابن دغنہ نے جا کر کہا ایمان تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن تلاوت وغیرہ چھپ کر کیا کرو، مہت پریشان ہوتے تھے ، ابن دغنہ نے جا کر کہا ایمان تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن تلاوت وغیرہ حجے کر کیا کرو، حضرت صدیق اکبر ہوئے کہا کہا گیا اور گھر میں ہی عبادت وغیرہ کرتے رہے۔

" ثم بدا لأ بي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلى فيه ويقرء القرآن.....لا بي بكر الإستعلان"

بداء ئے معنی ہیں کہ 'ان کی رائے ہوئی 'تو انہوں نے اپنے گھر کے سخن میں ہی ایک چھوٹی ہی معجد ہنالی اور وہال او گول کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ وہال نماز اور تلاوت شروئ کردی تو حضرت ابو بکرصد ہیں ہے گئی۔ سننے کے لئے لو گول کے ورتوں اور بچے دھا تیل کرنے گئے یعنی اتنا جمع ہوا کہ ایک دوسر کے ورتقم بیل کی نوبت آگئی۔

(یعتقصف) کے معنی ''ایک دوسر کے ورحکے دینا ''جسکو دھکا بیل کہتے ہیں اور لو گول کو حضرت صدیق اکبر کھٹے کی قر اُت بہت پندا تی تھی۔ حضرت سدیل اگر کھٹے القلب تھے، نماز میں روتے تھے، جب قر آن بخر حقت تو اپنے آنسو پر قابونہیں پاکتے تھے ،قریش کو بڑی گھرا ہم جوئی تو انہوں نے اہن دغنہ کے پاس پیغام بھیجا وہ آت کی حضرت سے بھی اور اگر وہ انسان ہو تا ہوں کہ جاوان کے پاس آئر وہ اس بات کو پہند کریں کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں اور اگر وہ انسان میں کرنا چاہتے ہیں اور دوسری صورت سے انکار کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ تبہاری جوذ مدداری ہے تہہاری جان کردیں کہ اس کی خداری وہ تہہیں واپس کردیں کہ اس تبہاری جان کے دیں کہ اب کہ میں امان دیتا ہوں۔ یہ ذمہ داری وہ تہہیں واپس کردیں کہ اب تبہاری جان ومال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے کہ میں امان دیتا ہوں۔ یہ ذمہ داری وہ تہہیں واپس کردیں کہ اس کی خلاف ورزی کریں۔ ومال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے کہ میں امان دیتا ہوں۔ یہ کہ کہ آپ کی ذمہ داری کی خلاف ورزی کریں۔

اگر کسی نے کسی چیز کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کرنا،اس کی بے حرمتی کرنا اخفار کہلاتا ہے۔

قریش مکہ نے کہا کہ ہمیں یہ پیندنہیں ہے کہتم نے ایک شخص کوامان دے رکھی ہے اور ہم خود امان کی

خلاف ورزی اوراس کی بے حرمتی کریں ،ایک طرف تو ہم تہہاری بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے اور دوسرا حضرت ابو بکر پھے کواس اعلانیہ عباوت پر برقر اربھی نہیں رکھنا جاہتے۔

"فأتى ابن الدغنة أبا بكر .....وأرضى بجوار الله"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ابن الدغنہ آیا اور کہا کہ مہیں پتہ ہے کہ میں نے تم سے کسی بات پر عقد یمین کیا تھا؟ یا تو ان با تو ل کی پابند کی کریں کہ اعلانہ عبادت نہ کریں بلکہ اندر بیٹھ کرعبادت کریں یا میرا ذرمہ مجھے واپس کر دیں۔ اس واسطے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ کہیں کہ میر کی بے حرمتی کی گئی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو میں نے عقد وامان دیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر عظام نے فرمایا کہ میں تمصارا ذمہ تجھے واپس کرتا ہوں ، مجھے تمہارے امان کی ابضرورت نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے امان پر راضی ہول کیا۔

" ورسول الله ﷺ يو منذ . . . . . . . . . . . . . . وتجهز أبو بكر مهاجراً "

رسول کریم بھاس وقت مکہ مکر مہ میں تشریف فر ماتھ؛ آپ بھانے فر مایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے جہاں تم ہجرت کر کے جاؤگے میں نے ایک ایک زمین دیکھی ہے جونخلتان والی ہے ''سبخة'' "ور زمین کو کہتے ہیں ''لابتین'' دوکالے پھروں والی زمینوں کے درمیان ، دوحروں کے درمیان' حرہ'' کا نے کا کے پھرز مین میں گڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔

"وهما حرقان" مدینه منوره میں بہت سارے حرے ہیں لیکن دوحرے ایسے ہیں ایک قبائی جانب اور دوسرا احد کی جانب اور دوسرا احد کی جانب جن کے درمیان پوراشہروا قع ہے اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بدو سبحرت کرنے والے تھے وہ مدینه منوره کی طرف جحرت کرگئے تھے، بعد میں وہ لوگ لوٹ آئے حضرت ابو بکرصد لیں تھے نے بھی ارادہ کرلیا کہ اب تو مدینه کی طرف ججرت کرجاؤں گا چونکہ اس ( ابن دغنہ ) کی امان میں نے والیس کر دی اور کھارنے مجھے دوبارہ ستانا شروع کردیا۔

"فقال له رسول الله ﷺ: "على رسلك ، فانى أرجو أن يؤذن لى" قال أبو بكر: هل ترجو ذالك بابى انت ؟ قال: "نعم"

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ذرائھہر جاؤ جلدی نہ کرو،''رسلک'' یعنی ٹھبر جاؤ، جلدی نہ کرو۔ کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا آپ کوبھی امید ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے گی؟ فرمایا : ہاں۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے آپ کی مصاحبت کے لئے اپنے آپ کورو کے رکھا اور چار مہینے تک دو اونٹنیاں جوان کے پاس تھیں ان کو کھلاتے رہے کہ جب وقت آئے گا تو میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ہجرت کرونگا۔

#### دارالا مان سے دارالقرآن تک

حضرت ابو بکر صدیق عظیہ کا گھر مکہ کرمہ کے ایک محلہ میں تھا۔ میں (استاذ ناشیخ الاسلام محرتی عثانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ) جب س ۱۹۲۳ء ۱۹۲۲ء میں گیا تھا، اس وقت وہ گھر برقر ارتھا، صدیق اکبر عظیہ کے گھر کی جگہ موجودتھی اورمسفلہ کے نام سے معروف تھی اور پورا گھر بچول کے حفظ کا مدرسہ بنا ہوا تھا، میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ قصہ یاد آ جاتا تھا کہ بچے جمع ہور ہے ہیں اور کفار قریش اس بات پر ناراض ہیں کہ بھا بلند آ واز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے بچول کو خراب کررہے ہیں اللہ تعالی نے اس جگہ کو بچول کی حفظ قر آن کریم کی تعلیم کا مرکز بناویا تھا لیکن میسارا پچھاس حکومت نے ختم کردیا سب ہی پچھ برابر کردیا۔

#### (۵) باب الدين،

یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ جس شخص کے اوپر دین ہوتا تھا اور وہ اس کی ادائیگی کے لئے کوئی مال نہ چھوڑ کر گیا ہوتا حضورا کرم ﷺ اس پرنمازنبیں پڑتے تھے، فرماتے تھے کہتم لوگ پڑھلو، آخر میں اس میں اضافہ ہے۔ "فسل ما فسم اللہ علیہ الفتوح قال: "انا اولی بالمؤمنین من انفسهم، فمن توقی

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الفرائض: ۳۰،۳۰،۳۰،۳۰،۳۰،۳۰،۳۰،۳۰، وسنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسنول الله مسلم ، كتاب الفرائض: ۲۰۱۱ ، وسنن النسائي، كتاب الجنائز: ۱۹۳۷ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الخراج و الامارة و الفئي: ۲۵۲۲ ، و سنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام: ۲۳۰۷ ، و مسند أحمد: ۵۲۳۷ ، الخراج و الامارة و الفئي : ۲۵۲۲ ، و سنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، ۲۳۰۷ ، و مسند أحمد : ۲۳۸۱ ،

من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته"

## يبهى بيت المال كامصرف

جب الله تعالی نے فتو حات کے ذریعہ سے وسعت عطافر مائی تو اس وفت آپ نے اعلان فر مادیا کہ 
"انا اولی ہالمؤمنین ،من انفسہم" جو خص مسلمانوں میں سے فوت ہوجائے اوروہ دین چھوڑ کرجائے تو 
میر نے دماس کی ادائیگی ہے یعنی بیت المال سے میں اس کوادا کروں گااورا گر مال چھوڑ کرمر گیا تو وہ ور ڈاء کا ہے۔
یہ میر نے ماس کی ادائیگی ہے یعنی بیت المال سے میں اس کوادا کروں گااورا گر مال چھوڑ کرمر گیا تو وہ ور ڈاء کا ہے۔
یہ معلوم ہوا کہ اگر بیت المال میں وسعت موجود ہوتو اس کے فرائض میں یہ جھی ہے کہ جولوگ اس طرح مرگئے ہوں یعنی اس حالت میں مرب کہ ان پردین ہو مال چھوڑ کرنہ گئے ہوں تو بیت المال ان کے دیون ادا کر ہے۔
"و من ترک دین اللہ فعلی قضاؤہ" یہ جملہ در حقیقت آپ نے بیت المال کے اپنے فرائض بیان 
کرنے کے لئے فرمایا ، اس کو امام بخاری گاب الکفالہ میں لار ہے ہیں ، فقبی انتبار سے تو یہ کفالت بالے معنی المصطلح نہیں ہے لیکن چونکہ صور تا کفالت ہے اس واسطے طرداً للباب ذکر فرمادیا۔



رقم الحديث: ٢٣١٩ - ٢٣١٩

|   | , |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | · |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

## • ٣- كتاب الوكالة

#### (١) باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

وقده أشرك النبي علياً في هديه ، ثم أمره بقسمتها.

"کتاب الو کالة" اور پھرآ گے فرمایا "و کالة الشویک الشویک فی القسمة و غیرها" ایخ کسی کاروباریس یا کسی ملکیت میں کوئی شخص شریک ہے اس کو کسی کام کے لئے اپناوکیل بنانا۔
ترجمة الباب میں دوسراشریک پہلے شریک سے بدل ہے۔ وہ شریک جو کتقسیم میں شریک ہویا کسی اور چیز میں۔
اور دوسرا مطلب اس کا پیجی ہوسکتا ہے کہ "وکالت" معنی میں " تو کیل" کے ہیں ۔ یعنی "نسو کیل الشویک المشویک" کے بین الیم کا دوسرے شریک کو وکیل بنانا، تو تقسیم میں میرا جو حصہ ہے اس کوتشیم کرنے یہ تریم ہیں و کیل بنانا، تو تقسیم میں میرا جو حصہ ہے اس کوتشیم کردو۔

#### "وقد أشرك النبي الله عليًّا في هديه ، ثم أمره بقسمتها"

اس میں فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی ﷺ کواپنی صدی میں شریک بنایا تھا یعنی وہ جانور جو حج کے موسم میں آپ ﷺ قربانی کے لئے لئے لئے کئے تھے اس میں حضرت علی ﷺ کوشریک بنایا اور پھران کواس کے گوشت وغیر و کے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔

## حدیث کی تشریح

اس میں حضرت علی ہے کی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت علی ہے نے فر مایا کے مجھے نبی کریم ﷺ نے تھم دیا کہ میں نے جو بدنے (اونٹ) ذبح کئے تھے ان کو (جوزینیں اور کھالیں ہیں) وہ لوگوں میں صدقے کے طور پر تقسیم کردوں۔

اس حدیث کوامام بخاری رحمة الله علیه اس تقدیر پریهال پرلائے بین که نبی کریم بھی جج کے موقع پر اللہ موقع پر اللہ موقع پر اللہ ماجه ، کتاب المناسک ، رقم: ۱۵۰۱ ، وابن ماجه ، کتاب المناسک، رقم: ۱۵۰۱ ، وسن الدارمی ، رقم: ۳۰۹۱ ، ۱۵۹۲ ، ۱۳۵۳ ، وسن الدارمی ، رقم: ۱۵۹۲ ، ۱۵۹۳ ، وسن الدارمی ، رقم: ۱۵۹۲ ، ۱۵۹۲ ،

مدی کے تقریباً تریسٹھ ( ۱۳ ) اونٹ لے کر گئے تھے اور سینتیس ( ۳۷ ) کے قریب اونٹ حضرت علی ﷺ یمن سے لے کرآئے تھے،اس وقت حضرت علی ﷺ یمن میں تھے تو آپ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ تم وہاں سے اونٹ لے کرآنا اور حضرت علی ﷺ (۳۷) کے قریب اونٹ لے کرآئے تھے۔حضورا کرم ﷺ نے وہاں پر قربانی فرمائی اور تریسٹھ ( ۲۳ ) اونٹ اینے دست مبارک سے قربان کئے اور باقی اونٹ حضرت علی ﷺ نے قربان کئے۔

امام بخاری رحمہ اللّٰداس کو پیقر اردے رہے ہیں کہ بیسو کے سواونٹ نبی اکرم ﷺ اور حضرت علی ﷺ کے درمیان مشترک تھےاور پیتر جمعة الباب اسی صورت میں درست ہوگا کہ جب حضرت علی عظامیشریک ہوں اور پھر آپ ﷺ نے ان کو تکم دیا ہو کہ ان کی جوزینیں اور کھالیں ہیں ان کوتقسیم کرواور کتاب الشرکۃ میں اس حدیث کے الفاظ ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور اگریہاں شرکت نہیں تھی بلکہ اونٹ الگ الگ ممتاز تھے،حضورا کرم ﷺ کے اونٹ الگ تھے اور حضرت علی ﷺ کے الگ یعنی بیشر کت بالمعنی "المصطلع" نہیں تھی تو بیتر جمہ تے جہنیں ہے گا ، لیکن امام بخاری اس تقدر پر بیان فرمار ہے ہیں کہ بداونٹ مشترک تھے، گویا ایک شریک نے دوسرے شریک کو حکم د یا تھا کہاس کی تقسیم اس طرح کردو۔

• ٢٣٠ - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير، عن عقبة إبن عامر على: أن النبي الله أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقى عتود فذكره للنبي 🕮 فقال : ((ضح به أنت)).[أنظر : ٢٥٠٠، ٥٥٥٥، ٥٥٥٥]. 🖰

#### حدیث کی تشریح

یہ حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو پچھ بکریاں دیں یہ میرے صحابہ میں تقسیم کردو **۔ ''فیقی عتو د'' (عتو دبکری کے بیچ کو کہتے ہیں )**اورتو ساری بکریاں تقسیم کردیں صرف ایک جھوٹا سا بكرى كابيحه باقى ره مميا تفائة آپ الله نفرمايا كهتم اس كوقر بان كردو -

اب یہاں بظاہر نہ کوئی شرکت نظر آ رہی ہےاور نہ شریک کا شرکت کوشیم کرنے کا تھم واضح طور پرنظر آ رہا ہے، کیکن امام بخاریؓ کی نظریہ ہے کہ جب شروع میں حضرت عقبہ بن عام ﷺ وآپ ﷺ نے تقسیم کرنے کے لئے بگریاں دے دیں تھیں تو گویا بیقرار دیا تھا کہ بیسب بکریاں تم سب کے درمیان مشترک ہیں اور حضرت عقبہ بن عامر مظاہمی اس کے حصہ دارین گئے ،اب انہوں نے تقسیم کیاان میں ایک بکری باقی رہ گئی تو آپ کھٹا نے فرمایا

ع - وفي صحيح مسلم ،كتاب الاضاحي، وقم :٣٩٣٣ ، ٣٩٣٣ وسنن التومذي ، كتاب الاضاحي، عن رسول اللَّه سَيَّت ، وقم : ١٣٢٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الصحايا، وقم : ٣٠٣٠-٥٠٣٠ ، وابن ماجة ، كتاب الاضاحي، وقم : ٢٩ ١٣٠ ومسند احمد، رقم: ٢٢٢٢ ا ، ٢٠٤٤ ، • ١٤٧٣ ، ٢٤٨٣ ا وسنن الدارمي ، كتاب الإضاحي ، رقم: ١٨٢١ ، ١٨٢١ .

كَيْمُ اسْ كَيْ قَرْ بِانِي كَرِلُو ـ اسْ طرح "كويا أيك شريك كويه كِها "ميا كه باقى تقسيم كزد واورا يك تم قرباني كراو ـ

اس طرح امام بخاری ایک شریک کودوسرے شریک کودسیۃ کی اس مناسبت سے بیاحدیث لائے۔امام بخاریؒ کی اس قتم کی جوانظار ہیں وہ بعض اوقات بڑی اجمید ہوجاتی ہیں ،ان میں سے ایک بیہ ہی ہے۔

#### (٢) باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أوغى دار الإسلام جاز

## حربی اور کا فرکی و کالت جائز ہے

ا گرکونی مسلمان سی حربی کو دارالحرب میں یا دارالاسلام میں کسی معاملے میں مثلاث ونشر ، 'ور'ی پینر ک حفاظت کا وکیل بنائے تو جائز ہے ، دارالاسلام میں بھی اگر کسی کا فرکووکیل بنائے تو پیر جائز ہے۔

ا ۱۳۰۱ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنى يوسف بن الماجشون ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف عن أبيه ، عن جده عبد الرحمٰن بن عوف عله قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بان يحفظنى في صاغيتى بمكة ، واحفظه في صاغيته بالممدينة فلما ذكرت الرحمٰن قال: لا أعرف الرحمٰن، كاتبنى باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته: عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل لأحرزه حين ناه الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: امية ابن خلف لا نجوت إن نجا أمية ، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقبلا ، فلما ادركونا قلت له : إبرك ، فبرك فالقيت عليه نفسى لامنعه فتجللوه بالسيوف من تحتى قتلوه ، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمٰن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه ، وأنظر : ٢٩٤١ ٣٩٤]

إن باب ميں عبد العزيز بن غيد الله كى حديث على فرما كى \_

#### يوسف بن الماجشون

اس کی سند میں بوسف بن الماجشون کا تام ہے "مساجشون" (بسکون الحیم) بیاضل میں معرب ہے، ماہ گول فاری انظامے ماہ کے معنی " جا ناک اور گول کے معنی میں "جیسا"۔

س انفرد به البحاري .

ان کے والد جب پیدا ہوئے تو بڑے خوبصورت تھے اور ان کا چبرہ بہت زیادہ سرخ وسفیدتھا ، ان کے والدین نے ان کا نام ما و گول رکھ دیا لینی جاند جیسا ، ماجشون اس کامعرب ہے۔ان کے کئی بیٹے تھے اور سب محدثین تھے۔اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ماجثو ان کے بیٹول سے روایتی آئی ہیں۔

عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف ، عن ابيه ، عن جده عبدالرحمٰن بن عوف رفي قال : كاتبت امية بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكة ، واحفظه في صاغيته بالمدينة.

## توكيل كافر كاجوا زاورموقع ترجمه

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف ہے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا(امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں بزامشہورتھا اور بڑا غدیظ قسم کا مشرک تھا ، جس نے حضرت بلال ﷺ وغيره يربرُ اظلم وْ هايا) كه وه مكه ميں ميري جائيدا د كى حفاظت كرے گاليتن ميري جوجائيدا دو غير و مَد میں ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا اور میں اس کی جائیداد جومد پیندمنور و میں ہے اس کی حفاظت کروں گا ،تو اس طرح ہم نے ایک دوسر ہے کووکیل بنادیا تھا یہی موضع تر جمہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک کا فرکودارالحرب میں وَكِيل بناديا قِعَا كه ميرامال ودولت اور جائيداد كي تم حفاظت كرنااوراس كي طرف ية خوداس كي جائيداد كاوكيل بن سُیا۔ تو اس طرح و کیل بنا نا جا ئز ہے۔

## غيراسلامي نام رکھنے کی شرعی حیثیت

"فلما ذكرت الرحمن قال: لا اعرف الرحمن ، كاتبنى باسمك الذي كان في الجاهيلة. فكاتبته : عبد عمرو"

جب میں نے ذکر کرتے ہوئے اپنا نام عبدالرحمٰن بتایا تو اس نے کہا کہ میں رحمٰن کو جانتا ہی شیس (مشرکین رمن کالفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعالٰ نہیں کرتے تھے)۔

"واذا قيل لهم اسجدواللرحمٰن قالوا وما الرحمٰن أنسجد لما تأمر نا وازادهم نفورا" مجھ ہے اپنے اس نام کے ساتھ معاہدہ کروجو نام تمہارا جابلیت میں تھا،تو جابلیت میں ان کا نام عبد عمرو تفا،اسلام ميںعبدالرحمن نام ركوليا تفا۔

اشکال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد عمر و نام اسلام میں جائز نہیں تھا ، تو اب انہوں نے کیسے گوارا کرلیا کہ اس

(جابلیت کے ) نام سے معاہدہ کرلیا جائے؟

#### جواب:

ایک جواب تو بہاں پرجس طرح لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے دینے کی کوشش کی گئی کہ اس زمانے میں الفاظ قرآن پرحرکات وغیرہ تو نہیں لکھی جاتی تھیں بغیر حرکات ونقطوں کے لکھا جاتا تھ، تو انہوں نے اس طرح نام لکھا کہ پڑھنے والا اگر چاہتو تا ہوں کوعبد عمرواضا فت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر چاہتو عبد' معمرو' بغیر اضا فت کے بھی پڑھ سکتا ہے یعنی عبد ایک نام ہے جس کے ساتھ عطف بیان عمرواکا ہوا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے قرار دیا کہ عبد عمروت قرار نہیں دیتا لیکن عبد ' معمو و' قرار دیتا ہوں۔ بعض حضرات نے بیتو جید کی ہے کہ بے شک یہاں پرعبد لکھا ہوا ہے لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے۔

دومرا جواب زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ غیر اللہ کوعبد کا مضاف الیہ قرار دینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ قرار دینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ قرار دیا جارہا ہے کئی ایسے وجود کو جس کی غیر مسلم عبادت کرتے ہیں تب تو ایسانا م رکھنا حرام ہے جیسے عبدالشمس، عبدالعزی یا عبدعیسیٰ کہ غیر مسلم حضرات مشس (سورج) کی ،عزی (بت) کی اورعیسیٰ القلیمانا کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذااییانا م رکھنا حرام ہے۔

اورا گرمضاف الیہ ایسی چیز ہے جس کی عام طور سے عبادت نہیں کی جاتی لیکن اس میں عبادت کے معنی کا ایہام ہے، تو اس صورت میں ایسا نام رکھنا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے، جیسے عبدالنبی اور عبدالرسول وغیرہ ۔ تو نبی اس بات کا ایہام ہے کہ میں نبی یارسول اور سول کی عبادت تو نہیں کی جاتی لیکن عبدالنبی اور عبدالرسول رکھنے میں اس بات کا ایہام ہے کہ میں نبی یارسول کا بندہ ہوں چونکہ ایہام ہے اس واسطے حرام نہیں، مکروہ ہے۔
کا بندہ ہوں چونکہ ایہام ہے اس واسطے ایسانام رکھنا مکروہ ہے کہ ایکن عبادت نہیں کی جاتی اس واسطے حرام نہیں، مکروہ ہے۔

اورا گرایبام بھی نہ ہو بلکہ ہرد کیھنے والاسمجھ جائے کہ یہاں پرعبد سے مرادعبادت کے معنی نہیں بلکہ غلام کے معنی میں بلکہ غلام کے معنی میں کرا ہت بھی نہیں ، جیسے کوئی شخص عبدالتی نام رکھے، جس کے معنی بنی کا غلام میں آرمت بھی نہیں ۔ بیں تواس میں ایبام اس طرح نہیں کہ یہ بندگی کی بات کر رہاہے،اس واسطے اس میں حرمت بھی نہیں اور کراہت بھی نہیں ۔

## عبد 'عمرو'' کی شرعی حیثیت

عبد عمرواس میں عمروکوئی ایسی چیز تو نہیں ہے لوگ جس کی عبادت کرتے ہوں للہذا حرام نہیں تھا البتہ اس زمانے میں عبادت کا ایہام ہوسکتا تھا اس لئے زیادہ سے زیادہ کروہ تھا اور حقیقت میں کوئی ایسا عمر نہیں تھا کہ اس کی طرف نبیت کی جائے کہ میں اس کا اپنے آپ کو بندہ قرار دے رہا ہوں ، للبذا کرا ہت بھی وہ تنزیبی قتم کی تھی اس واسطے عبدالرحمٰن بن عوف نے نے اس کو گوارا کرلیا کہ چلوا صرار کررہا ہے تو یوں ہی نام رکھ دیتا ہوں۔
"فلما کان فی یوم ہدر....سمع وسف صالحا و ابر اهیم آباہ"

#### عبارت كالرجمها ورتشريح

جب بدرگاون آیا پولومه میمرااست ایک معاہد و بواتنی (اور پیاشر کیمن کی طرف سے لڑنے کے لئے آیاتی ) ابغدا ہیں ان و کے رائیک پیار کی طرف نگل کیا تا کہ اس کی حفاظت کروں ، ہیں نے اس سے کہا کہ آر تو گئیں جا کہ اس کے جا کہ آر بچنا جا جنا ہے تو میر سے ساتھ چل ، میں تجھے ایک پہاڑ کی طرف کے بیان کی ایک بیان کی طرف کے بیان کی ایک کا اور اضار کی ایک جناس سے بیان کھڑے ، بوئے اور کہا۔

## معاہدے کی یا سداری

امید بن خف برنا مونا بھاری بجر م ضم کا آ دمی تھا، جب وہ جمیں پہنے ہی گئے اس وقت میں نے کہا کہ سمنوں کے بل بینیو جا آ تو وہ کھنوں نے بل بینیو گیا، بین نے اپنا آپ کواس کے بل بینیو جا آ تو وہ کھنوں نے بل بینیو گیا، میں نے اپنا آپ کواس کے باری باری کے موار جا کیں اس کو حفاظت کروں اور کے جھنے نہیں ماری کے موار جا کیں اس کون حفاظت کروں اور کے جھنے نہیں ماری کے موار کو اس کون کے فیان کا موار کو کا موار کو گئے ہوئے کہ اس کون کے فیان کا موار کو کا موار کو گئے گئے کے موار کا جو اس کو کہ کا موار کو کا موار کو کا موار کو گئے گئے کہ موار کو گئے گئے گئے گئے کہ موار کو گئے گئے گئے گئے گئے کہ موار کو گئے ہوئے کا معاہدہ کیا ہوا ہے جب مال کی حفاظت کا معاہدہ کیا ہوا ہے جب مال کی حفاظت کا معاہدہ کیا ہوا ہے جب مال کی حفاظت کا معاہدہ کیا ہوا ہے جب مال کی حفاظت کا معاہدہ کیا ہوا ہے جب مال

ا حساس کیا، لیکن حضرت بلال ﷺ اور دوسرے صحابہ کرام ﷺ نے معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کوئل کرنے سے بازندر ہے۔

ذمة المسلمين و احدة يسعى بها ادناهم كاحكم

بیغزوہ بدر کی بات ہے، بعد میں '' ذمة السمسلسین و احساقی یسعی بھا ادناهم'' کا حکم آگیا تھا، اگرا یک مسلمان بھی کسی کا فرکوامان وید ہے قتم تمام مسلمانوں براس کی پاسداری لازم بوجاتی ہے، اگروہ قاعدہ اس پرجاری بوتا تو امیہ بن خلف کو تل کرنا جائز نہ بوتا 'بیکن اس وقت تک بیچکم نہیں آیا تھا لیکن اگرامام کو بیخد شد بوکہ اس طرح سے اگر کیا جائے تو کا فروں کے جاسوں وغیرہ گھس آئیں گے، تو پھراس صورت میں اس بات کی سخائش ہے کہ وہ اعلان کرد ہے کہ ان خطرات کے پیش نظراس وقت امان معتر نہیں ہوگی۔

#### (٣) باب الوكالة في الصرف والميزان

"وقد وكل عمر وابن عمرفي الصرف"

"باب الو کالة فی الصوف" كتم ميرى طرف سے فلال سے پیچ صرف كرلويہ جائز ہے اور ترجمة الباب قائم كرنے كى ضرورت اس لئے پیش آئى كہ كى دل ميں يہ شبہ ہوسكتا تھا كہ پچ صرف ميں متعاقدين كا مجلس ميں تقابض ضرورى ہے، توائر اصل آدمى جو بچ كرر ہاہو ہ مجلس ميں موجود نہيں تو شايد بچ درست نہ ہو۔ امام بخارى رحمة الله عليه نے اس شبه كا از اله كرديا كہ نہيں ، اگر كى كو وكيل بنايا ہے اور وكيل اصل مؤكل كی طرف سے قبضہ كر لے تو قبضہ كافى ہے اور بچ صرف درست ہوجائے كى كيونكہ وكيل كا قبضہ حكماً مؤكل كا قبضہ ہوتا ہے ، صرف كے اندروكالت جائز ہے۔

اور میزان میں وکالت جائز ہے۔ میزان سے مراداشیا ، موزونہ ، وزنی اشیاءان کی خرید و فروخت۔
"وقد و کل عمر وابن عمر فی الصرف" حضرت عمر الله اور حضرت عبدالله بن عمر الله عن عصرف کے اندر
کسی دوسرے کو وکیل بنایا به تعلیقاً نقل کیا اور اس میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے صرف کے اندر وکیل بنایا
، اس سے صرف والا مسکلہ ثابت ہوگیا۔

المجيد المجيد المحيد الله بن يوسف : أخبر نامالک ، عن عبد المجيد الله بن يوسف : أخبر نامالک ، عن عبد المجيد السهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما : أن رسول الله الله استعمل رجلا على خيبر فجاء هم بتمر جنيب فقال : "أكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ " فقال : انا لنا خذ الصاع بالصاعين ، والصاعين با لثلا فقال : "لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدر اهم جنيبا". وقال في الميزان مثل

#### ذلک.[راجع: ۲۲۰۲،۲۲۰۱]

تشريح

یہ حدیث موصولاً ذکر کی ہے لیکن اس کا" **و کسالة فسی المصرف " سے تعلق واضح نہیں ہوتا ، اول** تو حضورا کرم ﷺ نے اس شخص سے جوفر مایا کہ " بسع المجمع باللدراهم ثم ابتع باللدراهم جنیبا" کہ بیہ جوملی جلی تھجوریں ہیں ان کو درا ہم سے بیچ دواور پھران درا ہم سے جنیب خریدلو۔

اولاً تویہ وکالت نہیں ہے:حضورا کرم گاکا اس شخص کو کہنا کہتم جمع کو درا ہم سے بیج دویہ وکالت نہیں بلکہ ایک حکم شرعی کا بیان ہے۔فتو کی بیان فرمایا کہ اس طرح کرو،امام بخاریؓ نے اس کو وکالت پرمحمول کرلیا۔وکالت تو اس وقت ہوتی جب حضور اکرم گافرماتے کہتم میری طرف سے بیج دوتب وکالت ہوتی،لہذا وکیل تو ہوانہیں لیکن حکم شرعی کا بیان تھا۔

#### ترجمة الباب سيحديث كي مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جو و کالت پرمحمول کیا یا تو و کالت کو قیاس کیا اس امر پر کہ جب آپ کی اس سے بیفر مار ہے میں کہتم درا ہم کے ذریعے جمع کونتی دوتو بیام خود جائز ہے تو بطریق و کیل بھی جائز ہوگا۔
دومرا بیا کہ یہاں ''صرف'' کہیں نظر نہیں آر ہی۔ اس لئے کہ یہاں جو آپ کی نے کام دیا کہ مجوروں کو درا ہم سے بچو پھر درہم سے دوسر کی محجوری خرید لوء بین خرید لوء بین خرید کی جارہی ہے یا درہم کے بدلے درہم ہور ہے ہیں ، تو اس مال کار کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کوصرف میں داخل کر دیا اور اس کو و کالت فی الصرف کے باب میں ذکر کر دیا لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ سارات ضرف غیر واضح ہے۔

## $(\gamma)$ باب إذا أبصرا لراعى أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو اصلح ما يخا ف عليه الفسا د.

یہ باب قائم کیا کہ کوئی چروا ہایا کسی کا وکیل دیکھے کہ بکری مررہی ہے تو ذیح کرسکتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھے جوخراب ہور بی ہےاور جس چیز میں فساد کا اندیشہ ہوتو اس کو درست کرسکتا ہے۔

ع وفي صحيح مسلم، كتاب المساقات، رقم: ٢٩٨٣،٢٩٨٣ و سنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ٣٣٨٣،٣٣٤٧، وسنن ابن ماجه، كتاب البيوع، رقم: ٣٢٨١، ٢٢١١، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢٩، ١١٢١، ١١٢٩، ١١٢١، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢١، ١١٢١، ١١٢١، ١٢٢٨.

مطلب میہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی کا وکیل ہے اور بطور وکیل اس کے جانور پراس نے قبضہ کیا ہوا ہے اچا تک اس نے دیکھا کہ میمرر ہا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہاس کو ذئے کرے حالانکہ مؤکل نے اس کو ذئے کرنے کا حکم نہیں دیا تھالیکن آگروہ ذئے کرڈالے اس وجہ سے (یعنی خوف وفساد کی وجہ سے ) تو وہ مؤکل کے لئے ضامن نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اس کے سواچارہ کا رنہیں۔

۲۳۰۳ ـ حدثنی إسحاق بن ابرا هیم: سمع المعتمر: أنبانا عبیدالله، عن نا فع: انه سمع ابن كعب بن مالك یحدث عن أبیه انه كا نت له غنم ترعی بسلع. فابصرت جاریة لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لاتا كلو حتی أسال رسول الله الله الله النبی عن ذاك أو أرسل فا مره باكلها. قال عبیدالله: فیعجبنی انها أمة وأنها ذبحت، تابعه عبدة عن عبید الله. [أنظر: ١٠٥٥، ٢٠٥٥].

#### تشريح

اس میں کعب بن ما لک کے دوایت ہے کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں جو مدینہ منورہ کی سلعہ پہاڑ پر چر رہی تھیں، تو ہماری ایک جاریتھیں اس نے ایک بکری کواس کلے میں مرتے ہوئے دیکھا یعنی وہ بکری مرنے کے قریب تھی ، اس جاریہ نے برابر سے ایک دھاری دار پھر تو ڑا اور اس پھر سے بکری کو ذیح کر دیا اور حضرت کعب کھی کے باس لے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ''لا تیا کلواحتی اسال النبی کی ''جب تک حضور کی سے نوچ چھنہ اس وقت تک نہ کھا نا کہ اس نے پھر سے ذیح کیا ہے اس حالت میں کہ وہ مرنے کے قریب ہورہی تھی اب وہ حلال ہوئی کہ نہیں؟

## عورت كاذبيجه كاحكم

"قال عبيد الله: فيعجبني انها أمة وأنها ذبحت، تا بعه عبدة عن عبيد الله"

عبیداللہ جوراوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ باندی تھی اوراس نے ذیج کیا یعنی ایک طرف تو اس کے ذیج کرنے کو درست قرار دیا گیا اس معنی میں کہ باوجود بیہ کہ اس کو مالک کی طرف سے ذیج کرنے کا حکم نہیں تھا، پیر بھی ذیج کرنے کی اجازت دی گئی۔

اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ عورت اور عورت بھی باندی وہ ذبح کرے تووہ ذبح درست ہوجا تا ہے۔ تو کہتے

د وفي سنين ابن ماجه ، كتاب الذبائح ، رقم : ٣١٤٣ ، ومسند احمد ، رقم :٥٢٠٥ ا ، ١٥١٥٥ ، ومؤطا امام مالك ، كتاب الذبائح ، رقم : ٢٨٩ .

ہیں کہ بیا بھندائی سنٹ اتباہ لاتا ہے کہ اس سے بیامسئند مستنبط ہوتا ہے کہ باندی بھی فرنگ کرسکتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی نے جوتصرف کیا اس میں نبی کریم بھٹانے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ این حدامت میں ائر کوئی شخص سی دوسرے کے ملک میں اس طرن تصرف کرے تو جائز ہے۔

#### (۵) باب و كالة الشاهد والغائب جائزة،

"و كتب عبدالله بن علمبرو اللي قهرما نه وهو غائب عنه ان يزكي عن اهله الشغير والكبير"

#### شامدونا تنب كى وكالت

فر مایا که شاہدادر مانا ب دونوں کی وکالت جائز ہے لیفنی کسی ایسے آدمی کو وکیل بنا نابھی جائز ہے جواس وقت رہاں سوجود نہ وکا سے کہ مت ہیں اورا پسے آدمی کوبھی وکیل بنانا جائز ہے جواس وقت موجود نہیں ،کہیں دورے ماہ راس مریز بریدیا کہ وواس کی طرف سے پیقیم ف کرے۔

یبال اه م بغاری نے نا نب ک و کالت پرایک علیق ہے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمروُ نے اپنے قبر مان کو کھا۔

''قهرمان''اسل میں فاری کلم ہے، نوم بی میں استعمال کیا اور اس کے معنی نتیخر لیمن ناظم الامور کے اور تے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے صاحب منصب لوگ :وتے تھے ان کا ایک منتی ،وتا تھا جوان کی تمام ضروریات کی تکمیل کرتا تھا۔ آئ کل اس کوسیکرٹری کہتے ہیں، پرائیوٹ سیکرٹری ہوتا ہے وہ مختلف امور کے تمام کا م انجام ویتا ہے۔

عبداللد بن عمر ورضی الله عنهمانے اس قبر مان کو خطالکھا کہ میرے گھر والے بڑے ہول یا چھوٹے ،تم ان کی طرف سے زکو قرادا کردیا کرو، اب قبر مان جو کہ نا ئب بتی تو اس کوادائے زکو قرکا وکیل بڑایا۔ معلوم ہوا کہ نا بے کووکیل بڑانا جائز ہے۔

عن أبى هريرة شفقال: كان لرجل على النبى شفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة شفقال: كان لرجل على النبى شفي جمل سنّ من الإبل فجاء ه يتقاضاه فقال: "أعطوه" فقال: أو فيتنى أو في "أعطوه" فظلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. فقال: "أعطوه". فقال: أو فيتنى أو في الله بك. قال النبى شفي: "ان خياركم احسنكم قضاء". [أنظر: ٢٣٩٠ ، ٢٣٩٠ ، ٢٣٩٠ ،

2.[r4 • 9 · r4 • r · r • 1 · r m 9 m · r m 9 r

## حدیث کی تشریح

امام بخاریؒ نے بیر حدیث نقل کی ہے جو غائب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شاہر سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ کے فرمات ہیں کہ نبی کریم کی کے ذمہ کسی محض کا ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، وہ محض آیا اوراس نے تقاضا کیا کہ مجھے و و اونٹ واپس ویدیں، آپ کی نے فرمایا کہ اس کو دیدو، چنا نچہ تلاش کیا گیا، گراس عمر کا اونٹ نہیں ملا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملاتو آپ کی نے فرمایا کہ دیدو۔ تو اس نے دعادی کہ آپ نے میراحق واپس کردیا، التد تعالیٰ آپ کو بھی یورا بدلہ دے، تو نبی کریم کی نے فرمایا ''ان حیاد کی احسن کے قضاء ''.

## شافعيه كى دليل

یباں آپ ﷺ نے اونٹ دینے کے لئے اور حق کی ادائیگی کے لئے اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو وکیل بنایا کہتم دیدو، تویہ شاہد کو وکیل بنانا ہوا۔

بیتر جمۃ الباب سے منا سبت ہے اور بیر حدیث شافعیہ کی اس بارے میں دلیل بھی ہے کہ حیوان کا استقراض جائز ہے۔ <sup>کے</sup>

اور حنفیہ کے نز دیک استقراض کیلئے ضروری ہے کہ شنی قرض مثلیات میں سے ہو، کیونکہ قرض ہمیشہ مثلیات میں درست ہوتا، کیونکہ بیرقاعدہ ہے مثلیات میں درست ہوتا، کیونکہ بیرقاعدہ ہے کہ "الاقراض تقضی بامثالها" توجس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے اس کا قرض بھی درست نہیں ہوگا۔ <sup>ک</sup>

ق وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم : ٣٠٠٣ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ وسنن التر مذى ، كتاب البيوع عن رسول الله الله على من وقم : ٢٣١٤ ، وسنن النسائى ، كتاب الإحكام ، رقم : ٢١٣ ، ٢٥٣٩ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، رقم : ٢٣١٢ ، وسنداحمد ، رقم : ٢٨١٢ ، ٨٥٣٢ ، ٨٥٣٢ ، ٩٤٨١ ، ٩٤٨١ ، ١٠٢٠ ا .

ع صدهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان الخ تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ، رقم : ٢٣٧ أ .

 <sup>(</sup>وكره بعضهم ذالك) وهو قول الثورى وأبى حنيفة رحمهما الله ، واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة الخ (تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى ، رقم: ٢٣٧ ا ، وقال صاحب العرف الشذى : قال أبوحنيفة "لا يجو ز القرض الا فى المكيل اوالموزون).

#### حنفيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال حضرت جابر بن سمرۃ کھ کی حدیث ہے ہے (جو پہلے گزر چکی ہے) کہ انہوں نے فر مایا کہ ''نھی دسول اللہ کھا عن البیع الحیوان بالحیوان نسینہ'' نعن نسیئنا حیوان کی حیوان ہے تج نہ کرو۔ لبذا جب آپ کھانے نیچ ہے منع فر مایا تو قرض ہے بطریق اولی ممانعت ہوگی ، کیونکہ نیچ کے اندر مثلیات میں سے ہونا ضروری ہے، اس واسطے اس میں بطریق اولی ممانعت ہوگی ہے۔

نیز مصنف عبدالرزاق میں حضرت فاروق اعظم کے کارشا دُقل ہے کہ رہوا کے کچھا بواب ایسے ہیں کہ جن کا حکم کئی پرجھی پوشید ہنبیں ہوسکتا ، انہی میں سے ایک حکم سن میں سلم کرنا ہے اور سن کا مطلب حیوان ہے یعنی حیوان کے اندرسلم کرنا ، تو حیوان کے اندرسلم کو حضرت فاروق اعظم کے نے ربوا کا واضح شعبہ قرار دیا ، نالے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کا استقراض جائز نہیں ۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے جس آ دمی سے کوئی حیوان قرض لیا تھا تو آپ ﷺ نے اس کو اس کو اس کے بدلے میں آپ ﷺ پر قرض دینا واجب ہو گیا تھا تو آپ ﷺ نے اس کو اس سے بہتر سن والا دیا اور فرمایا کہ '' **حیار کیم احسن کیم قضاءً**''.

## بعض حضرات کی تو جیبہ

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیابتدا کا واقعہ ہے اور بعد میں استقر اض منع ہو گیا تھا۔

بعض نے کہا کہ بیاستقراض بیت المال کے لئے تھا اور بیت المال میں چونکہ تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے،اس لئے اس کے احکام افراد کے احکام سے مختلف ہوتے ہیں،لہذا بیت المال کیلئے حیوان کا استقراض بھی جائز ہے،لیکن ان میں سے کوئی جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔

تیسرا جواب شاید زیا دہ بہتر ہو، وہ یہ کہ یہاں حدیث میں صرف اتنا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ذمہ اس آ دمی کا ایک جانورتھا لیتی آپ ﷺ کے ذمہ تھا کہ اس کوا یک جانورا دا کریں اب بیہ جانورکس طرح اورکس عقد کے ذریعہ آنحضرتﷺ پرواجب ہوا تھا، حدیث میں عقد کی صراحت نہیں ہے۔

و أحرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الجملة وصالح للحجة ،
 وادعى الطحاوى أنه نباسخ لحديث الباب ...... والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفين .. أنه لا يجوز قرض شئى من الحيوان. (تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ، رقم : ٢٣٧ )

ال مصنف عبدالرزاق ، باب السلف في الحيوان ، رقم ١٢١١.

## ا ما م شافعی رحمه الله کا استدلال تا منهیس

امام شافعی میہ کہتے ہیں کہ وہ عقد قرض کے ذریعہ ہواتھا حالا نکہ اس کی صراحت نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ اس جانور کا وجوب قرض کے علاوہ کسی اور جائز عقد کے ذریعہ ہوا ہو، مثلاً آپ ﷺ نے کوئی چیز خریدی ہواور اس کی قیمت ایک اونٹ مقرر کیا ہوتو اس طرح و جوب ہوگیا ، چونکہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ وجوب قرض کے ذریعہ تھا،اس واسطے امام شافعی کا استدلال اس حدیث سے تامنہیں۔

#### حضرت علامها نورشاه تشميري كاارشاد

ا یک چوتھی بات علا مہانور شاہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مائی ہے وہ عجیب وغریب ، بڑی فیمتی اور بڑی اصولی بات ہے اوراس اصولی بات کے مدنظر نہ رہنے سے بڑا گھیلا واقع ہوتا ہے۔

شریعت میں جن عقو د ہے منع کیا گیا ہے وہ دوقتم کے ہیں گ

عقد کی پہلی قسم وہ ہے جونی نفسہ حرام ہے، جس کے معنی پیر ہیں کہ اس کا عقد کرنا بھی حرام، اس عقد کے آتا رہی حرام اور وہ شرعاً معتبر بھی نہیں ، لہذا وہ عقد کرنا حرام ہے اور اگر کوئی عقد کر ہے گا تو عقد باطل ہوگا جیسے ربوا کا عقد کرنا ، تو یہ عقد کرنا ہوگا یعنی شرعاً معتبر ہی نہیں ہوگا۔ قاضی کے یاس مسکلہ جائے گا تو اس کو قاضی نافذ ہی نہیں کرے گا۔

عقد کی دوسری قسم بیہ ہے کہ فی نفسہ عقد کرناحرام تو نہیں لیکن چونکہ "مفضی الی المنازعة" ہوسکتا ہے، اس واسطے اس عقد کوشریعت نے معترنہیں مانا، لینی اگر قاضی کے پاس وہ عقد جائے گاتو قاضی اس کے آثار و نتائج کومر تبنیں کرے گا، نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اس کونا فذنہیں کرے گالیکن اگر فی نفسہ اصلاً طرفین سے عقد ہور باہے تو عقد کرنے میں حرمت نہیں۔

ال واقول من عسدى نقسى: إن الحيوانات، وإن لم تثبت في اللمة في القضاء ، لكنه يصح الاستقراض به فيما بينهم، عند عدم المنازعة والبنا قشة ، وهذا الذي قلت ، ان الناس يعاملون في اشياء تكون جائزة فيما بينهم ، على طريق المرؤة والاغسماض ، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز ، فالاستقراض المذكور عند عدم المنازعة جائز عندى ، وذلك لأن العقود على نحوين : نحو يكون معصية في نفسه ، وذا لا يجوز مطلقاً ، ونخو آخر لا يكون معصية ، وانما يحكم عليه بعدم الجواز لإفضائه إلى المنازعة ، فإذا لم تقع فيه منازعة جاز

واستقراض البعير من النحو الثانى ، لأنه ليس بمعصية في نفسه ، وإنما ينهى عنه ، لأن ذوات القيم لاتعين إلا بالتعيين ، والتعيين فيها لا يحصل إلا بالاشارة ، فلا تصلح للوجوب في الذمة . فإذا لم تتعين أفضى إلى المنازعة عند القضاء لا محالة ، فإذا كان النهى فيه لعلة المنازعة جاز عند انتفاء العلة والحاصل أن كثيرا من التصرفات الخ . (فيض البارى على صحيح البخارى ، كتاب الوكالة ، المجلد الغالث ، ص: ٩٨٩. - ٢٩٩).

دوسری قتم کے عقد میں اگر کوئی دوآ دمی عقد کرلیں اور عقد کرنے کے بعد کوئی جھکڑا نہ ہو بلکہ باہمی اتفاق سے اس عقد کو نا فذکر دیں اور انتہا تک پہنچا دیں اور قاضی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے تو عقد صحح ہوجاتا ہے اور اس میں کسی پربھی عقد فاسد کا گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ پہلی قتم کے عقودوہ ہیں کہ جہلی قتم کے عقودوہ ہیں کہ جن میں ''نہی گلماتہ'' ہے کہ ان کا کرنا بھی حرام ، ان کے آثار ونتائج کو مرتب کرنا بھی حرام اور قاضی کے لئے ان کونا فذکر نا بھی درست نہیں ہے۔

اور جبال پر "نہی لماناتہ" نہیں ہے، بلکہ "العیرہ" ہوان میں اگر کوئی عقد کر لے اور وہ غیر جس کی بنا پر نہی آئی تھی وہ مختل نہ ہوتو بالآخر وہ عقد شرعاً معتبر اور حیج ہوجا تا ہے آگر چہ قاضی بنا فر نہ دے لیکن آپی تھی منعقد ہوجائے گا، مثلاً جہال عقد کواس بناء پر منع کیا گیا کہ اس میں جہالت مفضی الی المناز عہد ہوشکتا تھا اس واسط منع کیا گیا، کیونکہ آگر ایسا عقد کر لیا گیا تو قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی اس کو فنج کر دے گا، لیکن اگر دو آدمیوں نے مل کر ایسا عقد کر لیا گیا تو قاضی کہ پاس جائے گا اور قاضی اس کو فنج کر دے گا، لیکن اگر دو آدمیوں نے مل کر ایسا عقد کر لیا گیا تو قاضی اللہ اللہ نہ بہ مسلمت کی وجہ ہے شروع ہوجائے گا۔ مثلاً اس کی بہت سادہ می ایک مثال دیتا میں فاسد تھا اب آخر میں چج ہوجائے گا اور گناہ ہو جائے گا۔ مثلاً اس کی بہت سادہ می ایک مثال دیتا کہ فال کہ جانا ہے، میٹر وغیرہ کی بات نہیں کی بغیر میٹر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، جب بیٹھنے گئے تو اس سے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے، میٹر وغیرہ کی بات نہیں کی بغیر میٹر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، جب بیٹھنے گئے تو کہا کہ کہ فلاں جگہ جانا ہے، میٹر وغیرہ کی بات نہیں کی بغیر میٹر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، جب بیٹھنے گئے تو کہا کہ کہ مضدعقد ہے اور بعد میں جب اس نے آپ کو لے جاکرا تار دیا اور آپ نے اس کورو ہے دید کے اور اس کے جو کہ اس نے اس کورو ہی اس کے بال اس کی بہت ہوگئے اور وہ کی وہ ہوگیا ، اگر چواصل میں یہ عقد فاسد تھا، لیکن انہا ہوہ وہ جو اسات تم ہوگی اور دونوں باتم راضی ہو گئے تو عقد حج ہوگیا، اس عقد کو فاسد قرار دیتا ہے، لیکن اس میں چونکہ جوفساد آر ہا تھا وہ بعد نہیں تھا بلکہ احراض کی وجہ ہے اور اس عقد کو فاسد قرار دیتا ہے، لیکن اس میں چونکہ جوفساد آر ہا تھا وہ بعد نہیں تھا بلکہ عارض ہوٹ گیا تو عقد حج ہوگیا۔

لہذا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے عقو دایسے ہیں جن میں بتج بعینہ نہیں ہے بلکہ بالعارض ہےاگروہ عارض با ہمی رضا مندی سے زائل ہو جائے تو پھران میں بیجے درست ہو جاتی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ استقراض الحیوان کا مسلم بھی ایسا ہی ہے۔ اگر چہ حنفیہ اس کو نا جائز کہتے ہیں لیکن نا جائز ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس عقد میں قبح بعینہ ہے بلکہ اس کو بالعارض منع کیا گیا ہے اور عارض منع میں کہ اس عقد میں سے نہیں ہے بعد میں جھگڑا ہوسکتا ہے کہتم نے اونی قسم کا مفصی الی المناز عہونے کی وجہ سے ممانعت ہے لیکن میرممانعت قضامیں جانور دیا اور میرا جانوراعلیٰ قسم کا تھا۔ تو مفصی الی المناز عہونے کی وجہ سے ممانعت ہے لیکن میرممانعت قضامیں

ہے یعنی اس کا اثر قضامیں ظاہر ہوتا ہے اگر با ہمی معاملات میں استقراض کرلیا جائے اور بعد میں جاکر دونوں فریق کسی ایک پرراضی ہوجا ئیں یعنی بعد میں جب ادائیگی کا وفت آیا تو ایک شخص نے اس کوا داکر دیا اور دوسرے شخص نے اس کوہنسی خوثی لےلیا۔ تو کہتے ہیں کہ بیعقد صحیح ہوگیا اور کسی پرکوئی گنا دلا زمنہیں آیا۔

اس واسطے کہتے ہیں کہ عام طور پرمسلمانوں کے معاملات میں بعض اوقات غیر مثلیات کا استقراض ہوتا ہے اس میں اگر باہمی رضا مندی ہوتو درست ہوجا تا ہے اور اگر معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو وہ باطل کردےگا۔ اس لئے جب تک معاملہ قاضی کے پاس نہیں گیا تو اس وقت تک باہمی رضا مندی سے اس تنازع کور فع کیا جاسکتا ہے۔ ہے اور اس کو درست قرار دیا جاسکتا ہے۔

یہ تفقہ والی بات ہے جو تنہا کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ جس کواللہ تبارک وتعالیٰ ملکہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ فرق کرتا ہے، بظاہرتو کتاب میں لکھا ہوگا کہ ربوا بھی حرام ہے اوراستقر اض الحیو ان بھی حرام ہے اور وہ عقد بھی معتبر نہیں اور یہ عقد بھی معتبر نہیں لیکن دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

لہٰذاحفرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور وہ استقر اض کر لیتے ہیں اور بالکل پکایقین ہے کہ جھٹڑا پیدائہیں ہوگا تو اس استقر اض میں عقد فاسد منعقد کرنے کا گناہ بھی نہ ہوگا۔

#### خلاصة كلام

خلاصہ یہ نکلا کہ استقر اض حیوان یا اس کے قبیل کے دوسر ہے احکام میں عقود کے فاسد ہونے کا جو تھم لگا یا گیا ہے وہ قضاء ہے اوراگر با ہمی انبساط فی المعاملہ کے طور پروہ کام کرلیا جائے تو شرعا نا جائز اور منع نہیں ہے۔

احادیث میں استقر اض حیوان کے جو واقعات آئے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو با ہمی رضا مندی پرمحول کیا جا سکتا ہے کہ آپس میں ایسا معاملہ تھا کہ جس میں جھگڑا فساد کا امکان نہیں تھا، لہذا کہا کہ کرلو، کوئی بات نہیں، لیکن قضاء کا اصول وہی ہے کہ استقر اض مثلیات میں ہواور یہ جو بات حضرت شاہ صاحب فرمائی ہے، اس میں معاملات میں سہولت کا ایک عظیم دروازہ کھلتا ہے، ورنہ جوئیسی والے کی مثال دی ہے اور خرمائی ہیں کہ کہاں کہاں پیش آئی ہیں اگر اس کے او پروہ احکام جاری کے چونہیں جوحمت کے ہیں تو سار ہے حرام، نا جائز قطعی اور فاسد ہو گئے اور دونوں فرین گناہ گار ہو گئے ۔ لیکن اگر یہ خائیں جوحمت کے ہیں تو سار ہے حرام، نا جائز قطعی اور فاسد ہو گئے اور دونوں فرین گناہ گار ہو گئے ۔ لیکن اگر یہ فظا ذہن میں رہے (جوحضرت شاہ صاحب نے فرمایا) تو سب معاملات کے اندر سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ''سلم فی السن''اور ''استقراض المحیوان''میں یوفرق ہے کہ سلم فی السن ''اور ''استقراض المحیوان''میں یوفرق ہے کہ سلم فی السن''اور ''استقراض المحیوان''میں یوفرق ہے کہ سلم فی السن '

معنی یہ بیں کہ ایک شخص نے سن یعنی حیوان کوحیوان میں سلم کیا، "بیع المحیوان بالمحیوان نسیعاً"اس کے او پر انہوں نے وہ لفظ اطلاق کیاا وراس کے بارے میں صریح نبی موجود ہاس واسطے حنفیہ کہتے ہیں ربوا کے اندر بی داخل ہوگا، کیونکہ اس میں صریح نص موجود ہے۔ہم نے استقر اض کوسلم فسی المسن پر قیاس کیا تھا کہ جس طرح سلم فی السن نا جائز ہے تو استقر اض بھی نا جائز ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی مباولہ ہوتا ہے اور بیمثلیات میں سے ہے۔اییانہیں ہے کہ استقر اض فی الحیوان کے لئے صریح نص ہو بلکہ بطر این قیاس "عملی بیع المحیوان المحیوان" نسینا اس کومنع کیا گیا۔

اور استقراض کامعنی ہے ہے کہ میں نے آپ سے ایک گائے ادھار لی اور ایبا ہی جانور آپ کو واپس کردوں گا،اورسلم فی اسن ہے ہوتا ہے کہ میں آج آپ کوایک جانور بیچ کے طور پردے رہا ہوں اور چھ مبنے کے بعد فلاں قسم کا جانور آپ سے وصول کرلوں گا، تو یہ بیٹ اور قرض ہوتا ہے اور قرض میں تأجیل نہیں ہوتی جبکہ بیٹے میں تأجیل ہوتی ہے۔الہذا ''سلم فی السن'' یا' بیع الحیوان بالحیوان'' نسئیۃ تو منصوص طور پرحرام ہے، لیکن ''استقراض المحیوان'' کی نہی چونکہ منصوص نہیں اس لئے اس میں وہ بات جاری ہوسکتی ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔

#### (٢) باب الوكالة في قضاء الديون

٢٣٠٧ ـ حدثناسليمان بن حرب: حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أباسلمة بن عبد الرحمٰن ، عن أبى هريرة في: أن رجلا أتى النبى في يتقاضاه فاغلظ فهم بد اصحابه ، فقال رسول الله في: "دعوه فان لصحاب الحق مقالاً" ثم قال: "اعطوه سنا مثل سنه"، قالو ١: يا رسول الله في إلا أ مثل من سنه . فقال: "اعطوه ، فإن من خير كم احسنكم قضاء" ". [راجع: ٢٣٠٥]

حدیث کی تشریح

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کی کے پاس اپنادین طلب کرنے کے لئے آیا اور اس نے اپنی گفتگو میں مختی اختیار کی ( یعنی حضور اکرم کی سے تخت کلامی کارویہ اختیار کیا ) نبی کریم کی سے اس کو ہرا بھلا کہیں ۔ تو نبی کریم کی نے فرمایا اس کو سے بڑنے بچھارادہ کیا کہ اس کو اس بخت کلامی کی سزادیں یا اس کو برا بھلا کہیں ۔ تو نبی کریم کی نے فرمایا اس کو جپوڑ دواس واسط کہ جوصاحب حق ہے اس کو بچھ بات کہنے کاحق حاصل ہے۔ ( دائن اور اس کاحق دوسرے کے ذمہ ہوا گروہ اس کو بچھتوڑ اببت کہدو ہے تواس کاحق رکھتا ہے )۔

#### یہ جھی سنت نبوی ﷺ ہے

اب یہ نبی کریم کی عظمت ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ حق کو پہچاہنے والے اور عطاء فرمانے والے ہیں کریم کی خاصت ہے بہترحق والے ہیں مگراس نے گفتگو میں درشتی اختیار کی تو نبی کریم کی نے نہ صرف گوارہ فرمایا بلکہ اس کے حق سے بہترحق عطاء فرمایا ،اگر آج کل کا کوئی پیر ہوتو وہ بھی بھی گوارہ نہ کر ہے اور اگروہ گوارہ کر بھی لے تو اس کے مریدین ہی اس کی تکہ بوٹی کردیں۔

یہ نبی کریم کی کی سنتیں ہیں جو ہم لوگ چھوڑ ہے ہوئے ہیں، چند ظاہری سنتوں کے اوپر توعمل کی توفیق الحمد لللہ ہو جاتی ہے لیکن نبی کریم کی کے جواخلاق وسیرت ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں نری ، حلم، برد باری ، لوگوں کے ساتھ عفو و درگز روغیرہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور یہ نبی کریم کی کی وہ سنتیں ہیں جو در حقیقت انسان کے لئے نجات اور فلاح کاراستہ ہیں ، اللہ تعالی ممل کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین۔

#### (٤) با ب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز

لقول النبي الوفد هوازن حين سألوه المغانم ، فقال النبي ﷺ : "نصيبي لكم" .

عن إبن شهاب قال: وزعم عرورة أن مروان بن الحكم والمسوربن مخرمة أخبراه أن رسول الله فقام حين جاء ه وفد هوازن مسلمين. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم رسول الله فقام حين جاء ه وفد هوازن مسلمين. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله فق: "احب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي و إما المال. فقد كنت استا نيت بهم"، وقد كان رسول الله فق غير راد انتظر هم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله فق غير راد إليهم إلى إحدى الطائفين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله فق في المسلمين فا ثني على الله بما هو أهله ثم قال: ((أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تأتين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله في أمال رسول الله في الناس فكلمهم عرفا طيبنا ذلك لرسول الله في أخبروه انهم قدطيبوا وأذنوا. [الحديث: ٢٣٠٧، ٢٠ منكم من أدن منكم في ذلك

أنظر: ۲۵۳۹، ۲۵۸۳، ۲۷۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۸، ۲۷۱۷)، (الحديث: ۲۳۰۸، أنظر: ۲۵۲۰،۲۵۸۳،۲۵۸۰،۲۷۱۳، ۱۳۱۹، ۲۷۱۷۱<sup>۳</sup>

#### حديث كامطلب

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کی قوم کے وکیل یا شفیع کو ہبہ کرد ہے تو یہ بھی جائز ہے یعنی براہ راست ''موھوب اسلا" جو کہ ایک پوری قوم کودینے کے بجائے اس کے کسی نمائندے کو ہبہ کردیا تو اس سے بھی بہہ تام ہوجا تا ہے ۔ توامام بخاریؒ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کسی قوم کے نمائندے کو بھی بہہ کیا جا سکتا ہے۔

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم گانے جو ہوازن کے وفد سے فر مایا تھا۔ ہوازن لیعنی حنین کے موقع پر جب حضورا قدس گانے مال غنیمت تقسیم نہیں فر مایا تھا اورا تظار کیا تھا کہ ہوسکتا ہے یہ لوگ تا ئب ہو کر آجا ئیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے ،لیکن بعد میں جب آپ گانے نقسیم کر دیا اور تقسیم کے بعد یہ لوگ آ ہے اور آ کر اپنا مال غنیمت واپس لینا چاہا تو آپ گانے فر مایا کہ یا تو قیدی لے لویا مال لے لو۔ پھر آپ گانے اپنا حصد تو دیدیا ہوں اور لوگ جوخوشد کی سے دینا چاہیں گے وہ دیدیں گے، بعد میں سارے صحابہ کا نے خوشد کی سے دیدیا۔

تو وہاں پورا قبیلہ تھالیکن آپ ﷺ کی ان کے کچھ رؤسا سے گفتگو ہوئی اور آپ ﷺ نے ان کو دیا اور انہوں نے پوری قوم کے لئے نمائندہ بن کر قبول کر لیا۔

#### (٨) باب اذا وكل رجل رجلا أن يعطى شيئا

#### ولم يبين كم يعطى فاعطى على مايتعارفه الناس.

۹ - ۲۳۰ حدثنا المكى بن ابراهيم : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبى رباح وغيره ، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كله ، رجل منهم ، عن جا بر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كنت مع النبى فل فى سفر فكنت على جمل ثفال انما هو فى آخر القوم، فمر بى النبى فل فقال : ((من هذا؟)) قلت : جابر بن عبد الله : قال ((مالك؟)) قلت : انى على جمل ثقال ، قال ((امعك قضيب)) قلت : نعم ، قال : ((أعطنيه)) ، فاعطيته

ال وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، رقم: ٢٣١٨ ، ومسند أحمد ، اول مسند الكوفيين ، رقم: ١٨١٥١.

## تشريح

امام بخاری رحمة الله علیه نے ترجمة الباب قائم کیا ہے کہ جب کی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ تیسرے شخص کومیری طرف سے میہ چیز دیدو" و اسم بیسن" اور پنہیں بتایا کہ کتنا دینا ہے اور بعد میں اس نے عرف کے مطابق جتنا عام طور پر دیا جاتا ہے، اتنا دیدیا تو بیدرست ہوگا۔

امام بخاری رحمة الله علیه کہنا میہ چاہ رہے ہیں کہ وکیل بالہبہ کواگر میہ کہا کہ موھوب لہ کوکوئی چیز دیدوتو اگر چہ دینے کی مقدار نہیں بنائی ، بلکہ مقدار مجہول ہے ، لیکن وکیل عرف کے مطابق تھوڑ ابہت جتنا بنتا ہے دیدے تو اس کا دینا درست ہوتا ہے۔

امام بخاریؒ نے اس میں حضرت جابر کے کاونٹ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے (جو پہلے کئی مرتبہ گزرگیا ہے) کہ اس کے آخر میں حضور کے نے حضرت بلال کے سے فرمایا تھا کہ دیدواور پچھاو پر دیدواور خوداو پر کی مقدار نہیں بتائی ،الہٰداحضرت بلال کے ذیدیا وروہ صحیح ہوگیا۔

شفال: "ففال" كمعنى ست چلنه والا اون كآت بير "قد حلا منها" لين ان كشوبرانقال كرك بير "فاعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً" حضرت بلال عليه في جوزياده دياوه ايك قيراطاتها، ورنه قيمت جاردينارهي يعني عرف كمطابق زياده ديديا -

#### (٩) باب الوكالة الامرأة الامام في النكاح

۹ + ۵، • ۳ + ۵، ک۸ + ۵ + ۱۱ ۱۵ ، ۲۱ ۱۵ ، ۲۳ ۱۵ ، ۱۳۱۵ ، ۱۳۱۵ ، ۱ ک۸۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۱ ک۸۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۱ ک۸۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵ ، ۲۹ ۱۵

#### ترجمة الباب اورحديث كامطلب

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اگر عورت امام کو نکاح میں اپناوکیل بنادے کہ میری طرف ہے میرا نکاح کہیں کردیجئے ،تو یہ جائز ہے۔

آپ ﷺ کے پاس جوعورت آئی تھی ،انہوں نے عرض کیا تھا یارسول اللہ! میں نے اپنے نفس کو آپ کو ہبہ کردیا (مطلب سے ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ حضور اکرم شاان سے عقد کرلیں ،آپ شانے ارادہ نہیں فرمایا ) توایک شخص نے کہا میرا نکاح ان سے کرد بیجئے ،آپ شانے فرمایا تمہارے پاس قرآن کا جوہلم ہے اس کی وجہ سے تمہارا نکاح اس سے کردیا۔

اس عورت نے جو یہ کہاتھا کہ "و هبت لک نفسی النے" تواس کے معنی یہ ہوئے کہ گویا آپ اللہ کا کہ کو یا آپ اللہ کا کہ بنادیا کہ چاہے آپ اللہ خود مجھ سے نکاح کرلیں یا کسی اور سے کرادیں تو یہ عورت کی طرف سے نکاح میں تو کیل ہے۔

# (• ۱) با ب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجأزه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمّى جاز.

ال وفي صحيح مسلم، كتاب النكاح رقم: ٢٥٥٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم: ١٠٣٢ ، وسنن المن ماجه، وسنن النسائي، كتاب النكاح ، رقم: ١٠٠٢ ، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي، كتاب النكاح ، رقم: ١٨٠٩ ، ومؤطا مالك ، كتاب النكاح ، رقم: ١٨٤٩ ، ومؤطا مالك ، كتاب النكاح وقم: ٩٢٨ ، ومؤطا مالك ، كتاب النكاح وقم: ٩٢٨ ، ومنن الدارمي ، كتاب النكاح ، رقم: ٢١٠٨٠ .

البارحة؟))قال: قلت: يا رسول الله ١ شكا حاجة شديدة وعيال فرحمته فخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك و سيعود "، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ: "إنه سيعود دعني فإني محتاج وعلى عيال ، لااعود. فرحمته فخليت سبيله : فاصبحت فقال لي رسول الله ها: "يا أبا هريرة"ما فعل أسيرك؟ "فقلت : يا رسول الله فل شكا حاجة شديدة وعيا لا فرحمته فخلّيت سبيله .قال : "أما إنه قد كذبك وسيعود" فرصدته الثالثة فجعل يحشو من الطمام فأخذته ، فقلت : لأ رفعنك إلى رسول الله على وهذا آخر ثالث مرات أنك تزعم لا تود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، قلت : ماهن؟ قال : إذا أويست إلى فراشك فاقرأ آيت الكرسي ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حتى تختم الأية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخلّيت سبيله . فاصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: "مافعل أسيرك البارحة ؟ "قلت : يا رسول الله ﷺ، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها وخلّيت سبيله ، قال ماهي؟ قلت قال لي : إذا أويست إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من اوّلها حتى تحتم الآية ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيع على النحير. فقال النبي ﷺ: "أما إنه قدصدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب ملد ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ "قال: لا ، قال: ذاك شيطان" [أنظر: ٣٢٧٥ ، 10 . 1 .

## حدیث کی تشریح

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے رمضان کی ذکوۃ کی حفاظت کا وکیل بنایا۔ لوگ صدقۃ الفطر لاکر جمع کررہے تھے ہ آخضرت کے ان کووکیل بنایا کہتم اس کی حفاظت کرواور جولوگ صدقۃ الفطر لے کرآ رہے ہیں ان سے لے لو۔ پس ایک آنے والا آیا تو وہاں پر جوغلہ پڑا ہوا تھا اس میں سے مٹی محر مجر کر لے جانے لگا ، میں نے پکڑلیا اور کہا کہ اللہ کی ہم میں تہمیں رسول اللہ کا کے پاس لے کرجاؤں گا۔ تم اس طرح چوری کررہے ہو، اس نے کہا کہ جھے چھوڑ دواور میں مختاج ہوں اور میر سے بہت عیال ہیں، میں نے شدید حاجت کی وجہ سے بیرکت کی ہے ، میں نے چھوڑ دیا ، جب ضبح ہوئی تو نبی کریم کے نوچھا کہ تمہارے قیدی نے رات کوکیا کیا ؟ (آپ کے کو بذریعہ وی علم ہوگیا تھا) میں نے کہا کہ مجھے رحم آگیا اور میں نے چھوڑ دیا۔

#### آپ اللے نے فرمایا کہ:

یا در کھو! اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھرآئے گا، تو فر ماتے ہیں کہ میں اس کی گھات میں لگ گیا۔ اس نے پھرآ کے مٹھیاں بھرنی شروع کیں ،تو میں نے پکڑایا اور کہا کہ "لا د فسعسنک السبی دسول الله ﷺ'' تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ چھوڑ دوآ ئندہ نہیں آؤں گا، تو مجھے رحم آگیااور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ پھر فحلیت سبیله" تو آپ ﷺ نے پھروہی بات فرمائی کہوہ جھوٹ بولتا ہے اوروہ دوبارہ آئے گا۔

تیسری رات میں نے پھر گھات لگائی اورا سے پکڑلیا اور کہا کہتم تیسری مرتبہ پکڑے گئے ہو، اب میں نہیں چھوڑ وں گا یتم کہتے ہو کہ پھرنہیں کروں گااور پھر کرتے ہو۔اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں ایسے کلمات سکھا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچا نیں گے ''قل**ت ماهن؟''** تووہ کہنے لگا کہتم بستریر جاتے ہوئے بیآیت الکری یڑھا کروتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک تکہبان مقرر ہوجائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، یہاں تک کہ صبح ہو جائے ۔ میں نے پیز حجھوڑ دیا اور پھر جب صبح ہوئی ۔ تو:

"يا أبا هريرة"ما فعل أسيرك؟ "فقلت : يا رسول الله على شكا حاجة شديدة وعيا لا فرحمته فخلّيت سبيله .قال :"أما إنه قد كذبك وسيعود" فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته ، فقلت : لأ رفعنك إلى رسول الله الله وهذا آخر ثالث مرات أنك تزعم لا تود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، قلت : ماهن؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيت الكرسي ﴿اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّورُمُ ﴾ حتى تختم الأية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح،

"و كانوا حوص شىء على النحيو" درميان ميس راوى كايد جمله معترضد بكه صحابة كرام الله يكى اور بھلائی کے کاموں میں سب لوگوں میں زیادہ حریص تھے کہ سی نے نیکی کی بات بتادی توانہوں نے اسے براغنیمت سمجھا۔ "فقال النبي الله "يعني آب الله في فرمايا بيجواس في بتايا بي يج كها بحالا نكدوه جمونا ب، بيم آب نے فرمایا کدابو ہریرہ معلم سے تین راتوں سے تم کس سے مخاطب ہور ہے ہو؟ "فسال: لا، فسال ذاک الشیطان" شیخص حقیقت میں شیطان تھااورا پی جان بچانے کے لئے ایک صیح بات بتادی کرآ یت الکری پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔

## امام بخاري رحمه الله كااستدلال

اس صدیث سے امام بخاری نے دوباتوں پر استدلال کیا ہے۔ چنانچ ترجمۃ الباب میں فرمایا" إذا و کل دجلا فتو ک الو کیل شیئا فاجازہ المو کل فہو جائز" کہا گرسی شخص نے دوسر ہے کووکیل بنایا اوروکیل نے کہے چھوڑ دیا اورمؤکل نے اس جھوڑ نے کو جائز کردیا تو جائز ہوگا۔ مثلاً کسی کووکیل بنایا تھا کہ یہ پیسے رکھیں اوران سے فلال چیز خرید لینا، اب اس میں سے اس نے پھے صدقہ کردیا اور بعد میں مؤکل کواطلاع بھی ہوگئی اورمؤکل نے اس یرکوئی اعتراض بھی نہیں کیا تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہوگیا۔

اس مدعا پرایک تو استدلال ای طرح ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ جب حفاظت کے وکیل تھے تو ان کو بیا ختیار نہیں تھا کہ چورکو چھوڑ دیتے ،لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ، پھرا گلے دن حضور ﷺ نے چھوڑ نے پراعتر اض نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ موکل کی اجازت ہے چھوڑ ناجائز ہے۔

دوسراا سدلال اس طرح ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اس طعام کی حفاظت کے وکیل تھے، اب اس چور نے اس میں سے کچھ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ کا نے اسے چھوڑ بھی دیا۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ بعد میں حضورا کرم کا کو بتہ چلا اور آپ کا نے بوچھا اور حضرت ابو ہریرہ کا دیا کہ کس طرح میں نے اس کوچھوڑ اہے۔ اور آپ کا نے اس چھوڑ نے پراعتر اض نہیں فر مایا، تو معلوم ہوا کہ جو ابو ہریرہ کا نے جھوڑ اتھا اس کی اجازت ویدی، اس لئے جائز ہوگیا۔

"وان السرضه السى اجل مستى جاز" يعنى الراس كوقرض ديا معينه مدت تك توبيهى جائز المحين وكيل سے كہا تھا كہتم پيے لے لو اورا يک چيز ميرى طرف سے خريد لو، مثلاً ميرى طرف سے صدقه كردو، درميان ميں كوئى حاجت مندملا اور اس نے قرضه ما نگا اور وكيل نے پيے بطور قرض كے معين مدت تك كے لئے اس كو ديد ئے ۔ تو كہتے ہيں كه اگر مؤكل اجازت دے تو جائز ہوگيا يعنى فى نفسه وكيل كوحت نہيں تھا كه كى كو قرض ديديتا، كيكن اگر مؤكل بعد ميں اجازت ديد ہے تو جائز ہوجائے گا۔ سك

امام بخاریؓ نے اس پراس طرح استدلال کیا کہ اس واقعہ میں جب اس چور نے کھانا لے لیا تو حضرت ابو ہر پرہ کھی نے فرمایا کہ میں تم کورسول اکرم گی کی خدمت میں پیش کروں گا۔جس مے معنی یہ ہوئے کہ کل صبح تک بید مال تمہارے پاس رہے گا اور کل کوحضور اکرم گیا کے پاس پیش کروں گا اور حضور گیا اس کا فیصلہ فرما نمیں گے کہ کیا ہونا ہے، لہذا جب تک حضور گیا فیصلہ نہیں فرماتے اس وقت تک مال ان کے پاس قرض ہے۔ تو گویا

ال التح الباري ج: ۲، ص: ۲۸۵.

وكيل في تك كے لئے قرض ديديا۔

سوال: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دیشہ کی حدیث میں جس مال کا ذکر ہے، یہ مال صدقة الفطر کا تھا۔ گویا عام فقراء اور مساکین کاحق تھا جب سارق نے اس میں سے چرایا تو حضرت ابو ہریرہ دیشہ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ اس طرح تو پہلی دوراتوں میں حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ ہوئی اور تیسری رات میں عامة الناس کاحق اینے ضرورت کے لئے استعال کیا گیا۔ کیا ابھی تک اس مال میں فقراء وغیرہ کا استحقاق نہیں آیا تھا؟

جواب: پہلی رات کا تو جواب واضح ہے کہ اس شخص نے خود کہاتھا کہ میں صاحب عیال ہوں ،مختاج ہوں، مختاج ہوں، مختاج ہوں، مختاج ہوں، مکین ہوں، سخت حاجت میں مبتلا ہوں اور صدقه فطرا یسے لوگوں کاحق ہوتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ مظاہد نے اگر دیدیا تو یہ بچھ کر دیا کہ وہ مستحق صدقة الفطر ہے، لہذا پہلی رات میں تو کوئی اشکال نہیں۔

البنتہ اشکال دوسری اور تیسری را توں میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے صاف صاف فرمادیا تھا کہ بیہ جھوٹا ہے اور دوبارہ آئے گا تو پھراس کے دینے کےکوئی معنی نہیں تھے۔

توابیا لگتا ہے (واللہ سبحانہ اعلم) کہ ان راتوں میں حضرت ابو ہریرہ کے ان کو پچھ لے جانے نہیں دیا۔ صرف اس کو چوری کی سز انہیں دلوائی بلکہ چھوڑ دیا اور اس میں بھی بہر حال وہ شیطان تھا اور شیطان کو اللہ تعالی نے بوئی طاقت دی ہے تو شاید ابو ہریرہ کے دل ود ماغ پر اس نے بیہ بات بٹھا دی ہو کہ واقعی بیر پیثان حال ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو، لیکن حدیث میں اس کی صراحت نہیں کہ پچھ لیجانے دیا اگر اس وقت لیجانے دیتے جب کہ حضورا کرم میں نے صاف صاف فر ما دیا تھا کہ چھوٹا ہے، لہذا مستحق نہیں ہے۔ تو بیہ بے متحل اشکال ہوتالیکن یہاں حدیث میں دینے کا ذکر نہیں ہے۔ صرف '' عملیت سبیلہ'' ہے، تو اس واسطے ظاہر یہی ہے کہ اس کو وہ حق نہیں دیا گیا۔

یہ واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ ﷺ کے ساتھ پیش آیا ، اس قتم کے واقعات بعض دوسرے صحابہ ﷺ مثلاً حضرت معاذ ، حضرت ابوابوب انصاری ، حضرت ابواسید اور حضرت زید بن ثابت ﷺ کے ساتھ پیش آنا بھی منقول ہے۔علامہ عینی رحمہ اللہ نے بیوا قعات اس حدیث کے تحت بیان فر مائے ہیں۔

### (١١) باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود

۲۳۱۲ حدثنا اسحاق: حدثنا يحى بن صالح: حدثنا معاوية هو ابن سلام ، عن يحى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر: أنه سمع أبا سعيد الخدرى في قال: جاء بلال إلى النبى في بسمر برنى ، فقال له النبى في: "من أين هذا؟" قال بلال: كان عندى تمر ردئ فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبى في فقال النبى عند ذالك: "أوه أوه. عين الربا،

عين الربا ، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به". ٥

# سود سے بیخے کی ایک صورت

(پیاس جیسا واقعہ ہے کہ جوجنیب کے بارے میں پہلے خیبر میں گزراتھا) یہاں خرید نے والے حضرت بلال پہ ہیں اور انہوں نے برنی تمرخریدی تھی (پیاعلی درجہ کی تھجور ہوتی ہے، آج بھی اسی نام سے مدینہ منورہ میں ملتی ہے) آپ کے نفر مایا پیکہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت بلال پہنے نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک ردی قتم کی تم تھی تو میں نے اس سے دوصاع کے بدلہ میں ایک صاع لیا تا کہ نبی کریم کی اس کو خاول فر مائیں۔

"فقال النبي الله عند ذالك : أوه أوه. عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به"

اظہارافسوس کا کلمہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ معاملہ عین ربوا ہے، ایسا نہ کرو۔اورا گر خرید نے کا ارادہ ہوتو تمہارے پاس جو تھجوریں ہیں ان کو کسی اور بیچ کے ذریعیہ فروخت کر دو، دراہم وغیرہ کے ذریعہ اوراس سے جو دراہم حاصل ہوں ان سے میاعلیٰ درجہ کی تھجورخریدلو۔ (حدیث کا تھم پہلے گزر چکا ہے۔)

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ''اذا باع المو کیل'' کہ کوئی وکیل اگر بیج فاسد کر لیے بیچ رد ہو جائے گی تو گویا حضرت بلال کے حضور اکرم کی کے وکیل تھے اس معنی میں کہ وہ کھجور میں حضور کی ہوں گی ،انہوں نے دور دی قتم کے صاع بیچ کر ایک صاع برنی کھجور خریدی ۔لیکن چونکہ معاملہ جائز نہیں تھا شرعاً فاسد تھا،اسی واسطے آپ کی نے ردفر مادیا۔

## (۲۱) باب الوكالة في الوقف و نفقته وأن يطعم صديقا له و يأكل با لمعروف

## معروف تصرف جائز ہے

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقف اوراس کے خریجے میں وکالت وقف یعنی کوئی چیز ، زمین وغیرہ کسی نے وقف کی ت کسی نے وقف کی تو وہ واقف کسی متولئی وقف کواپنا وکیل بنا سکتا ہے کہتم اس کی دیکھ بھال کرواوراس میں جو پچھ

<sup>12</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، رقم : ٢٩٨٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٨٧ ، ١١١٧ . ومسند احمد ، ١١١٧ ، ومسند احمد ، ١١١٧ ، ومسند احمد ، ١١١٧ ، ومسند احمد ، ١١١١ ،

خرچہ ہووہ تم ادا کرو۔اوراس بات کاوکیل بنایا کہ ضرورت کے مطابق اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہواورا پنے کسی دوست کو بھی کھلا سکتے ہو۔ تو اگر کوئی اس طرح کا وقف کرے کہ جس میں متولئی وقف کو حق دیدے کہ وہ بھی اپنا خرچہ اس سے ضرورت کے مطابق وصول کرسکتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے تو بہتو کیل درست ہے۔ اور یہ بالمعروف ہو بعنی خود بھی کھا کیں اور دوستوں کو بھی کھلا کیں جتنا کھانا چاہیں۔ یہ بیس کہ اس میں بھٹہ بی لگا دے ، تھوڑ ابہت اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتا اور کھلا سکتا ہے۔

۲۳۱۳ حدثنا قتیبة بن سعید: حدثنا سفیان، عن عمرو قال: فی صدقة عمر الله علی الله عمر الله علی الله عمر الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله ع

## حدیث کی تشریح

ہیر دایت حضرت عمر فاروق ﷺ کی ہے، حضرت عمر ﷺ نے جوز مین وقف کی تھی (جس کامفصل واقعہ امام بخاریؓ نے مختلف مقامات پر ذکر فر مایا ہے، یہاں اختصار سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس وقت حضور اکرم ﷺ کےمشورے ہے ایک وقف نامہ لکھاتھا ) اوراس وقف نامہ میں بیہ جملہ تھا کہ:

"ليس على الولى جناح ..... أن يا كل ويؤكل صديقاً غير متا ثل مالا . فكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر، يهدى لناس من أهل مكة ينزل عليهم"

و کی کو یعنی متولی وقف کواس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے بشرطیکہ وہ مال کو جمع کرنے والا نہ ہولیعنی اس کو مالدار بننے کا ذریعہ نہ بنائے .....کہاس کے ذریعہ اپنی جائیداد بنائے اور مالدار بن جائے۔

اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر علیہ کے وقف کے متولی تتے اور اس وقف کی جائیداد سے جوآ مدنی ہوتی تھی وہ اہل مکہ کے لوگوں کو ہدیہ میں دیا کرتے تھے، جن کے پاس جا کروہ مہمان ہوا کرتے تھے۔ یعنی مکہ مکر مہ میں کچھلوگ تھے جن کے پاس وہ جا کران کے مہمان ہوتے تھے تو اس وقف کے مال سے حضرت عبداللہ بن عمر ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ کیونکہ واقف نے وقف نامہ میں یہ اجازت دیدی تھی کہ خود بھی کھا کتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اپنے دوست کو بھی کھلا کتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ واقف متولی کو وقف کے اندراوراس کے خرچہ کا بھی وکیل بنا سکتا ہے کہ خود کھائے

اور دوسرے کو بھی کھلائے۔

### (١٣) باب الوكالة في الحدود

۳۱۵٬۲۳۱۳ حدثنا أبوالوليد: أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عن عبيدالله بن خالد في وأبي هريرة عن النبي في قال: "واغديا أنيس إليامرأة هذا فإناعتر فتفارجمها" [الحديث: ۲۳۱، ۲۳۲، ۱۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۲۸۲۲، ۱۳۲۰ انظر: ۲۳۱۸ الحديث: ۲۳۱۵، أنظر: ۲۲۵۸، ۲۳۲، ۱۸۳۲، ۲۸۲۲) [الحديث: ۲۳۱۵، أنظر: ۲۲۵۸، ۲۲۲۰، ۱۸۳۲، ۲۸۲۲، ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۲۵۸، ۲۲۲۸)

## حديث كامفهوم

پیمعروف حدیث ہے جس کی تفصیل ان شاءاللہ تعالیٰ کتاب الحدود میں آئے گی۔

اکی خادم تھا جس نے اپنے مخدوم کی بیوی سے زنا کرایا ، پھر بعد میں حضورا کرم بھے کے پاس آکر اعتراف بھی کیا تو آپ بھانے اس کے رجم کا حکم دیا۔ جب اس کورجم کر دیا گیا تو پھر اس نے جس عورت کے کہا تھ زنا کرنے کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ دنا کیا ہے توا کی طرح سے بیاس کے اوپر قذف ہوا کہ وہ بھی ذائیہ ہے، اس واسطے حضورا کرم بھانے حضرت انیس بھاکواس عورت کے پاس بھیجا اور فرمایا اے انیس! اس کی بیوی (جو مخدوم تھا وہ وہاں پرموجود تھا) کے پاس جلے جاؤ، اگر وہ اعتراف کرلے تو اس کو بھی رجم کرلو۔

اس سے امام بخاریؒ نے استدلال کیا ہے کہ حدود قائم کرنے میں بھی وکالت ہوسکتی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے حضرت انیس بھی کوات مرست ہے کہ وہ امام جس کو افران محترت انیس بھی کواتا مہت حدکے لئے وکیل بنایا۔ لبندااس حد تک میہ بات درست ہے کہ وہ امام جس کو اقامت حد کے حقوق حاصل ہیں اگر وہ اقامت حد میں اپنا کوئی نمائندہ مقرر کردئے کہ یہ میری طرف سے حدقائم کرے گا توابیا کرنا جائز ہے۔

<sup>2!</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، رقم : • ٣٢١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الحدود عن رسول الله ، رقم : ٥٣١٥ ، ٣ ا ٥٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، رقم : ٣٨٥٥ ، ٣ ١ ٥٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، رقم : ٣٨٥٥ ، وسنن إبن ماجه ، كتاب الحدود ، رقم : ٢٥٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند الشاميين ، رقم : ١ ١ ٢٣٢٣ ، ومؤطا مالك ، كتاب الحدود ، رقم : ٢٢١٢ .

اوراس حدیث سے بیاستدلال درست ہے ،کیکن بعض شراح نے اس کا دوسرا مطلب لے کراس میں فقہائے کرام کےاختلاف کونقل کیا ہے۔ کے

د وسرا مطلب اس کا بیانیا ہے کہ جوحدودیا قصاص کا جومدی ہوتا ہے وہ اپنے دعویٰ میں کسی کوبھی و کیل بنا سکتا ہے کہتم میری طرف ہے جا کر دعویٰ کر واور میری طرف ہے جا کرحد قائم کراؤ۔

حفیہ کے نز دیک بینہیں ہوسکتا لیعنی مدعی ٔ حدیا مدعی ُ قصاص دونوں کا خود دعویٰ کرنا ضروری ہے اگر وہ بطر این و کالت دعویٰ کریں گے اورخودموجود نہ ہوں گے تو پھر حد جاری نہیں کی جاسکتی ۔ اس لئے کہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت مدعی اپنے دعویٰ سے دستبر دار ہوجائے اور رجوع کر لے اور وہ آ دمی حدسے نج جائے ۔ لہذا اصل کا ماضر ہونا ضروری ہے۔ وکیل کے ذریعہ دعویٰ نہ حد کا ہوسکتا ہے ، نہ قصاص کا ہوسکتا ہے۔

بعض لوگوں نے بیٹ مجھا کہ امام بخاریؒ ان فقہائے کرام کی تائید کرنا جا ہتے ہیں جومد عی کیلئے بھی بیہ جائز قر اردیتے ہیں کہ وہ کسی کومد عی ُ حداور مدعی قصاص کے لئے اپناو کیل بنادے،لیکن بظاہرامام بخاریؒ کامنشأ بینہیں ہے، بلکہ امام بخاریؒ کامنشأ بیہ ہے کہ امام اقامت حدمیں کسی کواپناو کیل بنادے۔

ا ٢٣١٢ ـ حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب الثقفى ، عن أيوب ، عن ابن أبى مليكة ، عن عقبة ابن الحارث قال: جئ بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا ، فأمر رسول الله من كان في البيت أن يضربوه ، قال: فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد وأنظر: ٢٧٧٣ ، ١٧٧٥].

تشريح

حضرت عقبہ بن حارث کے فرماتے ہیں نعیمان یا ابن نعیمان کو شراب پیتے ہوئے لایا گیا یعنی ان کو شراب پیتے ہوئے لایا گیا یعنی ان کو شراب پیتے ہوئے پکڑلیا۔ تورسول کریم کی نے ان لوگوں کو جوگھر میں تھے تھم دیا کہ پٹائی کر نے والوں میں شامل تھا۔ہم نے ان کی جوتوں اور فیجیوں سے یعنی شاخوں سے پٹائی کی۔

ا بتداء میں حد شرب خمر متعین نہیں ہوئی تھی ، اس لئے اس طرح شارب خمر کی پٹائی ہوتی تھی ، کبھی جوتے سے اور کبھی شاخ ہے ، بعد میں پھر حدم قرر ہوگئی کہ استی کوڑے یا چالیس کوڑے (علی اختلاف الاقوال) لگائے جائیں۔ یہاں حضور اکرم بھی بحثیت امام خود حق تھا کہ آپ بھی مارتے ، کیکن آپ بھی نے خود مارنے کے بجائے گھر والوں ہے کہا کہتم اس کو مارو ، البذا سزادینے کے لئے وکیل بنایا۔

<sup>11</sup> وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى.

ول مسند احمد ، اوّل مسند المدينين أجمعين ، رقم: ١٨٢١ ، ١٥٥١٨ ، ١٨٢١٠ .

#### (۱۳) باب الوكالة في البدن و تعاهدها

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ ﷺ کے جانوروں کے قلادے بٹے ، پھر رسول کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے وہ قلادے جانوروں کو پہنائے ، بعد میں وہ جانور حضرت صدیق اکبر ﷺ کے ساتھ بھیجے، کیونکہ حضورا کرم ﷺ خود حج کونٹریف نہیں لے گئے تھے، تواس عمل سے رسول اللہ ﷺ پرکوئی چیز حرام نہیں ہوئی جواللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے حلال کی ہولیتی مجر دقلادے ڈالنے سے حالت احرام تحقق نہیں ہوئی ، بلکہ آپ ﷺ عام حلت کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ وہ ہدی ذرج کردی گئی۔

حضرت عا نشہ رضی اللہ عنہا بیہ مسئلہ بتا نا چاہ ربی ہیں کہا گر کوئی شخص مدی کے قلاد ہے ہیٹے اور ان کی گر دنوں میں ڈال بھی دے تومحض اس سے حالت احرام شروع نہیں ہوتی ۔

## امام بخاريٌ كااستدلال

امام بخاری نے یہاں پراس سے استدلال کیا ہے کہ بدنوں کے بارے میں کسی کو وکیل بنانا لیمنی اس کی گرانی کے بارے میں وکیل بنانا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوآپ کے نے وکیل بنایا تھا کہتم اس کے لئے قلادے بٹو، چنانچہوہ حضورا کرم کی کھرف سے نمائندہ بن کر قلادے بٹ ربی تھیں ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی گرانی کے بارے میں کسی کووکیل بنایا جا سکتا ہے۔ نئے گرانی کے بارے میں کسی کووکیل بنایا جا سکتا ہے۔ نئے

# (۵ ) باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت

انه سمع أنس بن مالک شه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا ، وكان أنه سمع أنس بن مالک شه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد . وكان رسول الله شه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت ﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩ ] قام أبو طلحة إلى رسول الله شه فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه : ﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩ ٢] وإن أحب أموالى إلى : ﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩ ٢] وإن أحب أموالى إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها و ذخرها عندالله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: "بخ ، ذلك مال رائح ، ذلك مال رائح ، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين" قال: أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

تابعه إسماعيل ، عن مالك . وقال روح ، عن مالك : "رابح". [راجع: المام] . المام ا

امام بخاریؒ نے باب قائم کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے وکیل سے کہے کہ میں کچھ صرقہ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کرلیں اوروکیل کہے کہ جو کچھتم نے کہامیں نے س لیا یعنی مجھے قبول ہے۔

حضرت انس کے نین کہ ابوطلحہ کے انسان میں سب سے زیادہ دولت مند تھے اور ان کو اپنے مال میں جو چیز سب سے زیادہ مجوبتھی وہ ایک کنوال تھا اور یہ کنوال مبجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ آپ کھا اس میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا اچھایانی پیا کرتے تھے۔

یے کنواں دس پندرہ سال پہلے تک موجود تھا،ایک ہندوستانی تاجرنے ہندوستان اور پاکستان سے جانے والے زائرین کے لئے ایک رباط بنائی ہوئی تھی۔اور میں بھی اس میں کئی مرتبہ بالکل اس بئر حاء کے برابر میں تھرا ہوں ،اس کا پانی بڑا بہترین ہوتا تھا اور یہ بئر طلحہ میں کے ختم کردیا

اع وفي صحيح مسلم، كتاب الزكوة، رقم: ١٩٢٥ ١٩٢٥ ، وسنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، رقم: ٢٩٣٣ ، ومسند ٢٩٣٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكوة ، رقم: ١٣٣٩ ، ومسند ٢٩٣٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكوة ، رقم: ١٣٥١ ، ١٣٥١ ، ١٣٥١ ، ومؤطا مالك ، احسمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: ١٤٥١ ، ١٩٨١ ، ١٣١٩ ، ١٣١١ ، ١٣٢١ ، ١٣٥٢ ، ومؤطا مالك ، كتاب الجامع ، رقم: ١٨٥٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الزكوة ، رقم: ١٥٩١ .

اوراس کنویں کوبھی بند کرا دیا۔

"فلما نزلت " ﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩٢] يعنى جب به آيت نازل بوئي تو ابوطلح الله الله عني جب به آيت نازل بوئي تو ابوطلح الله الله عني الله عني الله عنه عنه الله عنه الل

میں بیاللہ کے لئے صدقہ کررہا ہوں ،اوراس کا فائدہ اور ذخیرہ میں اللہ کے پاس چاہتا ہوں کہ آخرت میں اس کا اجر ملے۔ آپ مطال سے جہال چاہا ستعال فرمائیں، میں نے بیصد قبہ کردیا آپ مطانے فرمایا واہ واہ۔

"بغ بغ" بغض روا يتول مين دومر تبرآيا ہے اور بعض اس كو "بغ بغ" بھى كہتے ہيں۔ يداليا بى كلمہ ہے جيسے كداردو مين كسى چيز كى تعريف كرنى بوتو كہتے ہيں "واوواوقتم نے بڑااچھا كام كيا"۔ "ذلك مسال رائح" يعنى يتو آنے جانے والا مال ہے۔ "رافح" ئے معنى ہيں جانے والا ، مطلب بيہ كددنيا ميں ركھ كاس كاكوئى فائد ونہيں ، يد آنے جانے والى چيز ہے يتم نے جوصدقد كيا بڑااچھا كام كيا۔ اور بعض نسخول ميں "رائح" كے بجائے "رابح" آيا ہے، "مال رابح" كہ يدني بخش مال ہے اور تم نے يصدقد كر كے اچھا كيا۔

"قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال: أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقربه وبني عمه"

اب یہاں امام بخاریؒ بیقرار دے رہے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ کے حضور کے لووکیل بنا دیا تھا کہ جہاں چاہیں صرف کریں، اگر چہ بعد میں رسول اللہ کے فرمایا کی میری رائے بیہ ہے کہتم اس کواپنے اقارب میں تقسیم کردو، پھرانہوں نے تقسیم کیالیکن شروع میں ابوطلحہ کے حضورا کرم کی کودکیل بنایا۔ اس پر حضور کی نے فرمایا" قبد سمعت ما قلت" اس سے وکالت کا قبول متحقق نہیں ہوا، چنانچہ پھرآپ کی نے انہی کوفر مایا کہتم اپنے اقارب میں تقسیم کردو۔



رقم الحديث: ٢٣٢٠ - ٢٣٥٠

# ا ٣-كتاب الحرث والمزارعة

## حدیث باب کی تشریح

سب سے پہلے تو یہ بچھ لیمنا چا ہے کہ "مسز ارعت "کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک اپنی زمین دوسر یے خص کواس شرط پرکاشت کیلئے وے کہ وہ پیداوار کا کچھ حصد زمین کے استعمال کے عوض ما لک کوادا کرے گا۔

اگر پیداوار کا کوئی حصہ کا شتکار کے ذمہ لازم کردیا جائے تو اسے عربی میں "مزارعة" یا" مسخابرة" کہا جا تا ہے اور اگر یہی معاملہ باغات اور درختوں میں کیا جائے تو اسے عربی زبان میں "مساقاة" یا" مسامله " کہتے ہیں۔ اور "مزارعة "یا" مساقاة "کواردومیں " بنائی" بھی کہا جا تا ہے۔

لیکن اگر مالک زمین کاشتکار کوز مین دیتے وقت پیداوار کا کوئی حصہ طے کرنے کے بجائے زمین کا کرایا نقدی کی صورت میں مقرر کرلے تواسے عربی میں ''کواء الارض'' یا''اجارہ'' کہتے ہیں اوراردومیں ''کرایہ پردینے''یا'' ٹھیکے پردینے'' سے تعبیر کرتے ہیں ،البتہ بھی بھی عربی زبان میں ''کواء الارض''کالفظ '' مذادعة'' کے لئے بھی استعال کرلیا جاتا ہے۔

" مزادعة، مساقاة، اور اجاره" تينول طريقے زمانهٔ جابليت ہے ابين معروف چلة تے تھے اوران پر بے کھنگے عمل ہوتا تھا، کيکن سرکار دوعالم ﷺ نے ان طريقول ميں کچھا صلاحی تبديلياں فرمائيں، ان کی بعض صورتوں کونا جائز قر ارديا اور بعض کو جائز رکھا، بعض احکام وجو بی انداز کے دیئے اور بعض احکام مشور ہے ، نصیحت اور بھائی جارے کے طور پرعطافر مائے۔

## (١) باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، وقول الله تعالى :

﴿ أَفَرَايُتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ٥ ءَ أَنْتُمُ تَزُرَعُونَه ' أَمُ نَحُنُ الزَّرِعُونَ ٥ لَوُ نَشَآ ءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ﴾ [الواقعه: ٣٣ ـ ٢٣]

یبال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے حرث اور مزارعت کے ابواب قائم فر مائے ہیں اوران ابواب میں مزارعت ہے متعلق بہت اہم مباحث آئی ہیں۔

## شجركاري كىفضيلت

پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے درخت اُ گانے کی فضیلت کے بارے میں قائم فر مایا ہے اوراس میں حضرت انس بن ما لک ﷺ کی حدیث روایت کی ہے کہ جومسلمان بھی کوئی بودایا کھیتی لگا تا ہے تو اس بودے یا کھیتی ہے جو بھی کوئی کھائے گا، چاہے وہ پرندہ ہو، انسان ہو یا چو پائے ہوں تو درخت لگانے والے کواس کے صدقہ کا ثواں ملے گا۔

نبی کریم ﷺ نے درخت لگانے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ایک درخت کسی نے لگایا ، جب تک وہ درخت زندہ ہے اور اس سے اللہ تعالی کی مخلوق استفادہ کر رہی ہے جاہے وہ استفادہ انسان کر رہا ہو یا جانور کررہے ہول ، ہرصورت میں لگانے والے کوصد قہ کا ثواب ملتاہے۔

## بغیرنیت کے بھی تصدق کا ثواب ملتاہے

اس سے حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحبؓ نے ایک اہم اصولی مسئلے پر بھی استدلال فر مایا ہے، وہ یہ کدا گرمسلمان کے کسی عمل سے اللہ کی کسی مخلوق کوکوئی فائدہ پہنچ جائے ، چاہے اس کی نبیت فائدہ پہنچانے کی نہ ہوتب بھی اس شخص کوفائدہ پہنچنے کا ثواب ملے گا یعنی اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کوئی کا م کرے تب تو ثواب ہے ہی یعنی عمل کا بھی ثواب اور نیت کا بھی ثواب ہے۔

اور د**وسری صورت یہ ہے کہ ف**ائدہ پہنچانے کی نبیت نہیں کی لیکن عملاً اس سے فائدہ پہنچ گیا ، یہ دوسر ہے کے فائدے کا سبب بن گیا ، تو بغیر نبیت کے بھی تصدق کا ثواب ماتا ہے۔

اوراستدلال اس حدیث ہے کیا ہے کہ جب انسان کوئی پودہ لگا تا ہے تو بسااوقات اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ کون ساچو یا یا کھائے گا۔اس کے باوجود آنخضرت ﷺ نے مطلقاً اس کوصد قہ فر مایا اورموجب اجر

وفي صحيح مسلم، كتاب المساقات، رقم: ۲۹۰۳، وسنن الترمذي ، كتاب الاحكام عن رسول الله، رقم: ۱۳۰۳،
 ومسند احمد، رقم: ۲۰۳۸، ۱۲۵۲۹، ۱۲۹۱۰، ۱۲۹۱، ۱۳۰۷،

قر اردیا۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر بھی اگر تصدق ہوجائے تو تصدق پر تو اب ملتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس سے بڑی فضیات معلوم ہوتی ہے۔

## (٢) باب ما يحذر من عواقب الإشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به.

ا ۲۳۲ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصى: حدثنا محمد بن زياد الألهانى ، عن أبى أمامة الباهلى قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعتُ رسول الله الله يقول: "لايدخل هذا بيت قوم الا أدخله الله الذل". قال محمد: واسم أبى أمامة: صدى بن عجلان ."

#### ترجمه

حضرت ابوا مامہ کے گی روایت ہے کہ انہوں نے ایک سکدد یکھا (بل یعنی جس سے زمین کو گاہا جاتا ہے) اور کچھ کا شذکاری کے آلات و کیھ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم کھی کو بیے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ'' بید چیزیں داخل نہیں ہوتیں کسی شخص کے گھر میں مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذلت داخل کر دیتے ہیں'' یعنی کا شتکاری کے آلات کو د کھے کر فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں بید چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ذلت داخل کر دیتے ہیں۔

# زراعت وتجارت كي دويشيتين: فضل الله و متاع الغرور

اس حدیث سے بظاہر کا شکاری کے عمل کی کراہت اور اس کا موجبِ ذلت ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بیام مفہوم مرادنہیں ، کیونکہ ابھی حدیث گزری ہے جس میں آپ ﷺ نے پودالگانے اور زراعت کرنے کی فضیلت بطریقِ اولی ہوجائے گی کیونکہ انہی کے ذریعے پیکام ہوتا ہے۔

لبندا امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس کی وضاحت فرمادی کہ مراد مطلق کا شتکاری یا زراعت کی مذمت کرنانہیں بلکہ اس میں ایسا انہاک جس کی وجہ سے وہ فرائفسِ شرعیہ سے غافل ہوجائے یا مامور بہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر آلات قابلِ مذمت ہوجاتے ہیں۔

اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا شتکاری کے عمل میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ اللہ تبارک وقعالی کے ذکر سے عافل ہوتا ہے تو بیآلات مزید منہمک کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غافل کر دیتے ہیں ، علاور بدالبعادی ...

اس واسطے آمخضرت ﷺ نے اس کی مذمت فرمائی۔

اور یہ مذمت آلات کا شتکاری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام اسباب وآلات اور سازو سامان کے بھی یہی تھم ہے کہ جب کہ جب تک وہ مامور بہ میں اشہاک نہ ہواوران میں اشتغال سے انسان فرائض سے غافل نہ ہو اس وقت تک وہ قابل تعریف ہیں لیکن جب یہ چیزیں اس کو منہمک کر دیں اور فرائض شرعیہ سے خافل کر دیں تو اس صورت میں وہ قابل فدمت بن جاتی میں۔

اورآ یہ قرآ نیے میں بعض جگہ مال کوخیر کہا گیااور تجارت کوفضل اللہ کہا گیااور بعض جگہ متاع الغرور فرمایا گیا تو اس کی تطبیق کہی ہے کہ جہاں وہ فرائض شرعیہ سے غافل کر دے وہاں وہ فتنہ ہے ، متاع الغرور ہے اور جہاں انسان کوغافل نہ کرے اور وہ حد میں رہے وہاں باعث فضیلت ہے۔

### (٣) باب اقتناء الكلب للحرث

۔ یعنی ویسے تو کتے پالنے کی ممانعت کی ٹی ہے لیکن کھیتی کی حفاظت کے لئے جائز قرار دیا گیا،اس واسطے امام بخاری میبال پر بیحدیث لائے میں۔

السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبى زهير . رجل من أزد شنوئة ، وكان من السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبى زهير . رجل من أزد شنوئة ، وكان من أصحاب النبى ققال: سمعت النبى قلي يقول: "من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط". قلتُ : أنت سمعت هذا من رسول الله قلي ؟ قال: إن ورب هذا المسجد . [أنظر: ٣٣٢٥].

"الایفنی الغ" بعن جو کتا تھیتی کی مدد پہنچانے کے لئے ند ہویا مولیش کی حفاظت کے لئے نہ ہو۔ وہی تھن اور "ماشعی" کے مفہوم ، لیکن مشاکلت فرمائی نبی کریم ﷺ نے "زرعا ولا ضرعا" ہے۔

#### (٣) باب إستعمال البقر للحراثة

٢٣٢٣ ـ حدثنى محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن سعد بن

#### مقصو دترجمة الباب

حضرت ابو ہریرہ کے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے نے فرمایا اس دوران کہ ایک شخص ایک گائے پر سواری کرر ہاتھا۔''المت فقت الغ "گائے منتقت ہوئی یعنی گائے نے اپنے سواری طرف رخ کیا اور کہا کہ میں اس کام کے لئے پیدا نہیں کی گئی ہوں،گائے اس کام کے لئے پیدا کی گئی ہوں،گائے اس کام کے لئے پیدا کی گئی ہوں،گائے لیورنیل کوکا شتکاری کے لئے پیدا کی گئی ہوں،گائے لیورنیل کوکا شتکاری میں استعمال کیا جا تا ہے اور یہی ترجمة الباب کامقصود ہے۔

#### "قال آمنت به أنا و أبو بكر الله وعمر الله الخ"

اور دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ جس وقت نبی کریم ﷺ نے بیہ بات بیان فر مائی کہ گائے نے بیہ کہا کہ میں اس کا م کے لئے بیدانہیں کی گئی ہوں ،تو سامعین پر تعجب کے آثار نظر آئے اور انہوں نے جیرت کا اظہار کیا کہ میں ایمان لایا سے بولی ؟اس برآ ہے گئے نے فر مایا کہ میں ایمان لایا سیراور ابو بکراور عمرٌ اس برایمان لائے۔

## مقام صديق وفاروق رضى الله تعالى عنهما

۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمااس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان کی طرف سے بیار شا دفر مایا کہوہ بھی ایمان لائے۔

اس سے حضرت صدیقِ اکبر کھاور حضرت عمر کے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے گئے کہ نبی کریم کھاکوان پر کس قدراعتادتھا کہان کی غیرموجودگی میں آپ کھانے ایک واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی ایمان لایا اور ابو بکر پھاور عمر کھے بھی ایمان لائے۔ چنانچیامام بخاریؒ اس روایت کومناقب شیخین میں بھی لائے ہیں۔

ع وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ، رقم : ١ • ٣٣٣ ، و سنن الترمذي ، كتاب الماقب عن رسول ، رقم : ٣٩٢٨ ، و مسند أحمد ، كتاب باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٠٣٧ ، ٥٩٠٥ .

ع قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيما نهما وقوت يقينهما ، وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة الأبي بكر وعمر ".صحيح مسلم بشرح النووى ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم: ١ ٣٣٠٠ .

**◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0◆0** 

"واخد الذنب النع" دوسراوا قعد آپ ﷺ نے میر بیان فر مایا کدا یک بھیٹر یا ایک مرتبدا یک بکری کواٹھا کر لے گیا۔ چرواہا اس کے چیچھے دوڑا تا کداس کوچھڑائے ،تو بھیٹر نے نے اس چروا ہے سے کہا کدان بکر یوں کا یوم السبع میں کون نگہبان ہوگا۔

# يوم السبع سے كيا مراد ہے؟

یوم السبع کی تشریح میں شراح حدیث نے مختلف رائے اختیار کی ہیں:

ایک تشریح اس کی بید کی گئی کہ یوم اسبع سے مراد کہ جس دن دوسرے درندے کثرت ہے حملہ آور ہو نگے اور اتنی کثرت سے حملہ آور ہو نگے اور اتنی کثرت سے حملہ آور ہو نگے کہ اے چروا ہے! تجھے بیہ ہوش نہیں رہے گا کہ تو میرے پیچھے بھا گے، بلکہ اپنی جان بچا کر بھا گئے کی فکر کر ہے گا، کی اسٹے درندے آئیں گے کہ تو ان کو دیکھ کرخود بھا گ جائے گا، اس روز ان کر یوں کی حفاظت کرنے والاکون ہوگا؟

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس ہے کسی آئندہ آنے والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جوآ گے ایک حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک وقت مدینہ منورہ میں ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ میں مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے اوپر درندے اور سباع الطبور کثرت سے منڈ لائیں گے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہاس سے فتنہ ترہ کی طرف اشارہ ہے لینی جب فِتنہ ترہ پیش آیا تو اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداداتی زیادہ تھی کہ وہاں پر ٹرٹس ہی گھو متے نظر آتے تھے (العیاذ باللہ العظیم) تو اس دن کی طرف اشارہ کیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم السبع یہ کوئی عیدیا جشن کا دن ہوتا تھا ،اس دن شہروا لے عید منانے کے لئے کہیں باہر چلے جایا کرتے تھے،کوئی ان کا رکھوالانہیں ہوتا تھا تو کہیں باہر چلے جایا کرتے تھے،کوئی ان کا رکھوالانہیں ہوتا تھا تو بھیٹریا اس دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ دن آئے گا تو کوئی ان کا رکھوالانہیں ہوگا اس وقت کون ان کی حفاظت کرے گا؟ آج تو تم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہواس وقت کیسے حفاظت کرے گا؟

"يوما لا راعى لها غيرى ؟ قال :أمنتُ به أنا و أبوبكر وعمر قال أبو شلمة : وما هما يومئذ في القوم"

اس دن میر ہے سوا بکر بول کا کوئی نگہبان نہ ہوگا ، اس دن کون بچائے گا؟ یہاں پر بھیٹریا کا بولنا مذکور ہے۔ لہٰذااس وقت بھی لوگوں کو تعجب اور حیرت ہوئی ہوگی ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اور حضرت ابو بکر

هي وقبال أبيو منوسيي بناستنناده عن أبي عبيدة : يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيدهم ولهوهم الخ (تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، رقم :٣٢٢٨).

صدیق پیشاور حضرت عمر پیشی ایمان لائے۔

ابوسلمہ راوی کہتے ہیں شیخین اس روز قوم (مجلس) میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان پراس اعماد کا اظہار کیا۔

#### (۵) باب إذا قال: اكفنى: مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر.

٢٣٢٥ - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة الله قال: قالت الأنصار للنبى الله أقسم بننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا" فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا. [أنظر: ٢٤١٩] - الله المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا. [أنظر: ٣٤٨٢، ٢٤١٩]

### میا قات ومزارعت کے جواز کے دلائل

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ہیں کہ انصار نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے اور ہمارے بھائی مہاجرین کے درمیان نخستان تقسیم کردیجئے۔

یعنی مدینه منورہ میں جونخلتان تھے وہ انصار کی ملکیت تھے، جب مہاجرین کی بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینه منورہ آئی تو مکہ میں بید حضرات اگر چہ خاصے صاحب زمین وجائداد تھے لیکن یہاں جب آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ حضرات انصار نے پیشکش کی کہ آپ نخلتان ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کردیجئے کہ آدھے آدھے ہم آپس میں تقسیم کرلیں گویا ہم مہاجرین کو ہبہ کردیں۔

#### "قال: لا ، فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة"

آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ، پھر انصار نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ﷺ ہمارے لئے کافی ہوجا کیں مؤنۃ سے بعنی ان درختوں کی دیکھ بھال اوراس پرمخت آپ ﷺ کریں اور ہم آپ ﷺ کو پھل کے اندرشریک کرلیں گے۔ آپ ﷺ درختوں کی دیکھ بھال کریں ، ان کی خدمت کریں ، مخت کریں اور اس کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے اور آپ ﷺ کے درمیان تقسیم ہوجائے گی۔

**تقالوا سمعنا وأطعنا النع " مہاجرین نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم** ایسا ہی کریں گے۔

اس ہے مساقات کا جواز معلوم ہوا یعنی باغ کا مالک تو ایک ہے اور عمل دوسر اشخص کرر ہا ہے اوراس کے بعد ثمرہ میں دونوں شریک ہوجاتے ہیں ،اس کومساقات کہتے ہیں ۔لہذااس حدیث ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

انفرد به البخاری:

اوريه جوازمتفق مبيدے۔

# عوام کی زمینیں قو می ملکیت میں لینے کا حکم

اس میں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ جس وقت حضرات مہاجرین مدینه منورہ آئ تو ان کی آباد کاری ایک مستقل بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے در پیش تھا اورانصار نے خوشد کی کے ساتھ یہ پیشش کی تھی کہ آ دھنخلتان ان کے حوالے کر دئے جائیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو دو وجہ سے منظور نبیس فر مایا۔

ایک وجہ بیہ کدا گرآ تخضرت اس تجویز کومنظور فرمالیتے تو کل کوحکمران اس واقعہ کولو گوں کی املاک پر وست و دراز کی کے لئے دلیل بناتے کہ حضور کا نے مہاجرین کی آباد کاری کے لئے انصارے آ دھے نخستان لے لئے تھے اور مہاجرین میں تقسیم کردئے تھے، جیسے آج کل کہاجا تا ہے کہ مصالح عامہ کے تحت لوگوں کی املاک کو زبرد تی لین جائز ہے، تو اس پراستدلال کیاجا تا۔

جب سے اشتراکیت کا زور ہوا ہے اس کے بعد میہ بڑا فیشن بن گیا تھالیکن جب سے اشتراکیت کو شکست ہوئی ہے اور وہ چھچے ہے گئی تو اگر چہاب اتنا زور شور تو نہیں رہائیکن میہ کہنا اب بھی فیشن ہے اور بڑے بڑھے زمیندار، جا گیردار اور دولت مند نیشنلا ئزیشن (Nationalization) کے حق میں بڑی پرزور تقریریں کرتے ہیں کہتمام زمینیں مصالح عامہ کی خاطر قومی ملکیت میں لے لینی چا بئیں۔

لبذا آپ النے اپنے اپنے عمل سے یہ بات واضح فر مادی کہ جب دینے والاخوشد کی ہے دے رہا ہے تب بھی منظونہیں فر مایا ، تو زبر دستی لینے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ہے ور ندا گرمصالے عامہ کے لئے لینا جائز ہوتا تو اس سے زیادہ ضرورت اور سی وقت نہیں تھی کہ مہاجرین کی اتن بڑی تعداد آگئی ہے کہ جو بے روزگار ہے ، رہنے کے لئے گھر نہیں ہے ، ذریعہ معاش نہیں ہے اور بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے تو ان مصالے عامہ کے لئے لئے کیونکہ اس سے زیادہ مصلحت کوئی اور نہیں آپ سے اس وقت بھی ان کی رضامندی ہے بھی گوار انہیں فر مایا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آنخضرت اللہ استجویز کومنظور فرمالیتے تو حضرات مہاجرین کے دل میں بیا حساس ہمیشہ باقی رہتا کہ ہمیں جوز بینیں ملی میں وہ بطورِاحسان ملی میں اور وہ ہمیشہ زیر باراحسان رہتے ، چاہے حضرات انصار نے خوش ولی ہے پیش کی میں ۔ لیکن ان کی خود داری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ زیر باراحسان رہنے کے بجائے اپنی کوشش اور محنت ہے اپنے لئے روزگار پیدا کریں اور دوسرے کا احسان اپنے سرنہ لیں ۔ تو ہمیشہ کے لئے یہ تعلیم دیدی کہ انسان کو جائے ہے کہتی الامکان آپنے دست باز وکی قوت سے روزگار کمائے اور کسی کا زیر باراحسان نہ ہوا در نہ ہے۔

(٢) باب قطع الشجر و النخل

وقال أنس ص: أمر النبي على بالنخل فقطع.

٢٣٢٧ \_ حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله ص

عن النبي ﷺ أنه حرق نخل بني النضير وقطع ، وهي البويرة ولها يقول حسان :

لهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير

رأنظر: ۲۱۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳، ۸۸۸۳، ک

دسمن پررعب ڈ النا ہوتو تخ بیب جائز ہے

بدوا قعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے بنونضیر کو دہشت ز دہ کرنے کے لئے ان کے خلستانوں کوجلا دیا تھا اوران کوجلا وطن بھی کیا گیا۔

لہٰذااس ہے معلوم ہوا کہ جنگ کے مواقع پر دشمن کے دل میں رعب ڈالنامنطور ہوتو نخلتانوں کوکا ٹنا جائز ہے۔ ک اوراس کی با قاعدہ قر آن مجید نے احازت دی ہے کہ:

> ﴿مَا قَطَعُتُمُ مِنْ لِيُنَةِ أَوْ تَرَ كُتُمُو هَا قَائِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَلِيُخُزِى الْفَاسِقِينَ ﴾

رالحشر: ۲۵

**ترجمہ: جو کاٹ ڈ الاتم نے تھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا** ا نی جڑ برسواللہ کے حکم ہے اور تا کہ رسوا کرے نافر مانوں کو۔

حضرت حسان ﷺ نے اس واقعہ کا اس شعر میں ذکر کیا ہے :

حريق بالبويرة مستطير

لهان على سراة بني لؤي

ك وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير ، رقم: ٣٢٨٩ ، ٣٢٨٩ ، ٣٢٨٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب السير عن رسول الله، رقم : ١٣٤٢ ، وكتاب تنفسيس القرآن عن رسول الله ، رقم : ٣٢٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، رقم: ٢٢٣٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الجهاد، رقم :٢٨٣٨ ، ٢٨٣٨ ، و مسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، رقم: ٣٠٠٣ ، ٥٩٤٠ ، وسنن الدارمي، كتاب السير ، رقم: ٢٣٥١.

و الحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق و القطع لمصلحة في ذلك. قال في سبل السلام: وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق و التخريب في بلاد العدو (عن المعبود شرح سنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، رقم : ٢٢٣٨.

سراۃ جمع ہے سرید کی ، جس کے معنی سردار کے ہیں ۔اور بنی لؤی حضورا کرم ﷺ کا قبیلہ ہے تو فر مایا کہ آ سان رہی بنی لؤی کی سر داروں پر ، وہ آگ جو بور ہ کے مقام پر شعلہ مارتی ہوئی اڑ رہی تھی ۔ بینی آگ کا لگا دینا لؤی کے سر داروں کے لئے آسان رہااوراس میں بنی لؤی کے سر داروں کو کوئی دشورای پیش نہ آئی۔

#### (٤) باب

٢٣٢ \_ حدثنا محمد بن مقاتل : أخبر نا عبدالله : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الأنصارى: سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مز درعا، كنا نكرى الأرض بالناحية ، منها مسمى ليسد الأرض، قال : فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذٰلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ $^{\mathfrak L}$ 

## ز مین کومزارعت کے لئے دینا

یبال سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مزارعت کے سلسلہ میں متعدابواب قائم فر مارہے ہیں یعنی زمین کسی ایک شخص کی مملوک ہواور وہ زمین دوسر ہے کو کا شت کے لئے دیے تو اس کی متعد دصورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت اس کی بیر ہے کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے کو کرایہ پر دیدے اور اس سے ماہانہ یا ششماہی یا سالا نہ کرا بیرو ہے، پیسے کی شکل میں وصول کر ہے ۔اس میں اس سے بحث نہیں کہ وہ صحف اس زمین کو س کام میں استعال کرتا ہے؟ اور کیا کاشت کرتا ہے؟ کتنی پیداوار ہوتی ہے؟ بلکہ زمین کرایہ پر دیدی ، اب متناجر جا ہے اس کو کا شت میں استعمال کرے یا کسی اور مقصد میں استعمال کرے، اس کو اجار ۃ الارض یا کراء الارض کہاجا تا ہے یعنی زمین کورویے پیسے کے عوض کرایہ پردے دینااوراس کومقاطعہ بھی کہاجا تا ہے۔ ائمهار بعثأورجمهورفقهاء

اورائمہار بعیّاس بات پرمتفق ہیں کہ بیصورت جائز ہے بلکہ جمہور فقہاءامت اس کو جائز کہتے ہیں۔لہذا اس میں جمہور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ <sup>شلے</sup>

و وفي صحيح مسلم، كتباب البيوع، رقم : ٢٨٨٠ ..... ٢٨٨٥ و ٢٨٨٧ ..... ٢٨٨٩ ، وسنن الترمذي ، كتباب الأحكام عن رسول الله، رقم: ١٣٠٥، ٢٠١٣، وسنن النسائي، كتاب الأيمان والنذور، رقم: ٢٠٣٨، ٢٠٣٨، ١٥٠٠، ١٣٨٠، ١ ٣٨٥٣،٣٨٥، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع ، رقم : ٢٩٣١، ٢٩٣٥، وسنن إبن ماجه، كتاب الأحكام ، رقم :٢٣٣٣، ٢٣٣٩، ومسند احمد، رقم: ٣٢٧٥، ٣٢٤٦، ٥٣٢٢، ١٦٢٣، ١٦٢٣، ومؤطامالك، كتاب كراء الأرض، رقم: ١٩٩١. ول قوله والاراضي للزراعة أن بين مايزرع فيها أوقال على أن يزرع فيها ماشاء أي صح ذلك للاجماع العملي عليه (البحر الرائق ج: ٤، ص: ٩٠٣).

## علامها بن حزئم كاقول شاذ

اس میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک شاذ قول ہے ، ابن حزم اس کونا جائز کہتے ہیں لیعن کھیتی کے لئے زمین کوروپے پیسے کے عوض کرایہ پرویناان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ اور اسی مسلک کو انہوں نے طاوس بن کیسان اور حسن بصری کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ یہ دونوں بھی اسی کے قائل رہے ہیں کہ کراء الارض یا اجارة الارض جائز نہیں۔

کیکن جمہور فقہاء جن میں ائمہار بعد بھی شامل ہیں اس جواز کے قائل ہیں <sup>الل</sup> اور ابن حزم کا قول ایک شاذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

## مودودی صاحب مرحوم نے رویے اور زمین میں فرق نہیں کیا

اوریبی شاذ قول مولانا مودودی مرحوم نے بھی اختیار کرلیا کیونکہ انہوں نے بیکہا ہے کہ کراء الارض بالذھب والفضة جائز نہیں ہے، ابن حزم نے جونا جائز کہا ہے اس کی وجہ کچھاور ہے اور مودودی صاحب مرحوم نے جونا جائز کہا ہے اس کی وجہ کچھاور ہے۔

ا بن حزم نے ناجائز اس لئے کہا کہ بعض روایت میں کراءالا رض سے نہی وار د ہوئی۔ جیسے حضرت رافع بن خدت کے بیٹ کی بعض روایتیں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہیں کہ ''نہی رسول اللہ بھٹا عن کراء الارض" اور کراءالا رض کا مطلب عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ زمین کوکرایہ پردیدینا اوراس کے بدلہ میں روپے پیسے لین ،الہٰ دابن حزم نے ان حدیثوں سے استدلال کرکے کہا ہے کہ بینا جائز ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ میا صطلاحات کہ روپے پیسے کے عوض اگر زمین کو دیا جائے تو اس کو کراء الارض کہا جائے اور پیداوار کا کچھ حصہ اگر متعین کیا جائے تو اس کو مزارعت کہا جائے میا صطلاحات بعد میں وضع ہوئی ہیں اور ان کے درمیان فرق بعد میں ظاہر ہوا ہے، شروع میں مطلق بمعا وضد زمین کو دے دینا اس کو کراء الارض کہتے سے چاہے وہ روپے پیسے کے عوض ہویا پیداوار کے کچھ حصہ متعین کر کے ہو، تو جہاں کراء الارض سے نہی وار ہوئی ہے ہواں مزارعت کی وہی صور تیں مراد ہیں جونا جائز ہیں یا پھروہ نبی تنزیبی ہے اور مشورے کے طور پر کہا گیا ہے کہا گرتمہارے پاس کوئی فالتو زمین ہے تو لوگول کو کرا میر پر دینے کے بجائے بہتر ہے کہ ویسے بی بہہ کر دو۔

اور حضرت رافع بن خدتی احدادة کہتے ہیں کہ ذھب اور فضہ کے ذریعہ اگر کرایہ پردی جائے تواس میں کوئی مضا کقت ہیں ہے، چنانچہ بیحدیث جوابھی گزری کہ "واما اللھب والورق اللخ" سونا اور چاندی تو

ال حواله بالا

اس دن تھا ہی نہیں یعنی سونے چاندی ہے عام طور پرزمین کو کراینہیں دیا جاتا تھا مسلم شریف کی روایت میں اس كاصراحت إوراس مين بهي آ كي آ يكي كه "واما اللهب والورق فلم الغ "كسون اور جاندى ك عوض سب زمین کرایه پر دینے سے آپ 🛍 نے ہمیں منع فر مایا ، للبذا ابن حزم کا بید کہنا کہ کراء الارض کی مما نعت ے اجارہ الارض کی ممانعت لازم آتی ہے بیدرست نہیں ہوا۔

اورمولا نامودودی صاحب مرحوم نے جوموقف اختیار کیا کہز مین کوسونے اور جاندی یارو بے بیسے سے نہیں دے کتے تو انہوں نے درحقیقت اس کوسود کے او پر قیاس کیا کہ شریعت میں اگر کوئی مخص کسی دوسر مے خص کوکا روبا رکے لئے ، تنجارت کے لئے روپیید ہے گا تو پہ کہنا جائز ہوگا کہ کا روبار میں جونفع ہواس کا آ دھاتمہارااور آ دھامیراہے۔

لیکن اگر کوئی شخص یوں ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں اورتم اس کے بدلے مجھے ایک ہزارروپیپردینا تو پیرام ہا در سود ہے، وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوااگر وسیلہ پیداوار کودیا جائے تو اس کا کوئی مشاع حصہ نفع مقرر کر سکتے ہیں لیکن کوئی معین مقدار مقرر نہیں کی جاسکتی ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کرا پیمقرر کر لیا کہتم مجھے اس زمین کے ایک ہزار رو پیدد بنا تو بیمقرر کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیداوار کا ایک حصہ مقرر کرلیا کہ میں دس من پیداوار دینا تو جس طرح وہ نا جائز ہے اس طرح میمی نا جائز ہے۔جس طرح سودنا جائز ہے۔اس طرح زمین کا کرامیمی نا جائز ہے۔

## شریعت میں روپے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں

مولا نا مودودی صاحب مرحوم کاید کہنا کہ درحقیقت رویے میں اور زمین میں فرق ندکرنے کا تتیجہ ہے۔ شریعت میں روپے کے احکام الگ ہیں اور عروض کے احکام الگ ہیں ،روپے کو کرایہ پرنہیں چلایا جاسکتا ، کیونکہ اگرروپے کو کرائے پر چلایا جائے گا تو اس کا نام سود ہے۔لیکن زمین کو کرایہ پر چلایا جاسکتا ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کدرو پیاس وقت تک استعال نہیں ہوسکتا جب تک اس کوخر جی نہ کرلیا جائے ،لینی روپیا کو بذات خود باقی رکھتے ہوئے استعال کرناممکن نہیں اور کرائے میں کرایداس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کا عین باقی رہے اور منفعت حاصل کی جائے اور روپے میں بیصورت نہیں ہوسکتی کہ عین باقی رہے اور آ دمی منفعت حاصل کرتا رہے، کیونکہ روپے سے نفع اس وقت ہوگا جب وہ روپیے کسی تا جرکو دے گا اور اس سے کوئی شئی خریدے، تو روپیہ چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز آ جائے گی لیکن میمکن نہیں ہے کہ روپیہ باتی رہے اور بیاس کو بیٹھا ہوا جا شار ہے یا ہے د کیور کیوکرخوش ہوتار ہےاورمنفعت حاصل کر لے، بیمکن نہیں ہے۔ لہذا جن چیزوں سے انتفاع کے لئے ان کوخرچ کرنا پڑتا ہے وہ کرائے کامحل نہیں ہوتیں ،لیکن جن

چیزوں میں عین کو ہاتی رکھتے ہوئے اس کی منفعت سے انتفاع کیا جائے وہ کرائے کامحل ہوتی ہیں ، زمین ایسی چیز

ہے کہ عین باقی رہے گا اور اس سے منفعت حاصل کی جائے گی۔

دوسرا فرق روپے اور دوسری چیزوں میں بیہوتا ہے کہ روپیالی چیز ہے جس کے استعال سے اس کی قدر نہیں گھٹتی یعنی اگر روپے کا استعال کرلیا جائے تو روپے کی قدر میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ، قدر کے اعتبار سے اتنابی ہے جتنا پہلے تھا۔

بخلاف اوراشیاء کے کہ ان کے استعال سے ان کی قدر تھنتی ہے، مثلاً مکان ہے اس کو استعال کیا جائے تو اس کی قدر تھٹے گی، اس واسطے اس میں کرایہ لینا جائز ہوائن کے قدر کھٹے گی، اس واسطے اس میں کرایہ لینا جائز ہے، کیکن روپے کو استعال کرنے سے اس کی قدر نہیں تھٹی اس واسطے اس پر کرایہ لینا جائز نہیں ہے، اس لئے کراء الارض کا عدم جواز اس بنیا و پر درست نہیں ہے۔ یہ سب کراء الارض کی تفصیل ہے۔

# مزارعت کی تین صورتیں اوران کا حکم

دوسری چیز مزارعت ہے۔مزارعت کے معنی ہیں کہ زمیندار نے زمین دی اور زمین دیے جے بدلے میں پیداوار کا کچھ حصہ معاوضے کے طور پر لیتا ہے۔اسکی تین صورتیں ہیں۔

مہلی صورت یہ ہے کہ پیداوار کا پچھ حصہ مقرر کرے کہ میں زمین دیتا ہوں تم کا شت کرو۔ جو پیداوار ہوگی اس میں ہے بیں من میں لوں گااور ہاتی تمہاری۔

اب اس صورت میں پچھ پیتنہیں کہ ہیں من ہوگی یانہیں ہوگی ۔للبذاا گرکل پیداوار ہیں من ہوگی تو سب زمیندار لے جائے گااور کا شتکار کو پچھ نہ ملے گا۔اس واسطے بیصورت بالا جماع حرام ہے۔ <sup>تك</sup>

دوسری صورت وہ جواس زمانے میں رائج تھی ہے ہے کہ زمیندار زمین کا پچھ حصہ مقرر کرلیتا تھا کہ اس حصے پر جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔اور عام طور سے زمیندار اسے پر جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔اور عام طور سے زمیندار اسے لئے ایس جگہ مقرر کرتا تھا جو پانی کی گزرگاہ کے قریب ہوتی تھی، حدیث میں رہیج اور جدار کا لفظ آیا ہے۔ لیمی جو نہروں اور نالیوں کے آس یاس کا حصہ ہوتا تو کہتے تھے کہ بہتو میرا ہے اور باقی جوادھر والاحصہ ہے وہ تمہارا ہے۔

میصورت بھی بالا جماع حرام ہے، علی اس لئے کہ اس نے جو حصد اپنے لئے متعین کیا ہے ہوسکتا ہے کہ و میں پیداوار ہواور دوسری جگہ نہ ہویا اس کے برعکس ہو۔

ای بات کورافع بن خدت کے فرماتے ہیں کہ "رسما احرجت هذه ولم تحرج هذه" ایعنی بھی

ال الميسوط للسراحسي، ج: ٢٣٠، ص: ٢٨-١٢٤.

المبسوط للسرخسي، ج: ٢٣ ، ص: ٧٠.

پیداوار ادھرے ہوتی تھی اور اُدھر ہے نہیں ہوتی تھی۔للہٰدا آنخضرت ﷺ نے اس کومنع فر مایا ہے اس لئے یہ صورت بالا جماع حرام ہے۔

ت**نیسری صورت ب**یه به به اوار کا کوئی حصه مشاع یعنی فیصد حصه مقرر کرلیا جائے مثلاً پیداوار کا ربع میرا ہوگا، یا سدس میرا ہوگا، یا نصف میرا ہوگا،اور باقی تمہارا ہوگا۔

اس صورت کے جواز پر فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

# مداهب كي تفصيل

## امام احمدا ورصاحبين رحمهم الله كأمسلك

امام ابو یوسف، امام محمد اورامام احمد بن عنبل رحمهم الله اس صورت کوبغیر کسی شرط کے مطلقاً جائز کہتے ہیں۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك

امام ابوحنیفه رحمه الله اس کومطلقاً نا جائز کہتے ہیں۔

## امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیمزارعت مساقات کے شمن میں ہوتو جائز ہے، مثلاً کوئی باغ ہے جس میں درخت گے ہوئے ہوں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آرہے ہیں اور زمین پر کھیتی اگائی جارہی ہے تو امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ درختوں پر مساقات کا اصل عقد ہواور اس کے شمن میں اگر مزارعت بھی ہوجائے تو جائز ہے لیکن اگر مساقات کے بغیر ہوتو اس کو وہ بھی نا جائز کہتے ہیں۔

## امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام ما لک کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے کہ وہ بھی اس کومسا قات کے ذیل میں قرار دیتے ہیں ، لیکن شرط بیقرار دیتے ہیں کہ مساقات میں درخت زیادہ ہوں اور زمین کم ہوتو جائز ہے۔ <sup>کا</sup>

#### شركت في المزارعت

لیکن امام شافعی اورامام ما لک ایک اورصورت کو جائز کہتے ہیں جس کووہ شرکت فی المز ارعت سے تعبیر کرتے ہیں جس کورہ شرکت فی المز ارعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ زمین ایک شخص کی ہے کسی دوسر ہے شخص نے بیل دیدیا اور تیسر سے نے عمل شروع کر دیا تو تینوں معتصر حلیل ، ج: ا ، مو: ۲۴۳۳.

نے مل کرشر کت کرلی ،اس کوشر کت فی المز ارعت کہتے ہیں۔

شرکت فی المز ارعت کے احکام و تفاصیل الگ ہیں ،کیکن مزارعت بالمعنی المعروف ان کے نز دیک بغیر مساقات کے درست نہیں ہے۔

امام ابوحنیفی امام ما لک اورشافی چونکه سب اس بات پر شق ہو گئے ہیں کدا لگ ہے مزارعت جائز نہیں۔
ان کا استدایال حضرت رافع بن خدتی علیہ کی روایت سے ہے جس میں نبی کریم وی ہے مزارعت کی ممانعت منقول ہے اور متعدد الفاظ میں منقول ہے ، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ " میں لمے یدع المصحابوة فلیو دن ہحوب من الله ورسوله "یعنی جومخابرہ نہ چھوڑ ہے واللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ بن لے یعنی وہی احکام اس میں جاری کئے جوسود کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ صاحبین اورامام احمد بن حنبل جومزارعت کے علی الاطلاق جواز کے قائل ہیں ، وہ خیبر کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ خیبر میں نبی کریم ﷺ نے یہودیوں کوزینیں دیں اوران سے مزارعت کا معاملہ فر مایا اوریہ طے کردیا کہ آدھی پیداوار مسلمانوں کی ہوگی۔

اور جوا حادیث نبی عن المز ارعت اور نبی عن المخابرہ کے سلسلے میں وار دہوئی ہیں وہ ان کومزارعت کی پہلی دوسورتوں پرمجمول کرتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ بالا جماع حرام ہیں، بینداہب کی تفصیل ہے۔
حفی ، مالکی اور شافع ، تینوں اصل ذہب میں مزارعت منفصلہ کے عدم جواز کے قائل تھے لیکن بعد میں تینوں کے فقہا ءمتا خرین نے صاحبین رحمہما اللہ اور امام احمد بن صنبل کے قول کے مطابق جواز کا فتو کی دیا۔ جانے مقابلے اور اس کی وجہ بیتھی کہ درحقیقت صاحبین اور امام احمد بن صنبل کے دلائل دوسرے حضرات کے مقابلے میں بڑے مضبوط تھے۔

## خيبركي زمينون كامعامله

ان کی سب سے مضبوط دلیل خیبر کا واقعہ ہے ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ خود حضورا قدس کے بیود خیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ فر مایا اور بیہ معاملہ حضورا قدس کے باقی ماندہ پوری حیات طیبہ بیس جاری رہا، بلکہ بعد میں صدیق اکبر کے اور فاروق اعظم کے دور میں بھی جاری رہا۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم کے نیبود یوں کو تیا ، کی طرف جلاوطن کردیا۔ لئا

دل الا أن الفتوى صلى قولهـما لحاجة الناس اليها ولظهور تعامل الأمة بها والقياس يتوك با لتعامل كما في الاستصناع .
 الهداية شرح البداية ، ج : ٣ ، ص : ٥٣ .

ال صحيح البخاري ، كتاب المزارعته ، رقم : ٢٣٣٨.

معلوم ہوا کہ حضورا قدس کا یہودیوں کے ساتھ مزارعت کا معاملہ آپ کے وصال تک رہا، اگر اس سے پہلے کی احادیث میں تو وہ اس عمل سے منسوخ سمجھی جائیں گی اور بیعمل کوئی اکا دکاعمل نہیں تھا، بلکہ خیبر کا پورانخلستان اور جتنی زمینیں تھیں وہ اسی بنیاد پر دی گئی تھیں۔

## حنفیہ کی طرف سے خیبروالے معاملے کا جواب

امام ابوحنیفہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ انہوں نے خیبر کے واقعہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ درحقیقت وہ مزارعت نہیں تھی بلکہ خراج مقاسمہ تھا۔ کیا

#### خراج مقاسمه

خراج مقاسمہ کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی علاقے کو فتح کریں اور وہاں کے مالکوں کو اس زمین پر برقر ارر کھیں تو ان سے جوخراج لیا جاتا ہے وہ خراج دونتم کا ہوتا ہے:

ایک خراج موظف کہلاتا ہے بعنی جورویے کی شکل میں ہو۔

اوردوسراخراج مقاسمه کہلاتا ہے، لینی جو پیداوار کے کسی فیصد جھے کی شکل میں ہو۔

لکن زیادہ دفت نظر سے دیکھا جائے تو اس کوخراج مقاسمہ کہنا ہوا مشکل ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ خراج مقاسمہ اس وقت ہوسکتا تھا جبکہ یہود یوں کوخیبر کی زمینوں کا ما لک تسلیم کیا گیا ہولین ان سے کہا گیا ہو کہ ہم تمہاری ملکیت تسلیم کرتے ہیں ، تم اپنی ملکیت پر برقر ارر ہو، بستم خراج دیتے رہنا، خراج اسی صورت میں ہوتا جبکہ ملاک الارض کو ان زمینوں پر برقر ارر کھا جائے اور ان کی ملکیت کوشلیم کرلیا جائے لیکن اگر فتح کے بعد زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی ہوں تو مجاہد ما لک بن گئے ، لہذا جب مجاہد ما لک بن گئے تو اب اگر ان کو دیں گئو یقینا یہ مزارعت ہوگی اور خیبر میں یہی دوسری صورت تھی کیونکہ اس پر متعددا حادیث شاہد ہیں کودیں گئو یقینا یہ مزارعت ہوگی اور خیبر میں یہی دوسری صورت تھی کیونکہ اس پر متعددا حادیث شاہد ہیں کہ ذیبر کی زمینیں آپ تھانے جاہدین میں تقسیم فر مادی تھیں ، چنا نچہ بخاری میں آگے آگے گا کہ آپ تھانے فر مایا" فکانت الارض حین ظہر الله ولموسوله وللمسلمین " یعنی خیبر کی زمین پر جب مسلمان غالب قر مایا" قوہ وہ النداور اس کے رسول اور مسلمین کی تھی۔

ابوداؤد میں "کتاب المحراج والمفنی والا مادة" میں بہت تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آنخضرت اللہ نے خیبر کی زمینوں کو کس طرح تقسیم فرمایا یعنی اس میں سے خس بھی نکالا اور جاہدین میں تقسیم بھی فرما کیں کہ آئی زمین فلال کی ، آئی فلال کی اور آئی فلال کی \_ یعنی با قاعدہ زمینیں تقسیم

عل المبسوط للسرخسي ، ج: ٢٣ ، ص: ٣ ، دارالنشو ، بيروت.

ہوئیں،لہذا جب زمینیں تقسیم ہوئیں تو مسلمانوں کی ملکیت ہوئیں، پھرخراج کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کو جوزمینیں دی گئی تھیں اس کی وجبھی دوسری روایات سے منقول ہے
کہ یہودیوں نے خود آکر کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہو گئیں لیکن آپ کوان زمینوں کی کا شتکاری کا آنا ملکہ اور مہارت
نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو ہے آگر آپ ہمیں ہی کا شت کے لئے دیدیں توبیا چھا ہے آپ کے حق میں بھی فائدہ مند
ہوگا، آنحضرت کے نے وہ زمینیں ان کو دیدیں اور فر مایا کہ '' نقو سم علی ذالک ماشئنا' بعنی ہم تمہیں اس
ہوگا، آخضرت کے جب تک چاہیں گے اور پھر حضرت عمر معلی کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے ان
کو زکال دیا اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو تناء کی طرف جلاوطن کر دیا۔ آگریہ مالک ہوتے تو جلاوطن کرنے
کا بھی کوئی جو از نہیں تھا، لہٰذا اس کوخراج مقاسمہ پر محمول کرنا مشکل ہے، یقینا بیر مزارعت کا معاملہ تھا۔ ﷺ

اب رہ گئیں وہ احادیث جن میں ممانعت آئی ہے ،تو ممانعت والی احادیث تین قتم کی ہیں۔(بیسب خلاصہ ذکر کیا جار ہاہے۔)

پہلی قیم احادیث کی وہ ہے جن میں راوی نے ممانعت کی صراحت کردی ہے کہ ممانعت کی صورت کیاتھی
یا تو عام طور سے جگہ متعین کردیتے تھے کہ یہاں پر جو پیدا دار ہوگی وہ میری ہوگی اور دوسری جگہ پر جو پیدا دار ہوگی
وہ تمہاری ہوگی، یا مقدار متعین کردیتے تھے کہ اتن مقدار ہماری اور باقی آپ کی ہوگی، تو جہاں بی تشری موجود ہے
اس کا جواب دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس میں خود وضاحت موجود ہے، جیسا کہ حضرت رافع بن
خدت کے بیدہ کی جوروایت ابھی گزری ہے اس میں یہی وضاحت موجود ہے کہ " کسل المدینة مذہ کے حدم اس میں ہی وضاحت موجود ہے کہ " کسل المدینة مزدہ میں سب سے زیادہ کھیتوں والے تھے۔

" كنانكرى الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض"

لینی زمین کوکرایه پردیتے تھاس کے ایک کوشے کے کوش میں دمسی "جوما لک زمین کے لئے متعین ہوتا تھا۔ "قال: فعما بصاب ذالک و تسلم الأرض، ومما بصاب الأرض و بسلم ذلک " تو بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس حصہ پر تو مصیبت آ جاتی تھی اور باقی زمین سلامت رہ جاتی تھی لینی اور جگہ پیدا وار ہوتی

تھی اور یہاں نہیں ہوتی یا اور جگنہیں ہوتی تھی اور یہاں ہوتی تھی،" **فنھینا "پ**ن ہمیں منع کردیا گیا۔

لہذااس روایت میں صراحت ہے کہ '' فعامها الملاهب فلم یکن یو مشلہ '' سونایا چاندی اس دن تھا بی نہیں ،اس سے ممانعت نہیں ہے ،ممانعت کی بیصورت تھی ،تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

<sup>1/</sup> الميسوط للسرخسي ، ج: ٢٣ ، ص: ٤.

الأرض "تو ان احادیث کوان احادیث کی روشی میں کسی خاص صورت پرمحمول کیا جائے گا کہ جہاں مزارعت کی مطلق ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اور مخابرت کی اس خاص صورت پرمحمول ہے، تو اس مطلق ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اور مخابرت کی اس خاص صورت پرمحمول ہے، تو اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ،اس لئے کہ "المحدیث یفسرہ بعضہ بعضہ اسلام طلق مزارعت کی ممانعت مقصود نہیں ہے کہ ہرسم کی اور ہرطرح کی مزارعت نا جائز ہے بلکہ اس خاص فتم کومنع کیا گیا اور اس کی دلیل خیبر کا واقعہ ہے۔

تیری قتم احادیث کی وہ ہے جن میں خاص طور سے صراحت ہے کہ پیدا وار کے کچھ فیصد حصد کے مقابلہ میں مزارعت کرنا جس کوالٹٹ یاالر بع کہاجا تا ہے اور جو مختلف فید ہے، آنخضرت کی نے اس سے منع فر مایا ہے۔

اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی آئی ہے، تو یہ تیسری قتم نبی ارشاد تنزیبہ ہے، اس لئے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فالتو زمین بوتو دوسرے ضرورت مند بھائی کود ہے دو، یہ بہتر ہے اس سے کہتم با قاعدہ آمد فی حاصل کرو۔ یہ حدیث آگے آئے گی اس میں یہ لفظ ہے کہ:

منائی کود ہے دو، یہ بہتر ہے اس سے کہتم با قاعدہ آمد فی حاصل کرو۔ یہ حدیث آگے آئے گی اس میں یہ لفظ ہے کہ:

منائی کود ہے دو، یہ بہتر ہے اس سے کہتم با خور کہ من ان یا حد علیہ حرجا معلوما"

یبال خیر کالفظ خود بتار ہا ہے کہ ممانعت تحر تمی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ اس ہے بہتر ہے تم اپنے بھائی کو ویسے ہی دے دو، تو وہ ارشاد تنزیبی پرمحمول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ( ابھی حدیث آئ گُ جب حضرت عبداللہ بن عمر علی مزارعت بالثلث اور بالربع کیا کرتے تھے تو رافع بن خدت کے علیہ نے ان کو حدیث سائی کہ نبی کریم میں نے مزارعت ہے منع فر مایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر علیہ نے فرمایا کہ ہم تو ساری عمر دیکھتے آئے ہیں کہ حضور ہے کہ کے زمانے میں خود حضور ہے من الرعت کیا کرتے ہے اور صحابہ کرام ہے بھی مزارعت کیا کرتے ہے ، تو ہم نے کہیں بینیں دیکھا کہ آپ ہے گئے نے اس کو منع کیا ہو۔ بیاعتراض کیا لیکن بعد میں خود مزارعت چھوڑ دی اور نہیں کی ، کسی نے بو چھا کہ حضرت رافع بن خد تی ہے ہو ہوارعت چھوڑ نے کی بات کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر علیہ نے جواب میں فرمایا ''فید اسحور دا فعع '' رافع نے بہت نلوکر لیا ہے یعنی مما فعت تو چندصور تو ں کے ساتھ مخصوص تھی ، انہوں نے اس معا ملے کواتنا کر دیا ہے اور اکثر علاقوں میں اس کونا جائز سمجھوڑ دی گئے۔ کسی نے کہا کہ جب آپ اس روایت کو (جو معالی بن خدتے ہو ڈیوں چھوڑ دی ؟ انبول نے کہا: میں سے اس کونا جائز سمجھوڑ ہیں نے نود کیوں چھوڑ دی ؟ انہوں نے کہا: میں اس کونا جائز سمجھوڑ دی کہا تھی بن خدتے ہیں اس کونا دایک مشتبہ کا م کیوں کروں؟ اس لئے کی سبیل التو بی اس کوچھوڑ دیا۔

لئے چھوڑ دی کہ رافع بن خدتے ہیں تو ہیں خواد ایک مشتبہ کا م کیوں کروں؟ اس لئے کی سبیل التو بی اس کوچھوڑ دیا۔

حضرت عبدالله بن عمر ظف بعد میں بدکہا کرتے تھے "قد منع دا فع نفع ارصنا "كدرافع نے بمارى ز مین کا تفع ہم پرروک دیا ۔ لہٰدا خودیہ افظ بتار ہے ہیں کہوہ اس کونا جا ترنبیں سمجھتے تھے کیکن چونکہ را فع 🕊 سے حدیث نی تھی اوراس حدیث کے اوپر تقوی کے طور پرعمل کررہے تھاس لئے اس کورا فع بن خدیج 🗱 کی طرف منوب كياكه " قد منع دا فع نفع أرضنا ".

اس سے بیر بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ روایتی "بشطر ما یخوج منھا" آیا ہے جن میں نبی وارو ہوئی ہے تو وہ نہی تنزیمی ہے جم کی نہیں ہے۔

## ہمارے زمانے کی مزارعت کے مفاسداوران کا انسداد

آج کل جوحضرات مزارعت کو ناجائز قرار دینے پراصرار فرماتے ہیں ،ان کا ایک بنیا دی استدلال سیا ہے کہ ہمارے زمانے میں زمینداری اور جا گیرداری کا جونظا مصدیوں ہے رائج ہے اس میں پیر بات بداہتا نظر آتی ہے کہ زمینداروں نے اپنے کا شتکاروں پر نا قابل بیان ظلم تو ڑے ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ظلم وستم کا اصل سبب مزارعت کا پینظام ہے،اگرا ہے ختم کردیا جائے تو کا شنکاروں کواس ظلم ہے نجات مل جائے گی۔ اس سلسلے میں میں دو نکات کی وضاحت کرتا ہوں۔

(۱) بلاشبہ ماضی قریب میں زمینداروں کی طرف سے کا شتکاروں کے ساتھ ظلم و زیاد تی اور ناانصافی کے بہت سے رو ت فرسا وا قعات رونما ہوئے ہیں الیکن سو چنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان افسوس ناک واقعات کا سبب'' مزارعت'' کا معاملہ ہے؟ اگران افسوس ناک واقعات کا حقیقت پبندی سے جائز ولیا جائے تو واضح طور یریه بات نظراً نے گی کدان واقعات کا اصل سب '' مزارعت'' کا معاملہ نہیں ، بلکہ وہ نا جائز اور فاسد شرطیں ہیں جوزمینداروں نے قولی یاعملی طور سے کا شتکاروں پر عائد کررکھی تھیں ،ان فاسداور نا جائز شرطوں میں کا شتکاروں ہے بگار لینا،اس پر ناواجبی ادائیگیوں کا بوجھ ڈالنا،اس کی محنت کا منصفانہ معادضہ نددینا،انہیں اپناغلام یا رعایا سمجھنا، بیساری باتیں داخل ہیں، حالا نکہ شریعت نے جس'' مزارعت'' کی اجازت دی ہے وہ دوسرے معاشی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے جس کے دونوں فریق برابر کی حیثیت رکھتے ہیں ،ان میں ہے کسی بھی فریق کو پیہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کمتر سمجھے، یا اس ہر معاملے کی جائز شرائط کے علاوہ کوئی اضافی شرط عائد کرے،اس سے بیگار لے یااس کے ساتھ غلاموں کا سابرتا ؤکرے۔ان تمام باتوں کا اسلام اوراس کی شریعت ہے دور کا بھی واسط نبیں ہے۔

اسلامی احکام کی رو ہے جس طرح ایک مخص اپنامال دوسرے کودیے کراس ہے مضاربت کا معاملہ کرتا ہے ( جس کا مطلب میر ہے کہ وہ مخص اس مال سے کا روبار کر ہے ، اور جو نفع حاصل کرے وہ دونوں کے درمیان تقتیم ہوجائے) تو اس سے مال دینے والے اور کا م کرنے والے کے درمیان ایک معاشی رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں دونوں کی حیثیت برابر کے فریقوں کی ہے، ان میں ہے کوئی فریق دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا اسی طرح مزارعت میں بھی مالک زمین اور کا شتکار برابر کے دوفریق ہیں اور کا شتکار کو کمتر سجھنا یا اس پر ناوا جبی شرائط عائد کرنا اسلامی احکام کے قطعی خلاف ہے۔

اگران ناواجب شرا کطکوخلاف قانون بلکہ تعزیری جرم قرار دیکراس پرمؤ ٹرعملدرآ مدکیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ خرابیاں باقی رہیں۔

اس کے علاوہ مزارعت کے معاملے کو ایک منصفانہ معاملہ بنانے کے لئے جس میں کا شکار کو اپنی محنت کا پوراصلہ مل کے جاسکتے ہیں جن کے بارے میں چند معین تجاویز ہیں۔ پوراصلہ مل کے جاسکتے ہیں جن کے بارے میں چند معین تجاویز ہیں۔ درحقیقت ان خرابیوں کے انسداد کے لئے اسلام نے ایسے احکام دئے ہیں جن کے ذریعے بالواسطہ طور پرخود بخو داملاک میں تحدید ہوتی رہتی ہے ،اور چند ہاتھوں میں زمینوں کے بے جاار تکا زکا کوئی راستہ برقرار نہیں رہتا۔ان احکام میں سے مندر جہ ذیل بطور خاص قابل ذکر ہیں :

(۱) شرعی دراثت کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے ،اوران احکام کوموثر بہماضی قرار دیا جائے ، کیونکہ جس کسی شخص نے دوسرے وارث کاحق پا مال کر کے اس پر قبضہ کیا ہے ،اس کی ملکیت نا جائز ہے اور وہ ہمیشہ نا جائز ہی رہے گی ، جب تک اسے اصل مالک کونہ لوٹا یا جائے۔

(۲) جن لوگوں نے کسی ایسے طریقے سے کسی زمین کی قانونی ملکیت حاصل کی ہے جوشریعت میں حرام ہے، مثلاً رشوت وغیرہ، ان سے وہ زمینیں واپس لے کراصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اور اگراصل مالک معلوم نہ ہوں، یا قابل دریافت نہ ہوں تو غربیوں میں تقسیم کی جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جو اراضی کی تحقیق کر کے اس بڑمل کرے۔

(۳) جن احادیث میں بیتھم بیان کیا گیا ہے کہ غیر مملوک بنجر زمین کو جو مخص بھی آباد کر لے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح آباد کرنے کے لئے حکومت کی اجازت ضرور می ہے، اس اصول کے تحت نئ آبادی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے سے زمین نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔

( س ) پھرغیرمملوک بنجرزمینوں کی آباد کاری کے تحت اگر کسی زمیندار نے خود یاا پے شخواہ دار مزدور کے ذریعے دور کے ذریعے کے دور کے ذریعے کروائی ہے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد گی ہی کا شتکاروں کے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کا شت کاروں کو قرار دیا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ زمین خود آباد کی۔

(۵) بہت ی زمینیں لوگوں نے سودی رہن کے طور پر قبضے میں لی تھیں ،اور رفتہ رفتہ وہ ان زمینوں کے

ما لک بن بیٹھے۔ بیدملکیت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بیدز مینیں ان کے اصل مالکوں کی طرف واپس کی جا ئیں ،اور اس ووران ان زمینوں سے رہن رکھنے والوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے،اس کا کرایہ اصل قرض میں محسوب کیا جائے اور قرض میں محسوب ہونے کے بعد زمینیں ان کے تصرف میں رہی ہوں تو اس سے زائد مدت کا کرایہ اصل مالکوں کو دلوایا جا سکتا ہے۔

(۱) مزارعت (بٹائی) کے معاملات میں جوظلم وستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں ،
ان کی وجہ وہ فاسد شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر قولی یاعملی طور پر عائد
کرد سے ہیں اور جواسلام کی روسے قطعی ناجائز اور حرام ہیں ، اوران میں سے بہت سی بیگار کے تھم میں آتی ہیں۔
الی تمام شرا لَط کوخواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں ، یارسم ورواج کے ذر لیعان پر عمل چلا آیا ہو، قانو نا ممنوع قرار
دے کرقانون کی تختی سے یابندی کرائی جائے۔

(2) اسلامی حکومت کو بیبھی اختیار ہے کہ اگر زمینداروں کے بارے میں بیاحساس ہو کہ وہ کا شتکاروں کی مجبوری کی وجہ سے ناجا بُز فائدہ اٹھا کران سے بٹائی کی شرح اتنی مقرر کرتے ہیں جو کا شتکار کے ساتھ انصاف پر ہبنی نہیں ہوتی ، تو وہ بٹائی کی کم از کم شرح قانونی طور پرمقرر کرسکتی ہے، جس کے ذریعے کا شتکار کو اس کی محنت کا پورا صلال جائے ، اور معاشی تفاوت میں کی واقع ہو۔

(۸) مزارعت کے نظام میں جوموجودہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر مذکورہ بالاطریقوں سے ان پر پوری طرح قابو پا ناممکن نہ ہوتو اسلامی حکومت کو بیا ختیار بھی حاصل ہے کہ دہ ایک عبوری دور کے لئے بیا علان کرد بے کہ اب زمینیں بٹائی پرنہیں دی جائیں گی، بلکہ کا شتکار مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کی تعین بھی حکومت کرسکتی ہے، اور بڑی بڑی زمینوں کے مالکان پر بیشر طبھی عائد کی جاسکتی ہے کہ دہ وہ ایک عبوری دورتک زمین کا بچھ حصد سالانہ اجرت میں مزدور کا شتکار کودیں گے۔

(۹) پیداوار کی فروخت کے موجودہ نظام میں بیفر وختگی استے واسطوں سے ہوکرگزرتی ہے کہ ہردرمیانی استخاص Middle اور دوسرے درمیانی اشخاص Middle کی بہتات سے جونقصانات ہوتے ہیں ،وہ ظاہر ہیں ،اس لئے اسلام میں ان درمیانی واسطوں کو پہند نہیں کیا گیا۔ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کیے جا کیں جن میں دیمی کا شتکار خود نہیں کیا گیا۔ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کی جا کیں جن میں دیمی کا شتکار خود پیداوار فروخت کرسکیں یا امداد با ہمی کی ایسی انجمنیں قائم کی جا کیں جوخود کا شت کاروں پر مشتمل ہوں اور وہ فروختگی کا کام انجام دیں ، تا کہ قیمت کا جو بردا حصد درمیانی اشخاص کے پاس چلاجا تا ہے ،اس سے کا شتکار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگر زرعی اصلاحات ان خطوط پر کی جائیں تو نہ صرف میہ کہ میہ اقد امات شریعت کے عین تقاضے کے مطابق ہوں گے، بلکہ ان سے وہ خرابیاں بھی پیدائہیں ہوں گی جو کمیاتی تحدید ملکیت کن ریعے پیدا ہوتی ہیں۔
مطابق ہوں گے، بلکہ ان سے وہ خرابیاں بھی پیدائہیں ہوں گی جو کمیاتی تحدید ملکیت کن ریعے پیدا ہوتی ہیں۔
میں پڑجائے تو پریشان ہوجائے گا۔ کیونکہ کہیں پچھ آر ہا ہے، کہیں پچھ آر ہا ہے۔ انبذا جو خلاصہ ذکر کیا گیا ہے اگروہ فہمن شمین رہے تو ان شاء اللہ تعالی کسی قتم کی وشواری پیش نہیں آئے گی۔

یہ کم از کم دوتین مہینوں کی کاوش ،احادیث کی چھان پھٹک ،ان کی تحقیق تفتیش کے نتیج میں جوصورت منقی ہوکر سامنے آئی ہے وہ مخضر لفظوں میں ذکر کردگ گئی ہے۔

#### (٨)باب المزارعة بالشرط ونحوه

وقال قيس بن مسلم ،عن أبى جعفر ، قال : مابالمدينة أهل بيت هجرة إلا ينزرعون على الثلث والربع . وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر ابن عبدالعزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبى بكر و آل عمر على وابن سيرين. وقال عبدالرحمن بن الاسود : كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع . وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وان جاؤ وابا لبذر فنهم كذا . وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما . ورأى ذلك الزهرى ، وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال ابراهيم وابن فيلم وابن وعطاء والحكم والزهرى وقتادة : لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه .

امام بخاری نے با قاعدہ باب المزارعہ بالشطر ونحوہ کا باب قائم کیا ہے کہ مزارعت بالشطریعیٰن' فیصد ھے ئے مقالے میں''۔

# مزارعت کے جواز پرآٹا ٹارصحابہ ﷺ وتا بعین ّ

حضرت ابوجعفر یعنی محمد الباقر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کا کوئی خاندان ایسانہیں ہے جو ثلث اور راج پر مزارعت نہ کرتا ہو، یعنی سارے مہاجرین ثلث اور رابع پر مزارعت کیا کرتے تھے۔اب ویکھئے! صحابہ علی وتا بعین کا تعامل کتنا زبروست ہوا۔ آ گےامام بخاری نام لے رہے ہیں زارع علی کہ خود حضرت علی مطاب نے مزارعت کی۔اورعبداللہ بن مسعود، آل ابی بکر ،آل عمر ،آل علی ،عروہ علیہ اور عمر بن عبدالعزیز ، ما لک ، قاسم بن محمداور محمد بن سیرین رحمهم اللہ نے مزارعت کی۔ اور علامہ عینی "نے ان سب کے آثار نقل کئے میں ۔

"وقال عبد الموحمن بن الاسود" عبدالرض بن الودكة بيل كرعبدالرمن بن يزيد وركة بيل كرعبدالرمن بن يزيد ورئ ميل شراكت كرتا تحا-

"و عسا مل عنسو النبا س الغ "اور حضرت عمر الله في الوكول سے ال شرط پر معاملہ كيا كه اگر تن عمر الله الله كيا كه اگر تن عمر الله الله كيا واركا نه ف حصه ملے گااورا كركام كرنے والے تن كاكس توان كوا تناسلے گا۔

"و قال المحسن المخ" اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زمین ان میں سے کہ زمین ان میں سے کی درمیان ہو۔ ان میں سے کی درمیان ہو۔ "ورائی ذلک الزهری "اور یہی رائے امام زہری کی فقل کی ہے۔

امام بخاری نے مزارعت کے جواز پر پیسپ آٹارنقل کئے ہیں۔

## "اجتناء القطن" كامسكهاور حنفيه كامسلك

"وقال الحسن" يبال عن مزارعت عن ماتا جلتا كدوسرا منكفشروع كرديا بجومزارعت كى مناسبت عند كالتحسن القطن على النصف" كدال مين كوئى مناسبت عند كدون المعرى فرمات بين "لا بناس أن شحتنى القطن على النصف" كدال مين كوئى حرج نبين به كدروني آدهى مقدار كي وض مين توثرى جائ يعنى ايك روئى كا كھيت به ، زميندار بجھمز دوروں سامنا به كرواور تمبار عالى اجرت يه بوگى كه جننى روئى تو ژوگال كى آدهى روئى تو ژوگال كى آدهى روئى تمبارى بوگى د

حفیہ ٹے نز دیک میہ کہا جائے کہ روئی توڑواورتوڑنے کے نتیج میں جو پچھ نکلے گااس کا آوھاتمہارا ہوگا۔ میصورت جائز نہیں ہے۔علامہ عینیؓ نے یہی مسلک امام مالکؓ اورامام شافعیؓ کا بھی نقل کیا ہے۔البتہ امام احمد کے مذہب میں میں جائز ہے۔ نتا

ولیل کے طور پر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تفیز الطحان کی ممانعت میں داخل ہے۔ دارقطنی میں نبی کریم اللہ اللہ عن قفیز الطحان" !!!

وع عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢٠.

اع سنن الدارقطني ، رقم ١٩٥ ، ج: ٣٠ ص: ٣٨.

#### مسكر"قفيز الطحان"

تفیز الطحان اس کو کہتے ہیں کہ سی مخص کو گندم دی کہ اس کو پیس کر آٹا بنا وَاوراس آئے کا ایک تفیز تمہاری اجرت ہوگی ،اس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

البذاا مام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے ان تمام صورتوں کواس پر قیاس کیا ہے جہاں نتیجۂ عمل کے پچھے جھے کوا جرت بنادیا گیا ہو مثلاً کسی کو دھاگا دیا اور کہا کہ کپڑ ابناؤ، جو کپڑ ابناؤ گے اس کا ایک گزتمہارا ہوگا۔ یا کہا کہ روئی تو ڑو، جتنی روئی تو ڑوگا میں سے ایک من تمہارا ہوگا، تو روگا ہو گئا ہو

### "قفيز الطحان" كى ناجا ترصورت

ا یک بات سیمجھ لیس کہ تفیز الطحان کے نا جائز ہونے کی صورت سے کہ بیشرط لگائی جائے کہ جوآٹاتم بناؤ کے اس کا ایک تفیز اجرت ہوگا، تب تو بیانا جائز ہے ۔لیکن اگر یوں کہا جائے کہتم اس گندم کا آٹا بناؤاور تمہارے اس ممل کی اجرت ایک تفیز آٹا ہوگی ۔ یعنی اس کے اندر بیشر طنہیں کہ اس میں سے ہو بلکہ ایک تفیز آٹا مطلق کہیں ہے بھی دیدیں توبیصورت جائز ہے۔

البتہ مشائخ بلخ نے بیفرمایا کہ اگر کئی چیز کے بارے میں عرف ہوجائے لیعنی اس طرح اجارہ کا عام رواج ہوجائے تو عرف نص کے لئے تخصص بن سکتا ہے، چنانچے انہوں نے اجارۃ الحائک بعض الغزل کوجائز قرار دیا۔ یعنی جولا ہے کواجرت پرلیا کہ کپڑے کا جو حصہ تم بناؤ گے اس میں سے اتنا حصہ تمہارا ہے، تو بیجائز ہے۔ <sup>کان</sup>

اسی طرح اجتناء القطن مثلاً باالنصف کہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اس کا تعامل اور عرف ہوگیا ہے اور جب عرف ہوجائے تو وہ نص میں شخصیص پیدا کرتا ہے تو عن تفیز الطحان والی نص میں شخصیص کر کے یہ چیزیں اس سے نکل جائیں گی بعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ نص تفیز الطحان ہی تک محدود رہے گی۔ اس کو دوسری اشیاء کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف جاری نہیں ۔ لہٰذا مشائخ بلخ کے قول پر یہ جائز ہے اور جو حسن بھری اور امام احمد رحمہما اللہ کا قول ہے وہی مشائخ بلخ کا بھی ہے۔

٢٢ عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢١ - ٢٠.

"وقيال ابسراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالعلث أوالربع نحوه"

یعنی بیتمام بزرگ بیا کہتے ہیں کہا گر کوئی شخص کسی نساج یاعز ال کو کپڑ ادے کہاس کو بُو اوراس میں ہے ایک تہائی تمہارایاایک چوتھائی تمہارا ہوگا تو بیسب لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔

امام ابو حنيفة كاصل مذبب مين ناجائز به كين مشائخ بلخ في للعرف والتعامل اس كجواز كافتوى ديا ب- " وقال معمر: لا باس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" يهال ايك تيسر المسكد بيان بور بالم كين اس كامزارعت متعلق نبيس ب-

وہ مسلہ بیہ ہے کہ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مویشی ایک تبائی یا ایک چوتھائی
پر ایک معین مدت تک کرائے پردئے جائیں۔ مثلاً کسی محض کوایک دابد دیدیا، ایک گدھادیدیا، اور بیہ کہا کہتم اس
کے او پر اجرت پر بار برداری کر ویعنی تم اس پرلوگوں کا سامان لا دکر لے جاؤاوران سے اجرت وصول کرواور جو
کچھا جرت ملے گی اس کا ایک تبائی تمہارااور دو تبائی میرا ہوگا۔ یا آدھا تمہارااور آدھا میرا ہوگا۔ تو معمر بن راشد
فرماتے ہیں کہ میصورت جائز ہے۔ معمر نے در حقیقت ایک مثال دی ہے لیکن میہ بہت ساری جزئیات کوشامل ہے۔

#### خدمات میں مضاربت

یدایک بڑاباب ہے بعنی خدمات میں مضاربت کا باب،مضاربت جوشفق علیہ طور پرجائز ہے وہ تجارت میں ہوتی ہے کہ رب المال نے پیسے دئے ،مضارب نے اس سے سامان خرید ااور بازار میں بیجا جونفع ہوا وہ رب المال اورمضارت کے درمیان تقسیم ہوگیا۔

لیکن اگر کوئی شخص نقدرو پے دینے کے بجائے کوئی ایسی چیز مضارت کو دیدے کہ جس کومضارب یبچے نہیں بلکہ اس کوکرائے پر چڑھائے اوراس ہے آمدنی حاصل کر بے تو کیا بیعقد بھی جائز ہوجائے گا؟ لیعنی اس سے جوکرا بیرحاصل ہواہے وہ اصل مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہوجائے۔"عملسی سبیل المشیوع"اس میں اختلاف یا یا جاتا ہے۔

### ائمه ثلاثه كالمسلك

امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم الله فرماتے ہیں کہ مضاربت کی بیصورت جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک عام مثال لے لیں کہ فرض کریں ایک شخص نے دوسرے کوایک گاڑی (کار) دی اور کہا کہ بیگاڑی (کار) تم فیکسی کے طور پر چلاؤاور شام کو جتنی آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ آدھی تمہاری، آدھی میری ،امام ما لک ،امام ابوصنیفه اورامام شافعی رحمهم الله تنیو ل حفرات اس کونا جائز کہتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ بید مضار بت نہیں ہے ،اگر کوئی ایسا کر ہے گا تو جتنی بھی آ مدنی ہوگی وہ کاروالے کی ہوگی اور جس نے کار چلائی ہے اس کواجرت مثل ملے گی۔لہٰذا میہ جوقسیم کی بات ہوتی ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس کوہم آپس میں تقسیم کردیں گے میرچی نہیں ہے۔

امام احدر حمد الله كامسلك

امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یعنی وہ مضار بت کی اس صورت کو جائز کہتے ہیں ،اور معمر بن راشد کا بھی یبی مذہب ہے جوامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے۔

اس میں ہمارے دور کے بڑے برے کاروبار، برنس اور تجارتیں داخل ہوجاتی ہیں جس میں خدمات کے اندر مضاربت ہوتی ہے کہ پچھتو سامان ہوتا ہے اور پچھٹل ہوتا ہے مثلاً ڈرائی کے لیانگ ( کیٹرے دھونے کا کاروبار ہے) اس میں کوئی چیز فروخت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ائمہ ثلا شہ کے نز دیک ڈرائی کے لیانگ میں مضاربت نہیں ہوگئی ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ڈرائی کے لیانگ کرنے کے لئے مشنری لگا دی ہے میں مضاربت نہیں ہوگئی ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہ میں نے ڈرائی کے لیانگ کرنے کے لئے مشنری لگا دی ہے تم اس میں کام کرواور جو پچھنفع ہوگا وہ ہم آ دھا آ دھا تقدیم کرلیں گے تو ان کے نز دیک جائز نہیں ہوگا ، جبکہ امام احمد بن ضبل کے نز دیک جائز نہیں دوسرے کو دیدیں کہ تان کو چلا واور ان سے جو کرا یہ ہوگا وہ ہم تقدیم کرلیں گے تو ان نے نز دیک بیجا نز نہیں ہوگا۔

آج کل پی نہیں خدمات کی گئی ہے شارفتہیں ہیں جواس طریقے سے خدمات انجام دیتی ہیں ،اس میں کوئی چیز بیچی نہیں جاتی ،توائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان کومضار بت پرلگاناممکن نہیں ہے۔الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ کسی نے کچھ سامان دیا ہے وہ یا تو اس کی طرف سے ہم علی کہ دیں اور عمل کے اندر تقبل کی شرکت قرار دیں جس کو ''مسو محت صنافع'' اور شرکت تقبل کہ جے ہیں ۔گراس میں کئی مسائل ہیں جس سے بہت الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔
لبندااگر ان تمام کاروباروں میں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے مضار بت کو بالکل خارج کردیا جائے تو موجودہ کاروبار میں بڑی سخت تنگی اور حرج پیش آئے گا ، اور کوئی نص ایسی نہیں ہے جوان چیزوں میں کاروبار کونا جائز قرار دیتی ہو۔ لبندا اس مسئلہ میں امام احمد بن ضبل کے قول پڑمل کرنے کی گئجائش ہے۔

المندر: حدثنا ابراهيم بن المندر: حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله ، عن نافع: ان عبدالله بن عمررضى الله عنهما أحبره أن النبى الله عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطى أزواجه مائة وسق . ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر فحير أزواج النبى الله أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن ، فمنهن من اختار الأرض. ومنهن من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض.

[راجع: ٢٢٨٥] مع

#### سالا نەنفقە

امام بخاری رحمداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرض الله عنهماکی صدیث نقل کی ہے کہ "ان النبی الله عامل حیب بیسب بیسب نصیل و بی خیبر کی ہے۔ " الحکان بعطی از وجه مسلم وسق" اور جوآپ الله عنها من شعر اور خوات الله علی از واج مطبرات رضی الله عنهان کوسال بحر کا نفقه دیا کرتے تھے۔ جس میں سے اسی (۸۰) وس مجبور تی ہوتی تھیں اور دس وس شعیر ہوتا تھا، جب حضرت عرضی الله عنهان کوافت آیا تو انہول نے نبی کریم کی کی از واج مطبرات رضی الله عنهان کوافت آیا تو انہول نے نبی کریم کی کی از واج مطبرات رضی الله عنهان کوافت یا تو انہول نے نبی کریم کی کی از واج مطبرات رضی الله عنهان کوافت ایس کے جوزمینیں من الماء و الارض " کہ اگر وہ چاہیں تو زمین اور پانی بطور جا گیران کودیدی جائے یعنی خیبر کی جوزمینیں ان کے جسے ہیں تھیں وہ زمینی اگر وہ چاہیں تو دیدی جا کی یا وہی طریقہ جاری رکھیں جوحضور کی کے زمانے سے چلا آتا تھا یعنی سووس ان کودید یا جائے ، تو بعض از واج نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار ایا کریں گی ، حضرت عائشہرضی الله عنہا نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار ایا کریں گی ، حضرت عائشہرضی الله عنہا نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار ایا کریں گی ، حضرت عائشہرضی الله عنہا نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار ایا کریں گی ، حضرت عائشہرضی الله عنہا نے زمین کو پہند کیا اور بیل

#### (٩) باب اذالم يشتر ط السنين في المزارعة

۲۳۲۹ ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحلى بن سعيد ، عن عبيد الله : حدثني نافع عن ابن عسمر رضى الله عنهما قال : عامل النبي الله خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع [راجع: ٢٢٨٥] ٢٠٠

## مزارعت کی مدت طے نہ ہوتو

امام بخاری رحمداللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ فاہرہ کی اجل مقرر نہیں کی اور مزارعت کا عقد کیا لینی یہ طے نہیں کیا کہ تن مدت کے لئے کیا جارہا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهمار وایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے مدت معاہدہ مقرر نہیں فرمائی بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ''نقسر کے علیها هاشندا''جب تک ہم چاہیں گے، تومدت مقرر نہیں فرمائی۔

٣٠ سنن الترمذي، كتاب الاحكام عن رسول الله ، وقم : ١٣٠٣ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم : ٢٩٥٩ ، ٢٩١٠ ، ٢٩١٠ وسنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، وقم: ٢١٨٠ ، ٢٢٥٥ ، ٣٦٢٢ ، ٢١٨٠ ، ٢١٨٠ . ٢١٨٠ . ٢١٨٠ . ٢٠٥٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ .

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ مزارعت کے اندرا گرمدت مقرر نہ ہوتو کوئی مضا نُقہ نہیں ہے اور حنفیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ اگر مدت مقرر نہ کریں تب بھی مزارعت درست ہوجائے گی۔ البتہ اس کا اطلاق صرف ایک فصل پر ہوگا۔ ایک فصل پوری ہونے کے بعد پھررب الارض کو اختیار ہوگا چاہے آگے وہ دوبارہ معاہدہ کرے یا نہ کرے۔

#### (۱۰) باب

المخابر ة فانهم يزعمون أن النبى الله : حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاؤس: تركت المخابر ة فانهم يزعمون أن النبى الله نهى عنه : قال أى عمرو، أنى أعطيهم وأعنيهم وإن أعلمهم أخبرنى، يعنى ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى الله عنه ولكن قال : "أن يمنح أحد كم أخاه خير له من أن يا خذ عليه خرجا معلوما". [انظر: ٢٣٣٢، ٢٣٣٢]. همنا

## حدیث کی تشریح

عمر وبن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس بن کیسان سے کہا کہتم اگر بیرمزارعت چھوڑ دوتو اچھاہے، کیونکہلوگ کہتے ہیں کہ ''ان العبی ﷺ نہمی عنہ '' تو طاؤس نے کہا کہا سے عمر و! میں ان کوز مین دیتا ہوں اوران کی مدد بھی کرتا ہوں،مطلب بیہ کہ مزارعت بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مدد بھی کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟

اورجواعلم الصحابہ ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہماانہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضورا قدس اللہ نے منع نہیں فرمایا بلکہ بیفر مایا تھا کہ اگرتم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیدے تو یہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ ''ان یا حل علیہ حوجا''.

#### (١١) باب المزارعة مع اليهود

ا ٢٣٣٣ محدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا عبيدالله ، عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. [راجع: ٢٢٨٥]

2] وفي صبحيح مسلم، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٩٥ ، ٢٨٩٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الاحكام عن رسول الله ، رقم: ٢٠٩١ ، وسنن البيوع ، رقم: ٢٩٣١ ، ٢٨٩٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٣١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، رقم: ٢٣٣٧ ، ٢٣٥٥ ، ومسند احمد ، رقم: ١٩٨٣ ، ٢٣٥٥ ، ومسند احمد ، رقم: ١٩٨٣ ، ٢٣١٥ ، ٢٢١٥ ، ٢٢١٩ ، ٢٩٧٩ ، ٣٩٣٠ ، ومسند احمد ، رقم: ٢٣١٠ ، ٢٣١١ ، ٢٢١٥ ، ٢٢١٥ ، ٢٩٧٩ ، ٣٩٠٩٠ .

ا مام بخاری رحمه الله یهاں بیرثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلمان اور غیرمسلم دونوں مزارعت میں برابر ہیں اور دونوں ہے مزارعت کی جاسکتی ہے۔

سوال: ایک مخص نصف پر گھاس کا شنے کے لئے دیتا ہے کہتم اتنی جگہ سے گھاس کا ٹو اس میں نصف میری ہوگی اورنصف تمہاری ہوگی۔ یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: یوتو و سے بی ناجائز ہے، گھاس کا نے کے اندرمباح عام ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں ہوتی۔

#### (٢ ١) باب مايكره من الشروط في المزارعة

٢٣٣٢ ـ حدثنا صدقة بن الفصل: أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى سمع حنظلة الزرقى، عن رافع على قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكان أحدنا يكرى أرضه فيقول : هـذه القطعة لي وهذه لك ، فريما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ، فنها هم النبي الله [راجع:

یہاں پر حضرت را فع 🚓 کیری ارضہ کا لفظ استعمال کررہے ہیں اور اس کو کراء الا رض کہدرہے ہیں اس معلوم ہوا کہ جہال تھی عن کراءالارض آئی ہے اس سے مراد بھی یبی صورت ہے۔

بات دراصل بیتھی کہ حضور ﷺ کے زمانے میں لوگ زمین اس طرح کرائے پردیتے تھے کہ یانی کی گزر گاہوں اور نالیوں کے سامنے والے حصوں پر یا تھیتی کے کسی خاص جصے میں اگنے والی پیدا واراپیے لئے طے کر لیتے تھے، جس کا متیجہ یہ ہوتا کہ بھی زمین کے اس حصے کی پیدا وار تباہ ہو جاتی اور دوسرے حصے کی سلامت رہتی ۔اس وفت لوگوں میں زمین کرائے پر دینے کا یہی طریقہ تھا۔اس لئے آنخضرت 🚜 نے اس ہے منع فرما دیا، کین اگر کسی متعین اور خطرے سے خالی چیز کومقرر کیا جائے تو اس میں پچھ حرج نہیں۔

#### (۱۳) باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

٢٣٣٣ ـ حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبي بن نـافـع ، حـن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 🥮 قـال :" بيـنما ثلاثة نفر يمشون . في فرج الله " قبال أبو عبد الله وقبال إسماعيل بن ابراهيم بن عقبي ، عن نافع : " فسعيت " [راجع: ٢٢١٥].

بلااجازت دوسرے کے مال کوزراعت میں لگانے کا حکم بدونی غاروالی حدیث لائے ہیں اوراس پرترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ 'کسی قوم کے مال سے اس کی

اجازت کے بغیر زراعت کی اوراس میں ان کی مصلحت تھی'' تو اس شخص نے بھی زراعت کر دی تھی ، جو پچھ بھی نمو ہوئی و داس کی ہوئی ۔

"عن نافع: فسعیت" یعنی او پر "فیفیت" آیا ہے اس کی جگد حضرت نافع نے "سعیت" کہا ہے۔
سوال: بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہ گندم پینے کے لئے پن چکی والے کے پاس آتے ہیں تو وہ
پینے سے پہلے دو کلو گندم فی من اپنی مزدوری اٹھا لیتا ہے، کیا بیرجائز ہے؟۔

جواب: اگروہ گندم ہی اٹھالیتا ہے آٹائبیں لیتا تو اس کا حاصل میے ہوا کہ اس نے اپنی اجرت دو کلو گندم قر اردی ، تو اگر دوسرافریق اس پرراضی ہے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔

## (۱۳) باب أوقاف أصحاب النبي الله

وأرض الخرأج ومزارعتهم ومعاملتهم.

وقال النبي 🕮 لعمر: " تصدق بأصله ، لايباع ولكن ينفق ثمره " فتصدق به .

## ترجمة الباب كى تشريح

امام بخاری رحمه الله نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم کے سے ابدکرام کے نے اپنی زمینوں کو وقف کیا ۔ پھرآ گے فر مایا" وار ض المنحواج" کہ فراجی زبین کا کیا تھم ہے؟" و منزار عنہ و صعاملتهم" اوران کا مزارعت کرنا اور معاملہ کرنے کا کیا تھم؟

مزارعت کھیتی میں ہوتی ہے اور معاملہ مساقات ہی کا دوسرالفظ ہے جو باغات میں ہوتا ہے، یہاں تمین چیزیں بیان کرنامقصود ہیں ،ایک تو وقف کا تھم بیان کرنا ، دوسراارض خراج کا تھم بیان کرنا اور تیسرے مزارعت اور معاملہ کا تھم بیان کرنا۔

امام بخاری رحمداللہ نے ان میں سے پہلے جزویعنی اوقاف، مزارعت اور معاملہ کا اثبات ایک تعلق سے کیا ہے جو ای ترجمۃ الباب میں امام بخاریؒ نے ذکر کی ہے کہ نبی کریم کے نے حضرت عمر سے سے فرمایا کہ جو تمہاری زمین ہاس کے اصل کوتم صدقہ کر دو کہ وہ بچی نہ جا سکے ،اس سے وقف کرنام اد ہے اور آ کے فرمایا کہ "
ولکن ینفق قموہ" یعنی بچی تو نہ جا سکے گیکن اس کا جو پھل ہے وہ متصد ق علیم پرخرج کیا جائے گا۔

ای سے یہ بات بھی نکل رہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نے خود زمین کے اندرغرس نہیں کیا، نہاس کی دکھ بھال کی ، تو یقیناً وہ باغ یا وہ زمین انہوں نے دوسرے کو بطور مزارعت یا بطور معاملہ کے دی ہوگی ۔ للبذا اس سے ترجمۃ الباب کا جزو "مرز اعدہ مصاملہ کا مسلم ملتھم ملتھم" ٹابت ہوگیا، جہال تک مزارعت ومعاملہ کا

تعلق ہے اس پر پہلے بحث ہو چکل ہے۔ البتہ یہاں صف ترجمۃ الباب کدو جزوں کاوپر کفتگو باقی ہا آیک ''وقف''اوردوسرے''ارض خراج کے احکام''میں جوموصولاروایت لائے میں اس کا ندرآ رہے ہیں۔

#### وقف

ترجمۃ الباب كا پبلا جزو، وقف ہاس كى اصل حضرت فاروق اعظم كا وا قعہ ہا ورا مام بخارى في اس كوتعليقا نقل فر ما يا ہے۔ اس كا تفصيل وا قعہ يہ كہ حضرت عمر كا يہ كوئيبر ميں مال نفيمت كى تقييم كے وقت ايك زمين فلي بخس كا نام محف تھا۔ انہوں نے نبی كريم تھا ہے يو چھا كہ يارسول اللہ! مجھے خيبر كے اندرائي زمين فلي ہاس ہے زياد و نفيس زمين مجھے پہلے بھی نبيں ملی تو آپ تا كا كيا تھم ہے كہ ميں كيا كروں؟ تو آپ تا نے فر مايا كه "الرقم چا بوتواس كى اصل كومجوس كراويعن وقف كردو اوراس كے جومنا فع بيں وہ صدقہ كردوتا كہ اورفقراء ومساكين كے پاس پنجيس ، تمہارے لئے صدقہ جاريہ بوتواس كا سے دورتم بهيں اس صدقہ كا ثواب ملتارہے۔

چنا نچے نی کریم کے اس مشورے کے مطابق حضرت فاروق انظم کے اس زمین کو وقف کردیا تھا اوراس کے لئے وقف نامہ بھی تحریفر مایا تھا جس میں بیشرا نظرت کارو کیا تھا اوراس کے لئے وقف نامہ بھی تحریفر مایا تھا جس میں بیشرا نظرتھیں کہ " لا بعاع و لا بو هب و لا بورث "اور پیچھے گزرا ہے" من ولیه فلیا کل و لیطم صدیقه غیر متائل مالا "کہ جواس کا متولی ہوو وخود کھا سکتا ہے، گزرا ہے دوست کو کھلا سکتا ہے البتداس کواپی جائدا و بنانے والا نہ ہو۔ لبندااس وقف نامے کی شرا نظ کے مطابق اس کو وقف کردیا گیا۔

یباں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک انسان اپنی کسی جائیدا د کوفقرا ، ومساکین کے اوپر وقف کرسکتا ہے کہ اس کی آمد نی یا جواس کے ثمرات میں وہ فقرا ، اور مساکین کے استعال میں آئیں ، وہ موقوف علیہم کہلاتے ہیں۔

## وقف کی اصل حیثیت

وقف كَى اصل حيثيت كيا بي؟اس مين تعورُ اسااختلاف بي-

#### امام ابوحنيفه رحمه الله كأمدب

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ جب کو کی شخص کوئی زمین وغیرہ وقف کرتا ہے تو وہ زمین واقف کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی بلکہ بدستورواقف کی ملکیت میں رہتی ہے، چنا نچے اگروہ کسی وقت رجوع کرنا چاہے قر جو نا بھی کرسکتا ہے۔

#### جمهور كاندبهب

جمہور کا مذہب یہ ہے جس میں صاحبین رحمہما اللہ بھی داخل ہیں کہ جب وقف کردیا تو وقف کرنے ہے وہ جائیدا دوا قف کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور اس کے منافع کے جائیدا دوا قف کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور اس کے منافع کے حقد ارموقو ف علیہم ہوجاتے ہیں، لہٰذاا گروا قف کسی وقت اس سے رجوع کر کے واپس اپنی ملکیت میں لا ناچا ہے تو اس کو یہا ختیار نہیں ہوتا، یعنی جب ایک مرتبہ وقف کردیا تو وہ وقف ہوگئی ، یہ جمہور کا مذہب ہے۔

## امام ابوحنیفه رحمه الله کے مذہب کی تفصیل

امام ابوصنیفہ ؒ کے مذہب کو عام طور سے بیسمجھا جاتا ہے کہ وہ ہروقف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ واقف کی ملکیت میں برقر ارر بتنا ہے اور جب چاہے وہ رجوع کرسکتا ہے حالانکہ ایبانہیں ہے، اگر کوئی مخص رقبہ زمین کو وقف کرنے کی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل میں کہ وہ رقبہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔

امام ابوحنیفه "بیفر ماتے ہیں کہ وقف واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا وہ اس صورت میں ہے کہ جب بیکہا جائے کہ میں اس کے منافع کوصد قد کرر ہا ہوں یا منافع کو وقف کرر ہا ہوں اور مندر ذیل تین صورتوں میں وقف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے:

مہلی صورت میں کہ اگر رقبہ زمین کو وقف کیا تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک بھی وہ واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا۔

دومری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مخص وقف کواپی موت کے ساتھ معلق کرلے کہ جب میں مرجاؤں تو میری بیز مین وقف ہوگی کو یا وقف کی وصیت کرے تب بھی وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرد ہے کہ بیدوقف ہے اور واقف کی ملکیت سے نکل گئی ہے تو اگر حاکم کا حکم اس کے ساتھ متصل ہو جائے تب بھی وقف اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔

لہٰذا معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا مذہب بھی وہی ہے جو جمہور کا مذہب ہے کہ وقف، واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، البتہ اس صورت میں نہیں ٹکلٹا کہ جب کو کی شخص اصل رقبہ کا وقف نہ کرے بلکہ منافع کا وقف کرے۔

یہ امام ابوصنیفہ کے مذہب کی حقیقت ہے، اس لحاظ سے اس پر کوئی اشکال نہیں، اور انہوں نے جو بیفر مایا ہے کہ اگر منافع وقف کرے تو زمین ملکیت سے نہیں نکلتی وہ بھی نبی کریم کا کے اس ارشاد کی بنا پر کہا ہے جوآپ کا

نے حضرت فاروق اعظم کوفر ما یا تھا، اس میں بدالفاظم وی بیں کرآپ کے نفر مایا کہ "ان حبست اصلها تصدقت بها" یا " تصدقت بمنا فعها او کما قال نا" کدا ارتم چا ہوتو اس کی اصل کومجوس کرلو۔

ا مام ابوصنیفداس کی تشریح یوں فر ماتے ہیں کہ اصل مے محبوس کرنے کے معنی بیہ ہیں کہ اپنی ملکیت پر اس کو برقر ارر کھوا ور منافع کوصد قد کرلو، وقف کے سلسلے میں میختصری حقیقت تھی۔

اب آخری بات ارض خراج کے سلسلے میں روگئی ہے امام بخاری کے نارے میں یہاں پرحدیث روایت کی ہے۔

٢٣٣٢ ـ حدثنا صدقة :أخبرنا عبد الرحمٰن ، عن مالک ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : "قال عمر فه : لو لا آخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي في خيبر".[أنظر: ٣١٣٥ ، ٣٢٣٥]. ""

## حضرت عمر ﷺ کی یا لیسی

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ نے فر مایا کہ اگر آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو بھی بستی فتح ہوتی میں اس کواس کے اہل یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیتا جسیا کہ نبی کریم کا نے خیبر کی زمین تقسیم فر مائی تھی ۔

امام بخاریؓ نے بیرحدیث بہت اختصار کے ساتھ نقل فرمائی ہے، جس سے پورامفہوم واضح نہیں ہوتا، اس کی تھوڑی سی تفصیل سیجھنے کی ضرورت ہے، جو بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر بہت سے احکامِ شرعیہ اس مے متعلق ہیں۔

وہ تفصیل میہ کے محضور اقدس کے زمانۂ مبارک میں عام طور سے پیطریقہ تھا کہ جب طاقت کے ذریعے کوئی شہریا ملک فتح ہوتا تھا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں، جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے فتح ہونے فتح ہونے نئی کریم کے نے خیبر کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمادیں جس میں حضرت خیبر کے فتح ہونے کے وقت نبی کریم کے نواز ہو ہوا تو بحرین کی فتح کے بعد بھی نبی کریم کے نامینیں مجاہدین میں تقسیم فرمائیں۔

حضرت صدیق اکبر کا کے زمانے میں بھی یہی طریقہ برقر ارر ہاکہ جب کوئی بستی یا ملک فتح ہوتا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں ۔

٢٤ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الخراج والإمارة والفئ ، رقم: ٢٩٢٥ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم: ٢٠١٨ ، ١٥٨ ، ١٨٨ .

جب حضرت فاروق اعظم علد کاز مانہ آیا تو فتو حات کا دائر ہمزید وسیع ہوااور عراق فتح ہوا، اس کے بعد شام فتح ہوا، جب عراق فتح ہواتو و جلداور فرات کے درمیانی علاقے کی زمینوں کو ''او ض السواد'' کہا جاتا تھا، اس وقت جن مجاہدین نے عراق فتح کیا تھا ان کا خیال بیتھا کہ پرانے دستور اور معمول کے مطابق بیز مینیں ہمارے درمیان تقسیم ہوں گی اور جمیں ان کا مالک بنایا جائے گا، کیکن حضرت فاروق اعظم علیہ کو اس بارے میں ترقد و ہوااور ان کی رائے بیتھی کہ زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے بجائے اگر ان پرانے مالکوں کو ہی زمینوں پر فرائ عائد کیا جائے تو بیزیادہ بہتر ہے۔

حضرت فاروق اعظم علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر ساری زمینیں اسی طرح تقییم کی جاتی رہیں کہ جب بھی کوئی ملک فتح ہوا جاہدین میں تقسیم کردی گئیں تو ساری زمینوں کا مجاہدین کے درمیان ارتکاز ہوجائے گا کہ سب مجاہدین بڑی بڑی زمینوں اور رقبوں کے مالک ہوجائیں گے اور آنے والی نسلیں یا جو نے مسلمان ہو نگے جو جہا دمیں شریک نہیں ہے تو ان کے لئے کوئی زمین باقی نہیں رہے گی ،لہذا انہوں نے محسوس کیا کہ اگر سب میں تقسیم کردیا جائے تو یہ مفسدہ لازم آنے کا اندیشہ ہے ، اس لئے حضرت عمر مطاب کی رائے بیتھی کہ ایسا کرنے کے بجائے ہم یہ کریں کہ جن ممالک کوہم نے فتح کیا ہے ان کے مالکانِ اراضی سے کہیں کہ آپ بدستوران کی کا شت جاری رکھیں البتہ ہمیں خراج دیں ،تو ان پرخراج عائد کر کے وہ خراج بیت المال میں جمع کردیا جائے ،اور بیت جاری رکھیں البتہ ہمیں خراج دیں ،تو ان پرخراج عائد کر کے وہ خراج بیت المال میں جمع کردیا جائے ،اور بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کو پہنچے گا اور ان میں آنے والے مسلمان بھی داخل ہوں گے۔

جب فاروق اعظم کھ نے بیخیال ظاہر کیا کہ میری رائے بیے ہے تو صحابہ کرام کھی کے بھی دوگروہ ہو گئے۔

## بعض صحابه رضى الله عنهم كاحضرت عمر ريس كي ياليسي سے اختلاف

ایک گروہ جیسے عبد الرحمٰن بن عوف کہ وغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ زمینوں کے اندر وہی طریقہ جاری ر بنا چاہئے جو نبی کریم کے زمانۂ مبارک میں جاری تھا اور حضرت صدیق اکبر کھی کے زمانہ میں بھی جاری تھا، زمینوں کی تقسیم مجاہدین کا حق ہے، ہم نے ان زمینوں کو حاصل کرنے کے لئے جنگیں لڑی ہیں محنتیں کی ہیں۔لبذا یہ زمین ہارے درمیان ضرور تقسیم ہونی چاہئے۔

بعض دوسرے صحابہ کرام کے حضرت عمر کے ہم خیال تھے جن میں حضرت عثان کے اور حضرت علی معلم سے اور حضرت علی کے ہم خیال تھے کہ اگر اس طرح زمینیں تقسیم کی جاتی رہیں تو آنے والوں کے لئے کوئی زمین نہیں رہے گی۔ والوں کے لئے کوئی زمین نہیں رہے گی۔

جب یہ اختلاف سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم علی نے مہاجرین وانصار کے مختلف گروہوں کے

بڑے بڑے حضرات کوجمع کیااوران کے سامنے یقضیل تقریر فر مائی۔

### حفرت عمر ﷺ کی تقریر

تقصیل تقریرام ابو بوسف نے "کتاب المحواج" سی افظ بلفظ دوایت کی ہے عناس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے شروع میں بیفر مایا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جو اللہ اوراس کے رسول کا کام کی اللہ عند نے شروع میں بیفر مایا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جو اللہ اوراس کے دائے ہیاں کے احکام کے خلاف ہو یا کوئی بدعت یا سنت کے خلاف ہو، لیکن میری ایک رائے ہو وہ اپنی رائے بیان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کھلے دل سے اس پر تبعرہ کریں اورجس کی جورائے ہو وہ اپنی رائے بیان کرے ،اور فرما یا کہ میری رائے ہے کہ اگر اس طرح سے زمینیں تقسیم کی جاتی رہیں تو ایک طرف تو یہ ہوگا کہ ساری زمینیں جا ہوگا کہ دوسری طرف ہو یہ ہوگا کہ عالم اسلام کی ضرور یا سے بوقتی جو رہا ہے ،ہمیں دوسری طرف ہو ہوگا کہ عالم اسلام کی ضرور یا سے بوقتی ہو رہا ہے ،ہمیں میں رہی ہوگا کہ عالم اسلام کی ضرورت ہے ،اگر یہ سیاری کی ساری زمینیں ای طرح تقسیم کردی گئیں تو ان سیاری کی ساری زمینیں ای طرح تقسیم کردی گئیں تو ان سرحدوں کی دیچہ بھال کون کر ہے گا؟ عالم اسلام کی ان نت نئی ضرور یا سے کوکون پورا کر ہے گا؟ اور ساتھ فاروق اعظم حضرت میں ہوئے ہو ہو گا کہ عالم اسلام کی ان نت نئی ضرور یا سے کوکون پورا کر کے گا؟ اور سید تر میں "والم المین جا وا میں بعد ہو گا کہ اسلام کی ان شدی سے تعین کاذکر کر نے کے بہلے مہاج ین کاذکر کیا، پھر آگے افسار کاذکر کیا ہی میں "ویو فرون عملی انفسہم و لوگان بھم محصوصة " پہلے مہاج ین کاذکر کیا ، پھر آگے افسار کاذکر کیا ہی میں "ویو فرون عملی انفسہم و لوگان بھم خصاصة " پہلے مہاج ین کاذکر کیا ، پھر آگے افسار کاذکر کیا ہی میں "ویو فرون عملی انفسہم و لوگان بھم خصاصة " کم "ورون عملی انفسہم و اوگان بھم

حضرت فاروق اعظم عله کا فر مانا بیتھا کہنیمت کے مستحقین میں اللہ تعالی نے تین درجات مقرر فرمائے بیں۔ایک مہاجرین، دوسرے انصار اور تیسرے ''والمذین جاء وا من بعد هم ''.

حضرت فاروق اعظم الله کا استدلال به تفاکه اگر میں ساری زمینوں کومہاجرین اور انصار میں تقسیم کردوں گاتو بعد میں آنے والوں کا کیا ہے گا۔ لبذا میں کسی پرظلم نہیں کرر ہا اور نہ میں کسی کی ملیت کو صبط کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بہ چاہتا ہوں کہ جو مال غنیمت حاصل ہور ہا ہے وہ سارا کا سارا اگر اسی طرح تقسیم کردیا گیا، زمینیں اسی طرح تقسیم کردی گئیں تو بعد میں آنے والوں کے لئے پچھ نہیں نیچے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں "والمدین جاء وا من بعد هم "کہا گیا ہے۔ لبذا میری رائے بہ ہے کہ جوموجودہ الملاک اراضی ہیں ان کو اس کی اراضی پر برقر اررکھا جائے اور ان پرخراج عائد کرے وہ خراج بیت المال میں داخل کیا جائے ، تاکہ بیت

<sup>2/</sup> كتاب التعراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم ، ص: ٢٥ - ٢٩.

المال كے ذریعے سارے مسلمانوں کواس سے نفع پہنچے ، یہاں تک کہ آنے والی نسلوں کو بھی نفع پہنچے ۔

المال نے وریے حارمے ملما وں وہ سے بی پہلی ملک اور اسے حالی ہیں کے تو تمام صحابۂ کرام کا نے حضرت فاروق اعظم کا سے اتفاق کرایا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا نے بیا کہ سواواور عراق کی زمینوں کو تقسیم کرنے کے بجائے وہاں کے پہلے کا شدکاروں کو کاشت کے لئے ویدی اور ان پر خراج عائد کر لیا اور وہ خراج بیت المال میں جمع بہوتا رہا، پھریہی معاملہ حضرت فاروق اعظم کا نے شام کی زمینوں کے ساتھ بھی کیا۔ اس مجلس شوری کے بعدید بات تمام صحابہ کرام کا کے اتفاق سے طے پائی۔

یدواقعہ ہے جس کوامام بخاریؒ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نے فر مایا کہا گر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو کو کی بستی فتح نہ کی جاتی مگر میں اس کومجابدین میں تقسیم کر دیتا'' جیسا کہ نبی کریم کے نے دیسل کے نبیر کی زمینوں کوتقسیم فر مایا تھا ، چونکہ آنے والوں کا خیال ہے اس واسطے میں تقسیم نہیں کر رہا ، بلکہ موجود و ما اکان کو برقر ارر کھتے ہوئے ان برخراج عائد کرر ہا ہوں۔

اس واقعہ نے فقہی مسئلہ منفق علیہ طور پر نکاتا ہے کہ اگر فوجی طاقت سے کوئی علاقہ فتح کیا جائے تو اس میں امام کو اختیار ہے کہ اگر چاہیہ تو وہاں کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کرد ہے پھر مجاہدین ان زمینوں کے ساتھ جو چاہیں کریں اور اگر چاہیں تو وہاں کے زمیندار وں کو برقر اررکھ کر ان پرخراج عائد کردیں ، امام کو بید دونوں اختیار حاصل ہیں۔ اور وہ جس میں مصلحت معجھے اس کو اختیار کرے ، ایک فقہی مسئلہ بیہ ستنظ ہوا ، جس پر سارے فقہا ، کا اتفاق ہے۔

لیکن اُٹرا مام دوسری صورت اختیار کر ہے یعنی مجاہدین میں تقسیم نہ کرے بلکہ وہاں کے املاک اراضی کو برقر ارر کھتے ہوئے ان پرخراج عائد کر دیتا ہے، تو اس خراج کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اور ان کے املاک کو زمینوں پر برقر ارر کھنے کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس میں فقہائے کرام کے مختلف اقوال میں ۔

#### امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كامؤقف

امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی کا ایک قول به ہے کہ فاروق اعظم علیہ نے جوسابقه املاک کو برقر اررکھا تھا،
اس کے معنی به شخے کہ وہ زمینیں ان بی مالکان کی ملکیت میں برقر ارر بیں، و بیں کے لوگ ان زمینوں کے مالک رہ، ملکیت میں کوئی تبدیلی نبیس آئی ،صرف اتنا ہوا کہ ان پرخراج عائد کر دیا گیا اور خراج بیت المال میں داخل کر دیا گیا، کیکن زمینیں انہی کی ملکیت بیں اور ان میں ان کی میراث بھی جاری ہوگی اور ان کے او پر مالکانہ تصرف کر دیا گیا تا کہ اس سے دوسر سے کر بیت المال میں داخل کر دیا گیا تا کہ اس سے دوسر سے مسلمانوں کی ضروریات بوری کی جاسکیں ، بی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مؤقف ہے۔

## امام شافعی رحمه الله کا قول

اما مشافعی کی بھی ایک روایت اس قول کے مطابق ہے۔

## امام ما لك رحمه الله كاقول

امام ما لک یوفر ماتے کہ حضرت فاروق اعظم عللہ نے جوعمل کیا تھا ،اس کے بیتیج میں وہ زمینیں سابق املاک کی ملکیت میں برقر ارنہیں رہیں، بلکہ وہ بیت المال پر وقف ہونے کے معنی یہ بیس کہ بیت المال ایک طرح سے ان کا متولی یا مالک بن گیا ،اب جوخراج وہ اداکر رہے ہیں وہ در حقیقت اس زمین کا کرایہ ہے، جو بیت المال میں داخل کیا جار ہاہے، تا کہ اس بیت المال کے ذریعے موقوف علیہم میں تعلیم کیا جائے۔

## ا ما م ابوحنیفه اورامام ما لک رحمهما الله کے اقوال میں فرق

امام ابو حنیفہ یکے نز دیک سما بقد الماک کی ملکت برقر ارر ہے گی اور وہ ما لکا نہ تصرفات کے حقد ار ہیں اور جو خراج دیا جارہا ہے، وہ ایک نیکس ہے جوان سے وصول کیا جارہا ہے جیسے مسلمانوں سے ان کی زمینوں پرعشر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا فروں سے نیکس کی طور پر خراج لیا جارہا ہے، ورنہ ملکیت انہی کی برقر ار ہے جب کہ امام مالک کے نز دیک بیٹیکس نہیں بلکہ زمین وقف ہوگئی ہے اور وقف ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ملکیت نہیں رہی اور اب جو وہ استعمال کرر ہے ہیں اس کے خراج کی صورت میں کرابیا داکرر ہے ہیں اور وہ کرابیہ موقوف علیم پرخرج ہوگا اور موقوف علیم سارے مسلمان ہیں ، اس لئے اراضی مخراجیکوامام مالک اراضی موقوف کیتے ہیں اور حنفیدان کو اراضی مملوکہ میں شارکر نے ہیں، تو دونوں کی تخریج اور تکیبیف میں بیفرق ہے۔

## قومی ملکیت میں لینے پراستدلال درست نہیں

میں نے یہ تفصیل اس لئے بیان کردی ہے کہ آج کل کے معاصر متجد دین حضرت فاروق اعظم علیہ کے اس فیصلے کو تو ڑجوڑ کر نیشنلائز بیشن (Nationalization) سے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے عراق کی زمینیں نیشنلائز (Nationalize) کردی تعییں ۔ یعنی ان کوتو می ملکیت میں قرار دیا تھا ،اور خراج عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو می ملکیت میں قرار دیے تراپ وصول کیا اور پھروہ کراپ ساری قوم پرخرج ہوتا ہے۔ لہذا اس کو بیلوگ کہتے ہیں کہ یہتو می ملکیت میں لینے کی ہات ہے۔

لیکن جو تفصیل میں نے عرض کی ہے اس سے مطابق یہ بات درست نہیں ہے، کیونکدامام ابو صنیفہ کے تول کے

مطابق ان کی ملکیت برقر ارتھی اور وہ نیکس اوا کررہے تھے۔اورامام مالک کے تول کے مطابق وہ اراضی کموقو فدتھی ،ان کا کرایہ ادا کررہے تھے ،لیکن کسی بھی فقیہ نے ان کو بیت المال کی ملکیت قر ارنہیں ویا۔لبذا ان کوقو می ملکیت سے تعبیر کرنا درست نہیں ۔

## مصلحت عامه کے تحت زمینیں لینے پراستدلال

بعض لوگوں نے اس واقعہ ہے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ صلحت عامہ کی وجہ سے حکومت لوگوں کی زمینیں بلا معاوضہ لے کرقو می ملکیت قرار و ہے عتی ہے۔لیکن اس واقعہ میں اس بات کا تصور کہیں بھی موجو دنہیں کہ کسی ہے اس کی زمین چھین کر بیت المال میں داخل کر دی ہو بلکہ حقیقت صرف یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم میں نے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے ملکیت برقرار رکھتے ہوئے ان پرخراج عائد کیا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت فاروق اعظم علیہ کے فیصلہ پر اعتراض کیا تھا،
انہوں نے کہا تھا کہ بیتمہاری وہ زمینیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے جنگیں لڑی ہیں، لہذا بیہمیں ملنی چاہئیں۔
'' جنگیں لڑی ہیں' بیاس معنی میں ہے کہ ہماری ملکیت تھی، ان کی وفاع میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ دفاع
کے لئے نہیں لڑی تھیں، بلکہ ان کو فتح کرنے کے لئے لڑی تھیں ۔ لہٰذا اس وقعہ سے اس پر کسی طرح استدلال نہیں
ہوسکتا۔ بیاس حدیث کا پس منظر ہے۔

## تحدید ملکیت کے جائز ونا جائز طریقے

تحدید ملکیت کے دوطریقے ہوتے ہیں:

تحدید ملیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت یہ اعلان کرے کہ جو محص اب تک جتنی زمینوں کا مالک ہے،

اس سے زیادہ زمین نہیں خرید ہے گایا اپنی ملکیت میں نہیں لائے گا۔ اگر یہ اعلان کر دے تو جائز ہے، کیونکہ نئی زمین خرید ناایک مباح کام ہے اور حکومت نے مصلحت عامہ کی خاطر اس پر پابندی عائد کر دی ہے، تو ایسا کر ناجائز ہے۔

تحدید ملکیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس زائد زمینیں ہیں وہ اس سے چھین لی جائیں گی نیعن اگر چہ اس نے جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، کیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین لی جائیں گی۔ اس معنی میں تحدید ملکیت ناجائز ہے اور اس کا کہیں کوئی جواز و جبوت نہیں ہے۔

## (١٥) باب من أحيا أرضاً مواتاً

وراى ذلك على الله أرض الخراب بالكوفة . وقال عمر : من أحيا أرضا ميتة

فهى له ، ويروى عن عمر بن عوف عن النبى ، وقال : (( في غير حق مسلم ، وليس لعرق ظالم فيه حق )). ويروى فيه عن جابر عن النبي .

آ گے صدیث آرہی ہے کہ جو تحف ارض موات کا احیاء کرے، وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

شرعی اعتبار ہے اراضی کی اقسام

شرى اعتبار سے اراضى كى مندرجه ذبل تشميں ہوتى ہيں۔

(١) ارانسي فضيه: يعني جوكي فخف كي ذاتي مليت مين بو

(٢) اراضى سلطانيه: يعنى جوبيت المال كى ملكيت بو

(۳) اراضی موقوفہ: یعنی جوکس نے وقف کر کے رکھی ہوں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتیں، لیکن اس کا نفع مختلف موقوف علیم کو پہنچتا ہے۔

(۴) اراضی اموات: یعنی بخرزمینیں ، بخرے میری مرادیہ ہے کہ سی نے اپنی محنت سے اس پر کوئی كاشت ندكى بواورا أكر كچه خودرو يود ياس مين بين تووه بھي موات مين شامل بين كيونكه موات كے لئے يد ضروری نہیں کہ اس میں کوئی پیداوار نہ ہو بلکہ موات یہ ہے کہ کسی نے اپنی محنت سے اس کوآ باوٹہیں کیا، جا ہے اس میں کچھ خودرودرخت کھڑ ہے ہوں۔ لہٰذانہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہیں، نہ وقف ہیں، اور نہ اراضی بیت المال ہوتی جیں۔ بلکریدائیں زمین ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو تحض بھی اس کا احیاء کرے گاوہ اس کاما لک بن جائے گا۔ (۵) اراضى مباحد: لين وه زميس جن سے كى بىتى كے حقوق متعلق مول يعنى بىتى كے ياس كوئى جكه ب جس میں بتی کے لوگ اپنے جانور چراتے ہوں یعنی چراگاہ ہے، بداراضی مباح ہے جس میں برایک مخص کوایئے جانور چرانے کاحق حاصل ہےوہ نہ کسی کی ذاتی ملکیت میں آسکتی ہے، ندوقف ہوسکتی ہے اور بیت المال اس کا ما لک ہے اور نداس کوموات کی طرح احیاء کر کے اپنی ملکیت میں لایا جاسکتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ مباح عام رہیں گی، ان سے برخص اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھائے گا، جا ہاس میں بکریاں چرائے یا اس میں درخت اگے ہوئے ہوں ،تواپنے ایدھن کے لئے درخت کی لکڑیاں کا فے ادرا گراس میں گھا س لگی ہوئی ہےتو گھاس کا كر ا بنے ذاتی استعال میں لائے ، ہرا یک شخص کو بین حاصل ہے۔ میں نے بیسب اس لئے بتادیا کہ بعض مرتبہ لوگ ية بحصة بين كه جواراضى مخصا مملوكه ند مواور جواراضي موقوفه ند مووه سب سركاري ملكيت موتى باورآج كل كا قانون بھی یہ ہے کہ جوزمینیں غیرآ بادر پری ہوئی ہیں اس کواپی طرف سے سرکاری زمین سجھتے ہیں ،جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس کے مالک نہیں ہیں ۔ البنداشر عابی تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ جوز مین غیر آبادیزی ہوئی ہے وہ یا تو مباح ہوگی یعنی اگر کسی بستی کی ضروریا ہے اس ہے متعلق ہیں تو اس کو بھی کوئی ملکیت میں نہیں لاسکتا اورا گراس ہے نستی کی ضروریات متعلق نہیں ہیں اورغیر آباد ہے تو موات ہے یعنی جو بھی آباد کرے گاوہ اس کا مالک بن جائے گا ، یہ اسلام کا نظام اراضی ہے۔

لبذابیہ بھسنا کہ جوموات پڑی ہے وہ سرکاری ملکیت ہے بیخیال غلط ہے۔سرکارصرف اس صورت میں اس کی مالک ہوسکتی ہے جب اورمسلمانوں کی طرح وہ خوداس کو آباد کر ہے۔ یعنی جوز مین موات پڑی ہے حکومت نے اس کو آباد کردیا، اس میں مکانات بناد نے بتمیرات کردیں، اس میں کھیتی کھڑی کردی، اس میں دخت لگاد نے تو بے شک اس کی مالک بن جائے گی اور وہ اراضی سلطانیہ میں داخل ہوگی، کیکن جب تک بیسب نہیں کیا تو وہ تہ کی فرد کی ملکیت ہے۔

امام بخاریؒ نے اس میں جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ''من احیاء ارصاً امواتاً'' یعنی جو خص کس ارض اموات کا احیاء کرے وہ اس کا مالک بن جائے گا اور حضرت علی دی ارض خراب کے بارے میں یہی رائے تھی یعنی کوفہ کی جو دریان زمین پڑی ہو گئھی اس کے بارے میں حضرت علی دی نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جو آباد کرے گاوہ اس کا مالک بن جائے گا۔

" وقال عمو: "من احياء ارضاً ميعة فهي له " يعن حضرت عمر ظله نے فرمايا كه جو محص كى مية زين كوآبادكر يو وه اس كى موجائے گى۔

"وبروی عن عسر وبن عوف عن النبی ""اوریمی بات حضرت عمر وبن عوف عن النبی ""اوریمی بات حضرت عمر وبن عوف الله نے نبی کریم اللہ سے روایت کی ہے کہ جو محض کسی مردہ زمین کوزندہ کردے گاتو وہ اس کاما لک بن جائے گا۔

"وقال فی غیر حق مسلم" یعنی عمر و بن عوف الله نه احیا اد صا میدة فهی له"کا حکم اس وقت که جب کی فات کی زمین غیر حکم اس وقت که جب کی نے کسی مسلمان کے حق میں احیاء نہ کیا ہو، یعنی اگر ایک شخص کی ذاتی ملکیت کی زمین غیر آباد چھوڑ اہوا تھا تو کوئی اس کواحیاء کرنے سے مالک نہیں ہے گا۔ اس جملے کے ایک معنی ہے۔۔

اور دوسرے معنی بیہ ہے کہ اراضی مباحہ مسلمانوں کاحق ہوتی ہیں ،ان میں ہر مسلمان کوحق حاصل ہے کہ وہ اس میں اپنی بحریاں چرائے یا اپنے ایند ہن کے لئے لکڑیاں اٹھائے وغیرہ وغیرہ ۔اب کوئی اس کا احیاء کرے گا تو اس میں ''فہمی للہ'' کا تھکم نہیں ہوگا۔''فہی غیر حق مسلم'' کے بیمعنی ہے۔

"ولیس لعرق طالم فیه حق" اورکی ظالم کوز مین پرکاشت کرنے کاحق حاصل نہیں۔"عرق" اصل میں رگ کو کہتے ہیں اور توسعاً "عرق" کاشت کرنے کو کہا جاتا ہے، جوظلماً کاشت کی گئی ہو، یعنی کی نے دوسرے کے حق میں کاشت کرلی ہوتو اس کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا اور اس میں حضرت جابر کا ہے مروی ہے کہ حضور کا اللہ عنور کا اللہ میں اللہ تعالی عنہا کی حدیث قال کی ہے۔

٢٣٣٥ - صدف الله بن أبي جعفر، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمٰن ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 🕮 قال: " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق" قال عروة : قضى به عمري في خلافته. 🗠

## حدیث کی تشریخ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا جس شخص نے کوئی ایسی زمین آباد کی جو کسی کی نه ہوتو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

## احياءارض موات كي تفصيل

بیشر بعت کا برد اا ہم اور حکیمانہ باب ہے اور اس کے بڑے حکیمانہ احکام ہیں۔

اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ ارض موات احیاء کرنے کاحق تو برخیض کو حاصل ہے لیکن کیا ہر کوئی شخص بیکا م اذ ن سلطان کے بغیر کر ہے یعنی ارض موات پڑی ہوئی ہے اور میں نے جا کربل چلا نا شروع کردیا تو کیااس میں اذن سلطان ضروری ہے یا بغیراذن سلطانی کے اس میں احیاء کرنا سبب ملک بن جاتا ہے؟

### امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوصنیفة فرماتے ہیں کداذن سلطانی ضروری ہے، جب آپ کہیں احیاء کرنے جارہے ہوں تو پہلے اجازت لیس کہ میں فلاں زمین کواحیاء کرنا جا ہتا ہوں۔ اگروہ اجازت دیں تو تمہارے لئے احیاء جائز ہوگا، ویسے جائز

#### صاحبين رحمهما الثدكا مسلك

صاحبین کہتے ہیں کداذن سلطانی ضروری نہیں ،حضور کا اذن کافی ہے،آپ کے فرمایا تھا کہ "من احیا الخ" تواب برخض جا کراحیاء کرسکتا ہے۔

امام ابوطيفة قرمات بيل كه "من احساً الغ" توضيح ب، ليكن اسطريقة كاريس تعور انظم وضبط بهي پیدا کرنا چاہیے اورنظم وضبط کے لئے ضروری ہے کہ سلطان کی اجازت ہو، ورنہلوگ آپس میں کٹ مریں گے، بنظمی کپیل جائے گی۔کوئی کے گا کہ میں نے احیاء کیا،کوئی کے گا کہ میں نے احیاء کیاوغیرہ وغیرہ۔

شریعت نے اصل اصول بتادیا کہ ''من احیا النع '' کیکن یہ ہمارا کا م ہے کہ اس کو قو اعدوضوا بط کا تابع بنا کیں ، البندا سلطان کی اجازت ضروری ہے۔

ا مام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے سلطان سے مراد سلطان عادل ہے جس سے جاکے اجازت لینا ممکن جواور جہاں سلطان سے بنسبت احیاء موات کے اجازت لینامشکل ہوتو وہاں اگر صاحبین کے قول پر فتوی دیں ، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

سوال: کیاارض موات کے احیاء میں جواراور عدم جوارسب برابر کے حقدار ہیں؟

جواب: جوشخصی زمین ہے،اس کا وہی شخص مالک ہے،اس میں کوئی دوسرا آ دمی حقدار نہیں ہے، متصل ہو یا کچھ بھی ہو،اگر کسی کی ذاتی ملکیت ہے تواس میں کسی کوتصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی کی ذاتی زمین ہے اوراس کے برابر میں ارض موات ہے تواس میں اگروہ احیاء کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔ لیکن امام ابوضیفہ کہتے ہیں کہ اذن سلطانی ہواور صاحبین کہتے ہیں کہ بغیراذن کے بھی احیاء کرسکتے ہیں۔

جوار کی وجہ سے یہاں پر کوئی حقیت پیدائہیں ہوتی ،سب برابر ہیں ، جو بھی احیاء کر لے ، باہر سے آگر کوئی احیاء کر لے تو بھی مالک بن جائے گا اور بیر کر لے کہ جس کے برابر میں زمین ہے تو یہ مالک بن جائے گا۔ یہ ارض موات کے احکام کی تفصیل ہے۔

## شرعی اعتبار سے زمین کی ملکیت کے راستے

شریعت میں زمین کی ملیت حاصل کرنے کے راستے یا تو شراء ہے، یا بہہ ہے یا میراث ہے۔اگران میں سے کھنہیں تو چوتھا کام احیاء موات ہے، تب ملکیت کاحق بنمآ ہے۔اگران میں سے کوئی بھی سب نہ پایا جائے یعنی نہ آ دمی نے کوئی زمین خریدی، نہ آ دمی کوکسی ما لک حقیق سے ہمہوئی، نہ میراث میں ملی ہے اور نہ اس نے اس کوا حیاء کیا، تو پھراس کی ملکیت شرعاً معترضیں اور وہ ملکیت شرعاً کا لعدم ہے۔

## شاملات كالحكم

ہمارے زمانے میں جو ہڑے ہڑے اوگ غیر آباد زمینوں کے سرداراور مالک بن بیٹھے ہیں ، تو ان کی ملکت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ، خاص طور پرجن کواراضی شاملات کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پنجاب اور سرحد میں بہت زیادہ ہے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی قبیلہ یا برادری سفر کر کے کسی ویران ،غیر آباد جگہ پر گئے اور وہاں جاکرکوئی گاؤں بنالیا ، جس وقت گاؤں بنائے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہا تنا حصہ تو ہم عمار تیں تقبیر کریں گے اور باتی حصہ پر کا شت کریں گئے اور ای کے بعد انہوں نے اپنے ہی تصور سے یہ کہددیا کہ چارست تک دس میل کا جو کریں گئے دیں میل کا جو

حصہ ہے وہ بھی گاؤں کا حصہ ہے،اس کواراضی شاملات کہتے ہیں ،اب وہ سردار جنہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے کی زمینوں کواپنا تصور کرلیا تھا،اس کواپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے۔

تویہ شاملات سبگاؤں کے آباد کاروں کی ہوتی تھیں ،ان کوان کے درمیان تقییم کرتے تھے، بعد میں جواور لوگ آکر آباد ہوتے تھاں کا کوئی حصہ نہ ہوتا تھا بلکہ ابتدائی آباد کاروں کوان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ تو جب یہ مالک بن بیٹے تو دوسروں کو آباد کرنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ لہذا یہ شاملات جن کوسرداروں کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، اس میں شرعی اسباب تملک میں سے ایک سبب بھی نہیں پایا جاتا ، نہ یہ شراء ، نہ بہد ، نہ میراث اور نہ احیاء ہے ، لہذا شرعاً یہ ملکیت معتر نہیں۔ اگر شریعت کے احکام پرضچے صبحے عمل ہو جائے تو ان سرداروں کی ساری چودرا ہے ختم ہو جائے اور بیا کی بنا پر کہ جو بچھ ملکیت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل بے فائدہ ہے ،اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔

سوال: اراضی موات کے لئے ضروری نہیں کہ بالکل بنجر ہو،اگرخو درو درخت ہیں تو وہ بھی موات میں داخل ہوتے ہیں ، تو اس سے بستی کی ضروریات متعلق ہوں گی ، لہذاوہ ارض مباح میں داخل ہے؟

جواب: بستی کی ضروریات تو محدود ہوتی ہیں فرض کر دہستی کے اندر ہزار، بارہ سوآ دمی رہتے ہیں تو ہزار، بارہ سو کے آس پاس کے درختوں سے جتنی ضروریات متعلق ہیں اتنی جگہ تو ارض مباح ہوجائے گی لیکن آگے جولمہا چوڑا جنگل پڑا ہے اس سے بستی کی ضروریات متعلق نہیں ہیں، لہذاوہ ارض موات ہوگی۔ اگر چارد یواری قائم کرلیس تو وہ تججیر کہلاتی ہے، اس سے احیاء کا حق ہوجا تا ہے۔ تین سال کے اندر اندر اس نے احیاء کرلیا تو مالک بن جائے گا اور اگر تین سال میں احیاء نہیں ہوگا۔

#### (۱۲)باب

۲۳۳۱ ـ حدثنا قتيبة :حدثنا اسمعيل بن جعفر ، عن موسى بن عقبه ،عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عله: أن النبى أرى وهو فى مصرسه بذى الخليفة فى بطن الوادى ، فقيل له : إنك ببطحاء مباركة . فقال موسى : وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذى كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله أوهو أسفل من المسجد الذى ببطن الوادى ، بينه وبين الطريق وسط من ذالك [راجع : ٣٨٣].

<sup>9]</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الحج ، رقم: ٢٠٠٥، ٢٠٠٧، ٢٠٠٩ ، ٢٢٠٩ ، و سنن النسائي ، كتاب الطهارة ، رقم: ٢٢٠٩ ، و سنن النسائي ، كتاب الطهارة ، رقم: ٢٠١١ ، و كتاب اللباس ، رقم: ٣٥٣٢ ، ومسند احمد ، رقم: ٢٨١٣ ، وسنن البي داؤد ، كتاب المناسك ، رقم: ٢٠٣٠ ، ٣٥٣ ، ٥٩٥٢ ، وسنن الدارمي ، رقم: ٣٣٣ ، ٣٨٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، رقم: ٢٣٤ ، ٢٥٠١ .

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں که نبی کریم الله کوخواب میں یا کشف میں وکھایا گیا،''و هو فی معرسه بدی المحليفة ''جب که آپ الله ذوالحليفه ميں اپنے معرس میں تھے۔

''م**ے۔ من** '' کے معنی قیام گاہ کے ہیں اور تعریس کے معنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنے کے ہیں ،تو معرس کے معنی بیرہوئے کہ جہاں رات کو قیام کیا گیاہو۔

ایک فرشتہ آیا اور اس نے آگر آپ کے سے عرض کیا کہ آپ ایک مبارک نگریزے والی زمین پر ہیں ،اس سے مراد ' وادی العتیق میں ہی ذوالحلیفہ واقع ہے۔

#### باب سے مناسبت

اس باب میں اس حدیث کولانے کامنشأ یہ ہے کہ یہ جگہ ذوالحلیفہ کی ہے جوغیر آباد وادی تھی ، آنخضرت کھا نے اس پر پڑاؤ ڈالا ۔معلوم ہوا کہ ارض مباح ہرانسان استعال کرسکتا ہے بعنی اس میں اپنی ضرورت کے مطابق پڑاؤ ڈالا ۔معلوم ہملو کہ ہوتو مالک کی اجازت کے بغیراس میں پڑاؤ ڈالنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ارض مباح ہے، اس سکتا ہے اور اگرارض مملوکہ ہوتو مالک کی اجازت کے بغیراس میں پڑاؤ ڈالنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ارض مباح ہے، اس کئے کہ نبی کریم کی نے اس میں پڑاؤ ڈالا ،ایک مناسبت تو یہ ہے۔

دوسری مناسبت یہ ہے کہ جس چیز سے عام مسلمانوں کی ضروریات متعلق ہوں اس کا تملک جائز نہیں ہے، چنانچہذ والحلیفہ کاوہ مقام جہاں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کواحرام باندھنا ہوتا ہے اس جگہ کا تملک احیاء کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کی ضروریات متعلق ہیں کہ ان کووہاں سے جا کراحرام باندھنا ہوتا ہے اس لئے بیحدیث امام بخاریؓ یہاں لے کرآئے ہیں۔

''قال موسی وقد افاخ الخ" موسی بن عقبہ کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے اسی جگہ پر ہماری اونٹنیاں بھا کیں ، جہاں رسول اللہ فلٹ کے معرس کو تلاش کرنے کے لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اونٹنیاں بھایا کرتے تھے ، چونکہ آپ گلائے نے یہاں پر پڑاؤڈ الا تھا، تو حضر ہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ اب بھی وہ ہیں جا کراونٹنی بٹھاتے ہیں ، سالم نے چونکہ وہ جگہ دیکھی تھی اس لئے انہوں نے ہمیں بھی وہ جگہ دکھائی کہ دیکھو یہاں حضور کلگا بھی پڑا وُڈ التے تھے ، لہٰذا ہم نے بھی وہاں جا کر پڑاؤڈ الا۔

ہمیں پڑاؤڈ التے تھے اورعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہاں پڑاؤڈ التے تھے ، لہٰذا ہم نے بھی وہاں جا کر پڑاؤڈ الا۔

ہموں پڑاؤڈ التے تھے اورعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہاں پڑاؤڈ التے تھے ، لہٰذا ہم نے بھی وہاں جا کر پڑاؤڈ الا۔

ہو حضرات تبرکات کے قائل نہیں ہیں اور اسے شرک کہتے ہیں ، ان کے مذہب پر تو یہ سب لین حضرت عبداللہ بن عبداللہ اس عبداللہ اور میس بن عقبہ مشرک ہوگئے ہیں ، کونکہ یہ نی کر یم کا کے آٹار کے ساتھ تبرک کر رہے ہیں اور اسے اس کا اہمتما م کر رہے ہیں اور جگہ بھی بنا دی ''وسو اسف من المسجد الذی ببطن الوادی '' یہ جگہ جہاں آپ اس کا اہمتما م کر رہانے نے بڑاؤڈ الا تھاریطن وادی سے نیچ ہے۔ ''بیٹ وہین الطویق وسط من ذالک'' یہاں کے درمیان جانے کا راستہ ہے۔ (خداجانے کہاں ہے؟ اب تو دنیا بی بدل گئی ہے ، اس واسط اس کو تلاش کرنامکن نہیں )۔

٢٣٣٧ ـ حدثنا اسحاق بن ابراهيم: أخبرنا شعيب بن اسحاق ، عن الأوزاعي قال: حدثني يحي عن عكرمه ، عن ابن عباس ، عن عمر الله عن النبي الله قال : "الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعتيق أن صل في هذا الوادي المبارك ، وقل: عمرة في حجة" [راجع FILL OMP:

بدروایت حنفید کی دلیل ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے قران فرمایا تھا کیونکہ بدکہا گیا ہے کہ یوں کہو ''عمر ق فی حجة"

## (٤١) باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ، ولم يذكر أجلامعلومافهما على تراضيهما .

٢٣٣٨ حدثنا احمد بن المقدام: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى: أخبرنا نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله على ..... وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن عمر بن خيبر أراد إخراج اليهود منهما وكمانت الأرض حيين ظهر عليها ، لله ولرسوله ﷺ وللمسلمين. وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله على ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله الله الله على ذالك ما شننا " فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيما واريحاً . [راجع ٢٢٨٥].

#### حديث باب كالمطلب

حضرت عمر ﷺ نے یہود یوں کوارض حجاز سے جلا وطن کیا۔

اس كاوا قعه برتفاكه ''كان د سول الله ﷺ لسمها ظهر على خيبو '' جب حضور ﷺ كوخيبر برفتح هو كي تو یبودکو نکا لنے کا ارا دہ فر مایا ، کیونکہ جب زمین فتح کر لی تو وہ زمین اللہ کی ،رسول کی اورمسلمانوں کی بن گئی تھی \_ یہی بات کی جار ہی ہے کہ زمین خیبر کے مجاہدین کے درمیان تقسیم کی گئی تھی ، یہودیوں کوبطور خراج یا تی نہیں رکھا گیا تھا۔

٣٠ وفي سنين أبي داؤد ، كتباب المناسك ، رقم : ٥٣٥ ا ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك، رقم : ٢٩٢٧ ، ومستداحمد، رقم: ۵۲.

آپ ﷺ نے یہودیوں کو نکا لنے کا ارادہ فر مایا ، بعد میں حضرت عمر ﷺ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو تیماً اورار پیجاً کی طرف جلا وطن کر دیا۔

اس میں جوباب قائم کیا ہے وہ یہ ہے "اذا قسال رب الارض السخ" یہ مسلم بتایا جاچکا ہے کہ حفید کے نزد یک ایس صورت میں عقدتو صحیح ہوجائے گالیکن وہ ایک فصل کے لئے ہوگا۔

# (۱۸) باب ماكان من أصحاب النبي ﷺ يوا سي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.

٠٣٣٠ ـ حدثنا عبد الله بن موسى : أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر الله قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبي : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فان لم يفعل فليمسك أرضه "[أنظر: ٢٦٣٢].

ا ۲۳۳ ـ وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية ، عن يحى ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة الله قال : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن ابى فليمسك ارضه".

## ترجمة الباب اوراحاديث كي تشريح

حضرت رافع بن خد ج ﷺ کہتے ہیں کہ میرے چپانے سے بات کی تھی کہ نی کریم ﷺ نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فر مایا ہے جس میں ہمارے لئے سہولت تھی۔ بظاہراس جملہ کا جومفہوم نظر آتا ہے وہ تھوڑ اسا شکوہ کا ہے کہ حضور ﷺ

اس وفي سنن الترمىذي ، كتباب الأحكم عن رسول الله ، رقم : ١٣٠٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الأيمان والنفور ، وقم : ١٣٠٥ ، ٢٩٣٩ ، وسنن ابن ماجه ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٢٩٣٩ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، وقم : ٢٩٣١ ، وهمند احمد ، رقم : ٢٩٣١ ، وهمند احمد ، رقم : ٢٩٣١ ، وهمند احمد ، رقم : ١٥٢٢٢ ، وهمند احمد ، رقم : ١٥٢٢ ، وهمند احمد ، رقم : ١٥٢١ ، وهمند احمد ، رقم : ١٥٠٠ .

نے ایک نفع والی چیز سے روک دیا۔حضرت رافع بن خدتے کے نفو را کہا کہ رسول اللہ کے نبوفر مایا ہے وہی حق ہے اور بیا کہنا کہ ممیں نفع بخش چیز سے روک دیا یہ بات درست نہیں ہے۔

"وعلى الاوسق الغ"اور بعضاوقات" كمجور" اور" جؤ" كى متعين مقداروس كے عوض ميں ديتے ہيں كه اس كى پيداوار ميں سے اتني وسق تمراوراتني وسق شعير ميرى ہوگى اور باقى تمہا رى ہوگى ۔ (اور دونوں صورتوں جيسا كه ذكر كيا جا چكا ہے كہ با جماع حرام ہے )۔

" قال لا تفعلوا" آپ للے نے فرمایا کہ مت کرو۔خود کاشت کرو، یا دوسرے سے کاشت کراؤ، یا اپنے پاس کے کررکھو۔مطلب میہ ہے کہ معطل چھوڑ دو،حرام طریقے سے دینے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ اس کو معطل چھوڑ دیا جائے۔
"قال دافع: قلت سمعا و طاعة".

٢٣٣٢ ـ حدثنا قبيصة : حدثنا سفيان عن عمرو قال : ذكرته لطاؤس فقال : ينزع قال المن عباس رضي الله عنهما : أن النبى الله عنه ، ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما". [راجع : ٢٣٣٠]

حضرت عمروابن دینا رُکتے ہیں کہ میں نے طاؤس بن کیبان سے حضرت رافع کی حدیث ذکری کہ' خود کاشت کیا کرو، یا دوسرے کومفت دیدو کہ وہ اس میں کاشت کریں'' تو حضرت طاؤس کہ ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس میں کو'' ہیزوع" کی تفییر میں ہی کتے ہوئے سنا کہ ''قال بن عباس عن النبی کا لم یند عند'' نی کریم کا نے مزارعة بردیے سے منع نہیں فرمایا۔

"ولكن قال" تم دوسر كومفت ديدواس سے بہتر ہے كمتم كوئى متعين چيزلو۔

میہ وہی چیز ہے جو میں نے بیان کی کہاس کی افضلیت سے ہے کہ ضرورت مند بھائی کواس سے کرایہ لینے کے بجائے بہتر بیہ ہے کہتم اس کوایسے ہی دیدو تا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، بیام رارشاد ہے نہ کہ امر وجوب۔

۲۳۳۳ ـ حدثنا سلیمان بن حرب: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع: أن ابن عسر رضى الله عنهما كان يكرى مزارعه على عهدالنبى الله وأبى بكر وعمر و عثمان وصدرامن أمارة معاوية . [أنظر: ٢٣٣٥]

٢٣٣٣ - ثم حدث عن رافع بن خديج: "أن النبي الله نهى عن كراء المزارع،

\*\*\*\*\*

فذهب ابن عمر إلى رافع ، فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبى هم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله الله الاربعاء وبشئ من التبن".[راجع: ٢٢٨٦]

نی کریم ﷺ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور معاویی ﷺی امارت کے ابتدائی زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهماا پنے کھیتوں کوکرایہ پردیتے تھے، پھران کورافع بن خدتی ﷺ کی حدیث سائی گئی کہ نبی کریم ﷺ نے ''کواء السوارع'' ہے منع فرمایا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ، رافع بن خدتی ﷺ کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔

حضرت عبدالله بن عمر علی نے رافع بن خدیج علیہ سے پوچھا کہ''کیا آپ روایت کرتے ہیں؟''تو حضرت رافع نے فر مایا کہ ''نہھی النبی علی عن کسواء المعزادع" توابن عمر علیہ نے فر مایا کہ آپ کو پہتہ ہے کہ ہم نبی کریم علی کے زمانے میں اپنے کھیتوں کواس پیداوار کے عوض میں جو نالیوں پر پیدا ہوں ،اور پچھ متعین بھوسے کے عوض کرایہ پر دیتے تھے۔ نبی کریم علی نے اس سے منع فر مایا تھا اور آپ جوروایت کرتے ہیں کہ برقتم کے کرایہ سے منع فر مایا تھا اور آپ جوروایت کرتے ہیں کہ برقتم کے کرایہ سے منع فر مایا ہے ،اس طرح عموم سے یہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔

#### خشيعبدالله

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ میں بیرجا نتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں زمین کرا بیہ پر جائز طریقوں سے دی جاتی تھی لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کوڈر ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے اس بارے میں کوئی نئی بات کہددی ہوا دران کومعلوم نہ ہواس واسطے کراءالا رض کو بالکل چھوڑ دیا ، حالا نکہ اصل مذہب پہلے بتا دیا کہ اصل طریقہ وہ تھا لیکن علی سبیل الاحتیاط اس کو بھی چھوڑ دیا۔

٣٢ وفي سنين النسائي ، كتاب الأيمان والنذور، رقم: ٣٨٥٣، ٣٨٥٣، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، وقم: ٢٩٣٧، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام، رقم: ٢٣٥٧، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم: ٣٢٤٥، ٥٠ ٢٤، ٥٠ ٢٢٠٠١. وسنن الصحابة، رقم ٣٢٤٥، ٣٢٤٥، ٥٠ ٢٢٠٠٠. ومسند احمد، وقم ٣٢٤٥،

#### (٩١) باب كراء الارض بالذهب والفضة

"وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستا جروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے افضل طریقہ جوتم کر سکتے ہووہ یہ ہے کہ خالی زمین کوایک سال سے دوسرے سال تک کے لئے کرایہ پر لے لوجیسا کہ میں نے سال بھر تک کے لئے کرایہ پر لے لیا، اب جو کچھ پیدا وارتم کرتے ہویہ سب تبہاری ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔

الكرمان ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : حدثنى عماى أنهم كانوا عبد الرحمان ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : حدثنى عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله الله المناب على الاربعاء أو شئ يستثنيه صاحب الأرض ، فنهى النبى عن ذالك . فقلت لرافع : فكيف هى بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . وقال الليث : وكان الذى نهى من ذالك مالو نظر فيه ذووالفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. [راجع : ٢٣٣٩ ، وأنظر : ١٣ -٣]

"و کسان اللهی نهی من ذلک" بیلیث بن سعد کا قول ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے ہے منع کیا گیا تھا وہ ایسا ہے کہ اگر حلال وحرام کافنم رکھنے والے اس پر غور کریں کوئی بھی اس کوجائز قرار نہ دے ، کیونکہ اس میں ضرر کا احتال ہے کہ پیدا وار ہوگی یانہیں۔

"قال أبو عبد الله"ام بخاري يركم بي كد" عن ذالك "عة كليث بن سعد كا تول بـ

#### (۲۰) باب

٢٣٣٨ ـ حدثنا محمد بن سنان : حدثنا فليح : حدثنا هلال . ح و حدثنى عبدالله إبن محمد : حدثنا أبو عامر : حدثنا فليح ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى هريرة فله : أن النبى الله كان يوما يحدث ، و عنده رجل من أهل البادية "أن رجلا من أهل البحدة استأذن ربه في الزرع فقال له : الست فيماشئت ؟ قال : بلى ولكن أحب أن أزرع . قال : فبلر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا إبن آدم فانه لا يشبعك شئ " فقال الأعرابى : و الله لا نجده إلا قرشيا أو

## حدیث کی تشریح

نی کریم کے پاس ایک دیہاتی شخص تھا اور آپ کے یہ صدیت بیان فرمارہ سے کہ'' جنت کے لوگوں میں سے ایک آ دمی اللہ تعالی سے اجازت طلب کرے گا کہ میں جنت میں بھیتی کرنا چا ہتا ہوں ، تو اللہ تعالی اس سے فرما ئیں گے یہ جوساری نعتیں ملی ہوئیں ہیں کیا یہ تہہیں حاصل نہیں؟ وہ کہے گا کہ سب پچھ حاصل ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بھیتی کروں ، چنا نچہ وہ بھیتی کرنے کے لئے بڑے ڈالے گا۔ تو وہ بھیتی اس کے پلکہ جھیکئے سے بھی پہلے اگ آئے گی ۔ اور ایک لیحہ میں سیدھی ہو کر اس کے کا شنے کا وقت آ جائے گا۔ اور پہاڑوں کی ما ننداس کی پیداوار ہوگی ، بازی تعالی فرما ئیں گے کہ اے ابن آ دم! یہ لوتہ ہم ال البیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ۔ ''فیف الاعمر اببی النے'' اس واسطے کہ اس دیہاتی نے کہا جو نبی کریم کی اس میٹھا تھا کہ یہ کھیتی ما تکنے والا کوئی قریش یا انصاری ہوگا ، اس واسطے کہ کھیتی کرنا انہی کا کام ہے ۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیتی کرنا انہی کا کام ہے ۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیتی کرنا انہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیتی کرنا انہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس کے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیتی کرنا انہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس کیا ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیتی کرنا نہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس کی بات میں کرہنس دیئے۔

• ۲۳۵ – حدثنا موسى بن اسطعيل: حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن الاعرج ، عن أبي هريرة شه قال: يقولون: إن أبا هريرة يكثر ، والله الموعد ، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم المسفق بالأسواق ، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم ، وكنت امرأ مسكينا الزم رسول الله شاعلي مل عبطني. فاحضر حين يغيبون ، وأعي حين ينسون . وقال النبي شيوما: "لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسي من مقالتي شيئا أبدا" فبسطت نمرة ليس على ثوب غيرها حتى قضى النبي شائلة ثم جمعتها إلى صدرى ، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا . والله لو لا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا آنُزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدَى ﴾

إلى قوله:

﴿ الْرَحِيْمُ ﴾

(البقرة ١٥٩ - ١٠١).[راجع: ١١٨]

"والثه الموعد" لعنی الله تبارک وتعالی کے پاس جانا ہے،اس کے ساتھ ملاقات کا وعدہ ہے۔ہمیں الله کے سامنے کھڑا ہونا ہے،الہٰذا میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں۔

اللُّهم اختم لنا بالخير .

كمل بعون الله تعالى الجزء السادس من " (نعاك (لاراك)"

ويليه انشاء الله تعالى الجزء السابع: أوله كتاب المساقاة ، رقم الحديث: ٢٣٥١ نسأل الله الاعانة والتوفيق لاتمامه

والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين ـ



## شخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتبم شخ الحدیث جامعه دارالعلوم کراچی گرانفترراورزندگی کانچوژا هم موضوعات کیسئوں اور بی ایک شکل میں

| درس بخاری شریف (مکمل)                                                                         | T                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| کتاب البیوع درس بخاری شریف عصر حاضر کے جدید مسائل (معاملات) برسیر حاصل بحث                    | 公                               |
| أصول افتاء للعلماء والمتخصصين                                                                 |                                 |
| دورهٔ اقتصادیات ۲۰ کیسٹول میں                                                                 | 公                               |
| دورهٔ اسلامی بینکاری ۵ کیسٹول میں                                                             | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$     |
| دورة اسلامي سياست الله الكيسنول مين                                                           | ☆                               |
| تقريب "تكملة فتح الملهم"                                                                      | $\stackrel{\wedge}{\sim}$       |
| علماءاوردینی مدارس (بموقع نتم بخاری جهام اص) می است استعدد                                    | *                               |
| جباداور تبليغ كادائره كار                                                                     | 公                               |
| ا فتتاح بخاری شریف کےموقع پرتقر میدل پذیر                                                     | $\Rightarrow$                   |
| زائزین حرمین کے لئے ہدایات                                                                    | 公                               |
| زكوة كى فضيلت واجميت                                                                          | ☆                               |
| والدین کے ساتھ حسن سلوک                                                                       | ☆                               |
| امت مسلمه کی بیداری                                                                           | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$    |
| جوش وغضب، حرص طعام، حسد، كينه اور بغض، دنيائے مذموم، فاستبقو االخيرات، عشق عقلي وعشق          | $\stackrel{\wedge}{\mathbb{A}}$ |
| طبعی ،حب جاه وغیره اصلاحی بیا نات اور برسال کاماه رمضان المبارک کابیان ـ                      |                                 |
| اصلاحی بیانات _ بمقام جامعه دارالعلوم کراچی بشکسل نمبرا تا ۳۲۵ کیسٹوں می <u>ں ۱۳۴۱ ه</u> تک م | \$                              |
| حراء ریکار ڈنگ سینٹر                                                                          | 7                               |
| سراء ريدرنات سيندر                                                                            |                                 |

۱۳۱۱، دُبل روم، "K"ايريا كورنگى، كراچى - پوسٹ كوژ: • ۹۹۰ ×

E-Mail:maktabahera@yahoo.com + +9221-35031039:

www.deeneislam.com

# تصانيف شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب معفظه (للهُ مَعالى ل

| عدالتي فيصلي                             | 1/7      | انعام الباري (دروس بخاري شريف عجلد) | ☆     |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| فروکی اصلاح                              | 7/2      | اندلس میں چندروز                    | \$.7  |
| فقهي مقاالات                             | 2,1      | اسلام اورجد بدمعيشت وتجارت          | 1-4   |
| تا ن <sup>ژ &lt;</sup> عنرت عار فی       | 7.7      | اسلام اورسیاست حاضره                | 47    |
| ميرے والدميرے شخ                         | 77       | اسلام اورجدت نینندی                 | T.    |
| ملکیت زمین اوراس کی تحدید                | 77       | اصلات معاشره                        | ***   |
| نشری تقریریں                             | =        | اصلاحی خطبات                        | 1.54  |
| نقوش رفتگا <b>ل</b>                      | · 🖈      | اصلاحي مواعظ                        |       |
| نفاذشر اجت اوراس كےمسائل                 | <b>*</b> | اصلاحي مجالس                        | · K   |
| المازين سنت كے مطابق ير ھنے              | 效        | احكام اعتكاف                        | 77    |
| ہمارے عائلی مسائل                        | 交        | ا كابرد يو بندكيا شيري              | 404   |
| بهارامعاشي نظام                          | \$₹      | آ سان نيکياں                        | 7.7   |
| تهارانغليمي نظام                         | \$       | بائبل عقرآن تك                      | 7     |
| تكمله فتح الملهم (شرحصحيح مسلم)          | 12       | بانتل کیا ہے؟                       | 27    |
| ماهى النصرانية؟                          | ***      | پرنوردغا نمیں                       | 77    |
| نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي          | 25       | تراثي                               | . **  |
| احكام الذبائح                            | 1        | تقليد كى شرعى حيثايت                | . 🕸   |
| بحوث في قضايا فقيهة المعاصره             | X.       | جبان دیده (میس ملکون کاسفرنامه)     |       |
| ☆ An Introduction to Islamic Finance     | ce       | حضرت معاوية أورتار يخي حقائق        | ☆     |
| ☆ The Historic Judgement on Inte         | rest     | مجيت حديث                           | 27.   |
| ਮੰ The Rules of I'tikaf                  |          | حضور ﷺ نے فرمایا (انتخاب حدیث)      | 5,7   |
| ☆ The Language of the Friday Khu         |          | تحليم الامت تسياحي افكار            | ☆     |
| ☆ Discourses on the Islamic way o        | f life   | ورت شرندی                           | ☆     |
| ☆ Easy good Deeds                        |          | دنیام ہےآگے (سفرنامہ)               | r\chi |
| ☆ Sayings of Muhammad 🥳                  |          | · نی مدارس کا نصاب ونظام            | 4/4   |
| ☆ The Legal Status of following a Madhab |          | ذكر وتخر                            | 7.7   |
| ☆ Perform Salah Correctly                |          | ضبط والادت                          | ☆     |
| ☆ Contemporary Fatawa                    |          | بيسائيت كيامي؟                      | 54    |
| ☆ The Authority of Sunnah                |          | علوم الغرآن                         | 公     |
|                                          |          |                                     |       |

#### تجره: تكملة فتح الملهم ومؤلف كتاب

شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامح تقی عثانی صاحب مظلیم کے بارے بین تحریر کیا کہ:
علامہ شیر احمد عثائی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام ( فتح المسلم میشرح صحیح مسلم ) اس کی تکیل سے قبل ہی اپنے مالک حقیق سے جالے تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکردگی کو پائیے تکیل تک پہنچا نمیں اسی بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامحہ شفیع رحمہ اللہ نے ذبین وذکی فرزند ، محدث جلیل ، فقہیہ ، اویب واریب مولا نامحمہ تعقی عثانی کی اس سلسلہ بیں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فت معلم کی تحمیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شخ شارح شبیر احمد عثانی تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں شارح شبیر احمد عثانی تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ تعالیٰ یہ خدمت کماحقہ انجام کو بہنچے گی۔

اسى طرح عالم اسلام كى مشهور فقبى شخصيت و اكثر علا مديوسف القرضاوى تكملة فتح الملهم يرتبهره كرت بوئ فريات بين:

انہوں نے فر مایا کہ میں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذفقہید پر بھر پوراطلاع اور فقد میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح واختیار پرخوب قدرت محسوس کی۔

اس کے ساتھ آپ کے اردگرد جو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈلار بی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہواور باا شبآپ کی پیڈھو صیات آپ کی شرح سمجھ مسلم (دیکھ مللہ فتح الملھم) میں خوبنمایاں اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرا یک محدث کا شعور، نقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تد براورا یک عالم کی بسیرت محسوس کی۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی بیں لیکن بیشرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، بیجد بید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ قت دارہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ ترح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کو کئی زبانوں سے ہم آ جنگی خصوصاً انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب وثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت می فکری رجحانات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو وسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور انتیاز کو اجا گر کریں۔

#### بشارت عظملي

حفرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب هظه الله تعالی جہاں فقیہ عصر، عالم اسرار شریعت، شیخ طریقت ، زہد وورع کے عادی علم وعمل کے دائی ، عدل وانصاف کے قاضی ، ماہر قانون و معاشیات اور بے شار طالبان سلوک کیلئے مرکز فیض رسانی اور اصلاح باطن اور تزکید فنس کا مرجع ہیں ؛ وہاں آپ درس بخاری شریف کے کتاب المغازی میں میدان حرب وضرب کے مجاہد ، شمشیر و سنان کے استاد نظر آتے ہیں آپ کا درس بخاری موصلہ کو بلند کرتا ، ہمت کو بڑھا تا، جذبہ جہاد کو گرما تا ہے ، آپ کی درس مغازی س کراور پڑھ کردا تائی اور بصیرت ترقی کرتی ، دورا ندیشی بڑھتی ، جزم واحتیاط کی عادت پیدا ہوجاتی ہے۔ کراور پڑھ کردا تائی اور بصیرت ترقی کرتی ، دورا ندیشی بڑھتی ، جزم واحتیاط کی عادت پیدا ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔ احتیال تا سے ! ان علمی جوا ہر کوزیا دہ سے زیادہ طلبہ علم حدیث تک پہنچا نے کا اہتمام آسے ! ان علمی جوا ہر کوزیا دہ سے زیادہ طلبہ علم حدیث تک پہنچا نے کا اہتمام کریں۔

#### رابطه:

مكتبةالحراء

8/131 سكينر A-36 و بل روم، كي ايريا، كورنگى، كراچى، پاكستان ـ فون:35031039 موبائل: 35031039

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneisla.n.com

website:www.deeneislam.com

## فقه المعاملات كى خصوصيات ﴿ انعام البارى جلد ٢٠١٧ ﴾ اذ: شخ الاسلام فتى محتق عثاني ساحب يظلم العال

#### معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

معاملات کے میدان میں دین ہے دوری کی وجہ بیتھی کہ چندسو سالوں ہے مسلمانوں پر غیرملکی اور غیرمسلم بیای اقتدار مسلط ریااوراس فیمسلم سیاسی اقتدار نے مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تواجازت دی کہوہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اورمسجدوں میں عبادات انجام ویتے رمیں، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اجتمام کریں کیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جوعام کام بیں وہ سارے کے سارے ان کے ا بے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دبن کے معاملات کے احکام کوزندگی سے خارج کردیا گیا، چنانچہ معجد ومدر سدمیں تو دین کا تذکرہ ہے لیکن بازاروں میں ہحکومت کے ایوانوں میں اورانصاف کی عدالتوں میں دین کاذکراوراس کی وکی فکرنہیں ہے۔ پیسلسله اس وقت سے شروع ہوا جب ہے مسلمانوں کا ساسی اقتدار ختم ہوااور غیرمسلموں نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعاملات ہے متعلق احکام میں وہمل میں نبیس آر ہے متصاوران کاعملی چلن دنیا میں نبیس رہااس لئے اوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واشنباط کا میدان بھی بہت محد و دوو کرر و گیا۔ کیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہوریا ہے اور و وہ شعور سے سے كه جس طرح جم ابني عبادتيں شريعت كے مطابق انجام وينا جاہتے ہيں اى طرح اپنے معاملات كربھی شريعت كے سانتے میں و ھالیں ، پیقدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جوساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کود مکھ کردور دور تک پیگمان بنئ نہیں ہوتا تنا کہ بیمتیدین ہوں گےلیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرما دی۔ ا ب و ہ اس فکر میں میں کہ کسی طرح ہمار ہے معاملات شریعت کے مطابق ہوجائیں وہ اس تلاش میں، بیاں کہ کو ٹی ہاری رہنمائی کرے الین اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے ۔ ان کے مزاح و مزاقی کو مجھ کران کے معاملات اوراصطلاحات کوسمجھ کرجواب دینے والے بہت کم ہو گئے اس وقت ضرورت تو بہت ہڑی ہے کیکن اس نسرورت كوبوراكرنے والے افراد بہت كم بيں۔

اس کے میں عرصہ دراز ہے اس فکر میں ہوں کہ دین مدارس کے علیمی نصاب میں '' فیقید السمعاملات '' کو خصوصی اہمیت دی جائے ، یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس کئے خیال میہ ہے کہ '' کتاب البیوع'' سے متعلقہ جو مسائل سائٹ میں انہیں ، رانفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تا کہ کم از کم ان سے واقفیت ہو جائے۔ بہر حال انعام الباری حبد ۲۰۰۱ انہی اہم ان دی پیشتمل ہے۔

## (نعام (لباری دروس بخاری شریف

انعام البارى جلداول: كتاب بدء الوحى ، كتاب الإيمان

انعام الباري جلدا : كتاب العلم ، كتاب الوضوء ، كتاب الغسل ، كتاب الحيض ، كتاب التيمم.

انعام اليارى جلر : كتاب الصلاة ، كتاب مواقيت الصلاة ، كتاب الأذان .

انعام الرارى جلرى : كتاب الجمعة ، كتاب النوف ، كتاب العيدين ، كتاب الوتر، كتاب الإستسقاء ،

كتاب الكسوف ، كتاب سجود القرآن ، كتاب تقصير الصلاة ، كتاب التهجد ،

كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، كتاب العمل في الصلاة ،

كتاب السهو ، كتاب الجنائز.

انعام الباري جلده : كتاب الزكاة ، كتاب المحج ، كتاب العمرة ، كتاب المجصر ، كتاب جزاء الصيد ،

كتاب فضائل المدينة ، كتاب الصوم ، كتاب صلاة التراويح ،

كتاب فضل ليلة القدر ، كتاب الاعتكاف .

انع م الباري جلد ٢: كتاب البيوع ، كتاب السلم ، كتاب الشفعة ، كتاب الإجارة ، كتاب الحوالات ،

كتاب الكفالة ، كتاب الوكالة ، كتاب الحرث والمزارعة .

انعام البارى جلدك : كتباب المساقاة ، كتاب الإستقراض واداء الديون والحجر والتفليس ،

كتباب المحصومات ، كتاب في اللقطة ، كتاب المظالم ، كتاب الشركة ،

كتاب الرهن ، كتاب العني ، كتاب المكاتب ، تكتاب الهبة وفضلها والعجريض عليها ،

كتساب الشهسادات ، كتساب المصلح ، كتباب الشروط ، كتباب الوصيايا ،

كتباب النجهاد والسيس ، كتباب فرض المجمس ، كتاب الجزية والموادعة .

انعام الباري جلد ٨ : كتاب بدء المخلق، كتاب أحاديث الأنبياء ، كتاب المناقب ، كتاب نضائل

أصحاب النبي 🖓 ، كتاب مناقب الأنصار . (زرطع)

## علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

## www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا مجر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصرِ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو،اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں صحیح رہنمانی کرنا ہے۔

تو بین رسائت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو بی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور

تعلیمات ہے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کےخلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اورمسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیداررکھنا بھی اس

کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان ، شیخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ نیخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلہم اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولا نامفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (الوارومنگل) کی اصلاحی مجالس ، سالا نہ تبلیفی اجتماع اور دیگر علاء پاک و ہندگی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پراس و یب سائٹ پرسی جاسکتی ہیں ،اسی طرح آپ کے مسائل اوان کاحل "آن لائن دارالا فقاء "اور مدارس دیدیہ کے مسائل اوان کاحل "آن لائن دارالا فقاء "اور مدارس دیدیہ کے مسائل اوان کاحل "آن لائن دارالا فقاء "اور مدارس دیدیہ کے مسائل اوان کاحل "آن لائن دارالا فقاء "اور مدارس دیدیہ کے مسائل اوان کاحل "آن لائن دارالا فقاء "اور مدارس دیدیہ کے مسائل اور کیا جاسکتا ہے۔

رابطہ:

PH:00922135031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite:www.deeneislam.com